



على المختصر للقدوري علام مرسم المعرية اكاديث كاعظيم ذكيره



حَضَى وَلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْجُزُّ الرَّابِغ

(اس جلد میں ہیں)

كتاب الصيد والذبائح، كتاب الاضحية، الايمان، الدعوى، الشهادة، الرجوع عن الشهادة، الاجوع عن الشهادة، الداب القاضى، القسمة والاكراه، السير، باب البغاة، كتاب الخظر والاباحة، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض باب اقرب العصبات، باب الحجب، باب الرد، باب الورائض باب ذوى الارحام باب حساب الفرائض

### ناشر:

### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# توجه فرمائیں !

میں ٹمیر الدین قاسی اس کتاب کی اشاعت کے جملے حقوق

محتر معبدالرحمٰن یعقوب باواصاحب کودے رہا ہوں۔ آئندہ اس کتاب کی اشاعت یا اس سے اقتباس کے وہی مجاز ہیں۔ بصورت دیگر میں قانونی کاروائی کاحق محفوظ رکھتا ہوں۔

نام كتاب : الشرح الثميرى على المختصر القدورى (الجزء الرّابع)

نام شارح : مولانا ثمير الدين قاسى

ناشر : ختم نبوت اكيدى (لندن)

باجتمام : (مولانا) سهيل عبدالرطن باوا (لندن)

(فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاؤن ، كراجي )

مطبوعه : مبشر پرنٹر بشر مارکیٹ ناظم آبادنمبر 2، کراچی موبائل: 3218149-0334

### شارح کا بته:

#### **MOULANA SAMIRUDDIN QASIMI**

70 Stamford Street, Old Trafford Manchester M16 9LL, United Kingdom.

#### ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

# سے ملنے کے پتے سے

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com



اسلامي كتب خانه

علامه بنوری ٹاوئن، کراچی۔ 74800 فون: 4927159 (021)



# عرضِ ناشر

تفسیر و حدیث کے بعد علوم دینیہ میں علم فقہ کا جوم تبہ و مقام ہے، کوئی اور علم اس کے درجہ کا نہیں۔
فقہائے کرام اس امت کے لئے روحانی اطباء کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے علوم کے
چشموں کو جاری کیا اور تشنگان علوم کی سیرانی کی ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقہائے احناف کوعلم فقہ میں جو دسترس
اور جامعیت عطا فرمائی ، سب بی اس کے معترف ہیں۔ چنا نچے فقہ حفی میں تصانیف کا ایک پہاڑ بلند ہے جن
میں '' مخضر القدوری'' کا نام ایک چیکتے د کھتے ستارے کی ما نند ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کو جو جامعیت اور
شرف قبولیت عطافر مائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چہاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی
گئی ہیں ، لیکن اردو میں اب تک اس عظیم الثان کتاب کی شرح اس کے شایان شان پر نہیں کسی گئی ، لیکن '' دیر
آ ید درست آ ید'' کے قاعد ہے موافق دار العلوم دیو بند کے ایک سپوت'' مولا نا تھی الدین قاسمی صاحب دامت
برکاتہم'' (مقیم برطانیہ ) نے اس کتاب کی شرح جامع انداز میں کر کے جس کا نام ''المشور ح الشمیری علی
المختصر للقدوری'' ہے، گویا تشری کا حق اداکردیا۔

مولانا موصوف نے ہر ہرمسکہ سے متعلق حدیث کا حوالہ اور پھراس کی سلیس انداز میں دلنشین تشریح کی ہے جو یقییناً مبتدی طالبعلم کے لئے رسوخ فی علم الفقہ کا سبب بنے گا۔

الجمدللددختم نبوت اكيدى '(لندن) كواس منفردوشا بهكار تاليف كى طباعت واشاعت كاشرف حاصل مواجوكه اب بدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير و مواجوكه اب بدية قارئين اور ناشرسب كے لئے ذخير و آخرت موجائے۔ آمين ثم آمين!

ع**بدالرحمٰن يعقوب باوا** (ڈائر يکٹر: ''ختم نبوت اکیڈی''لندن)





الشرح الثميرى الجزء الرّابع)





|        | ﴿ فهرست مضامين الشرح الثميرى ﴾ |                               |          |  |  |  |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|
| صخيمبر | مسئلة نمبر كبال سے كبال تك ہے  | عنوانات                       | نمبرثثار |  |  |  |
| الف    |                                | خصوصیات الشرح الثمیری         | 1        |  |  |  |
| 1      |                                | فهرست مضامین الشرح الثمیری    | ۲        |  |  |  |
| ٣      | ۲۵۸۰ سے ۲۲۲۲ کے                | كتاب الصيد والذبائح           | ٣        |  |  |  |
| IA     |                                | النبية                        | ۸م       |  |  |  |
| ۳۲     | ۲۲۲ سے ۲۲۳ ک                   | كتاب الاضحية                  | ۵        |  |  |  |
| ۳۷     | F 1279 = 14PP                  | كتاب الايمان                  | ٧        |  |  |  |
| or     | ۲۲۵۲ سے ۲۲۹۳ کے                | فتم کھانے کے طریقے            | 4        |  |  |  |
| ۵۹     | = ryyr                         | كفاره كابيان                  | ٨        |  |  |  |
| 44     | - 1210                         | اشتناء کا بیان                | 9        |  |  |  |
| ۸۵     | ۲۷۳۰ سے ۲۸۰۹ تک                | كتاب الدعوى                   | 1•       |  |  |  |
| 11"1   | ۲۸۱۰ سے ۲۸۵۹ تک                | كتاب الشهادات                 | 11       |  |  |  |
| IYY    | ۲۸۲۰ سے ۲۸۸۷ تک                | كتاب الرجوع عن الشهادة        | ır       |  |  |  |
| 122    | الممم سے اعوم تک               | كتابآ داب القاضى              | I۳       |  |  |  |
| 19+    | ۲۹۱۲ سے ۲۹۲۲ تک                | كتاب القاضي الى القاضي        | ١٣       |  |  |  |
| 19/    | ۲۹۲۳ سے ۲۹۳۱ تک                | حَمْ فَيْ بنانے كابيان        | 10       |  |  |  |
| r+m    | ۲۹۳۲ سے ۲۹۲۳ تک                | كتاب القسمة                   | l4       |  |  |  |
| rrr    | ۲۹۲۵ سے ۲۹۷۹ تک                | أكتاب الأكراه                 | 14       |  |  |  |
| rrr    | ۲۹۸۰ ہے                        | كتاب السير                    | IA       |  |  |  |
| ryy    | ۳۰۱۴ سے ۳۰۴۱ تک                | المان کے احکام                | 19       |  |  |  |
| rar ·  | ۳۰۴۲ ہے ۳۰۵۳ تک                | خس تقتیم کرنے کے احکام        | , r•     |  |  |  |
| 190    | ۳۰۵۳ کے                        | عشری اور خراجی زمین کے احکام  | rı       |  |  |  |
| P*I    |                                | جريب اورا يكزى تحقيق          | 77       |  |  |  |
| r•1    |                                | میٹر کے حساب سے جریب کی تحقیق | rm       |  |  |  |

| *********   | *****************          | *****************************   | ******      |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| صغينبر      | مئلة نمبركهال سےكهال تك ہے | عنوانات                         | تمبرشار     |
| 141         |                            | ا يكزاور جريب مين فرق           | ***         |
| P+1         |                            | عام آ دمی کا ہاتھ               | ro          |
| 14.4        |                            | جريب اورا يكر كاحساب ايك نظريين | ry          |
| r.r         |                            | کسری کا ہاتھ                    | 12          |
| 144         |                            | سری جریب کتنی ہوتی ہے           | 1/1         |
| r.r         |                            | ا يكر كتنا هوتاب                | <b>19</b>   |
| r.r         |                            | حبار کھنڈ کا سیر                | ۳.          |
| r•r         |                            | سيركاحياب                       | ۳1          |
| . P44       | ۳۰۲۹ ے                     | تنيكاظم                         | ۳۲          |
| ۳۱۲         | ٣٠٨١ ـ ٣٠٩٣ ک              | مرتد کا بیان                    | <b>PP</b>   |
| rrr         | ۳۰۹۴ سے ۳۰۱۰ تک            | باغيول كے احكام                 | mr          |
| rr.         | ا۱۰۱ ہے ۱۳۲۷ تک            | كتاب الحظر والاباحة             | ro          |
| ror         | سے ۲۱۹۸ کے سات             | كتاب الوصايا                    | ۳۹          |
| <b>1791</b> | 199 سے 1800 تک             | كتاب الفرائض                    | r2          |
| pr. 9.      |                            | احوال دارثین ایک نظر میں        | <b>PA</b>   |
| MILL        | ۳۲۱۷ سے ۲۳۲۱ تک            | باب العصبات                     | <b>1</b> 79 |
| M19         |                            | عصبات کی تعدادا کی نظر میں      | ۴.          |
| Pr-         | ۳۲۲۲ سے ۲۲۲۸ کک            | باب الحجب                       | M           |
| MA          |                            | جب نقصان ایک نظر میں            | ۳۲          |
| rra         |                            | جب حرمان ایک نظر میں            | 44          |
| pr.         | ۳۲۲۹ ہے ۳۲۳۳ ک             | باب الرد                        | LL.         |
| اسم         |                            | ردكانياطريقه                    | ra          |
| ppp         |                            | محروم كابيان                    | רא          |
| rr.         | سر سے ۳۲۵۲ ک               | باب ذوى الارحام                 | 14          |
| <b>!</b>    |                            |                                 |             |

فهرست ثميرى

### ۳

الشرح الثميرى الجزء الرّابع

| صفحهبر     | مئل نمبر کہاں سے کہاں تک ہے | عنوانات                         | نمبرشار    |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| ۳۳۷        |                             | ذوى الارحام أيك نظر مين         | M          |
| <b>ሶሶለ</b> | سسس کے ۱۲۵۳ کے سم           | باب حساب الفرائض                | <b>م</b> م |
| tat        |                             | عول کی شکلیں                    | ۵٠         |
| P4+        |                             | ورثة كوعدد يرتقسيم كرنے كاطريقه | ۵۱         |
| 72°        | 44                          | منا خدکانیا طریقنه              | ar         |



### ﴿ كتاب الصيد والذبائح ﴾

# [ ٢٥٨٠] (١) يجوز الاصطياد بالكلب المعلَّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلَّمة .

#### ﴿ كتاب الصيد والذبائع ﴾

تروی اون اسم الله علیه (الف) (آیت امورة المائدة ۵) اس آیت می جار کی ایا الله فکلوا مما الله پره کرچور دے اور شکار ذی کرنے پرقد رہ ہے ہی ماذا احل لهم جائے ہی حال ہے۔ دلیل اس آیت میں ہے۔ یسئلونک ماذا احل لهم قلل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکر وا اسم الله علیه (الف) (آیت امورة المائدة ۵) اس آیت میں بتالیا کرتے کوسکھا کو پرسکھایا ہوا کے کو بم الله پره کرشکار پرچور دوتو وہ جو پچھتم ہارے کے دوتو وہ جو پچھتم ہارے کے حال ہے (۲) اور حدیث میں دوتو وہ جو پچھتم ہارے کے دول سے تعدی بن حاتم قال سالت رسول الله علیہ الله علیہ اضاب بعده فکل فاذا اصاب بعد ضفق فقتل فانه وقید فلا تأکل ، فقلت ارسل کلبی ؟ قال اذا ارسلت کلبک و سمیت فکل قلت فان اکل ؟ قال فلا تناکل فانک تناکل فانک مسک علی نفسه قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخر ؟ قال لاتا کل فانک انسا سمیت علی کلبک و لم تسم علی الآخو (ب) (بخاری شریف ، باب صیدالمعراض ۱۲۸۴ میل میل میل معلوم ہوتے والصید رسلم شریف ، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵ انبر ۱۹۲۹ میل اس حدیث سے شکار کی تمام نیادی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

[ ۲۵۸۰] (۱) جائز ہے شکار کرنا سکھائے ہوئے گئے ، چیتے ، باز اور تمام سکھائے ہوئے پھاڑ کھانے والے جانور سے۔

کتا ہو، چیتا ہو، باز ہو یا دوسرے زخی کرنے والے جانور ہوں ان کوان کے طریقے پر شکار کرنا سکھایا ہوا ورآپ کا فرمال بردار ہوان سے شکار کرنا جائز ہے۔

اوپرآیت بیس و ما علمت من المجوارح مکلبین تعلمونهن (آیت اسورة المائدة ۵) اس آیت سے معلوم ہوا کہ پھاڑ کھانے والے جانورکو شکار کرنا سکھایا ہوتو اس سے شکار کرنا جائز ہے۔ اس بیس کتا، چیتا، بازجن جانور کے گوشت نہ کھائے جاتے ہوں وہ سب آگئے حاثیہ: (الف) لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال ہے؟ آپ کہ دیجئے آپ کے لئے حلال ہے پاک چیزیں اور جوتم نے سکھلایا پھاڑنے والے جانور کو اس کو سکھلا تو جوانشہ نے کہ کو کا اور جانور پر انڈ کا نام پر حو لینی جانوروں کو شکار کرنا سکھا کو ، پس وہ شکار کر کے تہمارے لئے چھوڑ ویں اور شکاری جانور کو ہم اللہ کہ کرچھوڑ ہے ہوتو اس شکار کو کھا وَ (ب) میں نے حضور سے تیں جانور کو ہم اللہ کہ کہ کہ چھوڑ وہ وہ وقید یعنی چور کرکے مارا ہوا ہے۔ اس لئے مت کھاؤے میں نے پوچھااپنا کیا شکار پر بھیجتا ہوں! فر مایا اگر اچنا کہ میں گیا ہے۔ میں کے تو شکار کیا ہے۔ میں کئے تو بھیا اپنا کیا تھی ہور وہ رہے کے شکار کیا ہوجائے ہیں تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ رہے کے جو کہ ماللہ نہیں گیا ہوں قو دو سرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ رہ رہے کے تی تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ رہ ہے کے تی تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ رہ سے کے جو کہ میں اللہ بھوڑ تا ہوں قو دوسرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ رہ سے کے بیام اللہ بھوٹ تا ہوں قو دوسرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ پڑھے ہود وہ مرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کہ دوسرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کیونکہ اپنے کئے پر پھم اللہ بھوٹ تا ہوں قور مرے کے بھی شامل ہوجائے ہیں تو کیا کہ میں کروں؟ فر مایا مت کھاؤ کی کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کر کے کر کیا کہ کو کی کی کو کی کو کر کیا کہ کو کی کو کی کو کر کیا کہ کر

### [ ٢٥٨١] (٢) وتعليم الكلب ان يترك الاكل ثلث مرات وتعليم البازي ان يرجع اذا

ان سمھوں ہے شکار کرنا جائز ہے۔

شکاری تفصیل یہ ہے کہ تین طریقوں سے شکار کرتے ہیں (۱) پھاڑ کھانے والے جانوروں کے ذریعہ جیسے کٹا، چیتا۔ان سے شکار کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی کٹاسکھایا ہوا ہو، کتے کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تین بارشکار پکڑے اور اس کی کھال، گوشت اور ہڈی وغیرہ کتا نہ کھائے بلکہ مالک کے لئے چھوڑ دے تو شریعت کی نگاہ میں کٹاسکھایا ہوا سمجھا جائے گا۔ تمام پھاڑ کھانے والے جانور کے سکھانے کا طریقہ یہی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جانور کو چھوڑ ا ہو۔اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھاڑ کھانے والا جانور شکار کرنے کے بعد اس میں سے کھائے نہیں۔ ایس صورت میں جانور نے شکار کیا اور شکار ذری کرنے سے کہ کہا تو وہ شکار طال ہے۔ اور شکار ذری کرنے سے کہا موقع نہیں تھا اور شکار زردہ تھا اس حال میں شکار کو مالک نے پکڑا ذری کرنے کا موقع نہیں تھا اور ذری خبیں کیا تو اب حال نہیں ہوگا۔ اور ذری کرنے کا موقع نہیں تھا اور شکار کرنے کے بعد شکار کو کھالیا تو مالک کے لئے یہ شکار حلال نہیں رہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شکار کے بدن میں کہیں ذخی بھی کیا ہوجو ذری کے اصوف خوالے میں نہیں درجے میں نہ ہا۔

شکار کرنے کا دوسراطر بقد بہے کہ پرندہ مثلا باز شکرہ وغیرہ سے شکار کرے۔ اس میں تین شرطیس ہیں۔ ایک توبی کہ پرندہ سکھایا ہوا ہو۔ اس کو سکھانے کا طریقہ بہے کہ اس کو چھوڑ نے تو شکار کے لئے جائے اور دو کے تورک جائے۔ تین بارا بیے کرنے سے شریعت کی نگاہ میں بہ پرندہ سکھایا ہوا ہے۔ کئے کی طرح کھانے اور نہ کھانے کے اعتبار سے اس کے سکھانے کا مدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ بہے کہ پرندہ متوحش جانور ہے وہ اس لئے وہ بلانے سے بار بار آ جائے اور اپنی فطری عادت توحش کو چھوڑ دے یہی اس کے سکھانے کی علامت ہے۔ اور کتا پالتو جانور ہو ہو آ دی کے پاس گھوم گھوم کر آتا ہے۔ البتہ وہ شکار کو پکڑنے کے بعد کھانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے وہ فطری عادت چھوڑ دے اور مالک کے لئے تین بار نہ کھائے توبیاس کے معلم ہونے یعنی سکھے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری شرط بہے کہ بم اللہ پڑھ کر شکار پرچھوڑ سے البتہ شکار ہاتھ میں آنے کے بعد اتنا موقع ہو کہ ذرج کر سکے اور نہیں کیا اب اگروہ شکار میں ہے۔ اور اگر اتنا موقع نہیں تھا کہ ذرج کر سے اور مراگیا تب بھی شکار طال ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تیسری شرط بہ ہے کہ کہیں زخی بھی کیا ہو کیونکہ آیت میں و ما علمت من المجو ان حہ اور جوارت کا ترجمہ ہے کہ زخی کرنے والا ہو۔

اور شکار کرنے کا تیسراطریقہ بہے کہ تیریا بندوق کے ذریعہ شکار کرے۔اس سے شکار کرنے کی تین شرطیں ہیں۔ایک توبیہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کرتیر مارا ہو۔اور دوسری شرط بہ ہے کہ تیرکا وہ حصہ شکار کولگا ہو جو دھار دار ہو۔اگر وہ حصہ لگا جو دھار دار نہیں ہے اور مرگیا تو شکار حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ موقوذہ ہوگیا جو آیت میں حرام ہے۔اور تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کا کوئی حصہ زخی بھی ہوا ہو۔ان سب کے دلائل بعد میں آئیں گے۔

معلم: سکھایا ہوا ہو، الجوارح: جارحة سے مشتق ہے زخی کرنے والا۔ النھد: چیتا، بازی: ایک تنم کا شکار کرنے والا پرندہ۔ [۲۵۸] (۲) اور کتے کا سکھانا ہیہے کہ تین مرتبہ کھانا چھوڑ دے اور بازی کی تعلیم بیہے کہ واپس لوٹ جائے اگراس کو بلائے۔

# دعوته [۲۵۸۲] (٣) فاذا ارسل كلبه المعلَّم او بازيّه او صقره على صيد وذكر اسم الله

و پرگزر چکا ہے کہ کتے کا سکھلا نابیہ کہ تین مرتبہ کا شکار کرے اور تینوں مرتبہ شکار کو نہ کھائے۔

آگ کاشکارکرنے کے بعد کھانا چا ہتا ہے اور اپنی فطرت کے خلاف نہ کھائے تو گویا کہ معلم ہوگیا (۲) اثریش ہے۔ عن ابن عباس قال اذا اکل الکلب من الصید فلیس بمعلم (الف) (مصنف این ابی هیہ اما قالوا فی الکلب یا کل من صیدہ؟ جرابع ص ۲۳۸ نمبر ۲۳۸ مصنف عبد الرزاق ، بان الجارح یا کل جرابع ص ۳۷۳ نمبر ۸۵۱۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو کنا شکار سے کھا جائے وہ سکھایا ہوائیس مصنف عبد الرزاق ، بان الجارح یا کل جرابع ص ۳۷۳ نمبر ۸۵۱۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو کنا شکار سے کھا جائے وہ سکھایا ہوائیس مصنف عبد الرزاق ، بان الجارح یا کل جربہ وجائے کوئکہ ایک دومر تبدتوا تفاتی طور پرند کھایا ہو۔ پرندہ اور باز کامعلم نہ ہونا ہے کہ جب اس کو بلا وُتو فوراوا پس آ جائے۔

اس کی وجہ ہے کہ بازاور پرندہ متوحش ہے۔ پس بلانے سے جب واپس آ جا تا ہے تو گویا کہ اپنی فطرت چھوڑ کروہ سیکھا ہوا اور معلم بن گیا (۲) اثر میں ہے۔ عن حماد قال اذا انتف الطیر او اکل فکل فائما تعلیمه ان یو جع المیک (ب) (مصنف ابن الی هیچ ۱۳ البازی یا کل من صیدہ ج رابع ص ۲۳۵ نمبر ۱۹۲۳ اور سری روایت میں ہے۔ عن عامر والمحکم قالا اذا ارسلت صقرک او البازی یا کل من صیدہ فاتاک فذاک علمه فان ارسلت علی صید فاکل فکل (ج) (مصنف ابن الی هیچ ، باب بالانمبر ۱۹۲۲ میں اس اثر سے دوبا تیں معلوم ہوئی ۔ ایک یہ کہ بازاور پرندے کا معلم ہونا ہے کہ جب اس کو بلاؤ تو تمہارے پاس واپس آ جائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شکار کا کھانا اور نہ کھانا پرندے کی تعلیم کا معیار نہیں ہے۔ چنا نچہ پرندہ شکار کو کھالے تب بھی کھانا طال ہے۔ اس لئے کھانا اور نہ کھانا سیکھنے کا معیار نہیں ہے۔ چنا نچہ پرندہ شکار کو کھالے تب بھی کھانا طال ہے۔ اس لئے کھانا اور نہ کھانا سیکھنے کا معیار نہیں ہے۔

[۲۵۸۲] (۳) پس اپنے تعلیم یافتہ کتا یا بازیاصقر ہ کوشکار پر چھوڑ ااور چھوڑتے وقت اس پر بسم اللّٰہ پڑھا، پس اس نے شکار پکڑااوراس کوزخی کردیا پس شکارمر گیا تواس کا کھانا حلال ہے۔

تعلیم یافتہ کتا یاباز، صقر ہ کوشکار پر چھوڑا۔ چھوڑتے وقت مالک نے اس پر بسم اللہ پڑھا۔ اب کتے نے یاباز نے شکار پکڑااوراس کو پھاڑ دیاالبتة اس میں سے کتے نے کھایانہیں اور شکار مرگیا تو چاہے اس کو ذکح نہ کیا ہو پھر بھی اس کا کھانا حلال ہے۔

آیت کے مطابق جانور معلم ہے۔ اس پر ہم اللہ پڑھ کرچھوڑا ہے اس لئے اس کا پھاڑ تا ہی ذی اضطراری ہوگیا۔ اس لئے اتنا ہی ذی حال ہونے کے مطابق جانور کا کہ بھاڑ دے جس کی حال ہونے کے لئے کافی ہے (۲) اس مسئلے میں تین با تیں ہیں۔ معلم جانور کوچھوڑے، ہم اللہ پڑھ کرچھوڑے اور شکار کو پھاڑ دے جس کی وجہ سے مرجائے۔ ان تینوں باتوں کی دلیل آیت میں موجود ہے۔ یسٹ لمونک ماذا احل لھم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من السجوارح مکلین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علکیم واذکر وا اسم الله علیه (د) (آیت اس ورق

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر کتے نے شکارے کھایا توسیکھا ہوائیس ہے (ب) حضرت تمادؓ نے فرمایا اگر پرندے نے پراکھیڑلیایا شکار کھالیا پھر بھی کھا ؤ۔اس لئے کہ اس کا سیکھنا ہے ہے کہ آپ کی طرف لوٹ آئے (ج) حضرت عامراور علم نے فرمایا اگر اپنے شکرے کوچھوڑ ایاباز کوچھوڑ اپھراس کو بلایا اور آپ کے پاس آئمیا تو بیاس کا سیکھنا ہے۔اس کے بعدا گر آپ نے شار پرچھوڑ ااور شکار کو کھالیا تو کھاؤ (د) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے (باتی اسکلے صفی پر)

## تعالى عليه عند ارساله فاخذ الصيد وجرحه فمات حلَّ اكله [٢٥٨٣] (٢)فان اكل منه

المائدة ۵) اس آیت پس تعلمونهن سے معلم ہونے کا پتا چلا اور جو ار جسے پھاڑنے اور شکار کوزشی کرنے کا پتا چلا اور اذکر و ا اسم الله علیہ سے اس پر ہم اللہ پڑھے کا پتا چلا (۳) حدیث پس بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی شعلبة المحشنی ... و ماصدت بقو سک فلذکرت اسم الله فکل و ما صدت بکلبک غیر معلم فادر کت فلذکرت اسم الله فکل و ما صدت بکلبک غیر معلم فادر کت ذکات فکل (الف) (بخاری شریف، باب صیدالقوس ۱۸۳۸ فیر ۱۸۳۸ مرسلم شریف، باب الصید بالکا بالمعلمة والری س ۱۹۲۵ فیر ۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانور یا پر ثدہ معلم ہوا ور اس پر چھوڑتے وقت ہم اللہ پڑھا ہو۔ اور پھاڑنے کی دلیل بی حدیث ہو سکتی ہو سے عدی بین حاتم قال سالت رسول الله عن المعراض فقال اذا اصبت بحدہ فکل فاذا اصاب بعرضه فقتل ہے۔ عن عدی بین حاتم قال سالت رسول الله عن المعراض میں ۱۹۲۸ نیر ۲۵۲۷ اس حدیث میں ہے تیرکی دھار گئر تو حال ہے فانه و قید فلا تاکل (ب) (بخاری شریف، باب صیدالمحراض س ۱۳۸۸ نیر ۲۵۲۷ اس صدیث میں ہے تیرکی دھار گئرتی نہ کر سے تو گلا فاذا سے اور اگر زشی نہ کر سے تو گلا فلان کے حال نہیں ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے باز اور کتا بھی زشی کر سے سال ہے اور اگر زشی نہ کر سے تو گلا گھونٹ کر مارنے کی طرح ہاں لئے حال نہیں ہے۔

[٢٥٨٣] (٣) پس اگراس شكارے كتايا چيتا كھالے تونہيں كھايا جائے گا۔ اور اگراس سے باز كھالے تو كھايا جائے گا۔

(۱) او پرآیت میں مسا امسکن علیکم ہے جس ہے معلوم ہوا کہ کتا اور پھاڑ کھانے والے جانور تمہارے لئے رو کے اور نہ کھائے تو تمہارے لئے مطال ہے۔ اور اگر کھالے تو تمہارے لئے حلال ہے۔ اور اگر کھالے تو تمہارے لئے حلال ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قلت یا رسول اللہ ! انہی ادسل کے لبھی واسمی فیقال النبی مالیہ اذا ارسلت کلبک وسمیت فاخذ فقتل فاکل فلا تأکل فائما المسک علی نفسه (ج) (بخاری شریف، باب افرہ وارم السم المسک علی نفسه (ج) (بخاری شریف، باب اذا وجدم الصید کلیا آخرص ۱۸۲۸ نمبر ۱۸۲۸ مرسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵۳۵ نمبر ۱۸۲۵ مرسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵۳۵ نمبر ۱۸۳۵ مرادتمام شکاری جانور ہیں۔

اورباز کھالے تو طال ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن جاہر وعن الشعبی قالا کل من صید الباذی وان اکل (د) (مصنف ابن افی هیبة ۱۱۳ الباذی یا کل جرالع ص ۱۵۳ نمبر ۱۵۳ مسلم ۱۳۸ الراق، باب الجارح یا کل جرالع ص ۱۵۳ نمبر ۱۵۳ مسلم ۱۳۸ الراق میں اثر سے

حاشیہ: (وجھل فی سے آھے) کیا طال ہے؟ آپ کہد و بیخے کہ ان کے لئے پاک چزیں طال ہیں اور جو کھا و پھاڑ کھانے والے جانورکواس کو کھا و جو بھے اللہ نے می کو کھا یا ہے۔ اور کھا و جو تہارے لئے روکا اور اس پر اللہ کا نام یا دکرو(الف) ابی تطبہ دشتی فرماتے ہیں ... اگر اپنے تیرے شکار کرواور بسم اللہ پڑھوتو کھا و اور اگر غیر معلم کے سے شکار کرواور ذیح کر سکوتو کھا واور آپ میں نے کھا و اور آگر اپنے معلم کے سے شکار کرواور ذیح کر سکوتو کھا و اور آگر غیر معلم کے سے شکار کرواور ذیح کر سکوتو کھا و اور ذیح کہ مت کھا و (ب) میں نے حضور سے تیر کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا آگر و حواد اس کے اور آئی کی جانب سے گھا ور آئی کی جانب سے گھا ور آئی کی جانب سے گھا ور آئی کی جانب سے کہ اور آئی کے وجھوڑ و اور اس اللہ پڑھوا ور اس نے عدی فرمایا آگر اپنے کتے کو چھوڑ و اور اس اللہ پڑھوا ور اس نے اس خوار سے معلم کے اور آئی کر دیا اور کھا لیا تو مت کھا واس لئے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے (د) حضرت شعی نے فرمایا باز کے کئے ہوئے شکار سے کھا کو اس نے اس نے اس کھا لیا ہو۔

الكلب او الفهد لم يوكل وان اكل منه البازى أكل [٢٥٨٣] (٥) وان ادرك المرسل الصيد حيّا وجب عليه ان يذكّيه ان ترك تذكيته حتى مات لم يوكل [٢٥٨٥] (٢) وان

معلوم ہوا کہ بازاور پرندہ شکار میں ہے کھالے تب بھی شکار حلال ہے۔

ن بازے مرادتمام شکاری پرندے ہیں۔

[۲۵۸۳] (۵) اگرچھوڑنے والے نے شکارکوزندہ پایا تو اس پرواجب ہے کہ اس کو ذخ کرے۔اگر اس کے ذنح کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ مرگیا تونہیں کھایا جائے گا۔

شرکیا تو استار نا تیر چھوڑنے والے نے شکار کوزندہ پایا تو اس کوفوراذ نکح کرنا چاہیے تب شکار حلال ہوگا۔ کیکن سستی کی اور ذرنی نہیں کیا اور شکار مرگیا تو اب حلال نہیں ہوگا۔

سلام کا کھاڑ تایاباز کا پھاڑ تایا تیر لگنے سے زخی ہوجا نے سے مرجائے تواس کو ذی اضطراری قرارد سے کر حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تو شکار کو زندہ پایا اور اصل ذی پر قدرت ہے پھر بھی اصل شرعی ذی نہیں کیا اور مرگیا تو حلال نہیں ہوگا(۲) آیت میں ہے۔ و ما اس السبع الا ما ذکیتم (الف) (آیت سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ پھاڑ کھانے والا جانور پھاڑ د بے تو ذی کر نے کے بعد حلال ہے (۳) حدیث میں بھی اشارہ ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قال رسول الله علان الله علائی الله علی فادر کته حیا فاذبحہ و ان ادر کته قد قتل و لم یا کل منه اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فادر کته حیا فاذبحہ و ان ادر کته قد قتل و لم یا کل منه فکله (ب) (مسلم شریف، باب الصد بالکا ب المعلمة ص ۱۵ انمبر ۱۹۲۱ مرام ۱۹۲۱ میں قت احدة قال ان اخذ کلبک صیدا فانت و عدی فیمات فی یدک قبل ان تذکیه فلا تاکله (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب صیدالجارح و علی ترسل کا ب الصید علی الجیف، ج رابع بس ۲۲۲ میم ۲۵ مرمصنف این انی دی چو اس نے خدالصید و بردتی ما قالوا فی ذلک و ما جاء فی ج رائع بس ۲۲۲ میل کیا تو طلل ٹیس ہے۔

[٢٥٨٥] (٢) اگركتے في شكاركا كلا كھونث ديا اورزخي نہيں كيا تونہيں كھايا جائے گا۔

سے نے شکارکو پکڑااورا تناد بوچا کہ شکارمر گیالیکن کسی جگہ زخی نہیں کیااور نہ خون نکلاتو یہ شکار حلال نہیں ہے۔

ذرج اضطراری کے لئے ضروری ہے کہ جسم کے کسی جصے سے خون نکے، یہاں تو کہیں سے خون نہیں نکلا اس لئے آیت کے مطابق سے منخنقہ اور موقوزہ ہے۔ یعنی گلا گھوٹنا ہوایاد ہوچ کرچورا کیا ہوا ہوگیا جو حرام ہے۔ آیت سے حرمت عملیکم المیتة والدم ولحم

حائیہ: (الف) جو کچھ پھاڑ کھانے والے جانورنے کھایا اس کومت کھاؤ مگر جوتم نے ذرج کیا (ب) حضرت عدی فرماتے ہیں کہ بھھ کوحضور نے کہا اگراپئے کتے کو چھوڑ واور بسم اللہ پڑھو پیں اگر آپ کے لئے روکا اور زندہ پایا تو اس کو ذرج کر واور اگر آپ نے ایسا پایا کقتل کرچکا ہے اور شکاری جانور نے اس سے کھایا نہیں تو اس کو کہا کہ اور شکاری جانور نے اس سے کھایا نہیں تو اس کھاؤرج) حضرت قادہ نے فرمایا اگر آپ کے کتے نے شکار پکڑا اور آپ نے اس سے چھین لیا اور شکار زندہ ہے اور ذرج کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں مرگیا تو اس کومت کھاؤ۔

خنقه الكلب ولم يجرحه لم يوكل[٢٥٨٦] (٤)وان شاركه كلب غير معلَّم او كلب محبوسيّ او كلب أدكر اسم الله تعالى عليه لم يركل [٢٥٨٥](٨)واذا رمى الرجل سهما الى صيد فسمى الله تعالى عند الرمى أكل ما اصابه اذا جرحه السهم فمات وان

المخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديه والنطيحة وما اكل السبع الاما ذكيتم وما ذبح على المنصب (الف) (آيت اسورة المائدة ۵) اس آيت بل گلاهو ثابوا اورد بوچ كرچوركته بوئ كورام قرار ديا بـاوركتان و بوچ كر چوركتا بهاس لئرام بوگيا (۲) وما علمتم من المجوارح (آيت اسورة المائدة) سي بحى اندازه بوتا به كه پها ثرت بحال بوگا ورئيس كونكداس بين لفظ جوارح بحرس كامعنى پها ژنا بـهـ ورئيس كونكداس بين لفظ جوارح برس كامعنى پها ژنا بـهـ

امام ابوصنیفدگی دوسری روایت بیہ کر زخمی نہ کرے تب بھی شکار حلال ہے۔

[۲۵۸۲](۷)اگراس کے کے کے ساتھ غیر معلم کایا مجوی کا کایا ایسا کتا جس پر ہم اللہ ند پڑھا گیا ہوشر یک ہوگیا تو نہیں کھایا جائے گا۔
عدیث میں ہے کہ غیر معلم یا ایسا کتا جس پر ہم اللہ ند پڑھا گیا ہوشر یک ہوجائے تو اس شکار کومت کھا و کیے نکہ کیا معلوم کہ س کتے نے
قل کیا ہے۔ حدیث میں ہے۔ سمعت عدی بن حاتم ... قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخر ؟ قال لا تأکل فانک انما
سمیت علی کلبک و لم تسم علی الآخو (ب) (بخاری شریف، باب صیدامعروض ۱۲۸ نمبر ۲۷۵ مرسلم شریف، باب الصید
بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵ انمبر ۲۵۲۵ رسم ۱۳۵ میں عدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرا کتا شریک ہوجائے تو نہ کھائے۔ مجوی اور شعر انی کا کتا

چونکہ بغیر بھم اللہ کے ہیں۔اس پرنصرانی بسم اللہ پڑھے تب بھی اس کا عنبار نہیں ہے اس لئے اس کے شریک ہونے سے بھی نہ کھائے۔ [۲۵۸۷](۸)اگر آ دمی نے شکار پر تیر پھینکا اور تیر بھینکتے وقت بھم اللہ پڑھا تو جس کولگا وہ کھایا جائے گااگر تیراس کوزخی کردے اور مر جائے۔اوراگرشکارزندہ پایا تو اس کوذئ کرے۔پس اگرذئ کرنا چھوڑ دے تونہیں کھایا جائے گا۔

اوپرتیرے شکار کرنے کی تین شرطیں بیان کی تھیں۔ایک توبید کہ ہم اللہ پڑھ کرتیر پھینکا ہو۔اگر بغیر ہم اللہ کے تیر پھینکا تو شکار حلال نہیں ہے۔دوسری شرط بیہ کہ خمیس ہا کہ ذکح اضطراری ہوجائے، تھینچ کر کے چورا ہوا ہوتو حلال نہیں۔اور تیسری شرط بیہ کہ ہاتھ میں آنے ہے کہ باتھ میں آتے وقت زندہ تھا تو ذکح کرنا ہوگا۔اگر ذکح نہیں کیا اور سرگیا تو اب حلال نہیں ہے۔

عدیث میں ہے۔عن عدی بن حاتم ؟؟؟ قلت انا نومی بالمعواض ؟ قال کل ما حوق و ما اصاب بعوضه فلا تأکل (جاری شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۳۵ نمبر ۲۵ ( بخاری شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۳۵ نمبر

حاشیہ: (الف) تم پرحرام کیا گیا ہے مردار ، فون ، فٹریر کا گوشت اور جواللہ کے علاوہ پر ذرج کیا گیا ہو۔ گلا گھونٹ کر مارا ہوا، لاٹھی سے چور کر کے مارا ہوا، او پر سے دھکے دیکر مارا ہوا ، سینگ سے مارا ہوا اور جو پھاڑ کھانے والے جانور نے کھالیا ہوگر جس کوتم ذرج کر سکواور جو بتوں پر ذرج کیا گیا ہووہ سب حرام ہیں (ب) میں نے پوچھا کہ اپنا کتا شکار پرچھوڑ تا ہوں اس کے ساتھ دوسر اکتا بھی ل جاتا ہے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مت کھا دَاس کئے کہ اسٹی پڑھے ہودوسر سے کے پر نیم اللہ پڑھے ہودوسر سے کتے پر نیم اللہ پڑھے ہودوسر سے کیا کہ وں؟ فرمایا ذخی کردی تو کھا دَاورا گرچوڑائی سے گلے تو مت کھا د

ادركه حيّا ذكّاه وان ترك تذكيته لم يوكل [٢٥٨٨] (٩) واذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى اصابه ميتا أكل فان قعد عن طلبه ثم اصابه

۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیرزخی کرے تو کھا سکتا ہے اورزخی نہ کرے تو چونکہ ذرخ اضطراری بھی نہیں ہوا اس لئے نہ کھائے۔ اور تیر کہم اللہ پڑھ کر پھینکے اس کی دلیل بیر حدیث ہے۔ عن ابسی شعلبۃ المحشنسی ... و مسا صدت بقو سک فذکرت اسم الملہ فکل الف ) ( بخاری شریف، باب السید بالکلاب المعلمۃ والری ص ۱۹۲۵ نمبر ۱۹۲۹ (۱۹۲۹) الله الف ) ( بخاری شریف، باب السید بالکلاب المعلمۃ والری ص ۱۹۲۵ نمبر ۱۹۲۹ (۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیر پھینکے وقت بیم اللہ پڑھے نے فکلوا مما امسکن علیکم واذکر وااسم الله علیه ( آیت مسورة المائدة ۵) اس آیر، سے بھی معلوم ہوا کہ تیر پھینکے وقت بیم اللہ پڑھے۔ اورزندہ ہاتھ آئے تو ذرج کرے تب طال ہوگ اس کی دلیل بید در تیت ہورۃ المائد وقت کر سے ساللہ فان امسک علیک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فادر کته حیا فاذبحہ (ب) (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمۃ والری ص ۱۹۲۵ نمبر ۱۹۲۹ الماہ وگا۔ علیک فادر کته حیا فاذبحہ (ب) (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمۃ والری ص ۱۹۲۵ نمبر ۱۹۲۹ الم ۱۹۲۹ مصنف عبدالرزاق، باب صیدالجار ۲ کی تی سال کو تی کر بے تب طال ہوگا۔

[۲۵۸۸](۹) اگرشکارکو تیرنگاوہ برداشت کر کے شکاری ہے غائب ہوگیا اور بیاس کی تلاش میں رہایہاں تک کداس کومردہ پایا تو کھایا جائے گا۔اورا گر تلاش ہے بیٹھ گیا پھراس کومردہ پایا تونہیں کھایا جائے گا۔

شکارکوتی مارا، شکاراس کوبرداشت کرتے ہوئے بھا گااور شکاری کی آنکھوں سے عائب ہوگیا اب دہ مسلسل تلاش کرتار ہااور شکارکومردہ پایا تو کھاسکتا ہے۔اوراگر تلاش کرنے سے بیٹھ گیا پھر مردہ پایا تو نہ کھائے۔

حاشیہ: (الف) حضرت الی تعلیفر ماتے ہیں ... ہم اللہ پڑھ کراپ تیرے شکار کروتو کھاؤ (ب) حضرت عدی فرمائے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہم اللہ پڑھ کراپ کے کچھوڑ و ۔ پس اگر وہ تہمارے لئے روک لیا اور آپ نے اس کوزندہ پایا تو ذع کرو پھر کھاؤ (ج) آپ نے فرمایا ... اگر تیر مارواور شکارایک دن یا دودن بعد ملے اور آپ کے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے تو اس کو کھاؤ ۔ اور اگر شکار پانی میں گرگیا تو مت کھاؤ (د) آپ نے فرمایا اگر آپ نے تیر مارااوروہ آپ سے خائب ہو گیا پھر آپ نے اس کو پایا تو اگر بد بودار نہیں ہوا ہے تو کھاؤ۔

ميت الم يوكل [٢٥٨٩] (١٠) وان رمى صيدا فوقع فى الماء لم يوكل [٠٥٩٠] (١١) وكذلك ان وقع على سطح او جبل ثم تردَّى منه الى الارض لم يوكل.

شاء (الف) (بخاری شریف، باب الصید اذاغاب عنه یومین او ثلاثة ص ۸۲۸ نمبر ۵۸۵ را بوداؤ دشریف، باب فی الصید ص ۲۸۵۳ رسال المی الصید یتواری عنه ثم تجده مقتولاج تاسع ص ۵۰۵ نمبر ۱۸۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاش کرتا رہ تو سن لیبہتی ، باب الارسال علی الصید یتواری عنه ثم تجده مقتولاج تاسع ص ۵۰۵ نمبر ۱۸۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاش کرتا رہ تو حلال ہے اور بیٹھ جائے تو حلال نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے تیرسے نہ مراہو بلکہ کسی اور وجہ سے شکار مراہواس لئے جائز قبیس ہے۔

فتح فتح مل نے حمل سے مشتق ہے برداشت کرنا۔

[٢٥٨٩] (١٠) اگرشكاركوتيرمارااوروه پاني ميس گر كيا تونېيس كھايا جائے گا۔

کونکہ بہت ممکن ہے کہ تیر سے نہ مراہ و بلکہ پانی سے شکار مراہ واس لئے طال نہیں ہے (۲) حدیث میں کئی مرتبہ گزرا۔ عن عدی بن حاتثہ قال سالت رسول الله علیہ عن الصید قال اذا رحیت بسهمک فاذکر اسم الله فان و جدته قدقتل فکل الا ان تجده قد وقع فی ماء فانک لا تدری الماء قتله او سهمک (ب) (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۵۳۱ منبر ۱۹۲۹ مرده قد وقع فی ماء فانک لا تدری الماء قتله او سهمک (ب) (مسلم شریف، باب الصید اذا فاب عند یومین او ثلاث ص ۸۲۸ منبر ۵۳۸ مرده و کالاتو نہ کھائے کونکہ کیا معلوم کہ پانی سے بی مراہ و تیر سے مرده نکالاتو نہ کھائے کونکہ کیا معلوم کہ پانی سے بی مراہ و تیر سے نہیں۔

[ ۲۵۹۰] (۱۱) ایسے ہی اگر جھت پر یا پہاڑ پر گرا پھر وہاں سے زمیں تک اڑھا تو نہیں کھایا جائے گا۔

شکارکوماراجس کی دجہ سے شکار حجت پریا پہاڑ پر گرااور وہاں سے لڑھکتے ہوئے زمین پر گرا تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔

یمعلوم نہیں ہے کہ تیر سے مراہے یا پہاڑیا جھت سے لڑھکنے کی وجہ سے مراہے۔اگرلڑھکنے کی وجہ سے مراہوتو حلال نہیں ہے۔ آبت میں ہے۔ والسمند خنقة والموقو ذة والمعتر دیة (آبت اسورة المائدة ۵) اور چونکہ یہاں تیراورلڑھکنے میں شبہ پیداہوگیا اس لئے حلال نہیں ہے۔والسمند خنقة والموقو ذة والمعتر دی احد کسم صیدا فتر دی من جبل فمات فلا تأکلوا فانی اخاف ان یکون ہے (۲) اثر میں ہے۔قال عبد الله اذا رمی احد کسم صیدا فتر دی من جبل فمات فلا تأکلوا فانی اخاف ان یکون التو دی قتله (ج) (سنن للیمقی ،باب الصید بری فیقع علی جبل ثم یتر دی منداویقع فی الماءج تاسع ص ۱۱ مفر ۱۸۹۳ مرمصنف این افی هیپ کا اداداری صیدا فوقع فی الماءج رابع ص ۱۹۲۸ نمر ۱۹۲۸ مصنف عبدالرزاق نمبر ۱۸۳۲ سے معلوم ہوا کہ پہاڑ سے لڑھکا ہوتو حلال نہیں سے

حاشیہ: (الف) حضرت عدی ؓ نے حضور ؑ ہے بوچھا شکار کو تیر مارتا ہوں پھر دو تین دن بعد تک اس کے پیچھے کھو جنار بتا ہوں پھراس کومردہ پاتا ہوں ادراس میں تیر کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے تو کھائے (ب) حضرت عدی فرمائے ہیں کہ میں نے حضور ؑ ہے شکار کے بارے میں بوچھا اگرا بنا تیر پھینکواور ہم اللہ پڑھو۔ پس اگر اس کو تھا تھر کے بارے میں بوچھا گرا بنا تیر پھینکواور ہم اللہ پڑھو۔ پس اگر اس کو تھا تھر کے بیان میں گرگیا ہواس لئے کہ آپ کومعلوم نہیں ہے کہ پانی نے اس کو مارا ہے یا آپ کے تیر نے (ج) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ پہاڑ سے لڑھکا ہے پھر مرگیا تو مت کھا واس لئے کہ مجھاندیشہ ہے کہ لڑھکنے سے مراہے۔

[ ۲۵۹] (۱۲) وان وقع عملى الارض ابتداء أكل [۲۵۹۲] (۱۳) وما اصاب المعراض بعرضه لم يوكل وان جرحه أكل [۲۵۹۳] (۱۳) ولايوكل ما اصابه البندقة اذا مات

[201](11) اوراگرابتدامین زمین پرگراتو کھایا جائے گا۔

شکار تیر کھا کرز مین پرگرااور مرگیا پھر کسی طرح ہواوغیرہ کے ذریعہ پہاڑ پریاحیت پر پہنچ گیا تو کھایا جائے گا۔اس میں بھی اگر چہشک ہے کہ تیر سے نہ مرا ہو بلکہ زمین پر گرنے کی وجہ سے مرا ہو لیکن چونکہ شکار آخر زمین پر ہی گرے گا اس لئے یہاں اس شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور شکار حلال رہے گا۔

[۲۵۹۲] (۱۳) کسی شکارکو گلے۔ بھال کا تیر چوڑ انی کی جانب سے تو نہ کھایا جائے گا۔

تیرکا دھار دار حصہ شکار کوئیدی لگا بلکہ لکڑی کا حصہ لگا اور شکار گویا کہ لکڑی کے دباؤے مرگیا تو نہیں کھایا جائے گا۔

شکارز فی نیس ہوااس لئے ذبح اضطراری نیس ہوا۔ وہ آیت کے مطابق موقو ذہ ہوگیا لین دبوج کر مارا گیا ہوااس لئے یہ طال نہیں ہے۔

آیت ہے۔ حرمت علیہ الممیتة والدم ولحم المحنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقو ذة والمحتردیه و
المنظیہ حق وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب (الف) (آیت سورة المائدة ۵) اس آیت میں موقو ذہ لئن وباؤے مرے ہوئے کورام قرار دیا گیا ہے (۲) مدیث میں کئی مرتبصراحت گزری عن عدی بن حاتم ... وسالته عن صید
دباؤے مرے ہوئے کورام قرار دیا گیا ہے (۲) مدیث میں کئی مرتبصراحت گزری عن عدی بن حاتم ... وسالته عن صید
المعراض فقال اذااصبت محدہ فکل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقید فلا تأکل (ب) (بخاری شریف، باب اذاوجد می المحدم اللہ وقید فلا تأکل (ب) (بخاری شریف، باب المحدم والمحدم والری ص ۱۵ مائم رومدہ کے تو کھایا جائے گا کیونکہ وہ وڈنگ میں جوڑائی کا حصدلگا تو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ وقید فکل۔

اضطراری ہوگیا۔ اوراو پر حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اذا اصبت بعدہ فکل۔

[۲۵۹۳] (۱۳۰) نہیں کھایا جائے گا جس کوفلیل کی گولی لگے اگروہ اس سے مرجائے۔ تشریح پچھلے زمانے میں گول گول مٹی کی گولی بناتے تھے او نفلیل پر رکھ کرشکار کرتے تھے وہ چونکہ مٹی کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا اس لئے وہ شکار کو زخی نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے لگنے سے موقوذ کی شکل بنتی یعنی گوشت ہڈی چور کردیتا اورشکار مرجا تا۔ چونکہ اس صورت میں ذکح اضطراری کی شکل

زمی ہیں کرتا تھا بلکہاس کے کلنے سے موفوذ کی شکل بھی میٹی کوشت ہڈی چور کردیتا اور شکار مرجا تا۔ چونکہ اس صورت میں ذرح اصطراری کی سکل نہیں بنی اس لئے شکار حلال نہیں ہے۔

إثريس بـعـعن ابن عـمـر انه كان يـقـول في المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة ((ح) (بخارى شريف، بابصيد

عاشیہ: (الف) تم پرحرام کیا گیاہے مرداراورخون اور سور کا گوشت اور جواللہ کے علاوہ کے نام پرذی کیا گیا ہواور گلا گھونٹ کر مارا ہوا اور چورکر کے مارا ہوا اور دھکیے دیکر مارا ہوا اور سینگ سے مارا ہوا۔ اور جو پھھ پھاڑ گھانے والے جانور نے کھایا گمرجوتم ذی کرلو۔ اور جو بتوں پر ذیح کیا گیا ہو بیسب حرام ہیں (ب) حضرت عدی فرماتے ہیں ... کہ بیس نے تیر کے بارے میں پوچھا فرمایا اگر اس کی دھارسے گئے تو کھا وَ اور اس کی چوڑ ائی سے گئے اور موت ہوجائے تو وہ وقیذ ہے اس کومت کھاؤ (ج) حضرت ابن عرفتر ماتے ہیں کھلیل کامتول چورکر کے مارا ہوا ہے۔

منها [٣٥٩٣] (١٥) واذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولم يوكل العضو [٢٥٩٥] (٢١) واذا قطعه اثلاثا والاكثر مما يلى العجز أكل الجميع وان كان الاكثر مما

امعراض س٢٢٨ نبر ٢٥٢٥ رسنن للبيبقى ،باب الصيد رمى نجر اوبندقية ج تاسع س١٣٥ نبر ١٨٩٣ ارمصنف ابن الى شيبة ٢١ فى البندقية والحجر رمى بفيتل ما قالوا فى ذلك ج رابع س٢٥٢ نمبر ١٩٧٢) اس اثر سے معلوم بواك غليل كى گولى سے شكار شده موقوذه ہے اس لئے حرام ہے۔ بخارى شريف ميں اس كا ثبوت ہے اس لئے كروہاں خذف كالفظ استعال كيا ہے جو غليل كمعنى ميں ہے ۔ حديث بيہ ہے ۔ عسن عبد الله عند الله عند الله عند الله عند فقال الله لا تخذف فان رسول الله عند الله عند فقال اله لا تخذف او كان يكره المحذف وقال انه لا يصاد به صيد و لا ينكاء به عدو و لكنها قد تكسر السن و تفقاء العين (الف) (بخارى شريف، باب الخذف والبند قية ص ٨٢٣ نبر ٢٥٥ ) اس حديث كاشاره سے معلوم بواك گولى سے شكار نبيں كيا جاسكا يعنى اس كاشكار طال نبيں ہے۔

وے اگر آج کل کے زمانے میں بندوق کی گولی نو کدار ہوجس سے زخمی اور گھائل ہوجا تا ہوجسطرح تیرزخمی اور گھائل کرتا ہے تواس سے شکار کرنے سے حلال ہوگا۔ کیونکہ وہ موقو ذہنییں ہے ذکح اضطراری کے درجے میں ہے۔

ا الموری کولی، پھر مکڑی، لوہا جو دھار دار ہوا ورزخی اور گھائل کرتا ہوان سے مار کر گھائل کردیا تو حلال ہے اورزخی اور گھائل نہ کرتا ہو بلکہ گوشت چور کرتا ہوتو حلال نہیں ہے۔

[۲۵۹۴] (۱۵) اگرشکار پرتیر مارااوراس ہے کوئی عضو کاٹ دیا توشکار کھایا جائے گا اور عضونہیں کھایا جائے گا۔

شکار پراس طرح تیر مارا که مثلا اس کا پاؤں کٹ کرجدا ہوگیا اور پورا جانو را لگ ہوگیا تو جانو رحلال ہے اورعضومثلا پاؤں اب حلال

مہیں ہے۔

صدیت میں ہے۔ عن اہمی واقد اللیشی قال قدم النبی عَالَیْتُ المدینة و هم یعبون اسنمة الاہل ویقطعون الیات المعنم فقال ماقطع من البھیمة و هی حیة فهو میتة (ب) (تر فری شریف، باب ماجاء ماقطع من البھیمة و هی حیة فهو میتة (ب) (تر فری شریف، باب ماجاء ماقطع من البھیمة و هی حیة فهو میتة (ب) (تر فری شریف، باب ماجاء ماقطع من السید قطعة ج ٹانی ص ۱۲۸ فریم ۲۸ مراس مدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جانور کا کوئی عضوکاٹ لے وہ عضوطال نہیں ہے۔ یہی حال ہے کداگر ایسا تیر ماراکہ پاؤل کوئی کوئی کوئی عضوکاٹ ہے۔
میں ہے۔ یہی حال ہے کداگر ایسا تیر ماراکہ پاؤل کٹ کرالگ ہوگیا اور شکار مرگیا تو پاؤل حلال نہیں البتہ باتی شکار حلال ہے۔

[۲۵۹۵] (۱۲) اگر شکار کوا ثلاث کا ٹااور اکثر سرین سے مصل ہے تو سب کو کھایا جائے گا اور اکثر سرے متصل ہے تو اکثر کھایا جائے گا۔

شکار کو تیر سے دو گلڑے کر دیا اس طرح کہ ایک حصہ کم ہے اور دوسرا حصہ زیادہ ہے۔ مثلا ایک طرف تہائی ہے اور دوسری طرف دو تہائی

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن مغلل نے ایک آدی کودیکھا کہ شکری پھینک رہا ہے تواس سے کہا کہ شکری مت پھینکواس لئے کہ حضور نے شکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے، یایوں فرمایا کہ شکری پھینکنے کونا پند فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اس سے شکار پھی نہیں ہوتا اور نہ دشمن مغلوب ہوتا ہے لیکن وانت تو ڑتی ہے اور آنکھیں پھوڑتی ہے ورزبہ کا الید کا معتصل بھوڑتی ہے نے فرمایا زندہ جانور کا جوعضوکا ٹا جائے وہ مردہ کے درج میں ہے لینی کھانا حرام ہے۔

### يلى الرأس أكل الاكثر.

ہے حصہ ہے۔ بیعنی شکار کا ہاتھ یا وَل نہیں کٹا بلکہ جسم کے دوکلڑے ہوگئے۔ اب یہاں اصول میہ ہے کہ جسم سے لگا ہواس ہے اورسر کٹنے سے ذکح ہوجا تا ہے۔ اور جسم سے سرجدا ہوجائے تب بھی جسم بھی حلال ہے اور سرکی حلال ہے۔ اس لئے اگر سرین کی طرف دو تہائی جسم ہواور سرکی طرف ایک تہائی جسم ہوتو سرین والا حصہ بھی حلال ہے۔ طرف ایک تہائی جسم ہوتو سرین والا حصہ بھی حلال ہے۔

گویا کرمرکوذئ کیااوراس طرح ذئ کیا کرمر کے ساتھ جمم کا بھی پھے حصہ کٹ گیااور جم سے مرجدا ہوتا ہے تو جم اور مردونوں حال ہوں گرا) اثر میں اس کا جوت ہے۔ اخبیر نیا الشوری قبال ان قطع الفخذین موتے ہیں ای طرح یہاں سرین اور مردونوں حال ہوں گرا) اثر میں اس کا جوت ہے۔ اخبیر نیا الشوری قبال ان قطع الفخذین فلہ المان نہ ہوا کہ الفخذین واکل مافیہ الرأس فان کان مع الفخذین مایکون اقل من نصف الوحش لم یاکلہ واکل ما یہ یہ المرائس فان استوی النصفان اکلهما جمیعا و کل مازاد من قبل الرأس و هو قول ابی حنیفة (الف) (مصنف عبر الرزاق، باب الصید یقطع بعضہ جرابع ص ۲۲ منبر ۱۸۲۱ اس حدیث میں پوری تفصیل ہے کہ سرین کی طرف زیادہ ہوتو سراور سرین کی طرف زیادہ اور سرین کی طرف زیادہ ہوتو سراور سرین دونوں کھا کیں جا دور سری کی طرف زیادہ اور سرین کی طرف ریا کہ موتو سروالا حصہ طال ہے اور سرین والاحصہ طال نہیں ہے (۲) دوسرے اثر میں ہوتا کہ سرین مندالعضو جرابع میں ۱۹۲۹ میں معند عبد الرزاق، باب الصید یقطع بعضہ جرابع میں ۱۳۲۹ نمبر ۱۳۵۹ اس اثر میں جزلہ جزلا کا مطلب ہیں ہے کہ شکار کے آد ہے دو حصہ وجا کیں تو دونوں طال ہیں۔ اس لئے اگر سرین کی طرف آد ھے سے زیادہ ہوجا ہے تو بھروالی وہ حصہ کھایا جائے گا۔ اور سرکا حصہ ذریح کے طور پر ہونے کی وجہ سے کھایا جائے گا۔

اورا گرسر کی طرف آ دھا سے زیادہ کٹ کر چلا جائے اور سرین کی طرف آ دھے سے کم رہ جائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ بیزندہ جانور سے ایک عضو کٹ کرا لگ ہوگیا۔اوراو پر کی حدیث میں تھا کہ زندہ سے کوئی عضو کا ٹا جائے تو حلال نہیں اس طرح بیسرین کا حصہ حلال نہیں ہے۔

الراس (ج) (مصنف عبدالرزاق نمبرا ۸۴۷) اس اثریس ہے کہ سرین کی طرف کم ہواور سرکی طرف زیادہ ہوتو سرین کی طرف کا حال نہیں المراس کی طرف کا حال نہیں ہے اور سرکی طرف کا حال نہیں ہے اور سرکی طرف کا حال کہ بیات ہے اور سرکی طرف کا حال ہے۔

قائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ شکار کاعضواس طرح کٹ کرالگ ہوا کہ شکار زندہ تھااوراس کا ہاتھ پاؤں یاسرین کٹ کرالگ ہوگیا تواس کو اور کئے ہی شکار بھی مرکز مین پر گرا تو شکار بھی حلال اوراس کا کٹا ہوا ہاتھ پاؤں اور پر کی حدیث کی بنا پرنہیں کھایا جائے گا۔لیکن شکار کا ہا تھ پاؤں کے اور کا میں مرکز مین پر گرا تو شکار بھی حلال اوراس کا کٹا ہوا ہاتھ پاؤں

حاشیہ: (الف) حضرت ثوریؒ نے فرمایا اگر دونوں ران جانورے کاٹ لئے گئے اور الگ کردیئے گئے تو ران نہیں کھا ئیں جائیں گے۔اور جس جھے ہیں سر ہے وہ کھایا جائے گا۔ پس اگر دونوں آ دھے آ دھے برابر ہوں تو دونوں کھایا جائے گا۔ پس اگر دونوں آ دھے آ دھے برابر ہوں تو دونوں کھائے جائیں اور سرکی جانب زیادہ ہوتو کھاؤ ، یہی امام ابوصنیفہ کا قول ہے (ب) حضرت علیؒ سے منقول ہے کہ جو کھے جانور سے جدا کیا اس کو چھوڑ دے اور ما بھی کو کھائے۔ پس اگر برابر دوکھڑے کیا تو کھائے (ج) پس اگر ران کے ساتھ وحثی جانور کے آ دھے سے کم ہوتو اس کو نہ کھائے اور سرے متصل کو کھائے۔

### [٢٥٩٦] (١٤) ولايوكل صيد المجوسى والمرتد والوثني [٢٥٩٧] (١٨) ومن رمي

جمى حلال بيں۔

اوپرک مدیث میں ہے کہ زندہ شکار سے عضوکا ٹاہوتو عضور ام ہے۔ ما قطع من البھیمة و ھی حیة فھی میتة (الف) (ابوداؤد شریف، نمبر ۲۸۵۸) اور پرتوزندہ سے الگنہیں ہواہے بلکہ گویا کہ مردہ شکار سے ہاتھ پاؤل یا سرین بھی کھائے جا کیں۔ اس لئے ہاتھ، پاؤل یا سرین بھی کھائے جا کیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ اور جلا و ھو حی سرین بھی کھائے جا کیں گئی گئی گئی کہ اور جلا و ھو حی شم مات قال یا کلہ و لا یا کل ما ابان منه الا ان یضر به فیقطعه فیموت من ساعته فاذا کان ذلک فلیا کل کله (ب) (مصنف این ابی هیچ ۱۸ فی الرجل یضر بالصید فیمین منه العضوص ۲۵ نمبر ۱۹۲۹۸) اس اثر میں ہے کہ بیک وقت شکار مراہوتو دونوں مصال ہیں۔ اور جزلہ جزلاکا بھی یکی مطلب ہے۔

ن العجز : سرين يلي : ملا موامو، ساتھ ہو۔

[۲۵۹۱] (۱۷) اورنبیس کھایا جائے گا مجوی کا شکار اور مرتد کا اور بت پرست کا۔

مجوی نے یا مرتد نے یابت پرست نے اپنے کتے یا تیرہے شکار کیا ہواور مسلمان کے ذرج کرنے سے پہلے مر گیا ہوتو وہ شکار حلال نہیں

-

(۱) يوگ مسلمان بھي نہيں ہيں اور اہل کتاب بھي نہيں ہيں اس لئے ان لوگوں کا جس طرح ذبيحہ طال نہيں ہے شکار بھی طال نہيں ہے کہ ذک کرتے وقت اور آيت ميں ہے۔ ولا تما کہ لوا مسما لم يذكو اسم المبیں رکھتے اس لئے يہ پڑھے بھی تو اس کا اعتبار نہيں ہے اس لئے شکار طال نہيں ہوگا۔ آيت ميں ہے۔ ولا تما کہ لوا مسما لم يذكو اسم الله عليه وانه لفسق (ج) (آيت الاسورة الانعام ۲) اس آيت سے معلوم ہوا کہ ليم الله نه پڑھا ہوتو اس کومت کھا کو۔ اور شکار کی حدیث تو پہلے کئی بارگزر بھی ہے اس لئے ان لوگوں کا شکار طال نہيں (۳) اثر ميں ہے۔ عن جاب رہ قال نهے عن ذبيحة المسمجوسی وصيد کہ ليم وطائر ہ (د) (سنن للبہ بقی ، باب ماجاء فی صيد المجوس الام نمبر ۱۲۹ ۱۸ مرمضف ابن افی هيہ کئی صيد کلب المشرک والحج ہی واليہودی والنصرانی جرائع ص ۲۲۲ نمبر ۱۹۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مجوی اور اس کے تحت ميں مرتد اور بت پرست کا شکار طلال نہيں ہے۔

[۲۵۹۷] کسی نے شکارکو تیر مارا پس اس کولگالیکن اس کونڈ ھال نہیں کیا نہ اس کواپنے بچاؤ سے نکالا پھر دوسرے نے اس کو مارااوراس کو

حاشیہ: (الف) زندہ جانورے جو پھھکاٹا گیاوہ مردار کے علم میں ہے (ب) حضرت حسن نے فرمایا کی نے شکار کو تیر مارا پس اس ہے ہاتھ یا پاؤں جدا ہو گیااس حال میں کہ شکار زندہ ہے پھر شکار مرگیا فرمایا اس کو کھائے اور جوعضو جدا ہوا اس کو نہ کھائے گر یہ کہ شکار کو تیر مارے اور عضو کٹ جائے اورا ک وقت شکار بھی مرجائے ، پس اگر ایسا ہوتو سب کھائے ۔ یعنی عضو کٹے تی جانور بھی مرجائے تو عضواور جانور دونوں کو کھائے (ج) جس پر ہم اللہ نہ پڑھا گیا ہوا س جانور کومت کھاؤاس لئے کہ بیشت ہے (د) حضرت جابر نے فرمایا روکا ہے بھوی کے ذبیجہ سے اور اس کے کئے کے شکار سے اور اس کے پرندے کے شکار کئے ہوئے جانور سے۔ صيدا فاصابه ولم يُشخنه ولم يخرجه من حيّز الامتناع فرماه آخر فقتله فهوللثاني ويوكل [٢٥٩٨] (١٩)وان كان الاول اشخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم يوكل

قتل كرديا توشكار دوسرے كا ہوگا اور كھايا جائے گا۔

ایک آدمی نے شکارکو تیر ماراوہ لگا تو ضرورلیکن پھر بھی شکار بھا گنار ہااور نڈھال نہیں ہوا جیسے صحتند شکار بھا گنا ہے اس لئے یہ بیام شکار کی طرح ہی ہےاور پہلے کا شکار نہیں ہوا۔اب دوسرے آدمی نے تیر مار کر مار دیا تو شکار دوسرے کا ہوگا۔اور چونکہ دوسرے نے بسم اللہ پڑھ کرتل کیا ہے اس لئے کھایا جائے گاوہ حلال ہے۔

پہلے کی مارسے شکار صحتند شکار ہی رہاوہ پالتو کی طرح مجبور نہیں ہوگیا اس لئے وہ پہلے والے کا شکار نہیں ہوگا۔ کونکہ شکار اس کی ملکست ہے مس نے مارکر نڈھال کردیا کہ اب آسانی سے اس کو پکڑسکتا ہے۔ اور دوسرے آدمی نے گویا کہ صحتند شکار کو تیرسے قبل کیا اس لئے یہ شکار دوسرے آدمی کے شکار ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابیہا دوسرے آدمی کے شکار ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابیہا اسمر ابن مضوس قال اتبت النبی عَلَیْ فیا بعته فقال من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فھو له (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی اقطاع الارضین میں مرکبراک میں ہوگا۔ اس لئے شکار کو جو مارکر نڈھال کرے گاای کا ہوگا۔

[۲۵۹۸] (۱۹) اوراگر پہلے نے اس کونڈ ھال کردیا پھردوسرے آدمی نے مارااور قل کردیا توشکار پہلے کا ہوگالیکن کھایانہیں جائے گا۔

تری نے تیر مارکر ہلاک کیا تواس کانہیں ہوگا کو کیا اور بھا گئے کے قابل نہیں رہااس لئے بیشکار حقیقت میں اس کا ہوگیا۔ بعد میں دوسرے آ دمی نے تیر مارکر ہلاک کیا تواس کانہیں ہوگا کیونکہ پہلے نے نڈھال کیا ہے اور شکاراس کا ہوگیا ہے۔

رج حدیث او پر گزرگی۔

اور کھایااس لئے نہیں جائے گا کہ وہ زندہ ہاتھ آگیا تھااس لئے اس کوذئ کر کے کھانا چاہئے تھالیکن ذئ حقیقی کرنے کی بجائے تیرے ہلاک کردیااس لئے حلال نہیں ہے۔

حدیث گررچی ہے. عن عدی بن حاتم قال قال لی رسول الله عُلَیْ اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فاذرکته حیا فاذبحه (ب) (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۳۵۵ نبر ۱۹۲۹ /۱۹۲۹ (۲) اور اثر میس ہے۔ عن ابو اهیم قال اذا اخذت الصید و به رمق فمات فی یدک فلا تأکله (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸ الرجل یا فذ الصید و بدرت ج رابع ص ۲۳۳ نمبر ۱۹۲۵) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ اس شکار میں رمق تھی اس لئے اس کوذی کرنا چاہئے تھا لیکن الصید و بدرت ج رابع ص ۲۳۳ نمبر ۱۹۲۵) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ اس شکار میں رمق تھی اس لئے اس کوذی کرنا چاہئے تھا لیکن

حاشیہ: (الف) میں صنور کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی ، آپ نے فرمایا جس چیزی طرف کوئی مسلمان نہ پڑھا ہوکوئی اس کو بڑھ کرلے لیے وہ اس کی ہے (ب) آپ نے بچھ سے فرمایا اگر اپنے کتے شکار پرچھوڑ واور بسم اللہ پڑھو۔ پس اگروہ آپ کے لئے روکا اور اس کوزندہ پایا تو اس کوذن کر رے (ج) حضرت ابرا جیم نے فرمایا اگر شکار پکڑوا اس حال میں کہ اس کی زندگی کی رمتی ہوا ور تمہارے ہاتھ میں مرجائے تو اس کومت کھاؤ۔

[9997] (٢٠) والثاني ضامن لقيمته للاول غير ما نقصته جراحته [٠٠٢] (٢١) ويجوز اصطياد مايو كل لحمه من الحيوان وما لايو كل.

قتل کردیااس لئے وہ حلال نہیں رہا۔

[٢٥٩٩] (٢٠) اوردوسراآ دمی پہلے کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اس کے علاوہ جونقصان کیااس کے زخی کرنے نے۔

شکار کمل طور پر پہلے آ دی کا ہو چکا ہے اس لئے دوسرے آ دی نے اس شکار کو ہلاک کیا تو اس پر پہلے آ دی کے لئے شکار کا تاوان لازم ہوگا۔ البتہ شکار کو پہلے آ دی نے زخی کیا تو دیکھا جائے گا کہ زخی کرنے کے بعد شکار کی قیت کیارہ گئی وہ قیت لازم ہوگ ۔ مثلا وہ جانور شج سالم ہوتا تو اس کی قیت دس درہم تھی اور زخی ہونے کے بعد اس کی قیت چاردرہم رہ گئی تو دوسرے آ دمی پر چاردرہم ہی لازم ہوں گے۔ کیونکہ پہلے آ دمی نے خودزخی کر کے شکار کی قیت کم کردی ہے۔

ا میں ایسول پر ہے کہ شکار پہلے آ دمی کا ہو چکا ہے۔اور دوسرااصول میہ ہے کہ دوسرے نے جتنا ضائع کیا ہے اتنا ہی تاوان لازم ہوگازیادہ نہیں۔

[ ۲۲۰۰] (۲۱) اور جائز ہے شکار کرنا گوشت کھائے جانے والے جانور کا اورجس کا گوشت ندکھا یا جاتا ہو۔

شری جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کوبھی شکار کرسکتا ہے اور جن جانوروں کے گوشت نہیں کھائے جاتے ان کوبھی شکار کرسکتے ہیں۔

آیت میں ہے۔ واذا حللتم فالصطادوا (الف) (آیت اسورۃ المائدۃ ۵) اس آیت میں شکار کرنیکا تکم عام ہے چاہوہ جانورہ و جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ جانور بھی شامل ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ اس لئے دونوں کا شکار حلال ہے ک کھانے کے لئے ہی شکار نہیں کرتے بلکہ کھال ، بال اور ہڈی کے لئے بھی شکار کرتے ہیں اس لئے غیر ماکول اللحم کا شکار بھی حلال ہے کوئی ممانعت نہیں۔

العلاد: صديد عشتق بيهان افتعال سي آيا ب شكار كرنا-



كتاب الصيد

## [ ١ • ٢ ] (٢ ٢ ) وذبيحة المسلم والكتابي حلال [٢ • ٢ ٦] (٢٣) ولا توكل ذبيحة المرتد

#### ﴿ بابالذبيم ﴾

[۲۲۰۱] (۲۲) مسلمان اور کتابی کاذبیحه حلال ہے۔

مسلمان بسم الله پره کردن کرے تو جانور حلال ہے اس طرح اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی بسم الله پر ه کردن کے کرے تو ذبیحہ حلال

-4

آیت میں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین او تو الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم (الف) (آیت ۵ سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی لیخی یہوداور نصاری ان کا کھانا جس سے مرادذ بیجہ ہے تبہارے لئے طال ہے (۲) عن ابن عباس قال طعامهم ذبائحهم (ب) (بخاری شریف، باب ذبائح اہل الکتاب و شخوم مامن اہل العرب وغیرهم ص ۸۲۸ نمبر ۵۰۸ سنلیب قی ، باب ماجاء فی طعام اہل الکتاب ج تاسع ص ۲۸ کی مرادان کا ذبیجہ ہے۔ مرادان کا ذبیجہ ہے۔

وے پورپ کے عیسائی عموما دہریے ہوتے ہیں وہ نام کے عیسائی ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کربھی ذریح نہیں کرتے جومسلمان کے لئے بھی ضروری ہے اس لئے ان کے ذیبیجے سے احتیاط ضروری ہے۔

اثریں ہے۔وقال الزهری لا باس بذہبیحة نصاری العرب وان سمعته یسمی لغیر الله فلا تأکل (ج) (بخاری شریف، باب ذبائح اہل الکتاب وخومها من اہل الحرب وغیرهم ص ۸۲۸ نمبر ۵۵۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کا نام لے تو نہ کھائے اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اللہ نہ پڑھے قو حلال نہیں ہے، اور یورپ کے عیسائی ہم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لئے ان کا ذبیحہ کھائے اوراس سے یہ بھی حلال نہیں ہے۔ ان عسم بن المخطاب قال ما نصاری العرب باهل الکتاب و ما تحل لنا ذبائحهم و ما انا بتار کھم حتی یسلموا او اضرب اعناقهم (و) (سنن للبہتی ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے نمبر ۱۹۱۹) جب عرب کے نصاری صحابے کے زمانہ میں اہل کتاب نہیں میں قواس زمانے میں یورپ کے عیسائی کیسے مسلمان ہوگے۔

[۲۲۰۲] (۲۳) مرقد، مجوى، بت يرست اورمرم كاذ بيونبيل كهايا جائے گا۔

شری پیلوگ مسلمان بھی نہیں ہیں اور نداہل کتاب ہیں بلکہ کا فر ہیں اس کئے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

یے اوگ ندبسم اللہ پراعتمادر کھتے ہیں اور ندان کے بسم اللہ کا اعتبار ہے اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اس لئے حلال نہیں ہوگا (۲) حدیث

حاشیہ: (الف) آج تمہارے لئے پاک چزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے اور تمہارا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت میں طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے (ج) حضرت زہریؒ نے فرمایا نصاری عرب کا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگرتم سنو کہ اللہ کے علاوہ کا نام ذرج کے وقت لیتا ہے تو مت کھاؤ(د) حضرت عمر نے فرمایا نصاری عرب اہل کتاب نہیں ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور میں اس کونہیں چھوٹ میں کی اسلام لائیں بیاان کی گردنیں ماردوں۔

### والمجوسي والوثني والمحرم.

مرسل میں ہے۔عن االحسن بن محمد بن الحنفية قال كتب رسول الله الى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن اسلم قبل منه ومن ابى ضربت علهم الجزية على ان لا تو كل ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة (الف) (سنن بيتى ،باب ماجاء فى ذبيحة المجوى ج تاسع ص ٨٤٨ نمبرا٤١٥ ردارقطنى ،كتاب الاشرية ج رابع ص ١٩٤ نمبر ١٩٥٥ م واكه بحوى كاذبيحه جائز نبيل ہوات پر قياس كرتے ہوئے مرتد اور بت پرست كاذبيح حلال نبيل ہے۔

اورمحم کے لئے شکار کا پکڑنا جا تر نہیں ہاس لئے اس کا ذرج کرنا بھی جا تر نہیں ہے۔

آیت میں ہے۔ حوم علیکم صید البو ما دمتم حوما (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) اور دوسری آیت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حوم (ب) (آیت ۹۵ سورة المائدة ۵) ان دونوں آیوں سے معلوم ہوا کی محرم کوشکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ شکار کرنا اس پرحرام ہے۔ اور نہ شکار کرنے والوں کی مدد کرنی چاہئے۔

حضرت ابوقادة کی کمبی صدیت گرریکی ہے کہ مول نے ان کی مدنہیں کی صدیث کا کلوا ہے۔ عن عبد الملہ بن اہی قتادة ...
و استعنت بھم فاہو ا ان یعینونی (ج) (بخاری شریف، باب اذاصادالحلال فاحد کی کمحم الصید اکلی ۲۲۵۵ نمبر۱۸۲۱) اس صدیت سے
معلوم ہوا کہ شکار کرنے والے کی محم مدبھی نہ کرے۔ اور محم کا شکار کیا ہوا حلال نہیں ہے اس کی دلیل بیا شہہ ۔ سالمت الشوری عن
المصحوم ید بدب صیدا ھل یحل اکلہ لغیرہ ؟ فقال اخبونی لیٹ عن عطاء انه قال لا یحل اکلہ لاحد (د) (مصنف عبد
الرزات، باب الصید وذبیحہ والتربص برج رائع ص ۲۳۹ نمبر ۱۲۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ محم کا ذرج کیا ہوا شکار کسی کے لئے حلال نہیں

ام شافی فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے شکار کرنا اگر چہ حلال نہیں ہے لیکن اگر شکار کوذی کردیا تو دوسروں کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے

يں۔

ج محرم مسلمان ہے اس لئے اس کا ذرج کرنا جائز ہے (۲) اثریں ہے۔ واحبر نبی اشعث عن الحکم بن عتیبة انه قال لا باس باکله(ه) (مصنف عبد الرزاق، باب الصيد وذبيح والتربص بدج رائع ص ٢٣٩م نمبر ٢٣١١) اس اثر ہے معلوم ہوا كرم كا ذبيح كاسكتا ہے۔

حاشیہ: (الف) حضور یے جبرے بحوں کے بارے میں تصوایا کہ ان پر اسلام پیش کیا جائے گا، جو ان میں سے اسلام لے آئے ان سے قبول کیا جائے گا اور جو انکار کرے ان پر جزیہ متعین کیا جائے گا اس شرط پر کہ ان کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا اور خدان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا (ب) ہم لوگوں پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم محرم ہو دور مری آیت میں ہے، اے ایمان والو! شکار کو قب ہم محرم ہو (ج) حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں... میں نے شکار کرنے کے لئے صحاب سے مدرمانگی تو انہوں نے مدد کرنے سے انکار کیا۔ (و) حضرت توری سے محرم کے بارے میں بوچھا کہ کیا وہ شکار ذرج کرسکتا ہے اور کیا دوسروں کے لئے اس کا ذبیحہ مطال ہم میں عضرت تھا ہم میں عتبیہ نے فرمایا کہ محرم شکار ذرج کردے تو دوسروں کے لئے اس کا کہانا کی کے لئے طلا نہیں ہے (ہ) حضرت تھم بن عتبیہ نے فرمایا کہ محرم شکار ذرج کردے تو دوسروں کے لئے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### [٢٢٠٣] ٢٢] وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة الاتوكل وان تركها ناسيا

[۲۹۰۳] (۲۳) اگر ذن کرنے والے نے جان ہو جھ کر ہم اللہ چھوڑ دیا تو ذبیح مردہ ہے نہیں کھایا جائے گا اور اگر اس کو بھول کر چھوڑ دیا تو کھایا جائے گا۔

آیت یس ہے کہ ہم اللہ نہ پڑھا ہوتو مت کھا و و لا تا کہ لوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق (الف) (آیت الما اسورة الانعام ۲) (۲) شکار کے سلسلے میں بیرصدیث گزری ۔ سمعت عدی بن حاتم ... قال لا تا کل فانک انما سمیت علی کلبک ولسم تسم علی الآخو (ب) (بخاری شریف، باب صیدامعراض ۸۲۳ مرائم ۵۲۷ میں مدیث سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ پڑھا ہوتو کھائے اور نہ پڑھا ہوتو نہ کھائے۔

اور بھول کر ہم اللہ چھوٹ گیا ہوتو کھائے اس کی دلیل ہے حدیث اب ن عباس ان النبی عَلَیْ قال المسلم یکفیہ اسمہ فان نسبی ان یسسمی حین یذبح فلیسم ولید کو اسم اللہ ثم لیاکل (ج) (وارقطنی ،کتاب الاشربة ج رابع ص ۱۹۸ نمبر۱۹۲۷) اس فتم کامفہوم بخاری میں عبداللہ بن عباس گاتول ہے۔وقال ابن عباس من نسبی فلا باس (د) (بخاری شریف، باب الشمیة علی الذبیت وحوم من کل ذبیحة ج تاسع ص ۲۰۸ نمبر ۱۸۸۹ سن للیہ قل ،باب من ترک الشمیة وحوم من کل ذبیحة ج تاسع ص ۲۰۸ نمبر ۱۸۸۹ سن للیہ قل ،باب من ترک الشمیة وحوم من کل ذبیحة ج تاسع ص ۲۰۸ نمبر ۱۸۸۹ سن للیہ قل ،باب من ترک الشمیة وحوم من کل ذبیحة ج تاسع ص ۲۰۸ نمبر ۱۸۸۹ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جول کر بسم اللہ چوٹ عائش قال ان قوما قالوا الله علیه ام لا؟ فقال سموا علیه انتم و کلوه (ه) (بخاری شریف، باب ذبیحة الاعراب وتوح من ۱۸۲۸ نمبر ۱۵۵۵ اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ پر حمایا نہیں پڑ حامعلوم نہیں ہے تب بھی حلال ہے۔ باب ذبیحة الاعراب وتوح من ۱۸۲۸ نمبر ۱۵۵۵ اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑ حمایا نہیں پڑ حامعلوم نہیں ہے تب بھی حلال ہے۔ باب ذبیحة الاعراب وتوح من ۱۸۲۸ نمبر ۱۵۵۵ اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کتاب ہودونوں صورتوں میں کھایا جائے گا۔

ان کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابن عباس قال اذا ذبح المسلم فلم یذکر اسم الله فلیا کل فان المسلم فیه اسما من السماء الله (و) (دابطنی، کتاب الاشربة وغیرهاج رابع ۱۹۸ مرد ۱۹۸ مرسنن للیم قلی، باب من ترک التسمیة وهوممن تحل ذیجة جتاسع صامی نمبر ۱۸۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلمان جان کر بھی بسم اللہ چھوڑ دیتو ذیجے حلال ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ امام ما لک قرماتے ہیں کہ بھول کر بھی بسم اللہ چھوڑ دیتو ذیجے حلال نہیں ہے۔

وہ فرماتے ہیں آیت لا تا کلوا مما یذ کراسم الله علیه عام ہے کہ کی حال میں بغیر بھم اللہ کے ندکھایا جائے جا ہے بھول کرچھوٹ جائے جان کرچھوڑ دے۔

حاثیہ: (الف) جب تک جانور پر ہم اللہ نہ پڑھا گیا ہومت کھا وَاس لئے کہ وہ فتق ہے (ب) حضرت عدی بن حاتم ہے کہتے ہوئے سنا..آپ نے فرمایا مت کھا وَاس لئے کہ ایٹ کہ اللہ پڑھے ہود وسروں کے کتے پر ہم اللہ نہیں پڑھے ہو (ج) آپ نے فرمایا مسلمان کواللہ کا نام کافی ہے ہیں اگر ذریح کرتے وقت بھول گیا تو ہم اللہ پڑھ کر کھالے جائز ہے (و) حضرت ابن عباس نے فرمایا جو ذریح کرتے وقت بھم اللہ پڑھ کہ جائڈ پڑھ کرکھالے جائز ہے (و) حضرت ابن عباس نے فرمایا جو ذریح کرتے وقت بھم اللہ پڑھا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس پر ہم اللہ پڑھوا ور کھا لو۔ نے حضور سے پوچھا کہ کچھ قوم میرے پاس گوشت لے کرآتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اس پر ہم اللہ پڑھا ہے یا نہیں ؟ آپ نے فرمایا اس پر ہم اللہ پڑھوا ور کھا لو۔ (و) حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کا نام ہے۔

أكل [٢٦٠٣] (٢٦) والذبع بين الحلق واللَّبة [٢٦٠] (٢٦) والعروق التي تقطع في الذكاة اربعة الحلقوم والمرئ والودجان فان قطعها حل الاكل [٢٠٢] (٢٧) وان قطع

[۲۹۰۴] (۲۵) فرئ حلق اورسینه کی بدی کی درمیان ہوتا ہے۔

فرئ كاطريقه يه ب كمال اورسيدى بلرى جوموتى باس كدرميان مين چرى دن كرت بي-

اثر میں ہے۔ عن ابن عباللہ قال الذكاۃ في الحلق و اللبة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ما يقطع من الذبية ج رالع ص ٢٩٥ نمبر ١٩٨٢ مرمصنف ابن الى شيبة ٣٦٠ من قال اذا أنحر الدم فكل ما شااوعظماج رائع ص ٢٦٠ نمبر ١٩٨٢ من الرسے معلوم ہوا كہ حلق اور المه مين ان فرج كرے۔

ان ابت : سینے اوپر کی ہڈی۔

[۲۲۰۵] (۲۲) وهرگیس جوذ نج میں کافی جاتی ہیں وہ چار ہیں حلقوم ،مری اور دوشہرگیں \_پس اگران کوکاٹ دیا تو کھانا حلال ہے۔

اصل تویہ ہے کہ جسم سے پوراخون نکل جائے۔ اور پوراخون ان رگوں کے کاشے سے نکاتا ہے۔ اس لئے طلقوم ، مری اور دوشہر گیں کا نے سے ذکح ہوگا وجہ پوراخون نکلنے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن رافع بن حدیج قال قال النبی مالیلیہ کل یعنی ما انھو الدم الا السن والمنظفو (ب) (بخاری شریف، باب الذبحة بالمروة ص الا السن والمنظفو (ب) (بخاری شریف، باب الذبحة بالمروة ص ۱۸۲۸ نمبر ۲۵۰ مرابودا و دشریف، باب الذبحة بالمروة ص ۳۸ نمبر ۲۸۱۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہروہ طریقہ جس سے خون خوب نکل جائے اس سے ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔

ركيس كفنى كادليل بياثر ب حقال ابن جويج عن عطاء ... والذبح قطع الاوداج -اوردوسرى روايت ميس ب عن ابن عباس السند كان وليل بياثر به المرافري المرافر المرافري المرافري المرافر المرافري المرافر ا

و الخون نکاتا ہے۔ پوراخون نکاتا ہے۔

[۲۲۰۹] (۲۷) اوراگراکٹر کاٹ دیا تواہیے ہی جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ ضروری ہے حلقوم، مری اور شدرگ میں سے ایک کوکا ٹنا۔

امام ابوصنیففرماتے ہیں کہ چار میں اکثر یعنی کوئی تین رکیس کاٹ دیتو ذہیحہ حلال ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس منقول ہے کہ ذئے حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے (ب) آپ نے فرمایا جو چیز خون بہادے اس نے ذئے کیا ہوا کھاؤ سوائے دانت اور ناخن کے اس سے ذئے کیا ہوامت کھاؤ (ج) حضرت عطامے منقول ہے ... ذئے اودائ رگول کوکا ثنا ہے۔دوسری روایت میں ہے ذئے حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اكثرها فكذلك عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمرئ واحد الودجين [٢٦٠] (٢٨) ويسجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء انهر الدم الا السنّ

🛃 اکثرکل کے حکم میں ہے اس لئے تین چارمیں سے اکثر ہے اس لئے اتنا کافی ہے۔

فانکی صاحبین فر ماتے ہیں کہ حلقوم بھی کا ٹنا ہوگا اور مری بھی اور دوشہر گوں میں سے ایک کو کا ٹنا ہوگا تا کہ شدرگ سے پوراخون نکل جائے۔ اور ہرایک رگ کا ایک ایک ضرور ہوجائے۔

[۲۲۰۲] (۲۸) اور جائز ہے ذرج کرنابانس کی بتی سے اور تیز پھر سے اور ہراس چیز سے جوخون بہاد بے سوائے دانت اور ناخن سے جو گلے موئے ہول۔

انگی میں گئے ہوئے ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ انگی میں گئے ہوئے ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔

بانس ككلاك اوردهاردار بيقر عن فرنا كرناجا كز باس لئ كرمديث يل بدعن دافع بن خديج قال اتيت رسول الله عليه في بانس كلا الله الله الله الله عليه فعدا وليس معنا مدى افنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال رسول الله عليه فعلم والله عليه فكلوا مالم يكن سن وظفر وساحد ثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الن اواعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سن وظفر وساحد ثكم عن ذلك اما السن فعظم واما المنظفر فمدى الحبشة (ج) (الوداؤد شريف، باب الذبحة بالمروة ص ٣٣ نم ١٨٢١ بخارى شريف، باب ما نهرالدم من القصب والمروة والحديث معلم مواكد يص ١٨٤٨ من التودص الله عليه والمروة والحديث سن يكي معلوم مواكد كن بحى دهاردار چيز جو

حاشیہ: (الف) میں نے حضور کے بانس کے تھلکے سے ذکے کرنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہروہ چیز جواوداج رگوں کوکاٹ دے اس سے جائز ہے سوائے دانت اور نافن کے (ب) حضرت ابن عمر نے ٹخے سے روکا ایشی حرام مغز تک چھری پہنچانے سے روکا ،فرماتے ہیں کہ بڈی سے پہلے پہلے تک کا فے پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ مرجائے (ج) میں حضور کے پاس آیا اور پوچھایا رسول اللہ! ہم کل دشمن سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے پاس کوئی کمی چھری نہیں ہے تو کیا ہم پھر کے کھڑے اور اور اللہ اور جلدی کرو۔ ہروہ چیز جونون بہادے اور بسم اللہ اس پر پڑھے تو کھا وَبشر طیکہ دانت اور ناخن نو حبشہ والوں کی چھری ہے۔

### القائم والظفر القائم[٨٠٢] (٢٩) ويستحب ان يحدَّ الذابح شفرته [٢٦٠] (٣٠) ومن

خون جاری کردے اس سے ذرئے کرنا جائز ہے۔ کیونکہ کل ما انھو اللہ مسے کوئی بھی چیز جوخون جاری کردے مراد ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بانس کی بتی اور دھار دار پھر سے ذرئے کرنا جائز ہیں ہے کیونکہ کے ہوا دانت اور لگا ہوا ناخن سے ذرئے کرنا جائز ہیں ہے کیونکہ لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے دانت سے دبائے گا اور ناخن کئے ہوئے ہونے کی وجہ سے دانت سے دبائے گا اور ناخن سے بھی دبائے گا جو نے ہوئے ہوں اور دھار دار سے بھی دبائے گا جس کی وجہ سے موت واقع ہوگی۔ اس لئے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ناخن اور دانت جسم سے الگ ہو بھیے ہوں اور دھار دار ہول قوان سے مطال ہوجائے گا۔ اس صورت میں حدیث میں السن اور ظفر سے مراد السن القائم اور انظفر القائم ہوگا اور حدیث کا انداز بھی بھی جائز ہا ہے۔

فائدہ امام محرکی ایک روایت ہے کہ اوپر کی حدیث میں مطلقا دانت اور ناخن سے ذرج کرنے کوئنع فر مایا ہے اس لئے الگ شدہ ناخن اور دانت سے بھی ذرج نہ کرے۔

الطقة : بانس كى بتى، بانس كا دهار دار چھلكا۔ المروة : دهار دار پھر۔ انھر : خون بہادے۔ الس القائم : لگا ہوا دانت۔ الظفر : ناخن۔

[۲۲۰۸] (۲۹) اورمستحب بے کدذئ كرنے والا اپني چھرى تيزكر لے۔

تاكه جانوركو بلاوجة تكليف نه بو (٢) عديث بين اس كى تاكيد عبد عن شداد بن اوس قبال ثنتان حفظتهما عن رسول الله ملا الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد من الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احد كم شفرته فليرح ذبيحته (الف) (مسلم شريف، باب الامر باحمان الذن والقتل وتحديد الشفرة قص ١٩٥٥ / البوائر والمنتب المربف أنصى ان تعمر البحائم والرفق بالذبية ص ١٥٠ / ٢٨١٢) اس عديث معلوم بواكه تيمرك المجهى طرح تيز كرنام شحب عد: تيز كرنا حفرة: لمين تجمري على المربف على المربف المربف عنه المربف المربف

[۲۲۰۹] (۳۰) کسی نے چھری حرام مغزتک پہنچادی یاسر کاف دیا تواس کے لئے پیکروہ ہے اوراس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔

کے میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کے درمیان میں موٹی رگیں ہوتی ہیں جن کوحرام مغز کہتے ہیں۔ ذرئے میں ہڈی تک چھری پہنچانا چاہئے اس سے ذرئے مکمل ہوجا تا ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہئے لیکن کسی نے ہڈی کے اندر تک یعنی حرام مغز تک چھری چھودی یا پوری گردن کاٹ دی توابیا کرنا مکروہ ہے۔ البتة ایسا کرنے سے طلقوم، مری اورود جان سب کٹ گے اس لئے ذبیحہ حلال ہوگیا۔

اخبرنى نافع ان ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع مادون العظم ثم يدع حتى يموت (ب) (بخارى شرنف، باب

حاشیہ: (الف)حضور سے منقول ہے کہ اللہ نے ہر چیز پراحسان فرض کیا ہے۔ پس جب قبل کروتوا چھی طرح فتل کروتوا چھی طرح ذیح کرواورا پی چھری تیز کرلواور ذیجہ کو مختذا ہونے دو (ب) حضرت این عررو کتے تھے نفح لینی حرام مغز تک چھری لے جانے سے فرماتے تھے ہڈی سے پہلے پہلے تک کا ث دے پھر چھوڑ دے یہاں تک کے مرجائے۔ دے یہاں تک کے مرجائے۔ بلغ بالسكين النخاع اوقطع الرأس كره له ذلك وتوكل ذبيحته [۲۲۱](۳۱)وان ذبح الشاة من قفاها فان بقيت حيَّة حتى قطع العروق جاز ويكره وان ماتت قبل قطع العروق لم توكل[۲۲۱](۳۲)وما استانس من الصيد فذكاته الذبح وما توحَّش من

النحر والذي ص ٨٦٨ نمبر ٥٥١) عن ابن عباس نهى رسول الله عَلَيْ عن الذبيحة ان تفرس قبل ان تموت (الف) (سنن المبيقى ، باب كرامية النح والفرس ج تاسع ص ٢٠ نمبر ١٩١٣) اس حديث معلوم بواكة رام مغز كوتو رُنايا و بال تك چرى لے جانا مكروه عند كين ايبا كرايا توذبيح حلال ہے۔

وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع المرأس فلا بأس (ب) (بخاری شریف،باب النحر والذی ۸۲۸ نمبر ۵۵۱ رمصنف عبدالرزاق، باب سنة الذی جرا بعص ۲۹۰ نمبر ۸۵۹ اس اثر سے معلوم ہوا که سرکٹ جائے یا نخاع تک چھری چلی جائے تو ذبیحہ حلال ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

النفاع: حرام مغز جوگردن کی ہڈی کے درمیان ہوتا ہے۔ سکین: چھری۔

[۲۱۱۰] (۳۱) اگر بحری کوگدی کی طرف ہے ذرج کی پس اگر زندہ ہی تھی کہ رگوں کا کاف دیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ اور اگر رگوں کو کا شخ سے پہلے مرگئی تو نہیں کھائی جائے گی۔

تری کو گلے کی جانب سے چھری پھیر کر ذیج کرنا چاہے تھالیکن گدی کی جانب سے چھری پھیری اور گلے کی ہڈی کی اور حرام مغز کٹا ،پس اگر بکری کے مرنے سے پہلے باقی چاررگیں صلقوم ، مری اور و د جان بھی کٹ گئیں تو بکری حلال ہے۔ اور اگر رگوں کے کٹنے سے پہلے بکری مرگئی تو چونکہ ذیج اختیاری نہیں ہوااس لئے جانور حرام ہوگا۔

عن الشعبی انه سنل عن دیک ذبح من قبل قفاة فقال ان شنت فکل (ج) (مصنف عبدالرزاق، بابسنة الذی جرائع ص ۱۳۹۰ نیس معلوم مواکه گدی کی جانب سے ذیح کرے اور تمام رکیس کئے جا کیس تو کھایا جائے گا۔ اور باقی رکیس کئے سے پہلے مرکیا تو حلال نہیں اس کے لئے اس اثر سے اشارہ ہے۔ عن ابی نجیح قال من ذبح بعیرا من فلفه متعمدا لم یو کل وان ذبح شاة من فصها متعمدا یعنی الفص متعمدا لم تو کل (و) (مصنف عبدالرزاق، باب سنة الذی جرائع ص ۱۹۸ نبر ۸۵۹۸) اس اثر کواس صورت پرمحول کیا جائی رکیس کئے سے پہلے جائور مرکیا ہو۔

[٢٦١١] (٣٢) شكار جومانوس موجائے اس كى ذكاة ذئ ہے اور جو پالتو جانوروشنى موجائے اس كى ذكوة نيز مارنا اورزخى كرنا ہے۔

حاشہ: (الف)حضور ایسے ذیجہ سے روکا کہ مرنے سے پہلے پہلے پہاڑنے گئے (ب) این عباس این عمر اور انس فرماتے ہیں کہ اگر سرکاٹ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) حضرت معنی سے بوچھا کہ مرنے کوگر دن کی جانب سے ذرح کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا چا ہوتو کھا وَ (د) ابی نجح نے فرمایا کسی نے اونٹ کوگر دن کی جانب سے ذرح کیا جان کرتو نہ کھایا جائے۔ جانب سے ذرح کیا جانب سے ذرح کیا تو نہ کھایا جائے۔

### النعم فذكاته العقر والجرح[٢١١٢] (٣٣) والمستحب في الابل النحر وان ذبحها جاز

فطری طور پرجانورشکارتھا مثلا ہرن وغیرہ لیکن وہ گھر میں پالتو جانور کی طرح رہنے لگا ہے تواب اس بینی ذی اضطراری لیعنی تیر پھینک کر مارے اور کہیں بھی لگے تو حلال ہوجائے بیصورت صحیح نہیں ہے بلکہ پالتو جانور کی طرح حلقوم پر چھری پھیر کر چاروں رگوں کو کائے اور ذی کے کرے تب حلال ہوگا۔ اس کے برخلاف پالتو جانور بدک گیا اور پکڑنے نہیں دے رہا ہے اور پکڑ کر ذی اختیاری کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے یا جانور کئویں میں گر گیا ہے اب وہ زندہ با ہر نہیں آسکے گا تواس پر نیزہ مار کر زخی کرے یا تیر مار کر زخی کرے۔اور جسم کے کسی بھی جھے ہیں لگے تو وہ حلال ہوجائے گا۔ اب شکار کی طرح ہوگیا اور ذی اضطراری کافی ہے۔

ور شکار ہاتھ میں آجائے تب بھی فرج اختیاری کرنا ضروری ہے اس لئے پالتو کی طرح بن گیا تو بدرجہ اولی فرج اختیاری کرنا ہوگا (۲) حدیث میں گزر چکا ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قال لی رسول الله عَلَيْتُ اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان امسک عملیک فادر کته حیا فاذبحه (الف) (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵۵ نمبر ۲۹۸۱/۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہواکہ شکارزندہ ہاتھ میں آیا تواس کوفر تح اختیاری کرنا ہوگا۔

اور پالتوجانوربدک جائے تو تیرسے زخی کردے تب بھی حلال ہے۔

عدیث میں ہے کہ جنگ میں اونٹ بدک گیا تو ایک صحافی نے نیزے سے مارکر ہلاک کردیا تو آپ نے فرمایا جب بھی بدک جائے تو ایسے میں کروجس سے حلال ہوجائے گا۔ حدیث بیہ ہے۔ عن رافع بن حدیث قال کنا مع النبی عَلَیْتُ فی سفو فند بعیر من الابل قال فر مساہ رجل بسم فحسبہ قال ثم قال ان لها او ابد کاو ابد الوحش فما غلبکم منها فاصنعوا به هکذا (ب) (بخاری شریف، باب اذا ند بیر لقوم فرماه مصم فقتلہ فاراد صلاحم فھو جائز بھی اسم نبر میں ۱۸۵۸ ابودا و دشریف، باب الذبحة بالمروة صسم میں میں الابل ہو تو حلال ہو شریف، باب الذبحة بالوقوم نور بدک جائے تو بسم اللہ کرتے تیر مارے اورجسم کے سی حصے سے خون تکال دے تو حلال ہو حائے گا۔

السول میسکلهاس اصول پرہے کہ مجبوری کے موقع پرذئ اضطراری کافی ہے۔

انت العقر: زخمي كرناب

[٢٦١٢] (٣٣ ) اونث مين متحب نح كرتاب، اورا كراس كوذ ن كرديا توجائز إور مروه بـ

کے آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فیصل لوبک و انحو (ج) (آیت ۲ سورۃ الکوثر ۱۰۸) اس آیت میں نح کرنے کی طرف اشارہ ہے (۲) ججۃ الوداع میں آپ نے تربیش اونٹ نح فرمائے۔ لبی عدیث کا کلڑا ہے۔ شم انصوف الی المنحو فنحو ثلاثا و ستین بیدہ

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب اپنے کئے کو پیجوتو ہم اللہ پر حو ہی اگر تمہارے لئے رو کے اور اس کو زندہ پاؤتو اس کو ذیح کرو (ب) ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک بدک کیا فرمایا ایک آدی نے اس کو تیرمار ااور مار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وحثی جانوروں کی طرح اونٹ بھی بدکتا ہے تو ان میں سے جو تمہیں مغلوب کردے یعنی پڑنے نددے تو اس کے ساتھ بھی معاملہ کرو لین تیرے مار کرذئ کردوتو حلال ہوجائے گا (ج) اپنے رب کے لئے نماز پڑھے اور ذئے کیجے۔

### ويكره [٢٦ ١٣] (٣٨) والمستحب في البقر والغنم الذبح فان نحرهما جاز ويكره.

(الف) (مسلم شریف، باب جیة النبی آلینی ص ۳۹۳ نمبر ۱۲۱۸ را بودا ؤ دشریف، باب صفة جیة النبی آلینی ص ۲۲۹ نمبر ۱۹۰۵ برخاری شریف، باب صفة جیة النبی آلینی ص ۲۲۹ نمبر ۱۹۰۵ برخاری شریف، باب من محرصد بیه بیده ص ۲۳۱ نمبر ۱۵۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اونٹ کوئر کرنا افضل ہے نیخری شکل بیت کہ بینے کی ہڈی سے اوپر نیز وہ ار کر گلا پھاڑ دے اس کوئر کہتے ہیں لیکن اگر ذریح کر دیا تب بھی حلال رہے گا۔

عن الزهرى وقتادة قالا الابل والبقر ان شئت ذبحت وان شئت نحرت (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الذي أفضل ام الخرج رابع ص ۸۸۸ نمبر ۵۸۸۲) اس اثر سے معلوم ہوا كه اونث اور گائے كو چاہے نح كرے وزئح كرے دونوں سے حلال ہو جائيں گے۔

ن الخر: سینے کی ہڑی کے اوپر چھری مار کررگوں کو کا ثار

[٣١٣] (٣٣) گائے اور بکری میں مستحب ذیج کرناہے۔ پس اگران دونوں کونو کونو کا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔

آیت شراس کا اشارہ ہے۔ ف ذب حو ها و ما کادوا یفعلون (ج) (آیت اے سورة البقرة ۲) اس آیت میں گائے کے بارے میں ہے کہ اس کوذئ کیا جس سے معلوم ہوا کہ گائے وغیرہ میں ذئ کرنامتی ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال کنا نتیمت علی عهد رسول الله عَلَیْ فی نابح البقرة عن سبعة نشتوک فیها (د) (ابوداوُدشریف، باب البقروالمجرور کن کم ہجری س ۲۲ نمبر ۱۸۵۰) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ گائے ذئ کرے اور بکری ذئ کرنے کی دلیل بیصدیث ہے ۔ عن جابو بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله الاضحی فی المصلی فلما قضی خطبته نزل من منبرہ و اتی بکبش فذبحه رسول الله بیدہ (ه) (ابوداوُدشریف، باب فی الثاقیفی ہما علی ہما ہم میں ہما میں ہما کہ بہرہ ۱۸۲۰ میں معلوم ہوا کہ بیرہ ص ۱۲۳ نمبر ۱۸۳۳ میں اس صدیث ہم معلوم ہوا کہ بیرہ کی معلوم ہوا کہ بیرہ کی معلوم ہوا کہ بیرہ کو البیا تو جا تر ہوگا اس کی دلیل اوپر کا اثر ہے ۔ ان شفت ذبحت و ان شفت نحرت (و) مصنف عبد الرزاق نمبر ۱۸۸۳ کی دلیل اوپر کا اثر ہے ۔ ان شفت ذبحت و ان شفت نحرت (و) فقلت ما هذا؟ قال نحو رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ میں ہے۔ سمعت عائشة تقول ... قالت فد حل علینا یوم النحو بلحم بقو فقلت ما هذا؟ قال نحو رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ کُلُو کُر دے کُو بھی صلال ہوگی۔

عاشیہ: (الف) پھرآپ محرکرنے کی جگہ کی طرف گئے اور اپنہا ہے ہے تر یسٹھ اونٹ نح فرمائے (ب) حضرت زہری اور قادہ نے فرمایا اونٹ اور گائے چاہتو ذرح کرو، چاہتو نح کرو درج) ہیں گائے کو ذرح کیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے (د) حضرت جابر بن عبداللہ ترمائے ہیں ہم حضور کے زمانے میں تھے کیا کرتے تھے، پس گائے کو سات آدمیوں کی طرف سے ذرح کرتے ،ہم سب اس میں شریک ہوتے (ہ) حضرت جابر بن عبداللہ ترمائے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بقرہ ہے دو تعریف کو بعد کے موقع پرعیدگاہ حاضر ہوا۔ پس جب خطبہ پوراکیا تو اپنے منبر سے پنچا اتر ہے اور مینٹر ھے کے پاس آئے اور حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذرح کیا (و) اگر آپ چاہیں تو ذرح کریں اور چھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے آپی از واج مطہرات کی جانب سے گائے نم کی جانب سے کا سے نم کی جانب سے نم کی جانب سے کی کی کی جانب سے کا سے نم کی جانب سے نم کی کی جانب سے نم کی جانب سے نم کی جانب سے نم کی جانب سے نم کی جانب س

[۲۲۱۳] (۳۵) ومن نحر ناقة او ذبح بقرة او شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يوكل اشعراولم يشعر [۲۲۱۵] (۳۲) ولا يجوز اكل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي

[۲۷۱۳] (۳۵) کسی نے اوٹٹی نحری یا گائے یا بحری ذرج کی اور ان کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا تو نہیں کھایا جائے گا بال آگئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ سرح اور اس کے پیٹ سے مردہ بچہ لکلا یا گائے ذرج کی یا بحری ذرج کی اور ان کے پیٹ سے مردہ بچہ لکلا تو چاہے بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ اس کے جسم پر بال اگ آئے ہوں تب بھی اس بچے کوئیس کھایا جائے گا۔

اس کے کہ پچاگر چہ مال کے ساتھ متصل ہے لیکن اس کا جسم بالکل الگ ہے مال کے ذریح کرنے سے بچے کا ذریح نہیں ہوگا، وہ زندہ باہر نکلا تو الگ سے ذریح کرنے کی وجہ سے نہیں مراہے اس لئے اس کے اس کے تا تو الگ سے ذریح کر کے حلال کرتے اور مردہ باہر انکلا تو سائس گھٹنے کی وجہ سے مراہے مال کو ذریح کرنے کی وجہ سے نہیں مراہے اس لئے اس کو نہیں کھایا جائے گا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اھیم قبال لات کو ن زکو ق نفس زکو ق نفسین یعنی ان المجنین اذا ذب حت امد لم یو کل حتی یدرک زکاته (الف) (کتاب الآثار لامام محمد، باب زکوۃ الجنین والعقیقة ص ۱۸ انمبر ۸۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مال کے ذریح نہیں ہوگا جا ہے بال اگ آئے ہول یا ندائے ہوں۔

المام شافعی اورصاحین فرماتے ہیں کہ مال کے ذرج کرنے سے بچے کا ذرج ہوجائے گا اس لئے بچے کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔اور ایک روایت میں ہے کہ بچے کو بال آگئے ہوں اور کممل بچہ ہوچ کا ہوتو کھایا جا سکتا ہے۔

حدیث میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله عن رسول الله مُلَّلَظِیْ قال ذکوة الجنین ذکوة امه (ب) (ابوداؤوشریف، باب ماجاء فی ذکوة الجنین ص۲۵۲ نمبر ۱۳۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے ذکح ماجاء فی ذکوة الجنین ص۲۵۲ نمبر ۱۳۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے ذکح کرنے سے بچے بھی ذکح ہوجائے گا اور حلال ہوجائے گا۔ اور بال اگے تب حلال ہوگا اس کی دلیل عن المنوهوی قبال فی المجنین اذا اشعر او وبو فذکو ته ذکوة امه (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الجنین جرآئع ص ۵۰۰ نمبر ۱۲۸۴ مرموطا امام مالک، باب زکوة مافی طن الذبحة ص ۵۰۰ میراس الرب سے معلوم ہوا کہ بال اگے ہوں تو کھا یا جائے گا ورنہ نہیں۔

جنین : مال کے پید کا بچد۔ وہر : اون کا بال۔

[٢٦١٥] (٣٦) اورنہیں جائز ہے کچلیوں والے درندوں کو کھانا اور نہ پنجوں والے پرندوں کو کھانا۔

ﷺ پھاڑ کھانے والے جانوروں کے منہ میں دودھاروالے لمجادانت ہوتے ہیں جن سے وہ جانور کو بھاڑتا ہے اس کوذی ناب جانور کہتے ہیں۔ حاصل ہیں اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ اور جو پرندہ تیزناخن اور تیزچو کچے سے پکڑتا ہے اور پرندوں کو بھاڑتا ہے اس کوذی مخلب پرندہ کہتے ہیں۔ حاصل سیہے کہ بھاڑ کھانے والے جانور اور بھاڑ کھانے والے پرندوں کو کھانا حلال نہیں ہے۔

حاشہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک جان کے ذرج کرنے سے دوجانوں کا ذرج نہیں ہوگا یعنی جب بچے کی ماں ذرج کی جائے تو پیٹ کا پچنیں کھایا جائے گا جب تک کمخوداس کو ذرح نہ کرے اپ کے بارے میں حضرت کا جب تک کمخوداس کو ذرح نہ کرے اپ کے بارے میں حضرت درجی کے بارے میں حضرت درجی نے بارے میں حضرت درجی کے بارے میں حضرت درجی نے بارے میں حضرت درجی ہوجائے گا۔

### مخلب من الطير[٢١١٦] (٣٤) ولا بأس باكل غراب الزرع.

یجانور پھاڑ کھا تا ہے اس لئے اگر اس کو انسان کھانے لگ جائے تو اس میں بھی پھاڑنے کی عادت آسکتی ہے اس لئے اس کو کھانا حرام قرار دیا (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال نہی رسول الله غلطیہ عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من السطیر (الف) (مسلم شریف، باب تحریم اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی تخلب من الطیر ص سے انہر ۱۹۳۳ رابودا وَ دشریف، باب ماجاء فی اکل السباع ص ۱۹۳۰ نبر ۱۳۸۰ سر ۱۹۳۰ ریخاری شریف، باب اکل ذی ناب من السباع ص ۱۸۳۰ نبر ۵۵۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھاڑ کھانے والے پکل دارجانوراور پنج سے پکڑ کر بھاڑنے والے پرندے کو کھانا جائز نہیں ہے۔

عاب : کچلی کے دانت۔ الباع : پھاڑ کھانے والے جانور۔ مخلب : پنچہ، پنجے سے پکڑ کر کھانے والے جانور۔ [۲۲۱۲](۳۷) کوئی حرج کی بات نہیں ہے کھیتی کے کوے کھانے میں۔

تین تم کوے ہوتے ہیں اور اردو میں تینوں کوکوا کہتے ہیں (۱) ایک وہ کواجس کی چونی ہے اور مڑی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے کالے میں تھوڑی سفیدی مائل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہوشیار پرندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں گھروں پر آکر مرغی کا چھوٹا بچہ لے بھا گتا ہے اور پھاڑ کھا تا ہے۔ یہ کوااو پر کی حدیث عن ابن عباس قال نھی رسول الله عُلَظْتُ عن اکل کل ذی ناب من السبع وعن کل ذی مخلب من الطیو (ب) (مسلم شریف، نمبر ۱۹۳۳ مرابوداؤدشریف، نمبر ۱۹۳۳ کی وجہ سے حرام ہوگا۔ کیونکہ یہ پھاڑ کھانے والا پرندہ ہے۔ دوسراکوابالکل کالا ہوتا ہے۔ یہ پہلے کوے کی طرح ہوشیار نہیں ہوتا اور نہ یہ شکار کرسکتا ہے۔ اس کوہم لوگ بہار میں ڈرکوا کہتے ہیں۔ یہ ہروقت گو بریالیہ بھیر کراس سے دانہ نکال کرکھا تار ہتا ہے۔ یہ مردہ گوشت بھی کھالیتا ہے۔ اس لئے یہ بھی حرام ہے۔

عن ابر اهیم انه کوه من الطیر کل شیء یاکل المیتة (ج) (مصنف عبرالرزاق، باب الغراب والحداة جرالعص ۱۹۵ نبر ۱۹۸۸ مصنف ابن ابی هیپ ۳۵ ما بنی عن اکله من الطیور والسباع، جرابع جس ۲۹۳ نبر (۱۹۸۲ ) اس اثر سے معلوم جوا کہ جومرده کھا تا ہو وه مکروه ہے (۲) اگر اونٹ گندگی کھائے تو اس کا گوشت کھانا بھی درست نہیں اسلئے کوا گندگی کھائے تو بدرجہ اولی اس کا کھانا درست نہیں جوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر قال نهی رسول الله عُلَیْتُ عن اکل المجلالة و البانها (د) (ابوداؤد شریف، باب انھی عن اکل المجلالة و البانها و () (ابوداؤد شریف، باب انھی عن اکل المجلالة و البانها جاس لئے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اکل المجلالة والبانها جائی ص ۱۵ انجر ۲۵۸۵ وہ کا گوشت بھی کھا تا ہے اس لئے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تیر مے تم کا کواا دگلینڈ میں دیکھاوہ بالکل کالا ہوتا ہے اور عام چڑیوں کی طرح بھدا ہوتا ہے اور کھیتوں میں دانہ چگار بتا ہے اور کوڑے موڑے کھا تا رہتا ہے اور ندگندگی میں مند ڈالٹا کے بی حلال ہے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے کھانے سے روکا ہے ہر پھاڑ کھانے والا جونو کیلے دانت والا ہواس جانور سے اور چنگل سے پکڑنے والے برندے کے کھانے سے (ب)
حضور نے روکا ہر پھاڑ کھانے والے نو کیلے دانت والے جانور کو کھانے سے اور ہر چنگل سے پکڑنے والے پرندے کے کھانے سے (ج) حضرت ابراہیم سے منقول
ہے ہروہ پرندہ جومردار کھا تا ہواس کو کھا نامکر وہ بچھتے ہے (و) آپ نے روکا پاخانہ کھانے والے اونٹ کے کوشت کھانے سے اور اس کے دور حد پینے سے۔

# [٢١١٨] (٣٨) ولا يوكل الابقع الذي ياكل الجيف [٢١١٨] (٣٩) ويكره اكل الضبع

یکوادی مخلب نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن طاؤس عن ابیہ قال کوہ من الطیو ما یا کل الجیف (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب الغراب والحداۃ جرائع ص ۱۹۵ نبر ۱۹۰۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مردہ یا گندگی کھا تا ہوتو وہ مکروہ ہے۔ اور یہ کوا مردہ یا گندگی کھا تا ہوتو وہ مکروہ ہے۔ اور یہ کوا مردہ یا گندگی کھا تا ہوتو وہ مکروہ ہے۔ اور ہوتا ہے ہیں ہو بہت نہیں کھا تا بلکہ کھیتوں سے دانے چگا ہے اس لئے یہ طال ہے۔ یہی مصنف کی مراد ہے۔ ہندوستان میں جس کو عام طور پر کوا کہتے ہیں جو بہت ہوشیار ہوتا ہے اور شکار کر حرفی کے بچوں کو بھی گھروں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اور برتن پر بیٹھے گاتو پا خانہ کر کے بھا گے گا، اور روٹی وغیرہ اٹھا کر لے بھا گنا ہے وہ کسی حال میں حال نہیں ہوسکتا وہ ذی مخلب پر ندہ ہے۔ اور اس کے بارے میں صفور آنے فرمایا کہ وہ فاسق ہے وہ حرم میں بھی ہوں ہوں اللہ علی المحرم میں بھی ہوں کہ اور میں الدواب کلھن فاسق یقتلن فی الحرم المغراب والمحداۃ والکلب والعقور والعقور والعقوب والفارۃ (ب) (مسلم شریف، باب مایند بلمحرم قلد من الدواب فی الاحل والحرم، علی بھی قبل کرنا جائز قرار دیا اس کے وہ حرام ہے۔

[٢٦١٤] (٣٨) اورنبيل كهايا جائے گاابقع كواجومر دار كھا تاہے۔

ابقع کوا وہی کوا ہے جو پہلے نمبر میں بیان کیا۔ یہ کالا ہوتا ہے لیکن سفیدی مائل ہوتا ہے اور گلے کے پاس تھوڑی سفیدی واضح ہوتی ہے۔ اور مردار کھا تا ہے بلکہ مرغی کے بیچ کواٹھا کر لے بھا گتا ہے۔

ولائل او پرمسئلہ نمبر سے میں گزر گئے۔اس میں ڈرکوا بھی شامل ہے۔اس کو ڈرکوا اس لئے کہتے ہیں کہ ہوشیار کوے کی بنسبت تھوڑا ڈرتا

ے.

ابقع چتكبرا الجيف: مردار، بدبودار

[۲۲۱۸] (۳۹) اور مکروه ہے بجو، گوہ اور تمام حشرات الارض کو کھانا۔

جواور گوہ حشرات الارض میں سے ہیں اور گوشت خور جانور ہیں۔ان کو پیلی دانت بھی ہوتا ہے اس لئے حنفیہ کے نزد یک انکا کھانا تحریمی ہے۔ چونکدا حادیث میں دونوں تتم کی باتیں ہیں اس لئے بالکل حرام نہیں فرمایا بلکہ مکر دہ فرمایا۔

بو كمروه مونى كى دليل يحديث م عن الحيد حزيمة بن جزء قال سالت رسول الله عَلَيْكُ عن اكل الضبع ؟قال وياكل المضبع عن اكل الضبع ؟قال وياكل المضبع احد؟ (ج) (ترفرى شريف، باب ماجاء في اكل الضبع ج ثانى ص انمبر ١٩٢٧ ما باب الفبع ص ١٥٠ نمبر ٣٢٣٧) آپ نتجب سے يو چها كه كياكوئى بجو كھا سكتا ہے! اس لئے وہ حرام ہوگا۔

ن مدوامام شافعی کے نزدیک بحوطلال ہے۔

ان كى دليل بيرهديث ب-عن جابر بن عبد الله قال سالت رسول الله عليه عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه

حاشیہ: (الف) حضرت طاؤس تا پیند فرماتے تھے ہراس پرندے کو جو مردار کھاتا ہو (ب) آپ نے فرمایا پانچ جانور فاس ہیں حرم میں بھی قتل کر دیئے جائیں۔چوہا، چھو،چیل،کوااور باؤلاکتا(ج) میں نے مضور کو بجو کے بارے میں پوچھا،آپ نے پوچھاکوئی بجو کھاسکتا ہے؟

#### والضب والحشرات كلها.

كبيش اذا صاده المعوم (الف) ابودا وَدشريف، باب في اكل الضيع ص ١٥ انمبر ١٠٨١) ترندى شريف مين اس طرح بـ قلت لحجاب المضبع صيد هي؟ قال نعم قال قلت أكلها؟ قال نعم قال قلت اقاله رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ ؟ قال نعم (ب) (ترندى شريف، باب ماجاء في اكل الضبع ج ثاني ص انمبر ١٩٥١) اس مديث معلوم بواكه بجوكوكها نا طلال بـ

اورگوه بھی حفیہ کنزد یک مروہ ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ سمعت ابن عمر یقول قال النبی علایہ الضب لست اکله و لا احرمه (د) اوراس باب کی دوسری روایت یس ہے۔ فقالوا هو ضب یا رسول الله! فرفع یدہ فقلت احرام هو یاسول الله؟ فقال لا ولکن لم یکن بارض قومی فاجدنی اعافه قال خالد فاجتررته فاکلته ورسول الله ینظر (ج) (بخاری شریف، باب الفب ص ۱۹۲۵ میں ۱۹۲۵ میں ۱۹۲۵ میں ۱۹۲۵ میں معلوم ہوا کہ صفور نے باب الفب ص ۱۹۲۱ میں محالی اس صدیث سے معلوم ہوا کہ صفور نے گوشت کونیس کھایا اس لئے کہ وہ نا پند یدہ تھا اس لئے کروہ ہے (۲) ایک صدیث یس ہے۔ عن عبد السرحمن بین شبل ان رسول الله علی عن اکل لحم الصب (د) (ابوداؤدشریف، باب فی اکل الفب ص ۲۵ انمبر ۲۵ میں سے معلوم ہوا کہ گوہ کا گوشت طال نہیں ہے۔

فائدة امام شافعی کے نزویک حلال ہے۔

اوپرکی حدیث میں حضرت خالد نے گوہ کے گوشت کو کھایا اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال ہے (۲) دوسری حدیث میں یوں ہے۔ فضا دت امر أة من نساء النبی عَلَیْتُ انه لحم ضب فقال دسول الله کلوا فانه حلال ولکنه لیس من طعامی (۵) (مسلم شریف، باب اباحة الضب ص ۱۹۳۰ میں حدیث سے معلوم ہوا کہ گوہ کا گوشت حلال ہے۔ حشرات الارض کمروہ ہے۔

#### [ ٩ ٢ ٢ ٢] ( ٠ ٣) ولا يجوز اكل لمحم الحمر الاهلية والبغال [ ٢ ٢ ٢ ] ( ١ ٣) ويكره اكل

ماروی فی القنفذ وحشرات الارض ج تاسع ص ۱۹۲۷ نمبر ۱۹۳۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قنفذ لیعنی جنگلی چو ہا کھانا ٹھیک نہیں ہے اور وہ حشرات الارض میں سے ہے اس لئے حشرات الارض کا کھانا بھی حلال نہیں ہے (۳) گوہ بھی حشرات الارض میں سے ہے وہ اوپر کی حدیث میں مکروہ بلکہ حرام کہاہے اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے باقی حشرات الارض بھی حرام ہیں۔

الفيع : بجور الفب : گوه حشرات الارض : زمين بررينكنوال جانورجيسے چوما، كھوا، سانپ، بچھووغيره

[٢٦١٩] (٨٠) اورجا ئرنبيس ہے گھر بلو گدھوں كا كھانا اور خچركو كھانا۔

ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو کھانا حلال ہے اور ایک پالتو گدھا ہوتا ہے جس کا کھانا حرام ہے۔اور گدھا اور گھوڑی دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔

عن ابن عمر نهى النبى مُلَّلِينَة عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر (الف) (بخارى شريف، باب لحوم الحمر الانهية ص ١٩٨٨ نمبر ٥٥١ مملم شريف، باب تحريم اكل لحم الانهية بم ١٩٥١ نمبر ١٩٣١) اس حديث معلوم بواكه هر يلو گده كا گوشت حال نبيل به معلوم شريف، باب تحريم اكل في الله مُلِين به به عال الله مُلِين به عال الله مُلِين به عائز تقا، جنگ خيبر مين حرام بوگيا - اور خجر كا گوشت حرام به اس كى دليل بي حديث به حال بن الوليد ان رسول الله مُلِين نهي عن اكل لحوم المحيل و المبغال و المحمير و كل ذى ناب من السباع (ب) (نسائى شريف، باب تحريم اكل لحوم الخيل مى المحمد عن اكد خرك الموشت حال نبيل به حراك في بيدا والمحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد علوم بوا خجر كا گوشت حال نبيل به حراك في بيدا والمحمد عن بيدا و المحمد عن المحمد عن المحمد عن بيدا و المحمد عن المحم

[۲۲۲۰] (۲۱) کروه بے گھوڑے کا گوشت کھانا امام ابوصنیفہ کے نزدیک۔

گوڑے کا گوشت حلال ہے تا ہم مکروہ ہے۔

ی بیجهادیس کام آتا ہے اس کو کھاناعام کردیاجائے تو جہاد کا نقصان ہوگا اس لئے اس کو کروہ قرار دیا ہے (۲) اوپر حدیث پیس گررا عسن خالد بن ولید اند سمع رسول الله علیہ نقول لا یعل اکل لحوم النحیل والبغال والحمیر (ج) (نسائی شریف، باب تحریم اکل لحوم النحیل سام ۲۰ نمبر ۲۰۲۳ مراس ماجہ شریف، باب لحوم البغال ص۲۲ منبر ۳۱۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کے گھوڑا کھانا حرام ہے۔

امام شافعی اور صاحبین فرماتے ہیں کے گھوڑا کھانا طال ہے۔

وديث ميل إلى عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي عُلَيْكُ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل

حاشیہ: ( پیچھل صفی ہے آگے) کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیآیت پڑھی قل لا اجدالخ۔ حضرت ابو ہریرڈ نے فرمایا حضور کے سامنے چوہے کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا خبیثوں میں سے ایک خبیث ہے (الف) آپ نے ابلی گدھے کے گوشت سے خبیر کے دن منع فرمایا (ب) آپ نے روکا گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کھانے سے اور پھاڑ کھانے والے نوکیلے دانت والے جانور کے کھانے سے (ج) حضور فرماتے ہیں کہنیں حلال ہے گھوڑا، گدھا اور خچر کا گوشت۔

لحم الفرس عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [ ٢٦٢١] ( $^{4}$ ) ولا بأس باكل الارنب [ $^{4}$  المرتب عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى والخنزير فان ( $^{4}$  الآدمى والخنزير فان ( $^{4}$  الآدمى والخنزير فان

(الف) (بخاری شریف، بابلحوم الخیل ص ۸۲۹ نمبر ۵۵۲۰ رسلم شریف، باب اباحة اکل لحوم الخیل ص ۱۹۳۰ نمبر ۱۹۳۱) ای کی دوسری روایت میں بی بھی ہے۔ سمع جابو بن عبد الله یقول اکلنا زمن خیبو النحیل و حمو الوحش (ب) (مسلم شریف، نمبر ۱۹۳۱/۱۹۳۳ ۵۰ بخاری شریف، نمبر ۵۵۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔

[۲۲۲] (۲۲) كوكى حرج نبيس بخرگوش كھانے ميں۔

خرگش نه گوشت خورجانور باورندگندگی کھا تا ہے۔ وہ گھاس کھانے والا جانور ہے اس لئے وہ حلال ہوگا (۲) عدیث میں ہے۔ عسن انس قال انفج نبا ارنبا و نحن بمر الظهر ان فسعی القوم فلغبوا فاخذ تھا فجئت بھا الی ابی طلحة فذبحها فبعث بور کیھا او قال بفخذیھا الی النبی عَلَیْتُ فقبلها (ج) (بخاری شریف، باب الارنب ۱۹۵۳م، بر۵۵۳۵م شریف، باب اباحت الارنب ۱۹۵۳م، بر۵۵۳۵م شریف، باب اباحت الارنب ۱۹۵۳م، بر۱۹۵۳م شریف، باب اباحت الارنب ۱۹۵۳م، برای علوم ہوا کم ترگوش حلال ہے۔

[۲۹۲۲] (۳۳) اگر ذرج کیا جائے ایسا جانورجس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو پاک ہوگی اس کی کھال اور گوشت سوائے آدمی اور سور کے د ذکو ۃ اِن میں کوئی اثر نہیں کرتی۔

مثلا بلی، گیدروغیره جس جانورکا گوشت حلال نہیں ہے اس کو شرع طریقے سے ذرج کردیا تو اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا اور نہ کھانے کے قابل ہوگا البتہ گوشت اور کھال پاک ہوجا کیں گے۔ کھال پرای حال میں نماز پڑھ سکتا ہے اور گوشت کو جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں بہتا ہوا خون نکل میں بہتا ہوا خون نکل گیا اس لئے کھال اور گوشت پاک ہو گئے چاہے حلال نہیں ہوا (۲) مردار کی کھال د باغت دی جائے تو پاک ہوجاتی ہے کونکد د باغت سے خون اور نا پاک رطوبت نکل جاتی ہے۔ ای طرح ذرج کرنے کی وجہ سے خون اور نا پاک رطوبت نکل جاتی ہو گئے جاتی ہو گئے۔ حدیث میں ہے۔ ان عبد الله بن عباس اخبرہ ان رسول الله عَلَيْتُ مو بشکا ہے معلق میں ہوا انہا میتہ قال انہا حرم اکلها (د) (بخاری شریف، باب جلودالمیت ص ۱۳۸ نمبر ۵۵۳) اور تر ندی شریف میں ہے۔ سمعت ابن عباس یقول ماتت شاہ فقال دسول الله عَلَيْتُ لاہلها الا نزعتم جلدها ثم دبغت موہ فاستمتعتم به (ه) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی جلودالمیٹ اذا دبغت ص ۱۳۰ نمبر ۱۵۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار دبغت موہ فاستمتعتم به (ه) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی جلودالمیٹ اذا دبغت ص ۱۳۰ نمبر ۱۵۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہمردار

حاشیہ: (الف) نیبر کے دن حضور نے روکا گدھے کے گوشت کھانے سے اور رخصت دیا گھوڑ ہے کے گوشت کھانے بیل (ب) حضرت جابر گرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے دن گھوڑ ہے اور وحثی گدھے کا گوشت کھایا (ج) حضرت انسٹ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوڑایا خرگوش کو مرالظہر ان میں اور لوگ بھی دوڑ ہے اور اس کو تھکا دیا۔ میں نے اس کو پکڑ ااور اس کو ابوطلحہ کے پاس لے آیا اور اس کو ذرح کیا۔ پھر اس کی ران کو حضور کے پاس جیجا تو حضور نے اس کو قبول فرمایا (د) آپ گزرے مردہ برک کے سامنے سے تو آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام میں اٹھاتے ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مردہ ہے آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام میں جائے ہیں جو اسے نا کہ وہ اٹھا وکا میں مری تو آپ نے فرمایا سے فائدہ اٹھا وکا اور اس کو کیوں ادھیڑتے نہیں ہو؟ پھر اس کو دباغت دو پھرتم اس سے فائدہ اٹھا وکا میں میں میں کے جڑے کے کو سادھیڑتے نہیں ہو؟ پھر اس کو دباغت دو پھرتم اس سے فائدہ اٹھا وکا میں کے جڑے کو کیوں ادھیڑتے نہیں ہو؟ پھر اس کو دباغت دو پھرتم اس سے فائدہ اٹھا وکا میں کہ کھڑے کو کیوں ادھیڑتے نہیں ہو؟ پھر اس کو دباغت دو پھرتم اس سے فائدہ اٹھا کہ میں کہ کھڑے کو کیوں ادھیڑتے نہیں ہو کی کھڑے کو کی کھر سے کو کیوں کو کیوں کو کھر سے کھڑے کی کھر کے کو کھر سے کی کھر سے کو کھر کی کھر سے کو کھر سے کہ کھر کے کھر کے کھر سے کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر سے کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے

# الذكاة لاتعمل فيهما [٢٦٢٣] (٣٣) ولا يوكل من حيوان الماء الا السمك.

کی کھال کو دباغت دی جائے تو پاک ہوجائے گی ای پر قیاس کرتے ہوئے غیر ماکول اللحم کو ذرج کیا جائے تو اس کا چڑا پاک ہوجائے گا۔ کیونکہ خون اور ناپاک رطوبت ذرج کرنے کی وجہ سے نکل گئی۔

فارق امام شافعی فرماتے ہیں کہ غیر ماکول اللحم کوؤئے کریں تو کھال پاکنہیں ہوگی جب تک کداس کود باغت نددی جائے۔جس طرح اوپر ک

----حدیث میں مردار کی کھال کو دباغت دی تو پاک ہوگئی۔

البت سورکوذن کرے یااس کی کھال کود باغت دے وہ کسی حال میں پاکنہیں ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا (الف) (آیت ۱۳۵۵ سورة الانعام ۲) چونکہ یخس العین ہے اس لئے ید باغت سے بھی یاکنہیں ہوگا۔

اورانسان مرم اورمحترم ہاں لئے ذرئح کرنے ہے بھی وہ پاکنہیں ہوگاتا کہ لوگ اس کواستعال نہ کرے۔ولیقد محرمنا بنبی آدم (آیت • مسورۃ الاسراء کا) انسان پاک ہے لیکن ذرئح کے ذریعہ اس لئے پاک قرار نہیں دیا جارہا ہے تا کہ لوگ اس کی کھال استعال کر کے تو بین نہ کرے۔

[٢٦٢٣] (٢٣٨) اور يانى كے جانوروں ميں سے نہيں كھايا جائے گامگر مچھلى۔

شرق امام ابوطنیفد کے نزد یک سمندر کے جانور میں سے صرف مجھلی حلال ہے باقی سب حرام ہیں۔

حدیث میں ہے۔ عن عبد الملہ بن عمر ان رسول الله علیہ قال احلت لنا میتنان الحوت و الجراد (ب) (ابن ماجہ شریف، باب صیدالحسینان والجرادص ۲۲۸ نمبر ۳۲۱۸ رداقطنی ، کتاب الاشربة جرابع ص ۱۸ نمبر ۲۸۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محصلی صرف مجھلی حلال ہے (۲) حدیث میں ہے۔ مینڈک کودوائی میں ڈالنامنع فر مایا ہے جبکہ وہ سمندری جانور ہے جس سے معلوم ہوا کہ مجھلی کے علاوہ باقی سمندری جانور حرام ہے۔ حدیث ہے۔ عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبیبا سأل النبی عَلَیْتُ عن ضفد ع یجعلها فی دواء فینهاه النبی عَلَیْتُ عن قبلها (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی الادویة المکر وحة ص ۱۸ انمبر ۱۸۸۱) اس حدیث میں مینڈک کو قبل کرنامنع فر مایا ہے اوردوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اس طرح سمندر کے باقی جانورحلال نہیں ہے۔ قبل کرنامنع فر مایا ہے اوردوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اس طرح سمندر کے باقی جانورحلال نہیں ہے۔ قبل کرنامنع فر مایا ہے اوردوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اس طرح سمندر کے باقی جانورحلال نہیں ہے۔ قبل کرنامنع فر مایا ہے اوردوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اس طرح سمندر کے باقی جانورحلال نہیں ہے۔ قبل کرنامنع فر مایا ہے اوردوائی میں ڈالنامنع فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے اس طرح سمندر کے باقی جانور حلال نہیں۔

آیت میں ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامه مناعا لکم وللیساره (و) (آیت ۹۱ سورة المائدة ۵) اس آیت میں سمندر کے تمام شکارکوطال قراردیا جس معلوم ہوا کہ سمندر کے سارے جانورطال ہیں۔ حدیث میں ہے۔ سمع ابسی هريسة يقول ...

حاشیہ: (الف) مگرید کہ مردہ ہویا بہتا ہوا خون ہویا سور کا گوشت ہونا پاک ہے یافتق ہے (ب) آپ نے فرمایا میرے لئے حلال کئے گئے ہیں دومرد ہے چھلی اور نئری (ج) ایک طبیب نے حضور سے مینڈک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو دوا میں ڈالے؟ تو حضور نے اس کوئل کرنے سے منع فرمایا (د) تمہارے لئے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا تمہارے لئے فائدے کی چیز ہے اور مسافروں کے لئے۔

[۲۲۲۳](۵م)ويكره اكل الطافي منه[۲۲۲۵] (۲۸)ولا بأس باكل الجريث والمار ماهي[۲۲۲] (۲۲۲] (۲۲۲) ويجوز اكل الجراد ولا ذكاة له.

فقال رسول الله عَلَيْكُ هو الطهور ماؤه الحل ميته (الف) (ابوداؤوشريف، باب الوضوء بماء البحرص ١٣ نمبر ١٨ مرتفى شريف، باب ماجاء فى ماء البحر انه طهور ماؤه الحل ميته (الف) (ابوداؤوشريف، باب الوضوء بماء البحر المنظور ١٩ كه مندرى جانور باب ماجاء فى ماء البحر انه طهور ما ٢ نمبر ١٩ ) اس حديث سے سمندر كے تمام مروان كوطال قرار ديا جس كونكه بيشكى ميں نجس بين اس مرجائين اور ذرح نه بھى كے جائين قوتمام كے تمام حلال بين بعض روايت ميں سمندرى كة اور سور حرام بين كونكه بيشكى ميں نجس بين اس لئے سمندر كے بھى حلال نہيں بول كے دارقطنى ميں يوں ہے ۔ عن جابو قال قال دسول الله عَلَيْتُ ما من دابة فى البحر الاقد ذكاها الله لبنى آدم (ب) (وارقطنى ، كتاب الاشربة عرائع ص ١٥ نمبر ٢١٢٧)

[۲۲۲۳] (۴۵) اور مکروہ ہے اس چھلی کا کھانا جواو پر تیر جائے۔

نانی میں قدرتی اسباب سے مجھل مرکر پانی پر تیر نے گئی ہاس کوطافی مجھلی کہتے ہیں اس کا کھانا مکروہ ہے۔

عموماوه مچھلی تیرنے لگتی ہے جو پھول جاتی ہے اورسر نے لگتی ہے اس لئے الی مجھلی کا کھانا مکروہ قرار دیا (۲) عن جابر بن عبد الله عن السبب عَلَيْنِ الله عن الله عن السبب على الله عن الله عن السبب على الله الله عن ال

وما القادے اس کا شارہ ہے۔

وما القادے اس کا اشارہ ہے۔

الطافى: وه مجھلى جو پانى ميں مركر پانى پر تيرنے لگى ہو۔

[٢٦٢٥] (٣٦) اور كي اور بام محيل كهاني ميس كوئى حرج نبيس بـ

سرت سیکی ایک قتم کی مچھل ہے جو عام مچھلیوں سے الگ ہوتی ہے یہ ہام مچھلی سے تھوڑی الگ شکل کی ہوتی ہے اور سانپ جیسی لبی ہوتی ہے۔ اس طرح ہام مچھلی بھی سانپ کی طرح کمبی ہوتی ہے لیکن وہ مچھلی ہی ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایس الجریث: سیکی مچھلی۔ المار ماہی: فارسی لفظ ہے سانپ کی طرح کی مچھلی جس کو ہندوستان میں ہام مچھلی کہتے ہیں۔

الماره من المارية المارية المارة الم

تلكى حلال جاس كى دليل يحديث جـسمعت ابن ابى اوفى قال غزو نامع النبى عُلَيْكُ سبع غزوات اوستا كنا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا سندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ یعنی چھلی حلال ہے (ب) آپ نے فرمایا سندر میں کوئی جانور نہیں ہے مگر اللہ نے اس کوئن آدم کے لئے گویا کہ ذرئ کر دیا ہے یعنی حلال ہے (ج) آپ نے فرمایا سندرجس چھلی کوچھوڑ دے یا اس کو باہر ڈال دے اس کو کھا کا۔ اورجس کوتم مردہ پاؤیا پانی پرتیر رہی ہواس کومت کھا کا۔ 3

ناكل معه المجواد (الف) (بخاری شریف، باب اكل الجواد ۲۸ نمبر ۵۳۹۵ مسلم شریف، باب اباحة الجواد ۱۹۵۷ نمبر ۱۹۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا كه ندى حلال ہے۔ اوراس كوذئ كرنے كی ضرورت نہيں اس كی دليل بيعديث گزر چكل ہے۔ عن عبد الله بن عمو ان دسول المله مَلْنِيْ قال احَلت لنا ميتنان المحوت والمجواد (ب) (ابن باجه شریف، باب صید الحسیتان والجراد س ۲۲۸ نمبر ۱۳۲۸ دارقطنی ، كتاب الاشربة جرائع ص ۱۸ نمبر ۲۸۸ ) اس حدیث میں ہے كه مرده حلال ہے لين ندى كوذئ كرنے كی ضرورت نہيں مرابوا بھی چھلى كی طرح حلال ہے۔

الجراد : ٹڈی۔ لاذکوۃ لہ : اس کوذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔



my

#### ﴿ كتاب الاضحية ﴾

[٢٢٢] (١) الاضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الاضحى.

#### ﴿ كتاب الاضحية ﴾

شروری نوب جس جانورکوقربانی کی نیت سے دس، گیارہ یا بارہ ذی الحجہ کو ذی کرے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ قربانی کی دلیل آیت میں ہے۔ فصل لسوبک و انصر (الف) (آیت ۲ سورة الکوژ ۱۰۸) اس آیت میں تحرکر نے کا حکم دیا ہے جوقربانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور حدیث میں ہیہے۔ عن ابسی هویوة ان رسول الله عَلَیْتُ قال من کان له سعة ولم یضح فلا یقربن مصلانا (ب) (ابن ماجہ شریف، باب الاضاحی واجبة حی ام لا؟ص ۲۵۵ نمبر ۳۱۲۳ رواقطنی ، کتاب الاشربة جی رابع ص ۱۸۵ نمبر ۲۹۸ میں صدیث میں ہے کہ کوئی قربانی کی مجانش رکھتا ہووہ قربانی نہ کر نے وہ اری عیدگاہ پر نہ آئے اس سے واجب ہونے کا ثبوت ہوا۔

[ ۲۹۲۷] (۱) قربانی واجب ہے ہرآ زاد مسلمان مقیم اور قربانی کے دن مالدار ہواس بر

و کی آ دمی آ زاد ہو،مسلمان ہواور تقیم ہومسافر نہ ہواور قربانی کے دنوں میں مالدار بھی ہوتواس پر قربانی واجب ہے۔

فالدو امام ابوبوسف اورامام شافعی کنزد یک سنت ہے۔

و مديث من على الله عَالِم عن الضحايا اواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله عَالِم والمسلمون من بعده

عاشیہ: (الف) این دب کے لئے نماز پڑھے اور نم سیجے (ب) آپ نے فرمایا کسی کے پاس تخبائش ہواور قربانی نہ کرے قوہ اری عیرگاہ تک نہ آئے (ج) حضرت ثوبان نے فرمایا حضور نے قربانی کی مجرفرمایا اے ثوبان تم ہمارے لئے اس بحری کوٹھیک کرو فرماتے ہیں کہ مدین آئے تک میں حضور گوٹوٹ کھلاتے رہا۔

### [٢٦٢٨] (٢) يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير [٢٦٢٩] (٣) ويذبح عن كل واحد منهم

جسرت بسه السنة (الف) (ابن ماجيشريف، باب الاضاحى واجبة هى ام لا؟ص ٥٥٥ نمبر٣١٢٣) اس عديث معلوم بواكترباني سنت م

[٢٦٢٨] (٢) قرباني كراء إنى جانب سے اورائي چھوٹي اولادي جانب سے۔

تھوٹی اولاد کے پاس اتنامال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود قربانی نہیں کرسکتی کیونکہ مرفوع القلم ہیں اس لئے ان کے مال سے باپ قربانی کرے گا۔ باپ قربانی کرے گا۔

حضور الله الله بیت کی جانب سے قربانی کی ہے کوئکہ آپ دمدار سے۔ اس طرح باپ چھوٹی اولاد کا دمدار ہے اس لئے باپ اس کی جانب سے قربانی کرے گا(۲) مدیث میں ہے۔ عن عائشة ان المنبی مالی اس کے علیها ... فلما کنا بمنی اتبت بلحم بقر فلم الله مالی کرسکا ہے۔

کی اس پر قیاس کرتے ہوئے اپنی اولاد کی جانب سے بھی قربانی کرسکتا ہے۔

دوسری روایت بیہ کہ بچیمرفوع القلم ہے اس لئے جاہے مالدار ہولیکن اس کی جانب سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے اور نہ بچے پر قربانی واجب ہے۔

[٢٩٢٩] (٣) ذريح كرے ان ميں سے ہرايك ايك بكرى ياذ كح كرے اونف يا گائے سات آدميوں كى جانب سے۔

ا کے بکری ایک آدمی کی جانب سے کافی ہے دوآ دمیوں کی جانب سے نہیں۔اوراونٹ یا گائے سات آدمیوں کی جانب سے کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ آدمی شریک نہوسکتے ہیں۔

بری کے سلسے میں شرکت کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر بحری میں دوآ دمیوں کی شرکت جائز ہوتی تو حدیث میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی کی جانب سے نفلی طور پر بحری قربانی کرے اور اس کا ثواب بہت سے کو پہنچا وے عن انسس قسال ضحی النبی علاقے ہو سکتا ہے کہ ایک آ دمی کی جانب سے فاحدہ علی صفاحہ ما یسمی ویکبر فذبحہ ما بیدہ (ج) (بخاری شریف، باب من فرات میں میں میں میں میں ایک آ دی کا الاضاحی بیدہ ص ۱۹۲۸ میں میں معلوم ہوا کہ براس سے معلوم ہوا کہ براصرف ایک آ دمی کی جانب سے ادا ہو سکتا ہے۔ چنانچ تر فدی میں ہے۔ وقسال جانب سے دو بکرے ذرح فرمائے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ براصرف ایک آ دمی کی جانب سے ادا ہو سکتا ہے۔ چنانچ تر فدی میں ہے۔ وقسال

حاشیہ: (الف) میں نے حضرت ابن عراق ہو چھا کیا قربانی واجب ہے؟ فرمایا حضورا وراس کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی اور بیسنت جاری ہے(ب) حضرت عائشیر ماتی ہوں کے معترت ابن عراق ہوں نے کہا کہ حضورا نے اپنی بیویوں عائشیر ماتی ہوں جس میں میں میں میں میں میں میں میں کے گا گوشت جھے دیا۔ میں نے بو چھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضورا نے اپنی بیویوں کی جانب سے گائے دنے کی ہے دی کے ان برحم اللہ پڑھا بھیر کی اور دونوں کی جانب سے گائے دنے کی ہے دی کی واجب کی دوچتکبر میں نامی کی دوچتک میں نے دیکھا اپ قدم کورکھا اس کے گال پر ابسم اللہ پڑھا بھیر کی اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذریح کیا۔

## شاة او يذبح بدنة او بقرة عن سبعة [ \* 477] (% ) وليس على الفقير والمسافر اضحية.

اورگائے اوراونٹ میں ساتھ آ دی شریک ہوسکتے ہیں اس کی دلیل بیصدیث ہے۔

عم جابر بن عبد الله ان النبى عَلَيْكُ قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة (ج) (ابوداوَدشريف، باب البقرة والجزور عن كم يجزى؟ ص٣٢ نمبر ٢٨٠٨ رتر فدى شريف، باب ماجاء فى الاشتراك فى الاضحية ص ٢٧٦ نمبر١٥٠٢) اس عديث سے معلوم بواكداونك ميں اورگائے ميں سات آدى شريك بوسكة بيں۔

ام مثانعی فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر بارہ آدمی ہوں تب بھی سب کی جانب سے ایک جانور کافی ہے۔ البتہ ایک جانور دو گھروں کی جانب سے کافی نہیں۔ان کے یہاں ایک گھر پرایک جانور ضروری ہے جانب سے کافی نہیں۔ان کے یہاں ایک گھر پرایک جانور ضروری ہے جا ہے گئنے ہی افراد کیوں نہ ہوں۔

قال انبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله عَلَيْتُ بعرفات قال قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة (د) (ابوداؤدشريف،باب،اجاء في ايجاب الاضاح ص٠٣ نبر ٢٤٨٨ رترندى شريف،باب،اجاء الناقة الواحدة يجرى عن الل البيت ص٢٤٦ نبر ١٥٠٥) اس حديث معلوم بواكدا يك جانور پورك هركى جانب سيكافى به جاب هر مين كتن بى افراد بول...

[۲۲۳۰](۴) فقیراورمسافر پر قربانی نہیں ہے۔

اوپر حدیث گزری کہ جو گنجائش رکھتا ہولین صاحب نصاب ہواس پر قربانی ہے اس لئے نقیر پر قربانی نہیں ہے۔ فقیر کے پاس کھ ہے ہی نہیں تو وہ کیے قربانی کرے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی ھویو ۃ ان رسول الله عَلَیْتُ قال من کان له سعة ولم یضح فلا یقربانی کرے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی ھویو ۃ ان رسول الله عَلَیْتُ قال من کان له سعة ولم یضح فلا یقربان مصلانا (۵) (ابن ماجیشریف، باب الاضاحی واجہ جھی ام لا؟ص ۲۵۵ نمبر ۳۱۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گنجائش ہو پھراس پر

حاشہ: (الف) بعض اہل علم نے کہا بکری نہیں کافی ہوگی مگر ایک آ دی کی طرف ہے، یہ تول عبد اللہ بن مبارک اور دوسرے اہل علم کا ہے (ب) آپ نے تھم دیا سینگ والے مینڈ سے کا... اور کہا ہم اللہ تقبل من محمد وآل محمد وم امت محمد، پھر آپ نے قربانی کی (ج) آپ نے فرمایا گائے سات آ دمیوں کی جانب سے اور اونٹ سات آ دمیوں کی جانب سے اور اونٹ سات آ دمیوں کی جانب سے اور اونٹ سات آ دمیوں کی جانب سے (د) مخص بن سلیم نے فرمایا ہم حضور کے ساتھ عرفات میں تھر ہے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا الے لوگو ہر گھر والے پر ہر سال اصحبہ کا جانور ہے اور عمیر ہے۔ ورہ کا در عمیر گاہ کے قریب ندآ ہے۔ جانور ہے اور عمیر ہے اور عمیر ہے۔ ا

[ ٢ ٢٣ ] (٥) ووقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر الا انه لايجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلى الامام صلوة العيد فاما اهل السواد فيذبحون بعد طلوع الفجر [٢ ٢٣٢] (٢) وهي جائزة ثلثة ايام يوم النحر ويومان بعده .

قربانی واجب ہے۔

فقير پرواجب نبيل بيكن كرانة قرباني اداموجائ گ-

اورمسافر پرقربانی اس لئے واجب نہیں ہے کہ اس کے پاس عمومار قم نہیں ہوتی۔اور قربانی کے جانور تلاش کرنے میں اور اس کوقربانی کرنے میں تکلیف ہوگی اس اللہ ہوگی تقان پر قیاس کرتے ہوئے قربانی بھی ساقط تکلیف ہوگی ان پر قیاس کرتے ہوئے قربانی بھی ساقط ہوگی اثر میں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسراھیم قال رخص للحاج والمسافر فی ان لا یضحی (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الضحایا جرائع ص۲۸۲ نمبر ۲۸۸۲)

[۲۲۳](۵) قربانی کرنے کا وقت داخل ہوجاتا ہے دسویں تاریخ فجر کے طلوع ہونے سے گرید کہ شہروالوں کے لئے ذیح کرنا جائز نہیں جب تک کہ امام عید کی نمازنہ پڑھالے، بہر حال دیہات والے تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد ذیح کرسکتے ہیں۔

قربانی کرنے کا وقت دسویں ذی الحجہ کے دن مج صادق طلوع ہونے کے بعد ہی سے شروع ہوجاتا ہے۔ البتہ چونکہ شہر میں عید کی نماز ہوتی ہے اس لئے امام کی نمازعید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کرلی تو وہ عام گوشت ہوگا، قربانی دو بارہ کرنی ہوگی۔ اور دیہات میں عید کی نماز واجب نہیں ہے اس لئے وہاں مج صادق کے بعد ہی سے قربانی کر سکتے ہیں۔

عن انس عن النبی عَلَیْ قال من ذبح قبل الصلوة فلیعد (ب) (بخاری شریف، باب من ذبح قبل الصلوة اعادی ۸۳۲ منبر الاکم مسلم شریف، باب وقتها ص۱۵۳ منبر ۱۹۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہر میں عید کی نماز ہوتی ہے اس لئے قربانی نماز کے بعد کرے ۔ اور دیبات میں نماز عیز نہیں ہے اس لئے صح صادق کے بعد قربانی کرسکتا ہے۔ اس لئے صح صادق کے بعد دن شروع ہوجا تا ہے۔

ارثيس ہے۔وقد رخص قوم من اهل العلم الاهل القرى فى الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن مبارك (ج) التريش ہوا كر الفجر وهو قول ابن مبارك (ج) (ترندى شريف، باب ماجاء فى الذرى بعدالصلو قاص ٢٥٧ نبر ١٥٠٨) اس اثر سے معلوم ہوا كر شح صادق كے بعد گاؤں والے قربانى كر كتے ہيں۔

الل السواد: سواد کامعنی کالاہے، زراعت اور کھیتی کی وجہ سے دیہات کالانظر آتا ہے اس کے اس کواهل السواد کہتے ہیں۔ [۲۲۳۲] (۲) اور قربانی جائز ہے تین دن، دسویں تاریخ کواور دودن اس کے بعد۔

حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیمؓ نے فرمایارخصت دیا حاجیوں اور مسافروں کو کہ وہ قربانی نہ کریں (ب) آپؓ نے فرمایا کس نے نمازے پہلے قربانی کرلی تو دوبارہ قربانی کرے(ج) اہل علم کے پچھ قوم نے رخصت دی گاؤں والوں کے لئے کہ وہ ذیح کریں جوں ہی فجر طلوع ہو، بہی قول عبداللہ ابن مبارک کے اے۔

# [٢٦٣٣] (٤) ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لاتمشى الى المنسك ولا

تربانی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں کوجائز ہےادراس کے بعد جائز نہیں ہے۔

اثر میں ہے۔ان عبد الله بن عمر کان یقول الاضحی یو مان بعد یوم الاضحی (الف) (سنن لیبہتی ،باب من قال الاضحی یوم الاضحی یوم الاضحی الشری میں ہوا کہ دسویں تاریخ کے یوم الخر ویومیں بعدہ ج تاسع ص ۵۵ نمبر ۱۹۲۵ موطا امام مالک، باب ذکر ایام الاضحی ص ۲۹۷) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ دسویں تاریخ کے بعد دودنوں تک قربانی کرسکتا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیرہویں تاریخ تک ایام تشریق ہاس کے تیرہویں تاریخ تک قربانی کرسکتا ہے۔

صدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن جبیر بن مسطعم عن النبی عَلَیْ قال کل عرفات موقف وار فعوا عن عرفات و کل ومز دلفة موقف وار فعوا عن عرفات و کل ومز دلفة موقف وار فعوا عن محسر و کل فجاج منی منحو و کل ایام التشریق ذبح (ب) (سن للبیبقی، باب من قال الانح النج و ایام نی کلهالانها ایام نسک ج تاسع ص ۱۹۲۵ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ پورے ایام تشریق میں ذبح کرسکتا ہے۔ اگر چافنل پہلے دن ہے اس کے تیرہویں تاریخ تک جاس کے تیرہویں تاریخ تک جاس کے تیرہویں تاریخ تک قربانی کرسکتا ہے۔ اگر چافنل پہلے دن ہے (۲) عن ابن عباس قال الاضحی ثلاثة ایام بعد یوم النحو (ج)سن للبیبقی، باب من قال الاضح جائزیوم النح وایام نی کلھالانھا ایام نسک ج تاسع ص ۱۹۲۹ میں اس از میں تیرہویں تاریخ تک قربانی کرنے گائوائش ہے۔

[۲۷۳۳] (٤) قربانی ندی جائے اندھے کی ،کانے کی اورایسے نگڑے کی جوندئے تک نہجا سکے ندو بلے کی۔

جانوراندھاہوتواس کی قربانی جائز نہیں ہے۔اس طرح کا ناہویا اتنائنگڑ اہو کہ ندیج تک بھی نہ جاسکتا ہویا بہت دبلا ہوتوان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔

اس سکے میں اصول یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں ہدید ینا ہے تو ایسا ناقص نہ ہو کہ لوگ بھی پند نہ کرتے ہوں۔ اس لئے اچھا جانور خدا کے حضور میں پنیش کرے۔ دوسرااصول یہ ہے کہ آ دھا ہے زیادہ ٹھیک ہولیعن دو تہائی ٹھیک ہے تو وہ جانور ٹھیک شار کیا جائے گا۔ اور دو تہائی ہے کہ ٹھیک ہے اور ایک تہائی ہے نے اور ایک تہائی ہے۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قبال قت ادة فیک ہے اور ایک تہائی ہے۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قبال قت ادة وسالت سعید ہن مسیب عن العضب فقال النصف فعافوقه (د) (ابوداؤ دشریف، باب یکره من الضحایاص اس نمبر ۲۸۰۸ سنن للبہتی ، باب ماوردائھی عن النفی ہے۔ اس میں میں ہو ہے کو تھی کہا ہے۔ اس لئے احتیاط کے طور پردو تہائی کے اچھے کو اچھا کہا تا کہ لال کڑھم الکل پھل ہوجائے۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عرقر ماتے ہیں کہ قربانی کے دن کے بعد دودن قربانی کے لئے ہیں بعنی گیار ہوں اور بار ہویں تاریخ (ب) آپ نے فرمایا عرفات کا کل حصہ شہر نے کی جگہ ہے لیکن الگ رہو، اور منی کی ساری واویاں نحر کی جگہ ہے کی حصہ شہر نے کی جگہ ہے لیکن بطن محرر سے الگ رہو، اور منی کی ساری واویاں نحر کی جگہ ہے میں معید بن سیت ہے ،ایام تشریق کل کے کل ذریح کرنے کا وقت ہے (ج) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی کے لئے تین دن ہے دسویں تاریخ کے بعد (د) سعید بن مسیت ہے ۔
اور شریق کل کے کل ذریح کرنے کا وقت ہے (ج) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی کے لئے تین دن ہے دسویں تاریخ کے بعد (د) سعید بن مسیت ہے ۔
اور شریق کی بارے میں اور چھا تو فرمایا آ دھایا اس ہے نیادہ ٹو ٹا ہو تو تقص ہے۔

#### العجفاء [٢٢٣٣] (٨) ولا تجزئ مقطوعة الاذن والذنب ولا التي ذهب اكثراذنها او

نائد اوركاثرى وجسے صاحبين كاقول يہ كرآ دھاسے زيادہ تھيك بوتو كافى ہے۔

اوراوپر کفتم والے جانور جائز نہیں اس کی ولیل بی حدیث ہے۔ سالت بر البراء بن عاذب مالا یجوز فی الاضاحی فقال قام فینا رسول الله علیہ فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ظلعها والمحسیس التی لاتنقی (الف) (ابوداو دشریف، باب ما یکره من الفتحایاص اسم نمبر ۲۸۰۲ رتز فدی شریف، باب مالا یجوز من الاضاحی والمحسیس التی لاتنقی (الف) (ابوداو دشریف، باب ما یکره من الفتحایاص اسم نیم مرح کشر اجائز نہیں اور بہت دہلا اور بہت بیار بھی جائز نہیں ہے۔

التمياء: أندها العوراء: كانا العرجاء: للكرا العجفاء: دبلا پتلا

[۲۹۳۳] (۸) اورنیس جائز ہے کان کٹا ہوا اور دم کی ہوئی اور نہ وہ جس کا اکثر کان یادم کی ہو، اورا گرا کثر کان اور دم باتی ہوں تو جائز ہے۔ سیمسلہ او پر والے اصول پر متفرع ہے۔ پورا کان کٹا ہوا یا پوری دم کی ہوتو جائز نہیں ہے۔ اورا گرآ دھے سے زیادہ کان کٹا ہوا یا آدھی

ے زیادہ دم کئی ہوتو جائز نہیں۔اوراگرآ دھے ہے کم کان کثا ہویا آ دھی ہے کم دم کئی ہوتو جائز ہے۔

اورآ دها كان يا آدمى دم سه زياده كل به وتوجا كرنميس مهاسك كه يه يه يه على قال المرنسا رسول الله منافقة ان نست شرف العين والاذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير فقلت لابى استحاق اذكر عضباء؟ قال لا، قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الاذن، فقلت ما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الاذن، فقلت في الشرقاء؟ قال تشق الاذن، قلت فما الخرقاء ؟ قال تحرق اذنها للسمة (ح) (الوداو وثريف، باب

حاشیہ: (الف) فرمایا میرے درمیان حضور کھڑے ہوئے، پس فرمایا چارتھی قربانی میں جائز نہیں ہیں، صاف کا ناہو، واضح مریض ہو، واضح کنٹڑا ہواورا تناو بلاکہ کو دابھی نہ نکل سکتا ہو (ب) حضور نے روکا کھل کان کے ہوئے ہے، کمل بڑے سینگ نکل ہوئی ہو، جس کی آگھ پھوٹی ہوئے ہو، کمزوری کی وجہ ہے جانور کے پیچے نہیں میں اسکتا ہو، اورا نہائی و بلا پتلا ہو۔ ہرلفظ کی تفصیل ہیں ہے۔ مصفرہ: جس کا کان کمل کٹ گیا ہو یہاں تک کہ دماغ نظر آتا ہو، المستا صلہ: جس کی سینگ بڑے اکھڑگئ ہو، البھاء: جس کی آگھ پھوٹی ہو، المشیعة: کمزوری کی وجہ ہے بکری کے پیچے نہیں جاسکتا ہو، الکسراء: جواتنا دبلا پتلا ہو کہ ہڈی میں گودانہ ہوگویا کہ ٹوٹ چکا ہوجا شیہ: (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ جھے رسول الشفای ہے۔ تھم دیا کہ ہم جھا تک کردیکھیں آتکھ، کان کواور نہ ذرج کریں کا تا کواور کان کے ہوئے کواور (باتی اسکتا صغہ پر)

ذنبها وان بقى الاكثر من الاذن والذنب جاز [٢٢٣٥] (٩) ويجوز ان يُضحّى بالجماء والخصى والجرباء والثولاء [٢٦٣٦] (١) والاضحية من الابل والبقر والغنم.

ما يكره من الضحاياص ٣١ نمبر ٢٨٠ م ٢٨٠ مرتر فدى شريف، باب ما يكره من الضاحى ٢٤٥ منمبر ١٣٩٨) اس حديث معلوم بواكدكان كثا بوابوتو جائز نبيل ب- اور كُنْن كه بار ب يل حفرت معيد بمروى به كه آدها سه زياده بواتو جائز نبيل ب- اثريه به قلت يعنى لسعيد بن المسيب ما الاعضب؟ قال النصف فما فوقه (الف) (ابودا وَدشريف، باب ما يكره من الفحاياص ١٣ نمبر ٢٨٠ مرسنن للبيهقي ، نمبر ١٩١٠)

[۲۷۳۵] (٩) اور جائز ہے كقرباني كى جائے بے سينگ والے كى اور خصى كى اور تھلى والے كى اور ديوانے كى۔

جانورگوشت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہولیکن پیدائش طور پرسینگ ہو،ی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سینگ تھالیکن آ و ھے سے زیادہ توٹ گیا ہوتو ایسے جانورکو پیدائش طور پرسینگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جائز ہے ضعی توٹ گیا ہوتو ایسے جانورکی قربانی یا تھیلی والا جانور ہے لیکن موٹا تازہ ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ تھوڑا بہت تھیلی ہونا کوئی بڑا عیب نہیں ہے۔ اسی طرح جانور و یوانہ ہولیکن گوشت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہوتو جائز ہے۔

نو اگر بہت دیوانہ ہو کہ کھا پی بھی نہیں سکتا ہوتواس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ای طرح اتن تھجلی ہوئی کہ جانور کے گوشت کے اندر گھس گئی ہوتو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

> الجماء: جس کے پیدائش سینگ ندہو۔ الجرباء: جس کو تھلی ہو۔ الثولاء: تھوڑا پا کل ساہو۔ [۲۲۳۷] (۱۰) قربانی اونٹ کی ہوتی ہے اور گائے کی اور بحری کی۔

احادیث میں انہیں جانوروں کی قربانی کا تذکرہ گزراہے بھینس کی قربانی بھی ہوتی ہے اوروہ اس پر قیاس کی جائے گ۔البتہ جوجانور پالتونہ ہومثلا ہرن پال لیا ہوتو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔

حاشہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) نہ جو پیچھ ہے کان کٹا ہوا ہو، یا کان پھٹا ہوا ہو، حضرت زہیر نے ابوا سحاق ہے پوچھا کیا سینگ کے ہوئے کا تذکرہ کیا؟ کہائیس! میں نے بوچھا مقابلہ کیا ہے؟ فرمایا کنارے سے کان کٹا ہوا ہو، میں نے بوچھا مداہرہ کیا ہے؟ فرمایا کان چیچے سے کٹا ہوا ہو، میں نے بوچھا شرقاء کیا ہے؟ فرمایا کان چیرا ہوا ہو، میں نے بوچھا خرقاء کیا ہے؟ فرمایا علامت کے لئے کان چھاڑا ہو (الف) میں نے سعید بن مستب سے بوچھا اعضب کیا ہے؟ فرمایا آ دھایا اس سے ذیادہ سینگ ٹوٹ جائے (ب) حضور کے ذرخ کے دن قربانی کی دوسینگ والے چسکبر ہے تھی۔ [٢٦٣٧] (١١) ويبجزئ من ذلك كله الثنيُّ فصاعدا الا الضان فان الجذع منه يجزئ [٢٦٣٨] (١١) ويباكل من لبحم الاضحية ويطعم الاغنياء والفقراء ويلتَّخر

[٢٦٣٧] (١١) انسب جانورول مين شي كانى بياس ين ياده سوائ بهيرك كداس سے جذع بھي كافى ب

التراث گائے بھینس کودوسال میں دودھ کا دانت ٹوٹ کر نیادانت آجا تا ہے۔اور بکری کوایک سال میں اوراونٹ کو پانچ سال میں نیادانت آجا تا ہے۔جب نیادانت آجائے گائے بھیں اور دانتے کے قریب ہواور دانتا نہ ہوتو اس جانورکومند کہتے ہیں۔جھار کھنڈ میں اس کودانتا ہوا کہتے ہیں اور دانتے کے قریب ہواور دانتا نہ ہوتو اس جانورکو جند کا کہتے ہیں۔سب جانوروں میں مسند ہونا ضروری ہے البتہ بھیڑ میں جذع کی قربانی جائز ہے بشر طیکدا تناموٹا تازہ ہوکہ مسند کے درمیان چھوڑ دے تومند ہی کی طرح معلوم ہو۔

😅 الثنى : دودانت والا بنى كانز جمد ہے دو۔ فصاعدا : يااس سے او پر كا۔ الضان : بھير۔

[۲۷۳۸] (۱۲) کھائے گا قربانی کا گوشت اور کھلائے گا مالداروں اور فقیروں کواورر کھ بھی چھوڑے۔

قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے چاہے خود مالدار ہو۔اور مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے اور فقیروں کو بھی کھلاسکتا ہے۔اور تین دن سے زیادہ جمع کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔

آیت میں ہے کقربانی کا گوشت اور نفلی ہدی کا گوشت خود بھی کھا وَاور فقیر کو بھی کھلا وَ، آیت بیہے۔ وید کو وا اسم المله فی ایسام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر (ج) (آیت ۲۸ سورة الح ۲۲) اس آیت میں فرمایا کہ خود بھی کھا وَاور فقیروں کو بھی کھلا وَاس لئے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے جا ہے خود مالدار ہو۔ اور جب خود مالدار ہوکر کھا سکتا ہے تو دوسرے مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے اور فقیروں کو کھلا نے کا تھم تو ہے ہی (۲) حدیث میں ہے کہ پہلے تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایامت ذیح کروسند گرید کتم پرتنگدی ہوتو بھیڑکا جند ہے فرمایا ہاں اسکور سے جیں کہ ہمیں حضور نے خطبددیا ... محالی نے فرمایا ہیں جند کی کوئی نہیں ہوگا (ج) اللہ کا نام یاد کرومعلوم فرمایا ہیں جند کی کوئی نہیں ہوگا (ج) اللہ کا نام یاد کرومعلوم دنوں میں اس بات پر کدان کوجانوروں کی روزی دی۔ اس لئے اس سے کھا دَاورفقیروں کوکھلا دَ۔

[۲۲۳۹](۱۳)ويستحب له ان لاينقص الصدقة من الثلث[۲۲۳۰] (۱۳)ويتصدق بجلدها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت.

گیاتھا اب تنگی دور ہوگئ ہے اس لئے زیادہ دنوں تک گوشت رکھا کرو۔ چنانچہ حضرت ثوبان مدینہ تک قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور حضور گو کھلاتے رہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن سلمہ بن الا کوع قال قال النبی غلاہ ... کلوا و اطعموا و ادخروا فان ذلک العام کھلاتے رہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن سلمہ بن الا کوع قال قال النبی غلاہ ہے۔ کان بالناس جھد فار دت ان تعینوا فیھا (الف) (بخاری شریف، باب مایوکل من لحوم الاضاحی و ماینز و دمنھاص ۸۳۵ منبر ۵۷۲۹ مسلم شریف، باب بیان ماکان من انھی عن اکل لحوم الاضاحی بعد ثلاث فی اول الاسلام و بیان نسخہ واباحت الی متی شاع سے ۱۹۵۵ مسلم کے دکھ سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ معلوم ہواکہ گوشت خود جمع کر کے دکھ سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے اور مالدار اور فقیر کو کھلا بھی سکتا ہے۔

یرفزو: جمع کر کے رکھے، ذخیرہ کرے۔

[۲۹۳۹] (۱۳) اورمستحب بدے كمصدقد تهائى كم ندكرو

اوپر حدیث میں تین مصرف بتایا۔ خود کھائے دوسرا جمع کرے اور تیسرایہ ہے کہ فقیروں کو کھلائے۔ اس سے اشارہ ہوا کہ فقیروں پر تہائی حصہ صدقہ کرے یہ بہتر ہے۔ اور آیت میں بھی ای فتم کی تقلیم ہے۔ فاذا و جبت جنوبھا ف کے لموا منھا و اطعموا القانع و المعتو (ب) (آیت ۳۱ سورة الحج ۲۲) اس آیت میں ایک مصرف ہے خود کھاؤ، دوسرا، صرف ہے قائع کو بعنی سوال کرنے والوں کو دواور تیسرا مصرف ہے معتر بعنی زیارت کرنے والے اور شتہ داروں کو دو۔ اس سے اشارہ ہوا کہ ایک حصہ خود کھائے، دوسرا حصہ زیارت کرنے والے اور رشتہ داروں کو دے اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہائی حصہ سے کم صدقہ نہ کرے۔

[۲۲۴۰] (۱۴) اورقربانی کی کھال کوصدقہ کرے یا کھال ہےکوئی چیز بنائے جوگھر میں استعال کی جائے۔

صدیث میں ہے کہ قصائی کو بھی قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر شدد ے جس معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت یا کھال یا ہڈی چی نہیں سے عام استا ہے تو کھال بھی خود استعمال کرسکتا ہے اس لئے کہ وہ بھی گوشت کا حصہ ہے۔
وہ بھی گوشت کا حصہ ہے۔

کھال صدقہ کرے اور اجرت کے طور پر نہ دے اس کی دلیل بیر حدیث ہے۔ ان علیا احبرہ ان النبی عَلَیْ امرہ ان یقوم علی بُدنه و ان یقسم بُدنه کلها لحومها و جلودها و جلالها و لا یعطی فی جزارتها شینا (ج) (بخاری شریف، باب یصد ق بُخلودالهد کی ۲۳۳ نمبر کا کارمسلم شریف، باب الصدقة بلخوم الهد ایا وجلودها و جلالها و ان ایعظی الجزار منها شینا ص ۲۳۳ نمبر کا ۱۳۱۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کھال صدقہ کرے۔ اور جب گوشت کھا سکتا ہے تو کھال بھی گھریس استعال کرسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کھا وَاور جُمّ کرواس لئے کہ پچھلے سال لوگوں کوفقروفا قد تھا تو میں نے چاہا کدان کی مدوکروں (ب) پس جب وہ پہلو کے بل گر گیا یعنی ذخ ہو گیا تو اس سے کھا وَاور خادم اور خریب کو کھلا وَ (ج) آپ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ گرانی کرے آپ کے اونوں کی اور پورے اونٹ کو تقسیم کرے۔اس کا گوشت،اس کی کھال۔اس کا جل اور گوشت کٹائی کے بدلے ان میں سے کوئی چیز نددے۔ [۲۲۲](۱۵)والافضل ان يذبح اضحيته بيده ان كان يحسن الذبح [۲۲۲](۲۱) ويكره ان يذبحها الكتابي.

[٢٦٣١] (١٥) افضل يدب كقرباني اين باتهد ف كرا اكراچهي طرح ذنج كرسكتا مو

ترت اگرخودا چھی طرح ذئ كرسكا موتوائي قرباني خودذئ كرے۔

مدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی قربانی خودوزی کی۔عن انس قال ضحی النبی عَلَیْ الله الله واضعا قدمه علی صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیده (الف) (بخاری شریف،باب من وزی الاضاحی بیده ۱۳۵۸ میره ۵۵۵۸ مسلم شریف علی صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیده (الف) (بخاری شریف،باب من وزی الاضاحی بیده ۱۹۲۵ میل والتسمیة والگیر ص۵۵۱ نمبر ۱۹۲۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے وزی میل والتسمیة والگیر ص۵۵۱ نمبر ۱۹۲۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے وزی کہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔عن ابسی موسسی الا شعری انبه کان یامو بناته ان یا بدب سے مسانکھن بایدیھن ۔اوردومری روایت میں ہے۔عن عمر ان بن حسین قبال قال رسول الله یا فاطمة قومی یذب سے معلوم بول فطرة تقطر من دمها کل ذنب عملتیه (ب) (سنن لیب تی ،باب استحب للمرء فیاس نتول ذری میکر اور می ۱۹۲۸ می می رائع ص ۱۹۸۸ می رائع ص ۱۹۸۸ می رائع ص ۱۹۸۸ می رائع ص ۱۹۸۸ کی می رائع کرے وقت حاضرر ہے تا کہ گناه معاف ہو۔

[۲۲۲۲](۱۲) مروہ ہے کتابی اس کوذی کرے۔

ترت یہوداورنساری کے لئے قربانی کا جانور ذرئ کر نامروہ ہے تاہم ذرئ کردیا تو حلال ہوجائے گا۔

جب اہل کتاب پر قربانی نہیں ہے تو اس کا قربانی کرنا بھی کروہ ہوگا کیونکہ قربانی تو عبادت ہے (۲) اثر میں ہے کہ عرب کے نصاری عیسائی نہیں ہیں۔ جب صحابہ کے زمانے میں عرب کے نصاری عیسائی نہیں ہیں اور نداس کا ذبیحہ حلال ہے تو اس زمانے کے یورپ کے دہریہ اہل کتاب و ما اہل کتاب کو اور ان کا ذبیحہ کو گئے اور ان کا ذبیحہ کی علال ہوگیا (۲) اثر بہتے ۔ ان عمر بن المخطاب قال ما نصاری المعرب باہل کتاب و ما اہل کتاب و ما تحصل لنا ذبائحہ مو ما انا بتار کہم حتی یسلموا او اضرب اعناقہم (ج) (سنن لیہم تی ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے منبر ۱۹۱۹) اور دوسری روایت میں ہے ۔ عن عملی اند قال لا تاکلوا ذبائح نصاری بنی تغلب فانهم لم یستمسکوا من دین ہے مالا بشرب المخصو (و) (سنن للبقی ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے منبر ۱۹۱۷) اس اثر میں ہی ہے کہ عرب کے دیست الا بشرب المخصو (و) (سنن للبقی ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے منبر ۱۹۱۷) اس اثر میں ہی ہے کہ عرب کے دین عمل دین میں اللہ بشرب المنافق میں المنافق ، باب ذبائح نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے منبر ۱۹۱۷) اس اثر میں ہی ہے کہ عرب کے دین عمل دین المنافق المنافق کو المنافق کو المنافق کی المنافق کو کا کو کرب کے دین المنافق کے دین المنافق کی کہ باب ذبائے نصاری العرب ج تاسع ص ۸ کے منبر ۱۹۱۹) اس اثر میں ہی کے کہ عرب کے دین عمل کو کرب کے دین عمل کو کا کو کا کو کو کو کی کو کی کرب کے دین عمل کو کا کو کو کا ک

حاشیہ: (الف)حضور یے قربانی کی دوچتکبرے مینڈھے، میں نے دیکھا کہ اپنے قدم کواس کے دخیار پرر کھے ہوئے تھے، پھر ہم اللہ پڑھا اور تکبیر کہتے ہوئے اپنی ہاتھوں سے دونوں کو ذئے کیا (ب) حضرت ابوموی تھے میں ہے کہ آپ نے فرمایا اسے ہاتھوں سے دونوں کو ذئے کیا (ب) حضرت ابوموی تھے میں ہے کہ آپ نے فرمایا اسے فاطمہ اٹھوا پی قربانی کو دیکھواس لئے کہ خون کے پہلے قطرے میں تیرے وہ گناہ معاف ہوجا کیں گے جوتم نے کیا ہے (ج) حضرت عمر نے فرمایا عرب کے نصاری اہلی کتاب نیس ہاں کہ دینے حال نہیں ہیں۔ اور میں ان کوچھوڑنے والانہیں ہوں یہاں تک کہ اسلام لا کیں یا ان کی گردنیں ماردوں (د) حضرت علی نے فرمایا بی تقالی تھے کہ میں کہ اندوں کو میں کہ کہ دین کو شراب پیٹے کے علاوہ پھے نہیں پکڑا۔

[٢٦٣٣] (١٤) واذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما اضحية الآخر اجزأ عنهما والاضمان عليهما.

عیسائیوں کا دین صرف شراب پینا ہے۔اس لئے ان کا ذبیحہ مکروہ ہے بلکہ ناجائز ہے(۴) اثر میں ہے۔عن ابن عباس اند محرہ ان بذبح نسیسکة المسلم الیھو دی والنصر انبی (الف) (سنن للیہ قمی ،باب النسیکة یذبحھاغیر مالکھاج تاسع ص ۲۵۸ نمبر ۱۹۱۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی کی ہوئی قربانی مکروہ ہے۔

[۲۶۳۳](۱۷) اگر غلطی کی دوآ دمیوں نے اور ذرج کردیا ہر ایک نے دوسرے کی قربانی تو دونوں کو کافی ہوجائے گا اور دونوں پر ضان نہیں ہے۔

روآ دمیوں کے جانور تھے دونوں نے غلطی سے اپنے جانور کے بجائے دوسرے کا جانور ذرج کردیا تو دونوں کی قربانی ادا ہوجائے گی اور کسی پرکسی کا صال لازم نہیں ہوگا۔

دونوں نے جانور قربانی ہی کے لئے خریدا ہے اس لئے دونوں کی نیت قربانی کی ہے اور بارہویں تاریخ گزرنے کے بعد قربانی نہیں ہو سکے گی اس لئے دونوں کی دلی ہمنا ہے ہے کہ کوئی وقت کے اندر میری قربانی کردے اس لئے اشارة دونوں کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت ہے اس لئے دونوں کی قربانی ہوجائے گی۔ اور چونکہ جانور کو مصرف میں خرچ کیا ہے اس لئے کسی پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ آپ نے از دواج مطہرات کی اجازت کے بغیران کی جانب سے قربانی کی اور ادابھی ہوگئی۔ حدیث کا ظرایہ ہوگا ہے بے من عصائشة قالت ... و صحبی دسول الله عُلاہ الله عُلاہ ہوجائے گی دالیقر (ب) (بخاری شریف، باب من ذری ضحیة غیرہ ص ۸۳۸ نمبر ۵۵۵ مسلم شریف، باب جواز الاشتراک فی الحدی و جزاء البدئة والبقرة کل واحد مضماعن سبعت ص ۲۲٪ نمبر ۱۳۵۱ رابودا وُدشریف، باب فی حدی البقر من کم نمبر ۱۵۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشارے کے طور پر قربانی کی اجازت ہوا ور دوسرے نے بغیر صراحت کی اجازت کے قربانی کردی تو کئی ہوجائے گی۔

مسلماس اصول پرہے کہ اشارہ اور کنامیہ کے طور پراجازت ہوتو بعض موقع پر بیاجازت بھی کافی ہے۔

اجزاء: كافى موكار



### ﴿ كتاب الايمان ﴾

[٢٦٣٣] (١) الايمان على ثلثة اضرب يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو.

#### ﴿ كتابالايمان ﴾

سرور المحال الم

ور اس باب میں بہت سے مسئلے عادت، محاورات اور اصول پر متفرع ہیں۔اس لئے وہاں احادیث اور آٹارنہیں مل سکے۔اس لئے عادت، محاورات اوراصول بیان کرنے پراکتفاء کیا۔

[۲۲۴ه] (۱) قتم تين قتم كي بيل يمين غنول اوريمين منعقده اوريمين لغو

غوں کے معنی ہیں ڈوب جانا۔ چونکہ جھوٹ می کھانے والا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اس کے اس کو پمین غوں کہتے ہیں۔ اوپر کی آ سے میں اس کا تذکرہ تھا اور اس صدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر عن النبی علیہ قال الکبائر الاشراک باللہ و عقوق الوالدین و قتل النفس والیمین الغموس (د) (بخاری شریف، باب الیمین الغموس ص ۹۸۷ نمبر ۱۹۷۷) ایک دوسری صدیث میں اس طرح ہے۔ عن عبد الله عن النبی علیہ قال من حلف علی یمین صبر یقتطع بھا مال امراً مسلم لقی اللہ و هو علیه غضبان فانزل الله تصدیقه ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا (ه) (آیت کے سوره آل عمران سربخاری شریف، نمبر ۱۹۷۷) اس آیت اور حدیث میں پمین غول کا تذکرہ ہے۔ اور پمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے مران سربخاری شریف، نمبر ۱۹۷۷) اس آیت اور حدیث میں پمین غول کا تذکرہ ہے۔ اور پمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ک

حاشیہ: اللہ تم کو گرفت نہیں کرے گا لتوقتم میں کین تم کو پکڑے گا جس قتم کی گر وہا ندھی۔ اس کا کفارہ دس مسکین کو کھانا کھانا ہوا ہے اہل کوتم کھانے ہویا اس کا کپڑا ایا غلام آزاد کرنا ہے۔ جو بینہ پائیں تو تین دن روز ہے رکھنا ہے بیتمہاری قتم کا کفارہ ہے جب تم قتم کھا وَ (ب) اپنی قسموں کوڈھال مت بناؤ کر قتم کو مضبوط کرنے ہے بعد تمہارا اقدم پھسل جائے (ج) جولوگ اللہ کے عہداور اس کی قسموں کو قسم سے فرق تیت کے بدلے خریدتے ہیں آخرت میں اس کا کوئی حصر نہیں ہے (د) آپ نے فرمایا کس کی خروایا گناہ کہ ہوا گئا ہے ، جان کو آن گئاہ کے جان کو آن کہ کہ ہوا کہ ہوت کے بدلے فرمایا کسی نے جھوٹی قتم کھائی تا کہ اس سے مسلمان آدی یا ہے جو ان کا مال لے لیواس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غصے ہوں گے۔ اس کی تصدیق کے لئے بیآ ہے۔ اتری ، جولوگ اللہ کے عہدادر اس کی قسموں کو قسموری کی قیمت کے بدلے خریدتے ہیں الخ

## [٢١٣٥] (٢)فيمين الغموس هي الحلف على امر ماضٍ يتعمّد الكذب فيه.

بارے میں تتم کھائے کہ میں ایسا کروں گا تو اس سے تتم کھا کرا یک بات کو منعقد کیا۔اگروہ کام نہ کر سکے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ یا غلام آزاد کرے یا دس سکین کو کھانا کھلائے یا دس سکین کواوسط در ہے کا کپڑا پہنائے یا پھرتین روزے رکھے۔

اوپرک آیت میں اس کا تذکرہ ہے (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن ابی بود ة عن ابیہ قال اتیت النبی عَلَیْتُ فی رهط من الاشعریین ... وانی والله ان شاء الله لا احلف علی یمین فاری غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر و کفرت عن یمینی (الف) (بخاری شریف، باب قول الله تعالی لا یوخذ کم الله باللغوفی ایما کم هو خیر و کفرت عن یمینی (الف) (بخاری شریف، باب قول الله تعالی لا یوخذ کم الله باللغوفی ایما کم میم ۱۹۲۳ مسلم شریف، باب ندب من حلف یمینا فراکی غیرها خیرامنهاج تانی ص ۲۸ نمبر ۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یمین منقدہ ہوتو اس کوتو ڑنے پرکفارہ لازم ہوگا۔ اور یمین لغویہ ہے کہی گذشتہ کام پر قتم کھائے کہ ایبا ہو چکا ہے اور اس کا یقین ہوکہ ایبا ہی ہوا ہے لیکن ایبا ہوائیس تھا تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں اس پرکفارہ نہیں ہے۔

ادپرکی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ لایو اخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یو اخذکم بما عقدتم الایمان (ب)

(آیت ۹ ۸سورة المائدة ۵) اثر میں ہے۔ سمعت الشعبی یقول البر والاثم ما حلف علی علمه وهو یری انه کذلک لیس فیه اثم ولیس علیه کفارة (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب اللغو وما هو؟ ج ثامن ص ۵۵٪ نمبر ۱۵۹۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ یمین لغویس کفارہ نہیں ہے۔

[۲۲۴۵] (۲) پس يمين غموس بيه، وهتم كهاناب گذشته بات پرجان كرجموث بولتے موے۔

الماس کرید بات الی نہیں ہے پھر بھی جان کر جھوٹ بولے اور کم کدایا ہے اس کو پمین غموس کہتے ہیں۔

اثریں ہے۔ قال ٹم الیمین الغموس قال فقلت لعامر ماالیمین الغموس؟ قال الذی یقتطع ما ل امرئ مسلم بیمینه و هو فیها کاذب (د) (سنن لیمقی ،باب ماجاء فی الیمین الغموس عاشر ۱۹۸۲ نمبر ۱۹۸۸) اس اثر سے معلوم ہوا کر جموث بول کرکی کے مال کو لے لینااس کو پین غموس کہتے ہیں (۲) اور دوسرے اثریس ہے عن ابس اهیم قال الایمان اربع یمینان یکفران ویمینان لایہ کفران ویمینان لایہ کفران مافعلت و الله لقد فعلت لیس فی شیء منه کفارة ان کان تعمد شیئا فهو کذب وان کان یس کی اس المیمان المیما

عاشیہ: (الف) حضرت ابو برد ڈفر ماتے ہیں کہ میں اشعر بین کی جماعت میں حضور کے پاس آیا...آپ نے فر مایا میں خدا کی تھم کوئی بھی تھم کھا تا ہوں اور اس کے خلاف خیر دیکھتا ہوں تو یقینا اپنے تھم کا کفارہ دیتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جو خیر ہوا ور اپنی تھم کا کفارہ دیتا ہوں (ب) اللہ تم کو تعباری لغوت میں نہیں پڑے گا لیکن تم کو کھڑے گا جوت کی گر وہا ندھا (ج) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نیکی اور گناہ کا ہدار اس پر ہے کہ اپنی معلومات کے مطابق تھم کھانے وہ بجھتا ہو کہ ایسا ہی ہوتا اس میں گفارہ بھی نہیں ہے۔ لین عموں ، میں نے حضرت عامر سے کناہ نہیں ہے اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے۔ لین معلومات کے مطابق تھم کھائی تو گناہ ہوئی تھم کے خرایا کہ معلومات کے مطابق تھم کھائے تو گناہ ہوئی تھم کے خور میں کفارہ لازم (باتی اسکام نے حضرت عامر سے پوچھا بھیں غموں کیا ہے؟ فرمایا کس آ دی کا مال جھوٹی تھم سے حاصل کرے (ہ) حضرت ابراہیم نے فرمایا تھم کی چارصور تیں ہیں۔ دو میں کفارہ لازم (باتی اسکام خور کے ایسا کہ کو کہ میں خور کیا کہ کو کہ مالے کے خور کیا کہ کھوٹ کے بعد کی کھوٹ کیا کہ کو کہ کی کھوٹ کیا گئیں کے کہ کو کہ کھوٹ کیا کہ کو کہ کا میں کہ کہ کی کھوٹ کیا کہ کو کھوٹ کے کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کے کہ کو کہ کو کی کھوٹ کیا گئیں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کیا گئیں کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کیا گئی کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کیا گئیں کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کیا گئیں کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کیا گئیں کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کیا کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو

[ $^{7}$   $^{7}$ ] ( $^{7}$ ) فهذه السمين ياثم بها صاحبها ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار [ $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  ] ( $^{7}$ ) والسمين المنعقدة هي ان يحلف على الامر المستقبل ان يفعله او لا يفعله.

جانة ہوئے كەاپيانېيں ہوايانہيں كيااس پرقتم كھانا يمين غموس ہے۔

[٢٦٣٦] (٣) پس اس فتم سے كنهكار موكاس كاكرنے والا اوراس ميس كفاره نبيس سے سوائے توب اور استغفار كے۔

مین غوس میں کفارہ نہیں ہے صرف تو بداور استغفار ہے۔

فالدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ بمین غموس میں بھی کفارہ ہے۔

ان کی ولیل اس حدیث کا اشارہ ہے۔ عن ابی بردة عن ابیه ... وانی والله ان شاء الله لا احلف علی یمین فاری غیرها خیر ا منها الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر (ب) (بخاری شریف، باب تول الله تعالی لا یواغذ کم الله باللغوص ۹۸ نمبر ۱۲۲۳ مسلم شریف، باب ندب من صلف یمینا فراًی غیرها خیرامنها سم ۱۲۲۳ مسلم شریف، باب ندب من صلف یمینا فراًی غیرها خیرامنها سم ۱۲۲۳ مسلم شریف، باب ندب من صلف یمینا فراًی غیرها خیرامنها سم ۱۲۲۳ مسلم شریف، باب ندب من صلف یمینا فراًی غیرها خیرامنها سم ۱۲۳۸ مسلم شریف، باب کاس کے خلاف کردول اور جموث الحجی نہیں ہاس لئے اس کے خلاف کرکے کفارہ لازم ہوگا۔

🚅 ياثم : كنهكار موكا\_

[٢٦٣٧] (٣) اوريمين منعقده ميه كفتم كهائ آئنده كمعاطع بركداس كوكر عاليانبيل كريال

مثلاثتم کھائے کہ خدا کی تتم میں ضرور دعوت کروں گایا خدا کی تتم میں دعوت ہر گزنہیں کروں گا۔اس طرح آئندہ کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فتم کھائے اس کو پمیین منعقدہ کہتے ہیں۔

سواری کے لئے اونٹ ویخ کے بارے میں آپ نے تم کھائی۔عن ابی بردة قال اتبت النبی عَلَیْ فی رهط من الاشعریین است حمله فقال والله لا احملکم وما عندی ما احملکم علیه (ج) (بخاری شریف، باب قول الله تعالی لا بواخذ کم الله باللغوص

حاثیہ: (پیچھےصفحہ ہے آگے) ہوتا ہے اور دوقعموں میں کفارہ نہیں ہے، آدمی یوں کے خدا کی تھم ایسا نہیں کیا یا خدا کی تھم ایسا کرلیا تو ان صورتوں میں کفارہ نہیں ہے اگر جان کر کہا تو جھوٹ ہے اوراگر ایسا ہی جھتا تھا جیسا کہا تو تھوٹ ہے داللہ بن مسعود نے فربایا ہم گذاہ بھتے تھے جس میں کفارہ نہیں ہے میسن غوس کو ۔ پوچھا گیا ہمین خوس کیا ہے؟ فربایا میں ان شاء اللہ کوئی الی تھم کو ۔ پوچھا گیا ہمین خوس کیا ہے؟ فربایا میں ان شاء اللہ کوئی الی تھم کے ذریعہ بھائی کا مال کھسوٹ لے (ب) ابی بردہ سے روایت ہے ... آپ نے فربایا میں ان شاء اللہ کوئی الی تھم کھا دُل جس کے خلاف خیر دیکھوں تو اپنی تھم کا کفارہ دین ہوں اوروہ کرتا ہوں جس میں خیر ہو (ج) حضرت ابی بردہ فرباتے ہیں کہ میں حضور کے (باقی اسکلے صفحہ پر)

## [٢٦٣٩] (٥)فاذا حنث في ذلك لزمته الكفارة و ٢٦٥٠] (٢)ويمين اللغو هو ان يحلف

۹۸۰ نمبر ۲۹۲۳ رمسلم شریف، باب ندب من حلف یمینا فرای غیرها خیرا منهاص ۲۸ نمبر ۱۹۳۹) اس حدیث میں حضور کے اونٹ پرسوار نہ کرنے کی قتم کھائی ہے۔ چونکہ آئندہ کے بارے میں ایک کام نہ کرنے کی قتم کھائی ہے اس لئے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ [۲۹۴۸] (۵) پس جب اس میں حانث ہوجائے تو اس کو کفارہ لازم ہوگا۔

اوپرآیت گزری جس میں ہے کہ حانث ہوجائے لین وہ کام نہ کرسکے توقعم کا کفارہ لازم ہوگا۔ آیت ہے۔ لایو احد کم الله باللغو فی ایسمانیکم ولیکن یو احد کم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتھم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم (الف) (آیت ۹ مرورة الماکدة کسوتھم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم (الف) (آیت ۹ مرورة الماکدة کسوتھم اس آیت میں بیان کی گئ ہے (۲) حدیث بھی کاس آیت میں بیان کی گئ ہے (۲) حدیث بھی گزری۔ لا احلف علی یمین فاری غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی و اتیت الذی هو خیر (ب) (بخاری شریف، نمبر۱۹۲۹ ملم شریف نمبرا

[۲۷۴۹](۲) اور بیین لغویہ ہے کہ گزری ہوئی باتوں پرقتم کھائے وہ گمان کرتے ہوئے کہ ایسی ہی ہے جیسا کہا حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہو۔ یقتم ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ قتم والے سے مواخذہ نہیں کریں گے۔

گزری ہوئی بات کے سلسلے میں قتم کھانے والے کا گمان تھا کہ بات الی ہی ہے اس پرقتم کھالی حالانکہ معاملہ اس کے خلاف تھا تو یہ سیسن لغو ہے۔ اس پرامید ہے کہ اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔

ہے آیت میں ہے کہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لایو احدد کے الله باللغو فی ایمانکم (ج) (آیت ۸۹سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ اللہ یمین لغومیں مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔

مین نوی تفصیل کے لئے بیار ہے۔ سمعت الشعبی یقول البو والاثم ماحلف علی علمه وهو یوی انه کذلک لیس فیه اشه و لیس علیه کفارة (د) (مصنف عبدالرزاق، باب اللغو وموهو؟ ج ثامن ۵۵ منبر ۵۹۵ ارسنن لیب قی ، باب ماجاء فی الیمین الثموس جاشر ۵۷ نمبر ۱۹۸۸ ) اس اثر میں ہے کہ جبیامعلوم ہوا بیائی گمان کرتے ہوئے تم کھانا کیمین لغو ہے۔ دوسری روایت بیہ کہ الیمین میں جواللہ کا تعربی المائی کیمین لغو کتے ہیں اس کی دلیل بیرود یث ہے۔ قالت عائشة ان رسول الله عالیہ اللہ عالیہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ

حاشیہ: (پیچھل صفحہ ہے آھے) پاس اشعر بین کی جمات میں آیا سواری کے لئے اونٹ ما تکنے کے لئے تو آپ نے فر مایا خدا کی قتم میں تم کو اونٹ نہیں وے سکتا میرے پاس اونٹ دینے کے لئے نہیں ہے(الف) اللہ تم کوئییں کپڑے گا لغوقتم میں کیئن تم کو کپڑے گا جس میں قتم کی گرہ با ندھی۔ پس اس کا کفارہ دس سکین کا کھا تا ہوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑ ایہ باتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے، پس جو بینہ پائے تو تین دن روزے رکھنا ہے یہ تہماری قتم کا کفارہ ہے جب تم کھا کا رہ کہ تا ہوں چر ہورج) اللہ تہماری لغوقتم پر گرفت نیس محمد میں ہوتے ہیں اور کہ تا ہوں جو خیر ہورج) اللہ تہماری لغوقتم پر گرفت نیس کے تا ہوں جو خیر ہورج) اللہ تہماری لغوقتم پر گرفت نیس کرتے ہیں (د) نیکی اور گناہ کا مدار جوا پئی معلومات کے مطابق قتم کھائے اور سمجھے کہ ایسے ہی ہے تو اس میں گناہ نیس ہے اور نداس پر کفارہ ہے۔

على امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه فهذه اليمين نرجو ان لايواخذ الله تعالى بها صاحبها (2)والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء.

این اختیارے جان کرفتم کھائی اس کے توڑنے پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔اور کسی نے زبرد سی فتم کھلوائی تو اس کے توڑنے پر بھی کفارہ لازم ہے۔ لازم ہے۔اور بھول کرفتم کھالی تب بھی اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔

الضحاك قال سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن الطلاق والنكاح والنذر (ب) (مصنف ابن الي هية ١٠٠١من قال ليس في المطلاق والنكاح والنذر (ب) (مصنف ابن الي هية ١٠٠١من قال ليس في المطلاق والنكاح والنذر (ب) (مصنف ابن الي هية ١٠٠١من قال ليس في المطلاق والعمار ١٨٣٩٨) ان دونو را ثرور سيمعلوم بواكنذر لين قتم وغيره عن فراق المطلاق والعتاق لعب وقال حول لا ادرز بردي بحى حقيقت بهاس لئ بعول كراورز بردي بحى حقيقت بهاس لئ بعول كراورز بردي بحى حقيقة ما لا شريف على (٢) طلاق، نكاح اور جعت كيار مين قوبا ضابط حديث بها من البعد وهذه لهن جد وهذه نه جد وهذه والمورد و المطلاق و الوجعة (ج) (ابوداؤه شريف، باب في الطلاق على الحور لص ٢٠٥٥ نبر ١١٩٣٧ مرتذى شريف، باب ماجاء في الجد والمحرز ل في الطلاق ص ٢٢٥ نبر ١١٨٨ الى صديث سيمعلوم بواكد نكاح، طلاق اور جعت على فراق كريت بحى حقيقت بهاى طرح قتم بحى فراق سي يا بحول سيكها عرب بحى حقيقت بهاى حوجائى .

اورزبردی قسم کھلائی ہوتو واقع ہوگی اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابسو اهیم قال هو جائز انما هو شیء افتدی به نفسه (و) (مصنف ابن البی شیبة ۴۸ من کان طلاق المکرّه ج سادس ۱۳۵۰ منبر ۱۳۹۵ منف عبدالرزاق، باب طلاق المکرّه ج سادس ۱۳۵۰ منبر ۱۳۲۵ استان المکرّه ج سادس ۱۳۴۰ استار سے معلوم ہوا کہ زبردی قسم کھلوالے تو واقع ہوجائے گی۔

نا المامثاني كزديك زبردى تم كعلوالة وواقع نهيس موكى ـ

صديث يس ب عن ابى ذر الغفارى قال قال رسول الله عَلَيْكَ أن الله تجاوزلى عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه دوسرى روايت يس ب حدثنى عائشة ان رسول الله عَلَيْكَ قال لا طلاق و لاعتاق فى اغلاق (ه) (ابن

حاشیہ: (الف) حضور نفر مایا کیلغوشم ہیے کہ آدی اپنے گھر میں لاواللہ اور بلی واللہ کے (ب) حضرت خماک ہے منقول ہے، ان کو کہتے ہوئے ساتین باتوں میں نفر آن نہیں وہ حقیقت ہیں اور ان کا نمراق بھی حقیقت ہیں اور ان کا نمراق بھی حقیقت ہیں اور ان کا نمراق بھی حقیقت ہیں لیون واقع ہوجا کیں گے تکاح، طلاق اور رجعت (د) حضرت ابراجیم نے فر مایا زبردتی میں بھی جائز ہوجائے گ گویا کہ اس نے جان کے بدلے میں فدید دیا (ہ) آپ نے فر مایا زبردتی میں بھی جائز ہوجائے گ گویا کہ اس نے جان کے بدلے میں فدید دیا (ہ) آپ نے فر مایا زبردتی میں نہ طلاق واقع ہوگی نہ آزادگی ہوگی۔

[ ٢٦٥١] (٨) ومن فعل المحلوف عليه مكرَها او ناسيا فهو سواء و ٢٦٥٢] (٩) واليمين

بالله تعالى او باسم من اسمائه كالرحمن والرحيم او بصفة من صفات ذاته كعزة الله

ماجہ شریف، باب طلاق المکر ہوالناس ص ۲۹۳ نمبر ۲۹۳ مرسن کلیم قی ، باب ماجاء فی طلاق المکر ہ جسابع ص ۵۸۵ نمبر ۱۵۰۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبر دی قتم کھلوائی ہویا طلاق دلوائی ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے اور نہ واقع ہوگی۔ پہلی حدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ بھول میں طلاق دی ہوتو واقع نہیں ہوگی اس پر قیاس کرتے ہوئے بھول کرفتم کھالی تو اس کا اعتبار نہیں ہے (۳) آیت بھی ہے۔ ولیسس عملی کم جناح فیما اخطاقہ به (الف) (آیت ۵سورۃ الاحزاب۳۳) اس آیت سے بھی پتا چلا کہ بھول میں قتم کھالے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ کون کی تم بھول کر کھائی اور کون کی تم جان کر کھائی اس کا تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔

[٢٦٥١] (٨) كسى في محلوف عليه زبردي مين كرليايا بعول كرليا توبرابر مين \_

جس بات کے نہ کرنے کی قتم کھائی اس کام کے کرنے پر زبردتی کی جس سے مجبور ہوکر کرلیا تو بھی قتم کا کفارہ لازم ہوگا۔اس طرح بھول کروہ کام کرلیا جس کے نہ کرنے کی قتم کھائی ہے تو کفارہ لازم ہوگا۔

🛃 مئلہ نمبرے میں گزرگیا کہ بھول کریا زبرد تی قتم کھائی ہے تو اس کا عنبار ہے ای پر قیاس کر کے بھول کریا زبرد تی محلوف علیہ کا م کو کرالیا تو ۔

كفاره لازم ہوگا۔

الم المرابعي الم مثافي كنزديك يه ب كه بعول مين يا زبردي كراكر كام كرواليا تواس پر كفاره لا زمنبين موگا

اوپروالی حدیث اور اثر ان کی دلیل ہے۔

ملوف عليه : جس بات رقتم كهالي مواس كومحلوف عليه كهتم بين.

#### ﴿ قَتْمَ كُمَا نِي كَالْمِرِيقِ ﴾

[۲۲۵۲] (۹) قتم لفظ اللہ سے یااس کے ناموں میں سے کسی نام سے ہوتی ہے جیسے رملن، رحیم ۔ یااس کی کسی ذاتی صفت کے ساتھ ہوتی ہے ۔ جیسے اللہ کی عزت، اس کے جلال یا کبریا کی شم۔

ت کم کھانی ہوتو لفظ اللہ سے کھائے یا اس کے ناوے نام ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ کھائے۔ یا اللہ کی ذاتی صفت کے ذریعہ سے کھائے مثلا کہاںللہ کی عزت کی تسم، اس کے جلال کی تسم بیا اس کے کبریا کی تسم تو اس طرح تشم منعقد ہوجائے گی۔

حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن عائشة عن النبی مَانَظِیّہ انه قال یا امة محمد و الله لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا و لضحکتم قلیلا (ب) (بخاری شریف، باب کیف کانت پین النبی الیّت میں ۱۹۸ نبر ۱۹۲۳ (سلم شریف، باب ندب من حلف یمینا فرای غیرها خیرامنها س ۲۸ نبر ۱۹۲۹) اس حدیث میں بھی و المله لو تعلمون مااعلکم عبارت ہے جس میں اللّٰد کی ذات

حاشیہ : (الف) جو کام ملطی سے کردے اس میں تم پر کوئی حرج نہیں (ب) حضور نے فرمایا اے است محد افدا کو تتم آگرتم بھی جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رودگے ادر کم ہنسو گے۔

## وجلاله وكبريائه[٢٢٥٣] (١٠) الا قوله وعلم الله فانه لايكون يمينا[٢٦٥٣](١١)وان

کے ساتھ تھ کھائی۔

الله کافت کے ساتھ قتم کھانے کی دلیل پر حدیث ہے۔ عن ابن عمر قال کانت یمین النبی عَلَیْ الله و مقلب القلوب (الف)

(بخاری شریف، باب کیف کانت بمین النبی تعلیق ص ۹۸ نمبر ۲۹۲۸ رابوداؤد شریف، باب ماجاء فی بمین النبی تعلیق ح کافی ص ۱۹۸۸ میر ۱۹۲۳ سے در بعد سے قسم کھائی ہے (۳) حضرت ابوب نے الله کی شم اس کی گزت کے ساتھ کھائی ہے۔ حدیث کا گلزا ہے ہے۔ عن ابی ہو یو ق عن النبی عَلَیْ الله بی مناقل میں الله کی معاتب عماتب کے ساتھ کھائی ہے۔ حدیث کا گلزا ہے ہے۔ عن ابی ہو یو ق عن النبی عَلیْ الله بی مناقل میں الله اکن اغنیت کے عماتب کی اس کے در بعد میں الله کی عن بو کتک (ب) (بخاری شریف، باب من انتسل عریانا و صور فی خل الک عبد الله کے در سرے نام سے تم کھائی اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ الله کے دوسرے نام سے تم کھائی اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابی ذریق میں الله بیقول فی خل الک عبد الله کا صفاتی نام ہے جس کے ذریع تم کھائی۔ جس سے معلوم ہوا کانت یمین النبی تعلی اس مدیث میں ورب الک عبد الله کا صفاتی نام ہے جس کے ذریع تم کھائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ کانت یمین النبی علی تام ہے جس کے ذریع تم کھائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ کانت یمین النبی علی تم کھائی نام ہے جس کے ذریع تم کھائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ کہ للہ کے صفاتی نام ہے بھی تشم کھا سکتا ہے۔

[۲۷۵۳] (۱۰) مركس كاقول علم الله في منهيس موكا \_

سر كوئى الله كعلم في محائد السي المعقد بين موكى -

آبان علم بول کرمعلوم مراد لیتے بین اور معلوم شی الله کی صفت ذاتی نہیں ہاس لئے علم الله ہے تم منعقذ نہیں ہوگ ۔ اور صدیث میں ہے کہ اللہ کنام کے ساتھ تم کھائے یاصفت ذاتی کے ساتھ تم کھائے توقتم منعقذ ہوگ ۔ صدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله منافظ الله ان الله ینها کم ان عصر ان الله ینها کم ان الله ینها کم ان تسلفوا بآبانکم من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت (د) (بخاری شریف، باب لا تحلفوا بآبانگم من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت (د) (بخاری شریف، باب لا تحلفوا بآبانگم من ۱۲۸۲۸ مسلم شریف، باب انھی عن الحلف بغیر اللہ تعالی ۲۵ منم منعقذ نہیں ہوتی۔ وصری چیز کے ساتھ تم منعقذ نہیں ہوتی۔

[٢٦٥٣] (١١) أكرتتم كهائي كسي فعلى صفت كي ساته جيسے غضب الله ياسخط الله توقسم كهانے والانهيں موگا۔

وه صفات جوالله کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ فعلی اور وقتی ہیں ان کے واسطے سے شم کھائے تو قشم منعقد نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کاغضب یا پخط الله مثلا

حاشیہ: (الف) حضورگ قتم اس طرح ہوا کرتی تھی لا ومقلب القلوب (ب) حضور سے منقول ہے ... حضرت ایوب کے رب نے آواز دی اے ایوب! جس چیز کو میں نے دیا ہے اس سے نے تم کو بے نیاز نہیں کیا؟ فرمایا آپ کی عزت کی قتم کیول نہیں؟ لیکن آپ کی برکتوں سے بے نیاز نہیں ہول (ج) حضرت ابوذر شے فرمایا میں آپ کے پاس پہنچا، آپ کعبہ کے سائے میں فرمار ہے تھے کعبہ کے رب کی قتم وہ گھائے میں ہے (و) آپ نے حضرت عمر کو پایا کہ وہ قافلہ میں چل رہے ہیں اور باپ کی قتم کھار ہے ہیں تو آپ نے فرمایاس لوا اللہ تم کوروکتا ہے اس سے کہ باپ کی قتم کھاؤ۔ جو تسم کھائے وہ اللہ کی قتم کھائے یا چپ رہے۔ جلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخط الله لم يكن حالفا [٢٦٥٥] (١٢) ومن حلف بغير الله عزوجل لم يكن حالفا كالنبي عليه السلام والقرآن والكعبة [٢٦٥٦] (١٣) (١٣) والحلف بحروف القسم وحروف القسم ثلثة الواو كقوله والله والباء كقوله بالله

كوئى كيے بغضب الله، بمخط الله الله الخل كذا تواس فيتم منعقد نہيں ہوگى (٢) او پرحديث كزرگئ\_

[2710] (١٢) كسى في تتم كھائى الله كے علاوہ كے ساتھ توقعم كھانے والانہيں ہوگا۔ جيسے نبی عليه السلام اور قر آن اور كعبہ كي تتم \_

الله ك بجائكوني كم ني الله ك فتم ،قرآن ك قتم يا كعبه ك قتم تواس فتم منعقذ بين بول -

او پر حدیث گزری من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت (الف) (بخاری شریف، نمبر ۲۹۳۲ (سلم شریف، نمبر ۲۹۳۲) جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کی چیزی فتم کھائے تو فتم منعقذ نہیں ہوگی (۲) کعبہ کی فتم نہ کھائے اس کے بارے میں باضابطہ حدیث ہے۔ سمع ابن عمر رجلا یحلف لا والکعبة فقال له ابن عمر انی سمعت رسول الله علاقط من حلف بغیر الله فقد اشوک (ب) (ابوداو دشریف، باب کرامیة الحلف بالآباء ص ۱۰ نمبر ۱۳۲۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی ان من صلف بغیر الله فقد اشرک میں ۲۷ نمبر ۱۵۳۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی ان من صلف بغیر الله فقد اشرک میں ۲۷ نمبر ۱۵۳۵ را کہ دی کھائے اللہ کھاؤ۔ اگر اللہ کے علاوہ کی فتم کھائی تو اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس پر قیاس کر کے نبی اور قرآن کی فتم بھی کھائے توقتم منعقذ نہیں ہوگی۔

اثريس ب-اخبرنا معمر عن قتادة قال يكره ان يحلف انسان بعتق او طلاق وان يحلف الا بالله وكره ان يحلف المسلم المستحف (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الايمان ولا يحلف الابالله ج المن ص ٢٩٩ منبر١٥٩٣ ) اس الريم قر آن كريم كي تم كان ما خوارد يا به -

[٢٦٥٦] (١٣) فتم حروف من بي وق بالداور حروف من تين بي واوجيد والله اور باس جيد بالله اورتا بي جيد تالله

عربی میں اللہ کے پہلے واویابایا تالے آئے تب بھی متعقد ہوجاتی ہے۔

 والتاء كقوله تالله [٢٦٥٧] (١٣) وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله الله لا افعل كذا [٢٦٥٨] (١٥) وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف [٢٦٥٩] (١٥) وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف إلى الله الله فهو (٢١) واذا قال أقسم او أقسم بالله او أحلف او احلف بالله او أشهد او اشهد بالله فهو

[۲۷۵۷] (۱۲) بھی حروف تم پوشیدہ ہوتے ہیں تو بھی قتم کھانے والا ہوگا جیسے السلسہ لا افعیل کیذاخدا کی قتم میں اییانہیں کروں گا۔

السلسہ السلسہ بھی ہوتا ہے کہ حروف قتم کلام میں ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر کا معنی دیتا ہے اور قتم منعقد ہوجاتی ہے۔ جیسے السلسہ لا افعل کذا عبارت ہے۔ اور اس سے قتم منعقد ہو جائے گی۔

جائے گی۔

[٢٦٥٨] (١٥) امام ابوصنيفة فرمايا وحق الله كيتوقتم كهان والانبيل موكار

امام ابوطنیفه قرماتے ہیں کہ اللہ کے حق سے اطاعت مراد ہے اور اطاعت اللہ کی صفت نہیں ہے اس لئے اس کے ذریعہ ہے تم کھائے تو قتم منعقد نہیں ہوگی۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کرحق اللہ کی صفت ہے اور او پرگز را کہ اللہ کی صفت ذاتی کے ذریعی تم کھاسکتے ہیں اس لئے اس سے قسم منعقد موگی۔

[۲۷۵۹] (۲۱) اگر کہا میں قتم کھا تا ہوں یا اللہ کی قتم کھا تا ہوں یا حلف اٹھا تا ہوں یا اللہ کا حلف اٹھا تا ہوں یا اللہ کو کواہ کرتا ہوں تو وہ قتم کھانے والا ہے۔

یمال قتم کھانے کے تین الفاظ ہیں۔اقتم، احلف اورا دھد۔ان نتیوں الفاظ کے ساتھ اللہ نہ لگا کیں صرف اقتم یا احلف یا اھھد کہیں پھر بھی قتم منعقد ہوجائے کے ۔اوران الفاظ کے ساتھ اللہ کو بھی لگالیں مثلا اقتم باللہ یا احلف باللہ یا احمد باللہ تب تو بدرجہ اولی قتم منعقد ہوجائے گی۔ کیونکہ صراحت کے ساتھ قتم ہوگی۔

عاشیہ: (ج) حفرت ابو ہر برہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ بیں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ پھر خواب ذکر کیا، پس حفرت ابو بکڑ نے اس کی تعبیر دی تو حضور نے فرمایا بھی تعبیر دی تو حضور نے فرمایا جس کے خلطی کی ۔ تو حضرت ابو بکڑ نے فرمایا بیس آپ کوشم دیتا ہوں یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں بتا کیں بیس نے کیا غلطی کی ؟ آپ نے فرمایا تشم مت کھاؤ۔

حالف[٠٢٢٦] (١٤) وكذلك قوله وعهد الله وميثاقه فهويمين عليَّ نذراو نذر الله.

[۲۲۲۰] (۱۷) ایسے بی یہ کہنا عبد الله، میثاق الله، مجھ پرنذر ہے یا الله کی نذر تواس سے تم ہوگ۔

یوں کہے کہ اللہ کاعہد کر کے کہتا ہوں کہ فلال کام کروں گا تواس سے تیم منعقد ہوجائے گی۔ یااللہ کی بیثاق کر کے کہتا ہوں کہ فلال کام کروں گا تواس سے بھی قتیم منعقد ہوجائے گی۔

عبدتم کے معنی میں ہاس کا اشارہ اس آیت میں ہے۔ واو فوا بعد اللہ اذا عہدتم ولا تنقصوا الایمان بعد تو کیدھا (د) (آیت اوسورۃ انتحال ۱۱) اس آیت میں ہے کہ اللہ کے بدکو پورا کر وجس طرح قتم کو پورا کرتے ہیں اس لئے عہد ہے تم منعقد ہوگ ۔ ای آیت میں اہلہ کے بدکو لا تستقصوا الایمان کہا ہے۔ اور آیت میں اہلہ کے عہد کو ایمان لین قتم کہا ہے۔ اور دوسری آیت میں عبد کو بیثاق کے معنی میں کہا ہے اور میثاق کے لئے بھی وہی تاکیدی ہے جوعہد کے پورا کرنے کے لئے کی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عہد اور میثاق کے لئے کی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عہداور میثاق ایک ہی چیز ہے اس لئے اگر کہا کہ اللہ کی میثاق کے ساتھ کہتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا تو اس سے بھی قتم منعقد ہو

حاشیہ: (الف) آپ حضرت عراکود یکھا کہ وہ قافے میں چل رہے ہیں اور باپ کی قسم کھارہے ہیں آپ نے فرمایا سن لوا اللہ تم کو باپ کے ذریعہ کھانے سے روکتے ہیں، جوشم کھائے تو اللہ کے دریعہ تم کھائے یا چپ رہے (ب) جب آپ کے پاس منافقین آتے تو قسمیں کھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کین اللہ گوائی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنایا ہے اس لئے اللہ کے راست سے روک دیئے گئے (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا جب ہم نچے تھے تو ہمارے بڑے ہم کورو کتے تھے کہ ہم لفظ شہادت یا لفظ عہد کے ذریعہ تم کھائیں (د) اللہ کے عہد کو پورا کرو جب عہد کر داور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مت تو رو۔

# [۲۲۲] (۱۸) وان قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك او

جائے گی۔آیت بیہ۔والمذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثاق (الف) (آیت ۲۰ سورة الرعد۱۳) اس آیت بیس عہداور بیاق کوایک معنی بیس استعال کیا ہے (۲) اثر بیس ہے۔عن ابن طاؤس عن ابیه فی الرجل یقول علی عهد الله ومیثاقه او علی عهد الله قال یمین یکفوها (ب) مصنف عبدالرزاق، باب من طف علی ملة غیرالاسلام ج ٹامن ص ۱۸۹۱ نیس ۱۵۹۷) اس اثر بیس عهد الده قال یمین کمعنی بیس بیس۔

اگریوں کہا کہ اس کام کے کرنے کی مجھ پرنذرہے یا اس کام کے کرنے کی اللہ کی نذرہے تو یہ بھی شم ہوجائے گ۔

[٢٦٦١] (١٨) أكركها كهي في ايما كياتويس ببودي بول يا نفراني بول يا مجوى بول يا كافر بول توان سي مهوى -

اگریوں کہا کہ میں نے ایسا کیا تو میں ببودی ہوں تو اس تم کے جملے سے تتم واقع ہوجائے گی۔اگراییا کرلیا تو کفارہ لازم ہوگا۔

كافر كان يمينا[٢٢٢٢] (١٩)وان قال فعلى غضب الله او سخطه فليس بحالف [٢٢٢٣] (٢٠) وكذلك ان قال ان فعلت كذا فانا زان او شارب خمر او آكل ربوا

النبی علی النبی النبی

[٢٢٢٢] (١٩) الركماجي يرالله كاغضب باس كاغصه عنوقتم كهان والأنبيل موكار

یوں کہا کہ اگر میں نے فلال کا منہیں کیا تو مجھ پراللہ کاغضب ہو، یا اللہ کا غصہ ہوتواس ہے تنم منعقد نہیں ہوگ ۔

الله کا ذات باصفت فعلی ہے صفت ذاتی نہیں ہے اس لئے اس کے ذریع قسم منعقد نہیں ہوگ (۲) یہ جملہ اپنے او پرایک قسم کی بددعا ہے۔

الله کی ذات باصفت ذاتی کے ساتھ قسم کھانا نہیں ہے اس لئے اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی (۳) او پرصدیث گزری کہ اللہ کے ساتھ قسم کھائے یا چپ رہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت (ج) (بخاری شریف، نمبر ۲۹۲۲ رسلم شریف، نمبر ۱۹۳۲) اس صدیث میں ہے کہ یا تو اللہ کی قسم کھاؤیا چپ رہو۔ اور او پر کا جملہ چونکہ بددعا ہے اللہ کی ذات یا اس کی ذاتی صفت کے ساتھ قسم کھانا نہیں ہے اس لئے اس سے تم منعقد نہیں ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عطاء و طاؤس و مجاهد فی الرجل یقول علی غضب اللہ قالوا لیس علیہ کفار قسم اشد من ذلک (د) (مصنف این ابی شیبة ۹۵ من قال علی غضب اللہ علوم ہوا کھی غضب اللہ علوم ہوا کھی غضب اللہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔

اللہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔

[٢٦٦٣] (٢٠) ايسے ہى اگر كہا كه اگر ميں ايبا كروں تو ميں زنا كار موں يا شراب پينے والا موں يا سور كھانے والا موں توقعم كھانے والا نہيں

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگر ملت اسلام کے علاوہ تم کھائی تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہا لینی ملت اسلام سے خارج ہوجائے گا (ب) حضور گوا کی آ دی کے بارے میں پوچھاوہ کہتا ہے کہ آگر میں ایسا کروں تو یہودی ہول یا غرانی ہول یا وہ اسلام سے بری ہے تو ان سمعوں میں قتم ہوگی اور حاث ہونے پر کفارہ قتم لازم ہوگا اور حضرت محائے یا چپ رہے (د) حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد نے فرمایا کوئی آ دی کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ان پر کفارہ ہیں ہے کیونکہ وقتم سے بھی اوپر کی بات ہے۔

فليس بحالف [٢٢٢٣] (٢١) وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار [٢٢٢] (٢٢) وان شاء كساعشرة مساكين كل واحد ثوبا فمازاد و ادناه ما يجوز فيه

ہوگا ۔

ہے بیسب جملے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ یااس کی ذاتی صفات کے ساتھ قتم کھانا نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر بددعا کرنا ہے اس لئے ان سے بھی قتم منعقد نہیں ہوگی۔

ا صول یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قتم ہویا اس کی ذاتی صفت کے ساتھ قتم ہویا ایبا جملہ پر معلق ہوجس سے کفر کا صدور ہوجیسے پہودی ،نفرانی ہونا توان سے قتم منعقد ہوگا۔ اور بینہ ہول توقتم منعقد نہیں ہوگا۔

﴿ كفاره كابيان ﴾

[۲۲۲۳] (۲۱) قتم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرتا ہے۔اس میں وہی غلام کافی ہے جوظہار میں جا ہے۔

کفارہ ظہار میں مسلمان غلام ، کافر ، فذکر ، مؤنث ، چھوٹا بڑا ان سب غلاموں سے کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ کفارہ آئل کی طرح مؤمن ہوتا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کفارہ قتم میں بھی مسلمان ، کافر ، فذکر ، مؤنث ، چھوٹا بڑا افلام کافی ہیں۔ البتة اندھایا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کئے ہوئے کافی نہیں ہے۔ ان سب کے دلائل کتاب الظہار میں گزر می کئی ہوا یہ اغلام کافی نہیں ہے۔ ان سب کے دلائل کتاب الظہار میں گزر کئے ۔ کفارہ قتم کی دلیل بیآیت ہے۔ لایو آخذ کم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یو احدہ کم بما عقد تم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من او سط ما تطعمون اھلیکم او کسوتھم او تحریو رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارة ایسمانکے ماذا حلفتم (الف) (آیت ۹ مسورة الماکدة ۵) اس آیت بیل ڈلام آزاد کرنے یادی مسکیوں کو کھانا کھلانایادی مسکینوں کو کھڑا

[۲۹۲۵] (۲۲) اور چاہے تو دس مسکینوں کو کپڑ ایہنا دے، ہر ایک کو ایک کپڑ ایا اس سے زیادہ، اور ادنی کپڑ ایہ ہے جس سے نماز جائز ہو اگر خلام آزاد نہیں کرنا چاہتا ہے تو دس مسکینوں کو کپڑ ایہنا دے۔ ہر ایک کو ایک ایک کپڑ ادے دے اور اس سے زیادہ دے تو کوئی حرج خہیں ہے۔ وہ ایک کپڑ اکم سے کم اتنا بڑ اہو کہ مرد کی نماز اس کپڑ ہے میں ادا ہوجائے یعنی کمرسے گھٹے تک چوڑ اہو۔ کیونکہ نماز میں مرد کو ناف ہیں ہے۔ وہ ایک کپڑ اکم سے کم اتنا بڑ اہم ان کپڑ انماز کے لئے کافی ہے تو اتنا ہی کپڑ اکفارے میں دے دینا کافی ہوگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن اہی موسی الاشعری انہ حلف فاعطی عشر ق مساکین عشر ق اثو اب لکل مسکین ثوبا من مقعد ھجر (ب) (سنن لیہ تی ، باب ما تجزی من الکو ق فی الکفار ق جی عاشر ص کے نہر ۱۹۹۸ مصنف عبد الرزاق ، باب اطعام عشر ق مساکین اوک تو میں اوک کو تھم جو تامن

حاشیہ: (الف) اللہ تم کوئیں پکڑے گا لغوضم میں کیکن پکڑے گا جس میں تسم کی گرو با سوا۔ پس اس کا کفارہ دس سکین کو کھانا کھلانا ہے اوسط کھانا جوتم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو۔ یاان کو کپڑ ایہنانا یا غلام آزاد کرنا، پس اگر بینہ پائے تو تین روزے رکھنا ہے بیک قارہ ہے تنہاری تسم کھا ور ب) حضرت ابوموی نے قسم کھائی ، پس دس مسکینوں کورس کپڑے دیے ہرایک مسکین کوایک کپڑ اپاؤں تک بائدہ سکے۔

### الصلوة [٢٢٢٦] (٢٣)وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام في كفارة الظهار.

ص ١٥ نبر ١٦٠٨٥) اس الرسے معلوم مواكدا يك كير ادينا بھى كافى ہے۔

[٢٦٢٦] (٢٣) إكر جا بيتو دس مسكينو لوكها ناكلائ كفاره ظبرار كي كها ناكلان كاطرح

و المرح كفاره ظهار مين كهانا كهلانا كافي موتاب اس طرح كفار وتنم مين بهي دس مسكينون كوكهانا كهلانا كافي موكار

آیت اوپرگزر چکی ہے۔اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم(الف) (آیت ۸۹سورة المائدة ۵)

امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک میر بھی ایک صورت ہے کہ ہرایک مسکین کو کھانے کے لئے آدھاصاع گیہوں دے یا ایک صاع کھجوردے یا ایک صاع

وریث میں ہے۔قال ابن العلاء البیاضی ... قال فاطعم وسقا من تمو بین ستین مسکینا (ب) (ابوداورشریف، باب فی الظہارص ۲۰۰۸ نمبر ۲۲۱۳ رسن للیبقی ، باب لا یجزی ان یطعم اقل من شین مسکینا کل مسکین مدامن طعام جلدة ، ج سابع بص ۲۲۱۱ ، نمبر ۱۵۲۸۱) اس حدیث میں ہے کہ ساٹھ مسکین کوایک وس مجور دواور ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے جس کا مطلب بیہ واکدایک مسکین کوایک صاع مجور دو اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایک صاع مجور اس زمانے میں آ دھے صاع گیہوں کے برابر ہوتا تھا اس لئے کفارہ قسم میں بھی ایک مسکین کوآ دھا صاع گیہوں دے یا ایک صاع مجور ایک صاع جوادا کرے (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال صاع من شعبو او نصف صاع من قمح (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب اطعام عشرة مساکین اوکو تھم جامن میں ۸۰ ۵ نمبر ۱۲۵۷) اس اثر ہے بھی معلوم ہوا کہ ایک مسکین کا کفارہ آ دھا صاع گیہوں ہے (ج) صدیث میں ہے۔ عین ابن عباس قال کفور دسول الله علیہ اللہ علیہ اس میں تمور و امر النہ النہ اس بذلک فمن لم یجد فنصف صاع من بو (د) (این ماجرشریف، باب کم یطعم فی کفارۃ یمین میں ۳۰ میں اکا کارہ ترواصاع گیہوں کفارہ میں ادا کرے۔

فالمد امام شافعی فرماتے ہیں کدایک مسکین کا کفارہ ایک مدیکہوں ہے۔

حدیث میں ہے۔ عن اوس احی عبادة بن الصامت ان النبی قَالَتِلَيَّ اعطاه حمسة عشر صاعا من شعیر اطعام ستین مسکینا (د) (ابوداورشریف،باب فی الظہارص ۲۰۹۸ نبر ۲۲۱۸ رز فدی شریف،باب ماجاء فی کفارة الظہارص ۲۲۷ نبر ۱۲۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پندرہ صاع ساٹھ مسکین کودے۔ اور صاع چار مدکا ہوتا ہے۔ اس لئے ایک مسکین کوایک مددے (۲) اثر میں ہے۔ عسن عطاء عن ابن عباس قال لکل مسکین مد مد (ه) (سنن لیم بقی، باب الطعم فی کفارة الیمین ج عاشرص ۹۵ نبر ۱۹۹۷ مصنف عبد

حاشیہ: (الف) دس سکینوں کو کھانا کھلائے اوسط جواپنے اہل کو کھلاتے ہو (ب) ابن علاء بیاضی فرماتے ہیں... آپ نے فرمایا ایک وس کھور کوسا ٹھ مسکینوں کو کھلاؤ
(ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک صاع جویا آدھا صاع گیہوں (د) حضرت ابن عباس نے فرمایا حضور نے کفارہ دیا ایک صاع کھوراور لوگوں کو بھی اس کا بھم دیا
اور جونہ پائے تو آدھا صاع گیہوں (د) حضرت اوس کو حضور نے پندرہ صاع جودیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لئے (ہ) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر
مسکین کے لئے ایک ایک مددیں۔

### [٢٢٢٦] (٢٣) فان لم يقدر على احد هذه الاشياء الثلثة صام ثلثة ايام متتابعات.

الرزاق، باب اطعام عشرة مساكين اوكسوكھم ج ثامن،ص ٧ • ۵، نمبرا ٤ • ١٦) اس اثر ہے معلوم ہوا كەكفارہ ہرمسكين كوايك ايك مددے۔ ياد رہے چار مد كاايك صاع ہوتا ہے اس لئے بیاثر او پروالی حدیث كی تائيد ہے۔

یاضبح اورشام کھا نا کھلا دے۔

اثر میں ہے۔ اخبر نبی ابن طاؤس عن ابیہ انه کان یقول اطعام یوم لیس اکلة ولکن یوما من اوسط ما یطعم اهله لکل مسکین (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب اطعام عشرة مساکین اوکوهم ج عامن ۹۰۵ نمبر۱۲۰۸۳) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ پورا دن کولائے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ جے اور شام دونوں وقت دس مسکینوں کو کھلائے۔ کیونکہ اس اثر میں ہے وکن یومامن اوسط یعنی پورا دن اوسط کھانا کھلائے اور پورادن سے اور پورادن سے اور پورادن سے اور پورادن سے اور شام دونوں وقت کھانا کھلائے کو کہتے ہیں (۲) اثر میں ہے۔ عن اب واهیم قال اذا اردت ان تطعم فی کفارة الیمین فعداء وعشاء (ب) (کتاب الآثار لامام محمد، باب الایمان واکلفارات فیماص ۱۵۵ نمبرااک)

[۲۲۷۷] (۲۴) پس اگران متنول میں سے کسی ایک پر بھی قدرت ندہوتو تین دن بے در بے روزے رکھے۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ بے در بے رکھے یامتفرق طور پرر کھے دونوں کا اختیار ہے۔

آیت قرآنی میں پودر بے کی قیر نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔عن المحسن انه کان لایوی باسا ان یفرق بین الثلاثة الایام فی کفار ة المیسن (۵) (سنن لیم قی ،باب الحیر بین الاطعام والکوة والعق فن لم یجد دصیام ثلاثة ایام جاشر سسم ۱۰،نمبر ۲۰۰۰) اس اثر

حاشیہ: (الف) حضرت طاؤس فرماتے سے کہ ایک دن کا کھانا ایک لقمہ کھلا نائبیں ہے کین پورا ایک دن کھانا کھلا نا ہے ہر سکین کو اوسط جواب اہل کو کھلا تا ہو (ب)
حضرت ابرا جیم نے فرمایا اگر آپ کفارہ کیمین میں کھلا نا چاہیں توضیح اور شام کھانا کھلا نا ہے (ج) حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے ہے پیدر پے تین روزے (د)
حضرت ابن عباس کفارہ میمین کے بارے میں فرمائے ہیں کہ تین پہلے میں کفارہ دینے کا اختیار ہے اوراگر ان تنیوں میں سے نہ پائے تب پیدر پے تین روزے رکھنا
ہے (ہ) حضرت میں فرمائے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کفارہ میمین میں تنیوں دن الگ الگ کر کے روزہ رکھے۔

## [٢٢٢٨] (٢٥)فان قدم الكفارة على الحنث لم يُجزه[٢٢١٩] (٢٦)ومن حلف على

ہے معلوم ہوا کہ تفریق کے ساتھ بھی روز ہ رکھ سکتا ہے۔

[۲۶۱۸] (۲۵) پس اگر کفارہ کو حانث ہونے پر مقدم کیا تو جائز نہیں ہے۔

تری پہلے تم کے خلاف کرکے حانث ہو پھر کفارہ ادا کرے تو کفارہ ادا ہوگا۔اوراگر پہلے کفارہ ادا کیا پھروہ کام کیا اور حانث ہواتو وہ کفارہ کافی نہیں ہے کفارہ دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔

اس کے حانث ہونے کے خزد یک کفارہ کا سبب حانث ہونا ہے قسم کھانا کفارہ کا سبب نہیں ہاس کئے جب تک حانث نہ ہوکفارہ الازم نہیں ہوگا۔

اس کے حانث ہونے سے پہلے کفارہ اداکردیا تو وہ صدقہ ہوگیا کفارہ ہوا ہی نہیں۔ اس کئے حانث ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ اداکرنا ہوگا

(۲) حدیث میں ہے کہ حانث پہلے ہوا ہواور کفارہ بعد میں اداکرے۔ عن ابی ہویو ق ق ال ق ال رسول الله علی الله علی علی علی مصدن فرای غیرها خیرا منها فلیأت الذی ہو خیر ولیکفو عن یمینه (الف) (مسلم شریف، باب ندب من حلف یمینا فرای غیرها خیرامنها ان یاتی الذی ہو خیر ویکٹر عن یمینہ میں اداکر سے ہوا ہوا کہ ایک ہوا ہے اور غیرها خیرامنها ان یاتی الذی ہو خیر ویکٹر عن یمین فرای غیرها خیرامنها سے ۱۹۲۷ رتز مذی شریف، باب ما جا فین صلف علی یمین فرای غیرها خیرامنها س ۲۵ میں حانث پہلے ہوا ہے اور کفارہ بعد میں اداکر نے کا تھم ہے۔ اس لئے حانث پہلے ہوا واور کفارہ بعد میں اداکرے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہتم کھانے کے بعد کفارہ ادا کردیا پھر حانث ہوا تب بھی یہ کفارہ اس قتم کے لئے کافی ہوجائے گا۔ دوبارہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وہ فرماتے ہیں کفارہ کا اصل سبب شم ہے۔ حانث ہونا تو شرط پائے جائے کے لئے ہاں لئے شم کھانے کے بعد کفارہ ادا کردیا تو کفارہ ادا ہوجائے گا(۲) حدیث میں اس کا بھی شوت ہے۔ عن ابسی موسسی الا شعری قال اتبت النبی علیہ فی رهط من الشعریین نست حملہ ... والله ان شاء الله لا احلف علی یمین ثم اری خیرا منها الا کفرت عن یمینی واتبت الذی هو خیر (ب) (مسلم شریف، باب ندب من حلف یمینا فرای غیرها خیرامنها ص ۲۸ نمبر ۱۵۳ ارتز مذی شریف، باب ماجاء فی الکفارۃ قبل المحدث ص دیا تو ادا ہوجا کا اس حدیث میں ہے کہ کفارہ پہلے ادا کیا اور شم کھایا ہوا کام بعد میں کیا جس سے معلوم ہوا کہ حانث ہونے سے پہلے کفارہ دے دیا تو ادا ہوجائے گا۔

[۲۲۲۹] (۲۲) کسی نے گناہ پرتم کھائی مثلایہ کہ نماز نہیں پڑھے گایا والدسے بات نہیں کرے گایا فلان کوضر ورقل کرے گاتو چاہئے کہ خود ہی حائث ہوجائے اور قتم کا کفارہ دے دے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی نے قسم کھائی اوراس کے خلاف کواچھادیکھا تو وہ کرے جو خیر ہے اورا پنی قسم کا کفارہ دے (ب) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ میں اشعر بین کی جماعت میں حضور کے پاس سواری کے لئے اونٹ مائنگئے آیا... آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان شاء اللہ نہیں قسم کھاتا ہوں کسی پر پھراس کے خلاف خیر دیکھتا ہوں گراپئی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور دہ کرتا ہوں جو خیر ہے۔

معصية مثل ان لا يصلى او لا يكلم اباه او ليقتلنَّ فلانا فينبغى ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه [٢٧٠] (٢٧) واذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر او بعد اسلامه فلا حنث عليه [٢٧١] (٢٨) ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما وعليه ان

شرح کسی نے گناہ کی بات رقتم کھائی تو بہتریہ ہے کہ وہ نہ کرے اور حانث ہوکر کفارہ ادا کردے۔

على يسمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى واتيت الذى هو خير او اتيت الذى هو خير و كفرت عن على يسمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى واتيت الذى هو خير او اتيت الذى هو خير و كفرت عن يمينى (الف) (بخارى شريف، باب تول الله تعالى لا يواخذ كم الله باللغو فى ايما كم م م بمبر ٢٦٢٣ مسلم شريف، باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها ان يا تى الذى هو خير ويكفر عن يمينه ص ٢٦ نمبر ١٦٢٩) اس حديث بس ہے كه اگر تم كهائى بوئى بات كے خلاف كو خير اور الحقى بحتا بول تو بس الكوچور كركفاره اداكر تا بهول ٢١ يول بحقى بحتا بول تو بس الكوچور كركفاره اداكر تا بهتر ہو الله على الكوچور كركفاره اداكر تا بهتر ہو كايا اسلام كے بعدها نث بواتو اس يركفاره نهيں ہے۔

کافری قیم کابی اعتبار نہیں ہے کیونکہ قیم منعقد ہوتی ہے اللہ کے نام سے یا اس کی صفات ذاتی سے اور کافر نہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ اس کے اللہ کا نام لے بھی توقیم منعقد نہیں ہوگی۔ اور جب قیم منعقد نہیں ہوگی تو چاہے کفر کی صفات ذاتی کو مانتا ہے۔ اور نہ اس کی تعظیم کرتا ہے اس لئے اللہ کا نام لے بھی توقیم منعقد نہیں ہوگا (۲) صدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن عبد الملہ بن عمر ان دسول اللہ علی اسلام کی حالت میں حانث ہو کفارہ لازم نہیں ہوگا (۲) صدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن عبد الملہ بن عمر ان رسول اللہ علی اس کا خرید من کان حالف فلیحلف باللہ او لیصمت (ب) (بخاری شریف، باب انتھی عن الحلف بغیر اللہ تعالی مص ۲۹۸ نمبر ۲۹۵۱ (۲۵ کاری شریف، باب انتھی عن الحلف بغیر اللہ تعالی مص ۲۹ نمبر ۲۹۵۱ (۳) کفارہ تو عبادت ہے اس لئے کافر پرعبادت کیے لازم کریں اس لئے اور کافر اللہ پر یقین نہیں رکھتا اس لئے اس سے قیم منعقد نہیں ہوگی (۳) کفارہ تو عبادت ہے اس لئے کافر پرعبادت کیے لازم کریں اس لئے کافر پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

[۲۶۷] (۲۸) کسی نے اپنے اوپراپی مملوکہ چیز حرام کر لی تو وہ هیقتا حرام نہیں ہوگی۔اور اگر اپنے اوپر مباح قرار دیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ ترکی جو چیزیں انسان کے لئے حلال ہیں اور خوداس کی ملکیت میں ہیں ان چیز دل کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ چیزیں حقیقت میں تو حرام نہیں ہوں گی البت اگر ان کو استعمال کیا تو کفارہ قتم لازم ہوگا۔

حضور نے اپنی ہیوی کے طعنہ پرشہد حرام فرمایا تھا تو اللہ نے تئیہ فرمائی اوراس کوشم قرار دیا اوراس پر کفارہ بھی لازم ہوا۔ آیت ہے۔ یہ ایسا النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم وقد فرض الله لکم تحلة ایسانکم طاشہ: (الف) حضرت الی بردہ اپنیاب نے قل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں اشعر بین کی جماعت میں حضور کے پاس آیا... میں خداکی شم ان ناء النہ نہیں شم کا کفارہ دیا ہوں جو فیر ہے، یا یوں فرمایا کہ وہ کرتا ہوں جو فیر ہے پھراپی شم کا کفارہ دیا ہوں (ب) آیا۔۔۔ کما تا ہوں چو تم کھائے یا پھر چپ دہے۔

# استباحه كفارة يمين [٢٦٤٢] (٢٩)فان قال كل حلال عليَّ حرام فهو على الطعام

والمله مونی کم وهو العلیم الحکیم (الف) (آیت ارا سورة التحریم ۲۲) اس آیت میں حلال چیز کوترام کیا تواس کواللہ تعالی نے تم قرار دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال چیز کوترام قرار دیناقتم ہے۔ اور اس کو استعال کرنے پر کفارہ لازم ہوگا (۲) حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان ابس عباس قال فی المحوام یکفر وقال ابن عباس لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (ب) بخاری شریف، باب یا ایما النبی کم تحرم مااصل الله کو ۲۵ میر اور التقریم مسلم شریف، باب وجوب الکفارة علی من حرم امرائة ولم ینو باب یا ایما النبی کم تحرم مااصل الله کو مین حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حلال چیز کوترام کر بے تو وہ تم ہے اس کا کفارہ لازم ہوگا۔ الطلاق ص ۸۷٪ نمبر ۱۷۵ کا اس حدیث میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حلال چیز کوترام کر بے تو وہ تم ہے اس کا کفارہ لازم ہوگا۔ اور وہ چیز حقیقت میں حرام نہیں ہوگا اس کی دلیل میا شریع سے اس کا دورہ چیز حقیقت میں حرام نہیں ہوگا اس کی دلیل میا شریع سے ابن ابا بکو و عمو و ابن مسعود قالوا من قال لامو أته هی علی حوام فیلیست علیہ بے دو ام و علیه کفارة یمین (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۹ من قال الحرام یمین ولیت بطلاق جرائع ص ۱۰ انجم فیلیست علیہ بحد رام و علیه کفارة یمین (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۹ من قال الحرام یمین ولیت بطلاق جرائع ص ۱۰ انجم فیلیست علیہ بحد رام و علیه کفارة یمین (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۹ من قال الحرام یمین ولیت بطلاق جرائع ص ۱۰ انجم المیکن ولیت بطلاق جرائع ص ۱۰ انجم سے اللہ کو اس کھ کو دیکھ کو دیست علیہ بعد و امانہ کو انجم کو دیف کو دیکھ کو دیکھ

[۲۶۷۲](۲۹) اگرکہا کہ ہرحلال چیز مجھ پرحرام ہےتو بیکھانے اور پینے کی چیز وں پرمحمول ہوگا مگریہ کہاس کےعلاوہ کی نیت کرے۔

۱۸۱۹۳) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ وہ چیز حقیقت میں حرام نہیں ہوگی البتہ استعال کرے گا توقتم کا کفارہ ادا کرے گا۔

اس جملے سے تو ہونا میر چاہئے تھا کہ بیوی وغیرہ بھی حرام ہوجا کیں لیکن متبادراورعام محاورے میں کھانے پینے کی چیزیں مراد لیتے ہیں اس لئے بیوی حرام نہیں ہوگی بلکہ کھانے پینے کی چیز استعال کرنے سے کفارہ لازم ہوگا حرام تو وہ بھی نہیں ہوگی۔

اثریس ہے۔ سالت الشعبی عن رجل قال کل حل علی حوام قال لا یو جب طلاقا و لا یحوم حلالا یکھر یمینه (و)

(مصنف ابن الی شیبة ۲۰ ما قالوافیداذا قال کل طل علی علی حرام جرائع ص۱۹۹۰ مرصنف عبدالرزات، باب الحرام جسادس ۲۰۰۳ نمبر ۱۸۱۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیوی کوطلاق واقع نہیں ہوگی اس کے کل حل علی حوام سے بیوی مراونہیں ہوگی بلکہ کھانے پینے کی چیز استعال کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔

ا میں روایت یہ بھی ہے کہ بیوی بھی کل حلال میں داخل ہوگی ۔اس لئے بیوی پر بھی ایک طلاق بائندوا قع ہوجائے گی۔

ان کی دلیل بیاثر ہے۔عن علی فی الرجل یقول لامرأته کل حل علی فهو حرام قال تحرم علیه امرأته و لا تحل له حتی تنکح زوجنا غیره ویکفر یمینه من ماله(د)(مصنف ابن الی شیبت ۵ ما قالوافیداذا قال کل علی علی حرام حرائع ص ۱۰ انبر

عاشیہ: (الف) اے نی! کیوں حرام کرتے ہیں وہ جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہو یوں کی مرضی تلاش کرنے کے لئے؟ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرض کیا آپ کے لئے تیم کو کھولنا، اللہ آپ کا مولی ہو وہ جانے والا حکمت والا ہے (ب) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حرام کرنے میں کفارہ دے گا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تمہارے لئے رسول اللہ میں اسوہ حدہ ہے (ج) حضرت ابو بکر ل، حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کوئی اپنی ہوی سے کہے کہ وہ بھی پر حرام ہوگی لیکن اس پر کفارہ کیمین لازم ہوگا (د) حضرت معنی سے میں نے بو چھاکوئی کیے ہر حلال جھی پر حرام ہوگی کو طلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ حلال چیزیں حرام ہوگی البتہ قتم کا کفارہ اوا کرے (د) حضرت علی سے منقول ہے کوئی آ دمی اپنی ہوگی سے ہم وہ چیز جو بھی پر حلال ہے وہ حرام نہیں ہوگی اور نہ حلال چیزیں حرام ہو جائے گی اور اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسری شادی کرے یعنی حلالہ کرے اور اپنے مال سے تسم کا کفارہ فرمایا اس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسری شادی کرے یعنی حلالہ کرے اور اپنے مال سے تسم کا کفارہ و

# والشراب الا ان ينوى غير ذلك [٢٦٤٣] (٣٠)ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به وان

۱۸۲۰۳رمصنف عبدالرزاق،باب الحرام جسادس ۳۰۰ نبر ۱۱۳۷۹) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی طلاق واقع ہوگ۔ [۲۶۷۳] (۳۰) کسی نے مطلق نذر مانی تو اس پر پورا کرنا ہے،اوراگراپنی نذر کو شرط پرمعلق کیا پس شرط پائی گئی تو اس پر پوری کرنانفس نذر کی وجہ ہے۔

تنزر ماننے کی دوصورتیں ہیں۔ایک مطلق نذرمثلا میں جج کرنے کی نذر مانتا ہوں تواس نذر کو پوری کرنا چاہئے۔اور نذر پوری نہیں کی تو کفارہ میمین لازم ہوگا۔

آیت میں ہے کہ نذر پوری کیا کرو ہم لیقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم (الف) (آیت ۲۹ سورة الحج ۲۲) اس آیت میں ہے کہ بذر پوری کرو (۲) مدیث میں ہے ۔ عن عائشة عن النبی مالیہ قال من نذر ان یطیع الله فلیطعه ومن نذر ان یعصیه فلا یعصه (ب) (بخاری شریف، باب النزر فی الطاعت ۹۰ منبر ۲۲۹۲) (۳) ایک اور آیت میں ہے۔وما انفقتم من نفقة او نذر تم من نذر فان الله یعلمه (و) (آیت ۲۷ سورة البقرة ۲) اس مدیث اور آیت میں ہے کہ نذر پوری کیا کرو۔

اورا گرنذرکوکسی شرط پرمعلق کیامثلا اگرامتحان میں کامیاب ہو گیا تو جج کروں گا اور وہ شرط پائی گئی مثلا وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کو جج کرنا چاہئے۔

شرط پائی جانے کے بعداییا ہوا کہ مطلقا نذر مانی اور مطلقا نذر مانے پرآیت اور صدیث کی وجہ سے نذر پوری کرنی پڑتی ہے تواگر شرط پر معلق نذر کی طرح پوری کر سے۔ اور اگر نذر پوری کر کی مثلا نج کرلیا تو کانی ہے اور تج نہیں کیا تواب قتم کا کفارہ اوا کر سے (۲) صدیث میں ہے کہ شرط پر معلق کر کے نذر مانی تو پورا کرنے کا تھم ہے۔ یا اب اعبد الرحمن (عبد الله بن عمو) ان ابسنی کان بارض فارس فیمن کان عند عمر بن عبید الله وانه وقع بالبصرة طاعون شدید فلما بلغ ذلک نذرت ان المله جاء بابنی ان امشی الی الکعبة فجاء مریضا فمات فماتری؟ فقال ابن عمر اولم تنہوا عن النذر ان رسول الله علیہ خال النذر لا یقدم شینا و لا یؤ خرہ فانما یستخرج من البخیل اوف بنذرک (ج) (متدرک ماکم، باب کتاب النذر حرائے میں سے کہ اس سے کرنے کے لئے کہا۔

حاشیہ: (الف) پھر پراگندگی کوختم کرے اور اپنی نذر پوری کرے (ب) آپ نے فربایا کائی اللہ کی اطاعت کی نذر مانے تو اس کواطاعت کرنی چاہئے ،اور جو
نافر مانی کرنے کی نذر مانے اس کونا فرمانی نہیں کرنی چاہئے (ج) تم نے جو پھھٹر چ کیا یا نذر مانی تو اللہ اس کوجا نتا ہے۔عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بیرالڑکا فارس میں
تھاان لوگوں کے ساتھ جو عمر بن عبیداللہ کے ساتھ تھے۔ پس بھرہ میں بہت سے طاعون پھیلا۔ جب بیٹر کپٹی تو میں نے نذر مانی کدا گر میرا بیٹا گھر آجائے تو میں بہت سے طاعون پھیلا۔ جب بیٹر کپٹی تو میں نے نذر مانی کدا گر میرا بیٹا گھر آجائے تو میں بیت
اللہ تک پیدل جاؤں گا۔ پس لڑکا بیار ہوکر آیا اور مرگیا تو آپ کیا فتوی دیتے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا نذر سے منع نہیں فرمایا؟ حضور کے فرمایا تھا نذر کسی چیز کو
مقدم کرتی ہے اور منہ مؤخر کرتی ہے۔ صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ جاؤنذر پوری کرو۔

علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر [٢٦٧٣] (٣١) ورُوى ان ابا حنيفة رحمه الله رجع عن ذلك وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلى حجة او صوم سنة او صدقة ما املكه اجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد رحمه الله [٢٦٧٥] (٣٢) ومن حلف لايدخل بيتا فدخل الكعبة او المسجد او البيعة او الكنيسة لم يحنث [٢٦٧٤] (٣٣) ومن حلف ان لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلوة لم يحنث.

[۲۲۷](۳) روایت کی گئی ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اس قول سے رجوع کیا اور فر مایا گرکہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر جج ہے یا ایک سال کاروزہ ہے یا جس چیز کامیں مالک ہوں اس کا صدقہ کرنا ہے تو ان ساری باتوں کے بدلے اس کو کفارہ بمین کافی ہے اور یہی امام محمد کا قول ہے۔

امام ابو حنیفهٔ گاابتدائی قول بیر تھا کہ شرط پر معلق کیا پھر بھی خودنذر مانے کی دجہ سے نذر پوری کرے۔ بعد میں بیفر مایا کہ اگر شرط پر معلق کیا مثلا بیکہا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہوجاؤں تو مجھ پر جج ہے۔ یا ایک سال کا روزہ ہے یا میرے پاس جتنا مال ہے سب کوصد قد کروں گا اوروہ امتحان میں کامیاب ہوگیا اور شرط پائی گئی تو دونوں اختیار ہیں یا تو جج کرے اورنذر پوری کرے یا پھر کفارہ میمین ادا کرے۔

اس تولی وجدید ہے کہ حدیث میں ہے کہ نذر پوری نہ کروتو کفارہ یمین دو۔ حدیث کا کٹر ایہ ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله علیہ اس تولی وجدید ہے کہ حدیث میں ہے کہ نذر پوری نہ کروتو کفارة یمین و من نذر نذر اطاقه فلیف به (الف) (ابوداؤوشریف، باب من نذر نذر الا یطیقہ ص ۱۹۸۸ )اس حدیث میں ہے کہ نذر پوری نہ کرسکوتو کفارہ یمین بھی ادا کردو۔ اس لئے امام ابوضیفہ اورامام محد کے نزدیک کفارہ یمین بھی ادا کرسکتا ہے۔

[۲۹۷۵] (۳۲) کسی نے قتم کھائی کہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا پھر داخل ہوا کعبہ میں یا مسجد میں یا کلیسا میں یا گرجا میں تو حانث نہیں ہوگا۔

پیت کہتے ہیں اس کمرے کو جس میں رات گزاری جائے۔اور معجد، کعبہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہ گرجا
رات گزار نے کے لئے نہیں ہیں بلکہ عبادت کرنے کے لئے ہیں اس لئے جس چیز کی قتم کھائی وہ نہیں پائی گئی اس لئے حانث نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کمرے میں اعتکاف کرے گاتو نہیں ہوگا اور مسجد میں ہوجائے گا کیونکہ کمرہ اور مسجد الگ الگ چیزیں ہیں۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ جس چیز کی شم کھائی وہ نہیں پائی گئی تو حانث نہیں ہوگا۔

البيعة : عيمائيول كى عبادت گاه ،كليسا الكنيسة : يبوديول كى عبادت گاه ،گرجا

[۲۷۷۱] (۳۳ )کسی نے قتم کھائی کہ بات نہیں کروں گا، پس نماز میں قر آن پڑھا تو جانث نہیں ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا ..کسی نے ایسی نذر مانی جس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ کفارہ کیمین ہے اور کسی نے ایسی نذر مانی جس کی طاقت رکھتا ہوتو اس کو یوری کرے۔

# [٢٢٧٤] (٣٣) ومن حلف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث

نماز میں قرآن پڑھنا کلام نہیں ہے بلکہ قرآت ہے۔ اس لئے نماز میں قرآن پڑھنے سے مانٹ نہیں ہوگا (۲) چنانچہ مدیث میں ہے کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہوگی اور قرآن پڑھنے سے نماز تی کام سے عن معاویة بن الحکم السلمی ... قال ان هذه الصلوة لا یصلح فیها شیء من کلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقرأة القرآن (الف) (مسلم شریف، باب شمیت العاطش فی الصلوة ص ۱۲ انبر ۹۳۰) اس مدیث تحریم الکلام فی الصلوة وضح ما کان من اباحت ص ۲۰ نمبر ۵۳۷/ابوداؤدشریف، باب شمیت العاطش فی الصلوة ص ۱۲ انبر ۹۳۰) اس مدیث میں کلام الناس سے منع فرمایا اور قرآة قرآن کی اجازت دی جس سے معلوم ہوا کہ قرآت قرآن سے مانٹ نہیں ہوگا (۲) آیت میں بھی پیفرق ہے۔ قال رب اجعل لی آیة قال آیتک انبا لات کلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کشیرا و سبح بالعشی والاب کار (ب) (آیت ۱۲ سورة آل عران ۳) اس آیت میں لوگوں سے بات کرنے سے نع فرمایا کین شیخ اور ذکر کی اجازت دی جس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے بات کرنا ور چز ہے اور قرآن گرا اور تین وذکر اور چز ہے۔

فائدة امام شافعی کے زد یک مجمع ، ذکر اور قر اُت قر آن ہے بھی حانث ہوجائے گا۔

وه فرماتے بین که مدیث اور قرآن بین شیخ ، ذکر ، قرآت قرآن کو کھی کلام فرمایا گیا ہے۔ وقال النب علاق الفلام البعد الله والله اکبر ، وقال ابو سفیان کتب النبی عَلَیْنِیْ الی هرقل فقالوا کلمة سواء سبحان الله والله او الله الا الله والله اکبر ، وقال ابو سفیان کتب النبی عَلَیْنِیْ الی هرقل فقالوا کلمة سواء بیننا و بینکم (ج) (آیت ۱۳ سورة آل عران ۱۳ بخاری شریف ، ۱۳ ۲۱) ان احادیث میں شیخ اور لا اله الله کو کم کما گیا ہے اس لئے آگر فتم کمائی کہ بات نہیں کروں گااور قرا اُت کرلی اس بخ پڑھ کی قو حانث ، وجائے گا (۲) حدیث میں ہے۔ عن اب هر یو قال قال دسول الله علی کہ بات نہیں کروں گااور قرا اُت کرلی الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله الله علی میں بخان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بخمده سبحان الله و بخمده سبحان الله و بخمده سبحان الله علی بنیاد پر المعالی والشیخ والد عاء ج ثانی ص ۱۳۳۳ نیس کمی سبحان الله کو کلم کہا ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پر حفیلی دوسری دوایت ہے کہ نماز کے باہر ذکر آبنج و غیره کرے گا تو حانث ، بوجائے گا۔

[۲۷۷۷] (۳۴) کسی نے قتم کھائی کہ یہ کپڑ انہیں پہنے گا حالانکہ وہ پہنے ہوئے تھا۔ پس اس کواس وقت کھول دیا تو حانث نہیں ہوگا۔اس طرح اگر قتم کھائی کہ اس جانور پر سواز نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس پر سوار تھا پس وہ اتر گیا تو حانث ہوجائے گا

 وكذلك اذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال لم يحنث وان لبس ساعة حنث [٣٥٦] (٣٥) ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل [٢٦٤٩] (٣٦) ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث.

قتم کھائی کہ یہ کپڑانہیں پہنے گالیکن وہ اس وقت وہی کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ پس اگرای وقت کپڑاا تار دیا تو حانث نہیں ہوگا ،اوراگر تھوڑی دیر تک اپنے جسم پر رکھا مچرا تارا تو حانث ہوجائے گا۔اس طرح قسم کھائی کہ اس جانور پرسوار نہیں ہوگا حالانکہ اس وقت اس سواری پر سوار تھا تواگراسی وقت اثر گیا تو حانث نہیں ہوگا۔اوراگر پچھ دیر سوار رہا بھرا تر اتو حانث ہوجائے گا۔

یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ متم برقر ارر کھنے کے لئے اتن دیر تک مہلت دی جائے گی جس میں وہ ہم کے مطابق کام کر سکے اور حائث ہونے

سے نے جائے۔ یوں بھی محاور سے میں بیہ ہے کہ غصے میں قسم کھالیتا ہے اور فورائی اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم کے خلاف کرنا

نہیں کہتے۔ ہاں! پچھ در کھر جائے تو سجھتے ہیں کہ اس نے قسم کے مطابق عمل نہیں کیا جس سے حانث ہوجائے گا (۲) حدیث میں عکم ہے کہ تم

کھانے والے کو بری ہونے کا موقع دیا جائے ۔ عن المبراء قال امر نا النبی عَلَیْ الله بابداء المقسم (الف) (بخاری شریف، باب قول

الله تعالی واقسموا باللہ جہدا کیا تھم ص ۹۸۴ مرسم میر ہونے کا موقع دو اس لئے فور ااتر نے اور کیڑے اتار نے کی مہلت دی

جائے گی اورائے میں حانث نہیں ہوگا۔

[۲۷۷۸] (۳۵) کسی نے قتم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اور وہ اس میں تھا تو بیٹھنے سے جانث نہیں ہوگا یہاں تک کہ نکلے پھر داخل ہو اس قتم میں لفظ داخل ہونا استعمال کیا ہے اور داخل ہونے کا مطلب سے کہ باہر سے اندر داخل ہو۔ یہاں باہر سے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ

اندر ہی بیشار ہااس لئے تتم کے خلاف نہیں کیااس لئے حانث نہیں ہوگا۔

[٢٦٤٩] (٣٦) كى في محانى كه كهريين داخل نهين موكا پهرداخل مواديران مين تو حانث نهين موكار

دار کہتے ہیں جس میں چہارد بواری ہواور جھت ہواور کم از کم رہنے کے قابل ہولیکن چہارد بواری گرگئی اور ویران ہو گیا اب وہ جھت نہ

ہونے کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں رہا تو اب وہ دارنہیں ہے اس لئے اب اس میں داخل ہونے سے حانث نہیں ہوگا۔

میسب مسئلے اس اصول پر ہیں کہ جس لفظ پر تم کھائی اس لفظ کے علاوہ کیا تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ پچھلی حدیث ابراء المقسم کی وجہ سے حتی الا مکان تتم کھانے والے کو حانث نہونے دیا جائے۔

ف خرابا : وریان جگه۔

حاشيه : (الف) آپ نے يمين قتم كھانے والےكو بورى كروانے كاتھم ويا۔

[ ۲۲۸ ] (۳۷)ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث [ ۲۲۸ ] (۳۸)ومن حلف لا يدخل هذا البيت فدخل بعد ما انهدم لم يحنث [ ۲۲۸ ] (۳۹)ومن حلف ان لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث [ ۲۲۸ ۲] (۳۹)ومن حلف ان لا يكلم عبد فلان او لايدخل دار فلان فباع فلان عبده او داره ثم كلم العبد و دخل الدار لم يحنث [ ۲۲۸ ۲] (۱۳)وان حلف ان لا يكلم

[ ۲۷۸۰] (۳۷) کسی نے تیم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ پس اس میں منصدم ہونے اور صحرابینے کے بعد داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اشارہ کر کے کہا اس گھر میں تو اس سے اب گھر مراذ نہیں رہی بلکہ گھرکی زمین مراد ہوگئی۔اور گھر گرنے اور چہارد یواری ختم ہونے کے بعد بھی زمین تو وہی ہے اس لئے اس زمین میں بھی داخل ہوگا تو حانث ہوجائے گا۔

انت انهدمت: منهدم موگیا، وران موگیا۔ صحراء وران۔

[٢٦٨١] اگرفتم كھائى اس بيت يس داخل نہيں ہوگا چرمنبدم ہونے كے بعدداخل ہواتو مانث نہيں ہوگا۔

یت کہتے ہیں اس کرے کوجس میں رات گزاری جاسکے اور منہدم ہونے کے بعد اس میں رات نہیں گزاری جاسکے گی اس لئے قتم کے مطابق اب وہ بیت نہیں رہا۔ اس لئے اس میں داخل ہونے سے حانث نہیں ہوگا۔

[۲۲۸۲] (۳۹) کسی نے قتم کھائی کہ فلاں کی بیوی سے بات نہیں کرے گا۔ پھراس کو فلاں نے طلاق دی پھراس سے بات کی تو حانث ہو جائے گا۔

عاورے میں فلاں کی بیوی نام کے طور پر استعال کرتے ہیں اور مقصداس عورت کی ذات ہوتی ہے۔ اس لئے قتم میں اس عورت کی ذات مراد ہے اس لئے طلاق دینے کے بعد جب وہ فلاں کی بیوی نہیں رہے گی تب بھی اس سے بات کرے گا تو حانث ہوجائے گا کیونکہ اس عورت کی ذات سے بات کی۔

[۲۷۸۳] (۴۹) کسی نے تتم کھائی کہ فلال کے غلام سے بات نہیں کرے گایا فلال کے گھریٹ داخل نہیں ہوگا، پس فلال نے غلام جے دیایا اپنا گھری داخل ہواتو جانٹ نہیں ہوگا۔ گھریج دیا چھرغلام سے بات کی یا گھریٹ داخل ہواتو جانٹ نہیں ہوگا۔

ہوتے ہوئے بات نبیں کرے گام یا فلال کے گھرسے نام مقصود نبیس ہے اور نہ اس کی ذات مقصود ہے بلکہ فلال کے غلام ہوتے ہوئے یا فلال کا گھر ہوتے ہوئے بات نبیس کرے گا، پس جب غلام کو نے دیایا مکان کو نے دیا تو اس کا غلام یا اس کا مکان نبیس رہا۔ اس لئے اس سے بات کرنے یا اس گھر میں داخل ہونے سے حانث نبیس ہوگا۔

الحول ذات مرازمیں ہے بلکاس آدمی کی نسبت مراد ہے۔

[۲۷۸۳] (۲۱) اگرفتم کھائی کداس چاوروالے۔ سے بات نہیں کروں گا، پس اس نے اس چادرکونے دیا پھراس سے بات کی تو حاث ہونجائے

صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث وكذلك اذا حلف ان لا يتكلم هذا الشاب فكلمه بعد ماصار شيخا حنث[٢٦٨٥] (٣٢) وان حلف ان لاياكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فاكله حنث[٢٦٨٦] (٣٣) وان حلف ان لاياكل من هذه النخلة فهو على ثمرها [٢٦٨٠] (٣٣) ومن حلف ان لاياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث[٢٦٨٨] (٣٥) وان حلف لاياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث.

گا۔ایسے ہی اگرفتم کھائی کماس جوان سے بات نہیں کرے گا، پس اس سے بات کی بوڑ ھا ہونے کے بعد تو حانث ہوگا۔

یہاں چادروالے سے مراداس کی ذات ہے۔ ای طرح جوان سے مراد جوان کی ذات ہے۔ اس لئے چادر نے دی پھراس سے بات کی تو اس آ دمی کی ذات سے بات کی اس لئے حانث ہوجائے گا۔ ای طرح جوان بوڑ ھا ہو گیا تو ابھی بھی ذات وہی ہے اس لئے بوڑھے ہونے کے بعد بات کی تو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ ذات تو وہی ہے۔

[۲۷۸۵] (۳۲) اگرفتم کھائی کہ اس حمل کا گوشت نہیں کھائے گا، پس وہ مینڈ ھا ہو گیا پھراس کا گوشت کھایا تو حانث ہوجائے گا۔

鱪 یہاں بھی اس حمل سے مرادحمل کی صفت نہیں ہے بلکہ حمل کی ذات ہے اس لئے مینٹر ھا ہونے کے بعد بھی اس کا گوشت کھایا تو حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ ذات تو وہی ہے۔

سول ید میصاجائے گا کہ تم کھانے والے نے کہاں ذات مراد لی ہے اور کہاں صفت مراد لی ہے۔ جہاں ذات مراد لی ہے وہاں اس صفت کے ذائل ہونے کے بعد بھی ذات سے بات کرے گا تو حانث ہوگا۔ اور جہاں صفت مراد لی ہے وہاں اس صفت کے موجود رہنے تک بات کرے گا تو حانث نہیں ہوگا۔

[٢٧٨٦] (٣٣) اگرفتم كھائى كەاس درخت نينس كھائے گا توقتم اس كے پھل پر ہوگى۔

لین اس درخت کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔البتداس درخت کے پھل کھانے سے حانث ہوگا۔

ہے عموما درخت بول کراس کا پھل مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ درخت نہیں کھاتے ہیں اس کا پھل ہی کھاتے ہیں اس لئے درخت بول کر پھل مراد ہوگا۔اس لئے پھل کھانے سے حانث ہوگا۔

[۲۲۸۷] (۲۴ ) اگرفتم کھائی کہ بیگرر تھجورنہیں کھائے گالیں وہ پک گئی پھراس کو کھایا تو حانث نہیں ہوگا۔

یہاں تھجور کی ذات پر شمنہیں ہے بلکہ اس کی گدر پن صفت پر شم ہے۔ کیونکہ بعض آ دمی کو گدر تھجورا چھی نہیں لگتی اس لئے ادھ کی تھجور کھانے سے حانث ہوگا۔ یک جانے کے بعد کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔

البسر: کچی کھجور، گدر کھجور۔ رطب: کی کھجور۔

[٢٦٨٨] (٢٥) الرقتم كهائي كه كدر تعجوز نبيس كهائي كاليس كي تعجور كهائي تو حانث نبيس موكار

[۲۲۸۹](۲۲۸)وان حلف ان لایاکل رطبا فأکل بُسرا مذنّبا حنث عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی [۲۲۹۹] (۲۲۹)ومن حلف ان لایاکل لحما فاکل لحم السمک لم یحنث [۲۲۹] (۲۲۹)ولو حلف ان لایشرب من دجلة فشرب منها باناء لم یحنث حتی یکرع منها کرعا عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی.

ہے یہاں بھی قتم کھانے سے بھور کی ذات مراذ نہیں ہے بلکہ ادھ کی صفت مراد ہے۔اس لئے صفت بدل کر کی ہوگئ تواس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔

[۲۹۸۹] (۲۲) اگرفتم کھائی کہ پی مجور نہیں کھائے گا۔ پس کھائی دم کی جانب سے پی ہوئی تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک حانث ہو جائے گا رطب کہتے ہیں پوری پکی ہوئی مجور کو، اور نذنب، ذنب سے شتق ہے دم، یہاں مراد ہے وہ مجور جودم کی جانب سے پکی شروع ہوتی ہوتو چونکہ اس میں دم کی جانب سے پینے کا اثر ہے اس لئے جب کہا کہ پکی مجور نہیں کھاؤں گا تو نذنب کھانے سے حانث ہوجائے گا۔

نائدہ صاحبین فرماتے ہیں کرطب پوری کی مجورکو کہتے ہیں۔اور مذنب دم کی جانب نے پکنے والی مجورکو کہتے ہیں اس لئے دونوں کی صفت میں فرق ہاس لئے دونوں کی صفت میں فرق ہاس لئے رطب کی تتم کھائی اور مذنب کھائی تو حانث نہیں ہوگا۔

ننب: ذنب سے شتق ہے، دم کی جانب سے کی ہوئی۔

[۲۲۹۰] (۲۷) كى فى قىم كھائى كە كوشت نبيل كھائے كالپل مچھلى كا كوشت كھايا تو مانث نبيل موگا۔

چھلی گوشت سے بالکل الگ چیز ہے۔اس لئے تتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا۔ پس مچھلی کھائی تو حائث نہیں ہوگا (۲) یہی وجہ ہے کہ گوشت کو بغیر ذرائح کئے ہوئے کھانا حلال نہیں ہے اور مچھلی اور چیز ہے اور گوشت کو بغیر ذرائح کئے ہوئے کھانا حلال ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مچھلی اور چیز ہے اور گوشت اور چیز ہے۔

قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ حانث ہوجائے کیونکہ قرآن کریم میں مچھلی کوئم طری کہاہے۔و من کل تاکلون لحما طریا (الف) (آیت ۱۱ سورہ فاطر ۳۵) اس آیت میں مچھلی کوئم طری کہاہے، لیکن او پوتم کا مدارعام محاورے پرہے۔

[۲۹۹] (۳۸) اگرفتم کھائی کہ وجلہ سے نہیں پینے گا پھراس سے پیابرتن کے ذریعہ تو حائث نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس میں منہ ڈال کر پینے

کسی نے قتم کھائی کہ وجلہ نہر سے نہیں پیئے گا تو اس کا پیطریقہ ہے کہ نہر میں منہ لگا کر پینے اور یہی حقیقی اور اصلی معنی ہے۔ دیہات کے

چروا ہے نہر میں منہ لگا کر پانی پینے ہیں ،ان کے پاس برتن کہاں ہوتا ہے۔ اس لئے منہ لگا کر پینا ہی مراد ہوگا اور اس سے حائث ہوگا۔ اور برتن
سے یانی لیا اور اس سے بیا تو حائث نہیں ہوگا۔

فالما صاحبین کے زویک وجلہ کا پانی برتن میں لیا اور اس سے پیا تب بھی حانث ہوجائے گا۔

حاشیه : (الف) برایک سمندر سے تم کم طری ،طری کوشت کھاتے ہو۔

[۲۲۹۲] (۹۳)ومن حلف ان لایشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث[۲۲۹۳] (۵۰)ولو (۵۰)ومن حلف ان لایاکل من هذه الحنطة فاکل من خبزها لم یحنث[۲۲۹۳] (۵۱)ولو حلف ان لایاکل من هذا الدقیق فاکل من خبزه حنث ولو استفّه کما هو لم یحنث [۲۲۹۵] (۵۲)وان حلف ان لایکلم فلانا فکلمه وهو بحیث یسمع الا انه نائم حنث

وہ فرماتے ہیں کہ شہری لوگ اور گاؤں کے بڑے لوگ نہر میں مندلگا کرنہیں پیتے بلکہ برتن سے پیتے ہیں۔اس لئے یہی مراد ہوگی۔اس لئے برتن سے پیاتو حانث ہوجائے گا۔

امام ابوحنیفی نے حقیقی معنی مرادلی ہے اور صاحبین نے محاوری معنی مرادلی ہے۔

ت کرع: مندلگا کریانی بینا۔

[٢٦٩٢] (٣٩) أكرتم كهائى كدد جلدكا يانى نبيل پيئے كاپس اس سے برتن كے ذريعه بيا تو حاث موجائے گا۔

جب کہا کہ دجلہ کا پانی نہیں پیئے گا تو مندلگا کر پانی پیئے تب بھی دجلہ کا پانی ہے اور دجلہ سے برتن میں پانی لے تب بھی دجلہ ہی کا پانی ہے اس لئے حاثث ہوجائے گا۔

[٢٦٩٣] (٥٠) كسى نے قتم كھائى كەاس كىبول سے نہيں كھائے گا پس اس كى رو فى كھائى تو حانث نہيں ہوگا۔

عام دیہاتی لوگ گیہوں بھی بھن کر کھاتے ہیں اس لئے حقیق اوراصلی معنی گیہوں کھانا ہی ہے۔اس لئے گیہوں کھائے گا تو حانث ہوگا۔ اس کو پیس کرروٹی بنائی اور کھائی تو حانث نہیں ہوگا۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ عام طور پرلوگ گیہوں کی روٹی بنا کرکھاتے ہیں اس لئے محاورے کے طور پرروٹی مراد ہوگی۔اس لئے روٹی کھانے سے جانث ہوگا، گیہوں کھانے سے جانث نہیں ہوگا۔

[۲۲۹۴] (۵۱) اگرفتم کھائی کہاس آٹے کونہیں کھائے گا۔ پس اس کی روٹی کھائی تو حانث ہوجائے گا۔اورا کر آٹا ہی پھا تک لیا تو حانث نہیں ہوگا۔۔

عام طور پرلوگ آٹائبیں پھا تکتے بلکہ آئے کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں اس لئے یہاں بالاتفاق آئے سے اس کی روٹی مراد ہے۔ اس لئے روٹی کھائے تو حائث ہوگا۔ آٹا کھائے گا تو حائث نہیں ہوگا کے کونکہ اس کو پھائکناعومام اذنبیں ہوتا۔

استف : آٹا پھانگنا۔

[۲۹۹۵] (۵۲) اگرفتم کھائی کہ فلاں ہے بات نہیں کروں گا پھراس ہے اس طرح بات کی کہ وہ من لے مگر وہ سویا ہوا تھا تو حاضہ ہوجائے گا کہ اس کے بات نہیں کہ اس بات کا مطلب ہے مخاطب کرنا چاہے سامنے والاس لے یانہ من شکے، یہاں قتم کھانے والے نے کہا تھا کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا اور فلاں کو مخاطب کیا اس لئے وہ حاشہ ہوجائے گا۔ یدا لگ بات ہے کہ فلاں آ دمی سونے کی وجہ سے کروں گا لیمنی اس کو مخاطب نہیں کروں گا اور فلاں کو مخاطب کیا اس لئے وہ حاضہ ہوجائے گا۔ یدا لگ بات ہے کہ فلاں آ دمی سونے کی وجہ سے

[۲۲۹۲] (۵۳)وان حلف ان لا یک المه الا باذنه فاذن له ولم یعلم بالاذن حتی کلمه حنث [۲۲۹۷] (۵۳)واذا استحلف الوالی رجلا لیُعلمه بکل داعر دخل البلد فهو علی حال ولایته خاصة [۲۲۹۸] (۵۵)ومن حلف ان لا یرکب دابة فلان فرکب دابة عبده

بات نه جھسکا۔

[۲۲۹۱] (۵۳) اگرفتم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا مگراس کی اجازت ہے، پس اس نے اس کواجازت دی مگراس کواجازت کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہاس سے بات کرلی تو حانث ہوجائے گا۔

قتم کھائی کہ فلاں سے بغیراس کی اجازت کے بات نہیں کروں گا۔فلاں آ دمی نے بات کرنے کی اجازت دے دی مگرفتم کھانے واگے کواس اجازت کی اطلاع نہیں تھی اسی دوران اس سے بات کرلی تو حانث ہوجائے گا۔

یہاں اجازت کا مطلب یہ ہے کہ تم کھانے والے کواجازت کا پکاعلم ہوجائے کہ فلاں نے جھے اجازت دی ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نے بات کرنے پر ہوجائے کہ اس نے اجازت دے دی ہولیکن تم کھانے والے کواس کی خبر نہ ہو۔ چونکہ تم والے کواجازت کا پکاعلم نہیں ہوااس لئے بات کرنے پر حانث ہوجائے گا۔

المام الويوسف فرمات بين كه حانث نبيس بوكار

وہ فرماتے ہیں کہ اجازت کا مطلب میہ کہ فلاں اجازت دے جائے تھم کھانے والے کواس کاعلم ہویا نہ ہواور چونکہ فلاں نے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے اس لئے جانث نہیں ہوگا۔

اجازت کے بارے میں امام ابو حنیف گامسلک بیہ کہ جس کواجازت دی ہے اس کو بھی اجازت کاعلم ہوجائے۔اورامام ابو یوسف ؓ کے نزدیک صرف اجازت دینا کافی ہے جا ہے سامنے والے کواس کی خبر ندہو۔

[۲۲۹۷] (۵۴) اگروالی نے کسی آ دمی ہے تیم لی کہ جھے خبر دینا ہراس شریر کی جوشہر میں داخل ہوتو بیشم خاص اس حاکم کی ولایت تک ہوگی۔ کسی شہر کے حاکم نے کسی آ دمی سے تیم لی کہ جو بھی شریر شہر میں داخل ہو مجھے اس کی خبر کرو گے تو بیخبر دینا حاکم کی ولایت تک محدود ہوگی۔ جب حاکم اپنے عہدے سے برخاست ہوجائے تو بیحا کم اب عام آ دمی ہوگیا۔اب اس کوشریر کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔اور اس

کواطلاع نہ دینے سے شم کھانے والا جانٹ نہیں ہوگا۔ اس ماں اکم باقتہ کھان ال کری ہوئیں کری تاہیں ہوگا۔

ہاں حاکم کافتم تھلوانا حاکمیت کی صفت کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ حاکم ہوتب ہی شریرکو سزادے سکے گا اور حاکم نہ ہوتو شریر کو سزانہیں دے سکے گا۔اس لئے بیتم حاکمیت کی صفت کے ساتھ خاص ہوگی۔

نت داعر: شریر، فسادی۔

[۲۲۹۸] (۵۵) کسی نے تشم کھائی کہ فلال کی سواری پر سوار نہیں ہوگا، پس سوار ہوااس کے اجازت دیتے ہوئے غلام کی سواری پر تو حانث نہیں

الماذون لم يحنث [ ٩ ٩ ٢ ٢ ] ( ٥ ٢ ) ومن حلف ان لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها او دخل دهليزها حنث وان وقف في طاق الباب بحيث اذا أُغلق الباب كان خارجا لم يحنث [ ٠ ٠ ٢ ٢ ] ( ٥ ٤ ) ومن حلف ان لاياكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر [ ١ ٢ ٢ ٢ ] ( ٥ ٨ ) ومن حلف ان لاياكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم .

ہوگا۔

جس غلام کو تجارت کی اجازت دی ہے اس کی سواری آقا کی سواری ہے یانہیں اس پر اس قتم کا مدارہے۔اب ام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ اس کو محادرے میں آقا کی سواری نہیں کہتے ہیں اس لئے اس پر سوار ہونے سے صائث نہیں ہوگا۔

قالی صاحبین فرماتے ہیں کہ بیسواری حقیقت ہیں آقاکی ہی سواری ہے۔ کیونکہ خود غلام آقاکا ہے اس لئے گویا کہ آقاکی سواری پرسوارہوا اس لئے حانث ہوجائے گا۔

[۲۲۹۹] (۵۲) کسی نے قتم کھائی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھراس کی جھت پر کھڑا ہوایا اس کی دہلیز میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا۔اور اگر دروازے کی محراب میں کھڑا ہوا اس طرح کہ اگر دروازہ بند کیا جائے تو وہ باہر رہے تو حانث نہیں ہوگا۔

چے حصت گھر میں سے شار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ معتکف جھت پر چڑھ جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا کیونکہ جھت معجد میں داخل ہے۔ای طرح کمرے کا جوصی ہے۔ جس کو جھار کھنڈ میں اسارا کہتے ہیں میہ کمرے میں اور گھر میں داخل ہے اس لئے قتم کھانے والا جھت پر کھڑا ہوگیا یا دہلیز میں داخل ہوگیا تو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ گویا کہ گھر میں داخل ہوگیا۔

محراب بنی ہوئی تھی اس کے درمیان دروازہ اس طرح تھا کہ دروازہ بند کردیا جائے تو محراب کا حصہ گھرسے باہررہ جائے۔الیی محراب میں داخل ہوا تو جانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا بلکہ گھرسے باہر رہا۔ کیونکہ دروازہ بند ہونے کے بعدمحراب گھرسے باہر تھی۔

ولميز: اسارا، كمرب كالمحن - طاق: محراب -

[ ۲۷ - ۲۵] ( ۵۷ ) کسی نے قتم کھانی کہ بھنا ہوانہیں کھائے گا تو وہ گوشت کے بھننے پرمجمول ہوگی نہ کہ بیگن اور گا جر پر۔

عرب میں الثواء یعنی بھنا ہوا جب بھی بولتے ہیں تو بھنا ہوا گوشت مراد لیتے ہیں، بھنا ہوا بیگن یا بھنا ہوا گا جرمرادنہیں لیتے۔اس لئے بھنا ہوا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔اگر چہ بیگن اور گا جر کا بھنا بھی بھنا ہے لیکن عرب اس کوشوا نہیں کہتے ہیں۔

انت الثواء: بهنار الجزر: گاجر

[۲۷۰۱] (۵۸) اگرفتم کھائی کہ پکاہوانہیں کھائے گا تووہ کیے ہوئے گوشت پرمحمول ہوگ۔

[۲۷۰۲](۵۹)ومن حلف ان لایاکل الرؤس فیمینه علی ما یکبس فی التنانیر ویباع فی السمصر [۲۷۰۳](۲۰)ومن حلف ان لایاکل الخبز فیمینه علی ما یعتاد اهل البلد اکله خبزا [۲۷۰۳](۲۱)فان اکل خبز القطائف او خبز الارز بالعراق لم یحنث[۲۵۰۵] خبزا (۲۲)ومن حلف ان لایبیع او لایشتری او لایؤاجر فوکل من فعل ذلک لم یحنث

طیخ ہر چیز کی بکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں الیکن عرب میں طیخ کیا ہوئے گوشت کو کہتے ہیں اس لئے کیا ہوئے گوشت کے کھانے سے حانث ہوگا ،کسی دوسری چیز کے میکے ہوئے سالن سے حانث نہیں ہوگا۔

الطيخ: طبخ منتق ب پاہوا گوشت۔

[۲۷۰۲] (۵۹) کسی نے تیم کھائی کہ سرنہیں کھائے گا تواس کی قیم اس پر ہوگی جوتنور میں بکتا ہوا درشہر میں بکتا ہو۔

کھائے جانے والے تمام ہی جانور کے سرکوسر کہتے ہیں۔لیکن یہاں قتم ان سروں پڑمحول ہوگی جوتنور میں پکتے ہوں اور شہر میں بکتے ہوں۔مثلا گائے ،اور بکری کے سر،مرغی کے اور بطخ کے سرمراذ نہیں ہوں گے کیونکہ نہ بیشہر میں بکتے ہیں اور نہان کوتنور میں پکاتے ہیں۔اس لئے بحری اور گائے کے سرکھانے سے حانث ہوگا۔

ان قسموں کامدارمحاورات پرہے۔محاورے میں دیکھیں کہاس لفظ سے کیامراد لیتے ہیں۔اگر چہاس کے معنی عام ہوں۔

ن تنور میں ڈالنا۔

[۲۷۰۳] (۲۰) کسی نے قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس کی قسم اس پر ہوگی جس کی روٹی کھانے کی اہل شہر کی عادت ہے۔

قتم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گاتو دیکھا جائے گا کہ اس علاقے کے لوگ کس چیز کے آٹے کی روٹی عموما بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ گہوں کی روٹی کھاتے ہوں اور چاول کی روٹی ہیں۔ گہوں کی روٹی کھاتے ہوں اور چاول کی روٹی کھائے وال کی روٹی کھائے ہوں اور چاول کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا۔

[۴۷۰۲] (۲۱) پس اگر کھائی بادام کی روٹی یا چاول کی روٹی عراق میں تو حانث نہیں ہوگا۔

ہ بادام کی روٹی تو کھاتے ہی نہیں ہیں اس لئے وہ مراذ نہیں ہو عتی ۔اس طرح عراق میں لوگ چاول کی روٹی نہیں کھاتے تھے اس لئے وہ بھی مراذ نہیں ہوگی بلکہ گیبوں کی روٹی مراد ہوگی اور اس کے کھانے سے حانث ہوگا۔

ا میں میں کہ میں محاورہ اور عادت برمحمول ہے۔

انت القطائف: بادام کی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے بس کی بھی بھی روٹی بناتے ہیں۔ الارز: چاول۔

[۷-۲۵] (۱۲) کس نے قتم کھائی کہ نہ بیچے گایا نہ خریدے گایا نہ اجرت پر دے گا۔ پھر کسی کو وکیل بنایا جو یہ کام کرے تو حانث نہیں ہوگا۔ بیچنے ،خرید نے اور اجرت پر دینے میں پوری ذمہ داری وکیل کی ہوتی ہے ، وہی عاقد ہوتا اور لوگ اس کو بیچنے والا ،خرید نے والا اور [Y4-Y] (Y7) ومن حلف ان لا يجلس على الارض فجلس على بساط او على حصير لم يحنث [Y4-Y] (Y7) ومن حلف ان لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث [Y4-Y] (Y7) وان جعل فوقه سريرا آخر فجلس عليه لم يحنث [Y4-Y] (Y7) وان حلف ان لا ينام على فراش فنام عليه و فوقه قرام حنث وان جعل فوقه فراشا آخر فنام

اجرت پردینے والا بھتے ہیں۔اس لئے اگر کسی نے تسم کھائی کہنہ بیچوں گا نفر یدوں گا اور نداجرت پردوں گا۔اور بیکام وکیل کوسپرد کر دیا اور اس نے کرلیا توقتم کھانے والا جانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے واقعی نہ بیچا نفر یدا اور نداجرت پردیا۔

تکاح کرنے میں حانث ہوجائے گا کیونکہ اس میں وکیل سفیر اور مجر ہوتا ہے۔ اس کا کام اور عقد مؤکل کی طرف لوشا ہے اس لئے اگر قتم کھائی کہ نکاح نہیں کروں گا اور وکیل نے نکاح کرا دیا تو حانث ہوجائے گا۔

الغي يواجر: اجرت سے شتق ہے اجرت پر رکھنا۔

[۲۷۰۲] (۱۳) كى نوسم كھائى كەزىيىن بىنىسى بىيھےگالىك بسترىاچائى پرىيىھا تو ھانت نېيىل موگا۔

ی لوگ خالی زمین پر بیٹھنے میں عارمحسوں کرتے ہیں اس لئے اس کی شم کا مطلب بیہ ہے کہ خالی زمین پرنہیں بیٹھوں گا۔اس لئے جب زمین پر بستر بچھا کریا چٹائی بچھا کر ہیٹھا تو وہ اپنی قشم پر قائم ہے اس لئے حانث نہیں ہوگا۔

انت بساط: بسر- هير: چالى-

[ ٤٠ ٢٥] ( ١٨٣ ) كسى في تم كهائى كرتخت رئيبيل بينه كاليل السي تخت ربيه على جس ربي كهونا تفا تو حانث موجائ كا-

ترب تخت پر بچھونا ہوتب بھی تخت پر ہی بیٹھنا سمجھتے ہیں، کیونکہ بچھونا تخت کے تالع ہوتا ہے اس لئے اگر قتم کھائی کہ تخت پرنہیں بیٹھے گا اور تخت پر بستر بچھا کراس پر بیٹھ گیا تو ھانٹ ہوجائے گا۔

اصول بمسئلداس اصول پرہے کہ جواصل کے تابع ہواس کا اعذبار نہیں ہے۔

انت سريه: تخت، چار پائی۔

[۷۰-۸] (۲۵) اگرتخت پر دوسرار کھااوراس پر بیٹھا تو جانث نہیں ہوگا۔

ورسراتخت پہلے تخت کی طرح اصل ہےاورتنم کھا اُک تھی کہ پہلے تخت پڑنہیں بیٹھوں گا اور بید دسرے تخت پر ببیٹھااس کئے جانث نہیں ہوگا۔

اصول میسئلداس اصول پر ہے کہ دونوں اصل ہوں توایک دوسرے کے تا بع نہیں ہوں گے۔

شری قتم کھائی کہ بچھونے پڑ ہیں سوئے گااوراس پر تیلی چادر ڈال دی پھراس بچھونے پرسویا تو حانث ہوجائے گا۔

عليه لم يحنث[ • 1 ٢٧] (٢٧) ومن حلف بيمين وقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه [ 1 1 ٢٧] (٢٨) وان حلف ليأتينه ان استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة

🛃 بچھونے پریتلی چا درخوبصور تی کے لئے ڈالتے ہیں جو بچھونے کے تابع ہوتی ہے اور محاورے میں اس بچھونے پر ہی سونا سجھتے ہیں اس لئے جب اس بچھونے پر سویا جس کی شم کھائی تھی تو حانث ہوجائے گا۔

اورا گردوسرا بچھونااس پرڈال دیا تو یہ بچھونا پہلے کا تا بعنہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی پہلے کی طرح اصل بچھونا ہے اس لئے اس پر ہیٹھنے سے پہلے بچھونے پر بیٹھنانہیں کہاجائے گااس لئے حانث نہیں ہوگا۔اصول او پرگز رگیا۔

فراش: مجھونا۔ قرام: تلی چادر۔

#### ﴿استثناء كابيان ﴾

[ ١ ٤ ] [ ٢ ٤ ) كسى نے قسم كھائى اور قسم كے ساتھ متصلا ان شاء الله كہا تو ھانث نہيں ہوگا۔

قتم کھانے کے ساتھ متصلا ان شاء اللہ کہا تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر اللہ جا ہے تو بیکا م کروں گا اور اللہ کا جا ہنا معلوم نہیں اس لئے وہ قتم بھی منعقد نہیں ہوگی۔اور جب تتم منعقد نہیں ہوئی تو اس کا م کوکرے بانہ کرے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عصر یسلغ به النبی عَلَیْ قال من حلف علی یمین فقال ان شاء الله فقد استنبی ۔ اوردوسری روایت میں ہے۔ عن ابن عصر قال قال رسول الله عَلَیْ من حلف فاستنبی فان شاء رجع وان شاء توک غیر حنث (الف) (ابوداوُدشریف، باب الاستثناء فی الیمین ۱۸۰ انمبر ۱۲۲۳۲۲۳ رتر ندی شریف، نباب ماجاء فی الاستثناء فی الستثناء فی ا

اگر کھ دیر کے بعدان شاء اللہ کہ توقعم پہلے منعقد ہوجائے گی اور بعد میں ان شاء اللہ کہ کر گویا کہ منعقد شدہ قتم کو تو ڑنا چاہتا ہے اس کے منعقد شدہ قتل کی استثناء موصول فلا کئے منفصل ان شاء اللہ کا اعتبار نہیں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر قال کل استثناء موصول فلا حنث علی صاحبہ وان کان غیر موصول فھو حانث (الف) (سنن لیہ قی، باب صلة الاستثناء بالیمین جا عاشر المنمبر ١٩٩٢٦) اس اثر میں ہے کہ تصل ہوتو جا نے نہیں اور منفصل ہوتو قتم منعقد ہوجائے گی۔

[۲۷۱] (۲۸) اگرفتم کھائی کہ ضرور کرے گااگر ہوسکا تو یہ تندر تن کی استطاعت برمحمول ہوگی نہ قدرت پر۔

استطاعت کی دوشمیں ہیں۔ایک تندرستی کی استطاعت دوسری قدرت کی استطاعت یتندرستی کی استطاعت بیہے کہ آ دمی تندرست

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی نے مم کھائی اوران شاءاللہ کہا تو اسٹناء کردیا، دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا کوئی قسم کھائے اور ساتھ ہی ان شاءاللہ کہے تو چاہے تو رجوع کرے اور چاہے تو چھوڑ وے تا ہم حائث نہیں ہوگا (ب) ہراسٹناء جو ملا ہوا ہواس کے کرنے والے پرحائث ہونا نہیں ہے۔ اورا کر ملا ہوا نہیں ہے تو حائث ہوگا۔ [۲ ا ۲۷] (۲۹)وان حلف ان لا يكلم فلانا حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو على ستة اشهر [۲ ا ۲۷] (۲۷)وكذلك الدهر عند ابسى يوسف ومحمد رحمهما الله

ہواور بادشاہ وغیرہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہ ہواس کو استطاعت صحت کہتے ہیں۔اور قدرت کی استطاعت۔اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حالات ٹھیک ہوں، بدن بھی ٹھیک ہو چکے ہوں اور کام کرنا شروع حالات ٹھیک ہوں پھی ٹھیک ہو چکے ہوں اور کام کرنا شروع کردے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی اپنی قدرت سے اس کام کو وجود بخش دے اس کو استطاعت قدرت کہتے ہیں۔اب قتم میں کوئی کہا اگر استطاعت ہوتو یہ کام کروں گا تو اس استطاعت سے پہلی والی استطاعت یعنی استطاعت و تندری مراد ہوگی استطاعت قدرت مراد نہیں ہوگی۔ چنانچے تندری ہواوروہ کام نہیں کیا تو جائے گا۔

آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ وسیب حلفون باللہ لو استطعنا لخر جنا معکم یہلکون انفسہم و اللہ یعلم انہم لکا ذہون (الف) (آیت ۲۲ سورۃ التوبۃ ۹) اس آیت میں منافق کہتے ہیں اگر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور جہاد میں نکلتے۔ حالانکہ وہ جسمانی اعتبار سے معلوم ہوا شدرست تصاور حکومت کی جانب سے کوئی رکا وٹ نہیں تھی پھر بھی تشم کھانے کے بعد نہیں نکلے تو اللہ نے ان کوجھوٹا قرار دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ تندرستی کی استطاعت ان کے پاس موجود تھی اور قسم میں استطاعت سے یہی مراد ہے۔ قدرت والی استطاعت مراد نہیں ہے۔

[۲۷ ایم] (۲۷ ) اگر قسم کھائی کہ فلاں سے ایک جین یا زمانے تک بات نہیں کرے گایا لحین یا الذمان تک بات نہیں کرے گا تو وہ چھ مہینے پرمحمول ہوگی ؟

سے سے اور زمان کرہ کے ساتھ یا الحین اور الزمان معرفہ کے ساتھ چاروں کا اطلاق چھ ماہ پر ہوگا۔ چنا نچہ کسی نے قتم کھائی کہ زید ہے ایک حین تک بات نہیں کرے گاتو چائیں ہوگا۔
عین تک بات نہیں کرے گاتو چھ مہینے کے اندرا ندر بات کرے گاتو جائٹ ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد بات کرے گاتو جائٹ نہیں ہوگا۔
جو اثر میں ہے۔ سمع عملیا قال المحین ستة اشھو (ب) (سنوللیہ بقی، باب ماجاء فین حلف الحق عملیا قال المحین اوالی زمان الحق عاشر ۵۰ انہر ۲۰۰۱ مرمصنف ابن البی شیبة ۱۸۵ الرجل حینا کم یکون ذلک ج ٹالٹ میں ۱۲۳۲۹) اس اثر عملوم ہوا کہ جین چھ مہینے کو کہتے ہیں چاہے معرف ہو یا نکرہ۔ اور اسی پر قیاس کر کے زمان کا ترجم بھی چھ مہینے ہوں گے۔ اس آیت میں بھی چھ مہینے موال گئے ہے پھل پکنے مہینے کا اشارہ ہے۔ تو لمی اکلھا کل حین باذن ربھا (آیت ۲۵ سورة ابراہیم ۱۳) اس آیت میں کل حین سے مراد پھول گئے سے پھل پکنے میں۔
تک کی مدت ہے جو کچھور کے لئے چھ مہینے ہوتے ہیں۔

لوث اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

[۱۲ ۲۲] (۷۰) ایسے بی دہرامام ابو پوسف اورامام گر کے مزد یک۔

صاحبینُ فرماتے ہیں کداگر تم کھائی کدایک دہرتک فلال سے بات نہیں کروں گا تو اس کا اطلاق چھ مہینے پر ہوگا۔ جا ہے دہر کا لفظ مکرہ

عاشیہ : (الف)منافقین اللہ کی متم کھا کیں گے اگر ہم کوقدرت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اوراللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں (ب) حضرت علیؓ نے فرو مایا کرچین چھ مہینے کا ہونا ہے۔ تعالى[٢/١٥] (١/)ولو حلف ان لايكلمه اياما فهو على ثلثة ايام [٢/١٥] (٢/)ولو حلف ان لايكلمه الايام فهو على عشرة ايام عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى هو على ايام الاسبوع[٢ ١/٢] (٣/)ولو حلف ان لا يكلمه الشهور فهو على عشرة اشهر عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف و محمد

بولے یامعرفہ۔

مج محاورے میں دہر کوعین اور زمانے کی طرح استعال کرتے ہیں اور عین کا ترجمہ چھے مہینے ہیں تو دہر کا ترجمہ بھی چھ مہینے کریں۔

فالمرة امام ابوحنيفة قرمات بين كدد هركاتر جمه كوكي متعين نهيس ب-اس كئة وقف كرتا مول نه چهرمهيني ند تهور اساوقت -

[۲۷۱۴] (۷۱) اگرفتم کھائی کہاس سے بات نہیں کرے گا پچھ دنوں تو وہ تین دن پر ہوگا۔

ایام ہوم کی جمع ہے۔ اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے اس لئے اگر قتم کھائی کہ ایام تک بات نہیں کرے گا تو مطلب سے ہوگا کہ تین دن تک بات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بات کی تو حانث نہیں ہوگا۔ تفصیل ایام تکرہ کی صورت میں ہے۔

[21/1](27) اگرفتم کھائی کہاس سے الایام بات نہیں کرے گا تو امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک وہ دس دن پرمحمول ہوگی اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ ہفتے کے دنوں بر۔

الایام معرفہ کے ساتھ ہے اس لئے کوئی خاص دن مراد ہے۔اب امام ابوضیف قرماتے ہیں کہ گنتی میں ایام کا جملہ دی تک استعال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شلتہ ایام، اربعۃ ایام سے عشرة ایام تک بولتے ہیں اور گیارہ کے بعد ایام کے بجائے یوم آ جا تا ہے۔ کہتے ہیں احد عشر یوماتو چونکہ دس تک ایام کا استعال ہوتا ہے اس لئے بغیر عدد الایام بولاتو دس تک مراد لیتے ہیں۔

صاحبین ٌفر ماتے ہیں کہ ہفتہ کے سات دن مراد ہوں گے کیونکہ سات دن تک جمعہ سنچر کی گنتی چلتی ہے اور آٹھویں دن دوبارہ جمعہ آ جا تا ہے اور لوگوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے اس لئے ہفتے کے سات دن مراد ہوں گے۔

[٢٧١٦] (٢٣) اگرفتم کھائی کراس سے مہینوں بات نہیں کرے گاتو دس مہینے پر محمول ہوگی امام ابوصنیف یے نزویک \_اورفر مایا امام ابو بوسف اور امام محد نے وہ بارہ مہینوں پر ہوگی۔

مثلا کسی نے شہر کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور شم کھائی کہ زید سے مہینوں بات نہیں کرے گا تو امام ابو صنیفہ یے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دس مہینے تک بات نہیں کرے گا تو حانث نہیں مطلب یہ ہوگا کہ دس مہینے تک بات کرے گا تو حانث نہیں ہوجائے گا اور اس کے بعد بات کرے گا تو حانث نہیں ہوگا۔

ﷺ پچھلے مسئلے کی طرح شہور جمع کا صیغہ ہے جو گنتی میں دس تک استعمال ہوتا ہے اور گیارہ کے بعدا حدعثر شھر اکا لفظ آجاتا ہے اس لئے شہور جو جمع کا صیغہ بولاتو دس مہینے مراد ہوں گے۔ رحمهما الله تعالى هو على اثنى عشر شهرا [2 ا 2 ا 2 ا 2 مهما الله تعالى هو على اثنى عشر شهرا [2 ا 2 ا 2 مرة و احدة بر في يمينه ابدا [ ۸ ا 2 ۲ ] ( ۵ م) وان حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه [ ۹ ا 2 ۲ ] ( ۲ م) ومن حلف لاتخرج امرأته الا باذنه فاذن لها مرة واحدة فخرجت

فاكد صاحبين كنزديك سال كے بارہ مينے مراد ہوں گ۔

لوگ ای کوشہور کہتے ہیں اور سال کے بعد دوبارہ وہی مہینے محرم ،صفرآ جاتے ہیں اس لئے شہور سے سال کے بارہ مہینے مراد ہوں گے۔ [۲۷۱۷] (۷۴) اگر قتم کھائی کہ ایسانہیں کرے گا تو ہمیشہ چھوڑ دے۔

جب یقتم کھائی کہ بیکا منہیں کرے گا تواس کا مطلب مدہے کہ بھی نہیں کرے گااس لئے ہمیشہ کے لئے چھوڑ نا پڑے گا۔

کیونکہ کوئی وقت متعین نہیں کیا تو ہمیشہ ہی ممنوع ہوگی۔زندگی میں بھی ایک مرتبہ بھی کرے گا تو حانث ہوجائے گا۔

[۲۷۱۸] (۷۵) اگرفتم کھائی کہ ایساضرور کرے گاپس اس کوایک مرتبہ کردیا تو اپنی قتم میں بری ہوجائے گا۔

شرت فتم کھائی کہاس کام کو ضرور کرے گا تو زندگی میں ایک مرتبہ کرلیا تو فتم پوری ہوگئ۔

[۱۷-۱۹] (۷۲) کسی نے قتم کھائی کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی مگر اس کی اجازت سے پس اس کو ایک مرتبہ اجازت دی پس وہ نکلی اور واپس آئی، پھر دوسری مرتبہ بغیراس کی اجازت کے نکلی تو جائے گی۔اور ضروری ہے اجازت ہر مرتبہ نکلنے میں۔

حاشیہ: (الف) تم میں سے ہرایک کوجہنم پرآنا ہوگا آپ کے رب کا یقینا فیصلہ شدہ ہے (ب) آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے تین بچے کا انقال نہ ہوگر آگ اس کوتھم پوری کرنے کے لئے چھوئے گئ ج) میں ان شاءاللہ تھم کھا تا ہوں پھر اس کے علاوہ کو اچھا سجھتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو خیر ہواور کھارہ دے کر اس کو حلال کر لیتا ہوں یا ایک مرتبہ کرلیتا ہوں۔ ورجعت شم خرجت مرة اخرى بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج [ ٢ ٢ ٢ ٢] ( ٢ ٢ ) وان قال الا ان آذن لك فاذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير اذنه لم يحنث [ ٢ ٢ ٢ ] ( ٨ ٤ ) واذا حلف ان لا يتغدّى فالغداء هو الاكل من طلوع المفجر الى الظهر والعَشاء من صلوة الظهر الى نصف الليل والسحور من نصف الليل الى طلوع المفجر [ ٢ ٢ ٢ ٢ ] ( ٩ ٤ ) وان حلف ليقضين دينه الى قريب فهو على مادون الشهر وان قال الى بعيد فهو اكثر من الشهر.

قتم کھانے والے نے بیکہا ہے کہ نہیں نکلے گی مگرا جازت سے تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہر بار نکلنے کے لئے اجازت جائے۔اوریہاں پہلی مرتبہ اجازت کی ہے۔اوریہاں کی مرتبہ اجازت کی ہے۔اس لئے دوسری مرتبہ حانث ہو جائے گی۔ جائے گی۔

المول لا تخوج اموأته الا باذنه مين في ك بعدا سناء باس ليم بربار نكلف ك ليرا وازت حاب -

[۴۷۲۰](۷۷)اورا گرکہا گمریہ کہ بیں تہمیں اجازت دوں، پس اجازت دی اس کوایک مرتبہ پس نکلی پھرنگلی اس کے بعد بغیراس کی اجازت کے قوحانث نہیں ہوگی۔

ہے اس صورت میں مگرید کہ اجازت دوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبداجازت دوں تو ہر بارٹکل سکتی ہو یعنی صرف پہلی مرتبداجازت کی ضرورت ہےاوروہ ہوگئ اس لئے دوسری مرتبہ بغیراجازت کے کلی تو حانث نہیں ہوگی اور نہ عورت پر طلاق واقع ہوگی۔

الا ان آذن لک کامطلب میہ کر پہلی مرتبه اجازت دوں اتن ہی کافی ہے۔

[۲۷۲] (۷۸) اگرفتم کھائی کہ ناشتہ نہیں کرے گا تو ناشتہ وہ کھانا ہے طلوع فجر سے ظہر تک،اورعشاء نماز ظہر ہے آ دھی رات تک،اورسحری آ دھی رات سے طلوع فبخر تک۔

اس مسئلے میں لغوی تحقیق ہے کہ کوئی آ دمی قتم کھائے کہ ناشتہ نہیں کھاؤں گا تو کس وقت سے کس وقت تک کھانے میں حانث ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ غدایعنی ناشتہ طلوع فجر سے ظہر کے وقت تک کے کھانے کو کہتے ہیں۔اورعشاء یعنی رات کا کھانا ظہر سے لیکر آ دھی رات تک کے کھانے کو کہتے ہیں۔اس درمیان کھائے گا تو حانث ہوگا۔
کے کھانے کو کہتے ہیں۔اورسحری آ دھی رات سے لیکر طلوع فجر تک کے کھانے کو کہتے ہیں۔اس درمیان کھائے گا تو حانث ہوگا۔

[۲۷۲۲] (24) اورا گرفتم کھائی کے قرض قریب میں اوا کرے گا تو مہینے ہے کم میں ہوگی اورا گرکہا کے دیر میں تو ایک مہینے ہے زائد پر ہوگی۔

اس مسکے میں بیہ ہے کہ قریب زمانہ اور بعید زمانہ کا اطلاق کتنے ونوں پر ہوگا۔ قریب ایک مہینے کے اندر کو کہتے ہیں اور بعید ایک ماہ اور اس سے زائد کو کہتے ہیں۔ اس لئے کسی نے قتم کھائی کے قرض قریب میں اوا کروں گا تو ایک مہینے کے اندر اوا کرنا ہوگا۔ اور کہا کہ بعید اور دیر میں اوا کروں گا تو ایک مہینے کے اندر اوا کرنا ہوگا۔ اور کہا کہ بعید اور دیر میں اوا کروں گا تو ایک ماہ اور ایک ماہ کے بعد اوا کرے تب بھی جانٹ نہیں ہوگا۔

[٢٧٢٣] (٨٠) ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وترك فيها اهله ومتاعه حنث [٢٤٢٣] (١٨) ومن حلف ليصعدنَّ السماء او ليقلبنَّ هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها [٢٤٢٥] (٨٢) ومن حلف ليقضينَّ فلانا دينه اليوم فقضاه ثم

[۲۷۲۳] (۸۰) کسی نے قتم کھائی کہ اس گھر میں سکونت اختیار نہیں کرے گا، پس اس سے خو دِنکل گیااور اس میں اپنے اہل اور سامان کوچھوڑ دیا تو جانث ہوجائے گا۔

تشری بیمسکداس اصول پر ہے کہ گھر میں سامان رہنا اور گھر والوں کا رہنا بھی خود کا سکونت اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ آ دمی تنہا گھر میں نہیں رہتا بلکہ اس میں سامان اور اہل اور اولا دکوبھی رکھتا ہے۔ بلکہ خود توعمو ما ہاز اراور کھیت میں رہتا ہے۔ اس لئے گھر میں مال اولا دکو ہاقی رکھنا یا سامان کا باقی رکھنا گویا کہ خود گھر میں رہنا ہے۔ اس لئے جب خود گھر میں رہا تو جانث ہوجائے گا۔

[۲۷۲۳] (۸۱) کسی نے قسم کھائی کہ آسان پرضرور چڑھے گایاس پھر کوضرورسونا بنادے گا توقسم منعقد ہوجائے گی اورقسم کے بعد حانث ہوجائے گا۔

آسان پر چڑھناممکن توہے کیونکہ فرشتے روزانہ آسان پر چڑھتے ہیں۔اورحضور آسان کی سیر کر کے تشریف لائے ہیں۔ای طرح کسی کیمکل سے پھڑکوسونا بنایا مشکل ہے۔ چونکہ ممکن ہے اس کیمکل سے پھڑکوسونا بنایا مشکل ہے۔ چونکہ ممکن ہے اس کے قتم منعقد ہوجائے گا۔ورکفارہ اداکرنا کے قتم منعقد ہوجائے گا۔ورکفارہ اداکرنا ہوگا۔

الحل بيمسكداس اصول پر ہے كدا گرايسا كرنا بہت مشكل ہوتو فوراحانث ہوجائے گا۔

صعد : چر هنار ليقلبن : قلب م شتق بدلنا، بلننار عقب : فورابعد

[ ۲۷۲۵] ( ۸۲ ) کسی نے تشم کھائی کہ فلال کو قرض آج ضرورادا کروں گا پس اس کوادا کیا، پس فلال نے بعض قرض کو کھوٹا پایا، یا نہرجہ پایایا ستحق یا یا توقتم کھانے والا جانث نہیں ہوگا۔

سے بیمسکلہ اس اصول پر ہے کہ جس چیز کی قتم کھائی اس فیصد وہی چیز ہے البتہ کچھ خامی ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ اورا گراسی فیصد دوسری چیز ہے البتہ کچھ خامی ہے تو حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ وہی چیز ادانہیں ہے تعنی مثلا وہ نام کے اعتبار سے درہم ہے ورنہ حقیقت میں وہ درہم نہیں ہے تو اس کوا داکر نے سے حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ وہی چیز ادانہیں کی جس کی قتم کھائی کہ آج فلاں کو ضرور قرض اواکروں گا، پی قتم کے مطابق آج ہی قرض اوا کر دیا لیکن ان دراہم میں کھوٹ بن تھا جو تھے تو دراہم لیکن بیت المال نہیں لیتا تھایا تا جرنہیں لیتا تھا جس کو نہرچہ درہم کہتے ہیں۔ یا اس درہم میں کاحق نکل گیا تو حانث نہیں ہوگا۔

چ کیونکہ چاہے کھوٹا سکہ ادا کیا ہولیکن کیا تو ہے درہم ہی اس لئے حانث نہیں ہوگا۔

٨٣

وجد فلان بعضه زيوفا او نبهرجة او مستحقة لم يحنث الحالف  $(\Lambda \Gamma)^{-1}$  ( $\Lambda \Gamma$ ) وان وجدها رصاصا او ستوقة حنث  $(\Lambda \Gamma)^{-1}$  ( $\Lambda \Gamma$ ) ومن حلف لايقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقا  $(\Lambda \Gamma)^{-1}$  ( $\Lambda \Lambda$ ) وان قبض دينه في

السول جنس درہم موجود ہوتو حانث نہیں ہوگا۔

الن زیوف: کھوٹاسکہ جس کو بیت المال نہ لے۔ نہرجہ: کھوٹاسکہ جس کوعام تا جرنہ لے بیت المال لے لے۔

[٢٢٦] (٨٣) اورا كردرجم كوسيكا بإيايا ستوقه بإيا توحانث موجائ كا-

قرض میں سیسے کا بنا ہوا درہم دے دیا یا ایسا درہم دیا جواندر سے سیسے کا تھالیکن دونوں طرف سے چاندی کا رنگ چڑھایا ہوا تھا جس کو تین طاق والا درہم ستوقہ کہتے ہیں تو جانث ہوجائے گا۔

درہم پورا کا پورا وائدی کا ہوتا ہے یہاں سیسے کا درہم بنا کردیا تو بدرہم ہی نہیں ہے۔ اور قتم کھائی تھی کدورہم دوں گا اور درہم دیا نہیں اس لئے حانث ہو جائے گا۔ اس طرح ستوقہ درہم درہم ہی نہیں ہے وہ بھی سیسے کا ہے صرف چاندی کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے تو چونکہ درہم نہیں دیا اس لئے حانث ہوجائے گا۔ اس لئے حانث ہوجائے گا۔

ن اساس : سیسه ستوقه : تین طاق والا در ہم۔

[۲۷۴۷] (۸۴) کسی نے قتم کھائی کہ اپنا قرض ایک ایک درہم کر کے نہیں لے گا پھر قبضہ کیا بعض پر تو نہیں حانث ہوگا یہاں تک کہ قبضہ کر ہے تمام کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے۔

قتم کھائی کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے قرض وصول نہیں کرے گا، پھر تھوڑ ہے ہے قرض پر قبضہ کیا تو ابھی حانث ہونے کا حکم نہیں لگا کیں گے جب سارے قرضوں کو تھوڑ اتھوڑ ابھی کرکے وصول کرلیا تب اس وقت حانث ہونے کا حکم کا کیں گے۔

ہونے کا حکم لگا کیں گے۔

یہ ہوسکتا ہے کہ ابھی جوتھوڑ اسالیا ہے وہ مقروض کو واپس کردے اور پھرتمام قرضوں کو بیک وقت واپس لے۔اس لئے ابھی حانث ہونے
کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہاں باقی قرضوں کوتھوڑ اتھوڑ انھوڑ انھوڑ اتھوڑ الینے کے بعد حانث ہونے کا فیصلہ کریں گے۔
[۲۷۲۸] (۸۵) اور اگر قبضہ کیا اپنے قرضے کو دو دفعہ وزن کر کے اور دونوں وزنوں کے درمیان نہیں مشغول ہوا مگروزن ہی کے کام میں تو
حانث نہیں ہوگا۔اوریہ تفرق طور پر لینانہیں ہے۔

مثلا پانچ سوکیلوگیہوں تھااب اس کوایک دفعہ وزن نہیں کرسکتا، اتنا پڑا باٹ کہاں سے لائے گا اس لئے کی دفعہ وزن کر کے گیہوں لیااور وزن کرنے کے دوران کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا بلکہ وزن ہی کے کام میں مشغول رہاتو کئی دفعہ کے وزن کومتفرق طور پر وصول کرتا نہیں کہتے ہیں اور نہاس سے حانث ہوگا۔

وزنين لم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق[ ٢ ٢٥] ( ٢٤٨) ومن حلف لياتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من اجزاء حيوته.

کونکہ بیتو مجبوری ہے۔اورمحاورے میں اس کومتفرق طور پروصول کرنانہیں کہتے ہیں۔محاورے میں اس وقت متفرق طور پروصول کرنا کہیں گے جب ایک مرتبہ وزن کر کے قعاڑ اسالے لیے پھرمجلس بدل جائے پھر دوسری مجلس میں تھوڑ اساوزن کر کے وصول کرے تب متفرق طور پر لینا شارکریں گے۔

انسول مجبوری میں ایک ہی مجلس میں دومر تبدوزن کرنامتفرق طور پرلینائہیں ہے۔ بیایک ہی مرتبہ وصول کرنا ہے۔ [۲۷۲۹] (۸۷) کسی نے قتم کھائی کہ ضرور بھرہ جائے گا، پس وہ وہاں نہیں گیا یہاں تک کہانقال کر گیا تو زندگی کے آخری کہتے میں وہ حانث

کوتکہ زندگی بھرامیدی جائے گی کہ وہ بھی نہ بھی بھرہ جائے گا۔البتہ موت کے وقت اندازہ ہوا کہ تم کے مطابق بھرہ نہ جاسکا (۲) صدیت میں اس کا اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے کی صلح صدیبیے کے وقت واپس آ گئے تو حضرت عرفظ نے پوچھا کہ کیا آپ ہیں فرماتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو مایا بیتو نہیں کہا تھا کہ ای سال طواف کریں گے۔جس کا مطلب یہ نکلا کہ زندگی میں بھی بھی طواف کریں گے بہی کا فی ہے۔ صدیث کا گؤا ہیہ ہے۔ عن المصدور بن مخرمہ و مو و ان قالا خوج رسول الملہ علی المحدیبیة ... قلت او لیس کنت تحدثتنا انا سناتی المبیت فنطوف به ؟ قال بلی ! فاخبر تک انا ناتیه المعام ؟ قال قلت لا! قال فانک اتبه و مطوف به (الف) (بخاری شریف، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة مع اہل ا؛ حرب و کتابة الشروط ص کے سن معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی بھی طواف کریں گے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی بھی معلوم ہوگا کہ اب یقتم پوری نہیں کر سکو گئے۔ ہیں معلوم ہوگا کہ اب یقتم پوری نہیں کر سکو گئے۔ اس مویث سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری کمی میں معلوم ہوگا کہ اب یقتم پوری نہیں کر سکو گئے اس وقت اس کو حائث قرار دیا جائے گا۔



عاشیہ: (الف)حضور حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ سے نکلے ...حضرت عمر خرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ تہیں فرماتے تھے کہ ان شاء اللہ ہم بیت اللہ جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ بیت اللہ جا دکھا اس سال ہی جا کیں گے؟ میں نے کہانہیں! آپ نے فرمایا تم لوگ بیت اللہ جا دکھا اور طواف بھی کروگے۔

# ﴿ كتاب الدعوى ﴾

[ + ٢٧٣] ( ١ ) المدعى من لايجبر على الخصومة اذا تركها والمدعى عليه من يجبر على

#### ﴿ كتاب الدعوى ﴾

تروری نیت کتاب الدعوی میں چار باتیں ہیں۔ دعوی کی طرح کرے اور کی دعوں تو کن لوگوں پر تم کا دارم ہے اور کی طرح گواہ پیش کرنا لازم ہے اور کی طرح قیم کھلائے۔ اور چی بات ہے کہ اگر گواہ نہ ہوں تو تم کھلائا۔ اور اس ہے جی معاملہ کی شہری ہوتی ہیں۔ گواہ وہ نہوں تو تم کھلائا۔ اور اس ہے جی معاملہ کی نہوتا ہوتو علامات دیکھیں گے اور ان کے ذریعہ پتا چلائیں گے کہ بیچیز کی ہوئی چا ہے۔ ان سموں کے بیوت کے لئے بیمدیث ہے۔ ٹم ان الاشعث ابن قیس خرج الینا فقال ما یحد ٹکم ابو عبد الرحمن ؟ قال محدثناہ قال فقال صدق لفتی نزلت کانت بینسی و بین رجل خصومة فی بئر فاختصمنا الی رسول اللہ عُلیہ فقال رسول اللہ عُلیہ شاہداک او یمینہ قلت انہ اذا یحلف ولا یب الی فقال رسول اللہ عُلیہ من حلف علی یمین یستحق بھا مالا وہو فیھا فاجر لقی اللہ وہو علیہ غضبان ٹے انزل اللہ تصدیق ذلک ٹم افتواء ہذہ الآیۃ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ٹمنا قلیلا اولئک لا خطری اللہ عُلیہ اللہ وایمانہم ٹمنا قلیلا اولئک لا خطری الهہ فی الآخرة و لا یکلمهم اللہ (آیت کے سورة آل عران ۳) (الف) (بخاری شریف، باب اذا خلف الراهن والمِ تفی علمہ فیما فی الدی علیہ میں علی المدی علیہ میں علی المدی علیہ میں علیہ بیا الرجل بخلف علی علمہ فیما فی المرح وی کرے۔ یہی ہے کہ دی پر گواہ لازم ہے اور مدی علیہ پر تم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ فیملہ کس طرح کے۔

تناب الدعوى ميں بھى مدعى اور مدعى عليہ كامتعين كرنا بعض مرتب قرائن پرہے يا محاورات پرہے۔اس لئے ايسے سئلے كے لئے حديث يا آثار نثل سكے، وہاں اصول اور محاورہ پیش كرديا گياہے۔

[۲۷۳۰] (۱) مرعی وہ ہے جو جھڑے پر مجبور نہ کیا جا سکے اگروہ اس کوچھوڑ دے، اور مرعی علیہ وہ ہے جو جھڑے پر مجبور کیا جائے۔

مری اور مدی علیہ کی بہت ی تعریف کی بیں ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ مدی اس کو کہتے ہیں جو کس سے مال لینا چا ہتا ہو۔اس لئے وہ جھڑ اکر نے پر مجبور نہیں کیا جا سکے چاہے تو جھڑ اکر کے مال لے اور چاہتو جھڑ انچھوڑ دے۔اور مدی علیہ اس کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں

حاشیہ: (الف) حضرت اشعث بن قیس ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم ہے ابوعبد الرحمٰن کیا بیان کرتے ہیں؟ میں نے بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کی فرماتے ہیں میرے ہیں بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی۔ میرے اور ایک آ دمی کے درمیان کویں کا جھڑا تھا ہم حضور کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یا تمبارے دوگواہ ہوں یا پھراس سے قتم لے لوسیس نے کہا وہ تو قتم کھالے گا اور پر واہ بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کو گفتم کھا کرکسی مال کا مستحق بنے اور وہ قتم کھانے میں جھوٹا ہوتو اللہ ہے مال کا قتموں کو معلم ہوں گے۔ پھراس کی تعمد ہوں گے۔ پھراس کی تقمد لی کے لئے تی ترب میں کوئی حصنہیں ہے اور ندان سے اللہ بات کریں گئے۔

موڑی می قیت کے بدلے فرید تے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصنہیں ہے اور ندان سے اللہ بات کریں گئے۔

الحصومة [ ٢ ٢٧٦] (٢) ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره [٢ ٢ ٢] (٣) فان كان عينا في يد المدعى عليه كلف احضارها ليشير اليها بالدعوى وان

مال ہواس لئے جھڑ ااورخصومت پرمجور کیا جاسکے۔وہ خصومت نہ بھی کرنا چاہے تو اس کوخصومت کرنے پرمجبور کیا جائے کیونکہ مال اس کے تبضے میں ہے۔

اس صدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ عن علقہ بین وائل بن حجو الحضومی عن ابیہ قال جاء رجل من حضو موت ورجل من کندہ الی رسول اللہ فقال الحضومی یا رسول اللہ ان هذا غلبنی علی ارض کانت لابی فقال الکندی هی ارضی فی یدی از رعها لیس له فیها حق فقال النبی عَلَیْتُ للحضومی الک بینة؟ قال لا! قال فلک یمینه قال یا رضی فی یدی از رعها لیس له فیها حق فقال النبی عَلَیْتُ للحضومی الک بینة؟ قال لا! قال فلک یمینه قال یا رسول اللہ انه فاجو لیس یبالی ما حلف لیس یتورع من شیء فقال لیس لک منه الا ذلک (الف) (ابوداوَ دشریف، باب راجاء فی ان البینة علی المدعی علیہ میں المدی علیہ میں المدی علیہ میں اور چھوڑ کی باب راجاء فی ان البینة علی المدعی علیہ جین اور چا ہے قو وعوی چھوڑ کی سامنے دعوی پیش کررہے ہیں اور چا ہے قو وعوی چھوڑ کی سامنے دعوی پیش کررہے ہیں اور چا ہے قو وعوی چھوڑ کی سامنے دعوی پیش کررہے ہیں اور چا ہے قو وعوی چھوڑ کی سامنے دعوی بیش کردے ہیں اور چھوڑ کی سامنے دعوی بیش کردے ہیں اور چا ہے قو وعوی چھوڑ کی سامنے دعوی سکتے ہیں۔ اور کندی مدی علیہ ہیں ان کے قبضے میں ذمین ہیں ہور تا چا ہے تو نہیں چھوڑ سکتے۔

الحضومة : مقدم میں جودونوں طرف سے جھاڑا کرتے ہیں اس کوخصومت کہتے ہیں۔

[الا ٢٤] (٢) دعوى مقبول نبيس موكايبال تك كدذ كركر معلوم چيزجنس كاعتبار ساور مقدار كاعتبار س

تری مقدمے میں دعوی اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ چیز کی جنس نہ بیان کرے مثلا وہ گائے ہے یا بھینس ہے اور عددی یا کیلی چیز ہے تو اس کی مقدار بیان کرے کہ کتنا کیلو ہے۔ تا کہ دعوی کو واضح کیا جاسکے اور چیز متعین ہوجائے۔

اوپر کی صدیث میں قال المحضومی یا رسول الله ان هذا غلبنی علی ارض کانت لابی (ب) (ابواوَدشریف نبر ۱۳۲۳ مر ترکن صدیث میں اس صدیث میں ہے کہ میرے باپ کی زمین تھی جس پر کندی نے قبضہ کیا ہے۔ زمین کی چو ہدی بیان کی ورزمین کا تعارف کروایا اورجنس بھی بیان کی کہ وہ زمین ہے جس کا مجھے وعوی ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ چیز کی جنس اور مقدار بیان کرنا ضروری ہے۔
تعارف کروایا اورجنس بھی بیان کی کہ وہ زمین ہے جس کا مجھے وعوی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ چیز کی جنس اور مقدار بیان کرنا ضروری ہے۔
[۲۷۳۲] (۳) پس اگروہ چیز بعینه مدعی علیہ کے قبضے میں ہے تو اس کو مجود کیا جائے گااس کو صاضر کرنے کا تا کہ وعوی کے وقت اس کی طرف اشارہ کرسکے اور اگر حاضر نہ ہوتو اس کی قبت بیان کرے۔

اگردہ چیز بعینہ موجود ہوتو کہا جائے گا کہ اس کو مجلس قضا میں حاضر کرے تا کہ دعوی کے وقت اس کی طرف اشارہ کرسکے اور اگر حاضر نہ

حاشیہ: (الف) حضر موت کے آدمی اور کندہ کے ایک آدمی حضور کے پاس آئے۔ پس حضر می نے کہایار سول اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کرلیا جومیرے باپ کی سخص۔ پس کندی نے کہایہ میری زمین میرے قبضے میں ہے۔ میں اس میں بوتا ہوں اس میں کسی کاحتی نہیں ہے۔ تو آپ نے حضری سے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہانہیں! آپ نے فرمایا پھر تمہارے لئے بینہ ہے؟ کہایا رسول اللہ! وہ فاس آ دمی ہے پرواہ نہیں کرے گا وہ تم سے پر بیز نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لئے بینہ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ (ب)یارسول اللہ! اس نے میری زمین پر قبضہ کرلیا ہے جومیرے باپ کی تھی۔

لم تكن حاضرة ذكر قيمتها [٢٧٣٣] (٣) وان ادعى عقارا حدَّده وذكر انه في يد المدعى عليه وانه يطالبه به [٢٧٣٣] (٥) وان كان حقا في الذمة ذكر انه يطالبه به [٢٧٣٨] (١) وان كان حقا في الذمة ذكر انه يطالبه به [٢٧٣٨] (٢) فاذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه عنها فان اعترف قضى عليه

کرسکتا ہوتو چیز کی قیمت بیان کرے۔

وعوی یا گواہی کے وقت اشارہ کرنے سے چیز متعین ہوگی اس لئے اس کو حاضر کرنے کو کہا جائے گا۔اور حاضر نہ کرسکے تو اس کی قیمت بیان کرے۔ کیونکہ قیمت سے بھی پچھ نہ پچھتین ہوجا تا ہے۔

[۲۷۳۳] (۲) اگرز مین کا دعوی کیا تو اس کی حدود بیان کرے اور یہ بھی ذکر کرے کہ مدعی علیہ کے قبضے بیں ہے اور وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

ز مین کو مجلس قضا میں حاضر نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس کی حدود اربعہ بیان کرے کہ اس زمین کے مشرق ، مغرب ، جنوب اور شال میں

کون کون لوگ ہیں۔ اس دور میں یہ بھی بیان کرے کہ زمین کا کھا تہ غمر کیا ہے اور خسر ہ غمر کیا ہے تا کہ ذرمین متعین ہوجائے ۔ اور منقولی جا کداو

ہو یا غیر منقولی یہ بھی بیان کرے کہ یہ مدی علیہ کے قبضے میں ہے۔ کیونکہ مدی علیہ کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ خود مدی کے قبضے میں ہوتو وہوی

کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ بھی کے کہ میں اس زمین کو یا منقولی جا کداد کو واپس لینا چا ہتا ہوں۔ کیونکہ اگر واپس لینا نہیں چا ہتا ہے تو دعوی

کرنے اور مقدمہ کرنے کا کیا حاصل ہوگا۔

مدیث فرکوریس تھا کہ بیز بین میرے والدکی ہے جس سے اس کی حدودار بعمعلوم ہوئی۔ اور فقال المحسنسر می یا رسول الله ان هذا غلبنی علی ارض کانت لابی (الف) سے مطالبہ کرنا بھی معلوم ہوا۔

[ ٢٤٣٣] (٥) اورا گراس كي في موتو ذكركرے كدوه اس كامطالبدكرتا ہے۔

مثلا دعوی میتھا کہ زید کے ذہبیں درہم میرا قرض ہے تو قرض ہونا ذہبے میں حق ہوا۔ تو اس صورت میں بھی دعوی کے ساتھ بیذ کر کرے کہ میں اس قرض کا مطالبہ کرتا ہوں تا کہ معلوم ہوا کہ صرف حق کا اقر ارنہیں کروانا چا بتا بلکہ اس کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔

المسلك الساصول پر ہیں كه متعرف اور متعين چيز كا دعوى ہوتا ہے مجہول كا دعوى نہيں ہوتا۔

[۲۷۳۵] (۲) پس جب دعوی سیح ہوجائے تو قاضی مدعی علیہ ہے اس کے بارے میں پوچھے۔پس اگراس نے اعتراف کرلیا تو اس پراس کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

مری کے دعوی دائر کرنے کے بعد قاضی مدعی علیہ ہے یو چھے گا کہ کیا واقعی مدعی کا دعوی سیجے ہے؟ اگروہ اس کا اعتراف کرلے کہ واقعی مدعی کا میرے ذھے تی ہے تو قاضی اس کا فیصلہ کردے گا۔اب گواہ یاقتم کی ضرورت نہیں ہے۔

جب مدى عليه في اعتراف كرلياتواب كواه كى يامرى عليه كي تم كى كياضرورت ربى (٢) اثريس ب-عن ابن سيدين قال اعترف

حاشيه : (الف) يس حفري في كهايارسول الله! اس في ميرى زيين پر قبضر كرايا بجومير باب كي تقى -

بها [72m1] (۵)وان انكر سأل المدعى البينة فان احضرها قضى بها [72m2] (۸) وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها.

رجل عند شریح بامر شم انکره فقضی علیه باعترافه فقال اتقضی علی بغیر بینة؟ فقال شهد علیک ابن اخت خالک (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الاعتراف عندالقاضی ج ثامن ص۳۰۳ نمبرا۱۵۳۰) اس اثر سے معلوم بواکه دعی علیه ک اعتراف سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

[۲۲۳۷] (۷) اوراگرا نکارکرے تو طلب کرے مدعی سے البین، پس اگراس کو حاضر کردے تو فیصلہ کردے اس کے مطابق۔

قامنی نے مدعی علیہ سے مدعی کے دعوی کے بارے میں پوچھا تو مدعی علیہ نے انکار کر دیا تو مدعی سے اپنے دعوی پر گواہ ما نگاجائے گا، پس اگر دعوی کے ثبوت کے لئے دوگواہ پیش کر دیے تو مدعی کے دعوی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔

[ ٢٤٣٧] (٨) اگر بينه حاضر كرنے سے عاجز ہو كيا اور طلب كرے اپنے مدمقابل كی قتم تواس پرقتم لے گا۔

مری کوگواہ چیش کرنے کوکہااس پروہ گواہ پیش کرنے سے عاجز ہوگیا اور گواہ نہیں پیش کرسکا تو مدعی سے کہا جائے گا کہ اب آپ مدعی علیہ ہے۔ سے اس پرتم لے سکتے ہیں۔ پس اگر مدعی مدعی علیہ ہے تتم لینا چا ہے تو مدعی علیہ ہے تتم لی جائے گی۔ پس اگر وہ تم کھالے تو مدعی علیہ ہے کہنے کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت شریح کے پاس اقر ارکیا پھر کمر گیا تو اس پراس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے فیصلہ کیا تو وہ آدمی کہنے گا کہ آپ جھ پر بغیر گواہ کے فیصلہ کر رہے ہیں؟ حضرت شریح نے فرمایا تمہارے ماموں کی بہن کے بیٹے نے تمہارے خلاف گواہی دی لیخی پہلے خود تو نے اعتراف کیا تعالی بہارے مردوں میں سے دوآ دمیوں کو گواہ بناؤ، پس اگر دومر دنہ ہوں تو ایک مرداور دوجور تیں، جن گواہوں سے تم راضی ہو۔ دوجور تیں اس لئے ہیں کہ ایک کو یا د ضدر ہے تو دوسری اس کو یا دولا دے (ج) آپ نے حضرت حضری سے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ فرمایا نہیں (د) حضور نے ایک تم اور ایک گوائی کے ذریعے فیصلے فرمایا۔

#### [٢٤٣٨] (٩)وان قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند ابي حنيفة رحمه

عدیث میں گزراکہ آپ نے حضرت حضری ہے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ فرمایا نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ پھرتو آپ کوکندی ہے تھے کہ کیا تاب کے پاس گواہ ہے؟ فرمایا نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ پھرتو آپ کوکندی ہے تھے لیے کا حق ہے۔ فقال النبی علاقے للحضر می الک بینة؟ قال لا! قال فلک یمینه قال یا رسول الله انه فاجر لیس یبالی ما حلف لیس یتورع من شیء فقال لیس لک منه الا ذلک (الف) (ابوداو دشریف، باب الرجل یحلف علی علمہ فیما عاب عندی ۱۳۲۹ نمبر ۱۳۳۹) اس حدیث میں ہے عاب عندی ۱۳۳۹ نمبر ۱۳۳۹) اس حدیث میں ہے کیا س بین نہیں ہے تو آپ کوکندی سے تم لین کاحق ہے۔

ف خصم : مدمقابل،مقدم میں دوسرافریق۔

[ ٢٤٣٨] (٩) اگر مدى نے كہامير كواه حاضر بين چربھى شم طلب كرے توامام ابوحنيفة كنز ديك شمنبيں كھلائى جائے گا۔

من کہتا ہے کہ میرے گواہ شہر میں ہیں ان کو پیش کرسکتا ہوں لیکن پھر بھی گواہ نہ پیش کر کے مدعی علیہ ہے تسم لے کر فیصلہ کروانا چاہتو امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ ایسانہیں کرواسکتا ہے۔اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو اب مدعی علیہ سے تتم نہیں لے سکتا گواہی دلوا کر فیصلہ کروانا ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے حضرت حضری ہے بوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہانمیں! آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے لئے اس کی تم ہے۔کہایارسول اللہ! وہ فاجر آ دی ہے وہ تم کی پرواہ نہیں کرتا کسی چیز ہے پر ہیر بھی ٹمیں کرتا ۔ پس آپ نے فرمایا تمہارے لئے قشم کے علاوہ کچھ نہیں ہے(ب) آپ نے حضرت حضری ہے کہا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہانہیں! آپ نے فرمایا پھرتمہارے لئے اس کی تشم ہے(ج) آپ نے فرمایا تمہارے دو گواہ موں یا پھراس کی قشم ہو۔

#### الله تعالى [ ٢٤٣٩] (١٠) ولا ترد اليمين على المدعى.

اس کئے گواہ موجو درہتے ہوئے تتم لے سکتا ہے۔

[۲۷۳۹](۱۰)اورنبین واردہوگی قتم مدعی پر۔

اس مسکلے کی دوصور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ مدعی کے پاس ایک گواہ ہو۔اب دوسرے گواہ کے بدلے تم کھائے تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک ایسانہیں کرسکتا۔ یا تو دو گواہ لائے یا پھر مدعی علیہ سے تتم لے۔

حدیث میں تقییم ہے کہ مرعی پرصرف گواہ پیش کرنا ہے اوروہ نہ ہوتو مرعی پرتسم ہے۔ اس لئے مرعی پرتسم نہیں ہوگ ۔ حدیث ہے۔ عسس عہدو بین شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علی المدعی والیمین علی المدعی علیه (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی ان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه میں ۲۲۹ نمبر ۱۳۲۱ / دارقطنی ، کتاب الحدود والدیات جالث ص ۸۸ نمبر ۱۳۲۱ ) اس حدیث میں تھیم کردیا ہے کہ مرعی پر بینہ ہوگا اور مرعی علیہ پرتسم ہوگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس ان دسول الله عَالَیْ قضی بالیمین علی المدعی علیه (ب) مسلم شریف ، باب الیمین علی المدعی علیه (ب) مسلم شریف ، باب الیمین علی المدعی علیه المدعی علیه (ب) مسلم شریف ، باب الیمین علی المدعی علیہ المدعی علیه (ب) مسلم شریف ، باب الیمین علی المدعی علیہ المدعی علیه (ب) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الناع الله عَالَیْ کا فیصلہ ہے کہ قسم تو صرف مدعی علیہ پر ہوگی۔ اس لئے مدعی پرقسم نہیں ہوگ۔

نائدہ اہام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہوتو دوسرے گواہ کے بدلے مدعی شم کھائے گا آور بیشم دوسرے گواہ کے درجے میں ہوجائے گیا۔ میں ہوجائے گیا۔ جس کی بنیاد پر قاضی مدعی کے حق میں میں فیصلہ کریں گے۔

ان کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابن عباس ان رسول المله عَلَیْتُ قضی بیمین و شاهد (ج) (ابوداوَدشریف، باب القضاء بالیمین والثاهدص۱۵۲ نمبر ۱۹۰۸ سرتر ندی شریف، باب ماجاء فی الیمین مع الثاهدص ۲۳۹ نمبر ۱۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک گواہ کے ساتھ مدعی قتم کھائے تو فیصلہ کرسکتا ہے۔

دوسری صورت بہ ہے کہ مدعی کے پاس دوگواہ ہیں اور دوگواہ پیش بھی کر دیئے تو کیا اس کے باوجود مدعی قتم بھی کھائے کہ یہ چیز میری ہے؟ امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک مدعی کواب قتم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔اس پر تو صرف گواہ پیش کرنا تھا جوکر دیا۔

چ او پر کی حدیثیں ان کی دلیلیں ہیں۔

ان کی دلیل براثر ہے۔ ان علیا کان یوی الحلف مع البینة۔ اور دو سری روایت میں ہے۔ عن ابن سیرین ان رجلا ادعی قبل رجل حقا واقام علیه البینة فاستحلفه شریح فکانه یابی الیمین فقال شریح بئس ما تثنی علی شهودک (ر)

عاشیہ : (الف) آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا گواہ مدی پر ہے اور تھم مدی علیہ پر ہے (ب) آپ نے قسم کا فیصلہ فرمایا مدی علیہ پر ج) آپ نے قسم اور ایک گواہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا (د) حضرت علی محوالہ کو اس کے ذریعہ فیصلہ فرمایا (د) حضرت علی محوالہ کو اس کے دریعہ میں ہے۔ حضرت ابن سیرین سے منقول (باتی اس کے صفحہ پر)

### [ • ٢٤٣] (١١) ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق.

(سنن للبہقی، باب من رای الخلف مع البینة ج عاشرص ۱۳۲۱م ۱۲۲۸ (۲۱۲۴۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مدعی کے بیند کے باوجوداس سے قتم لینا چاہے تولے سکتا ہے۔

[ ٢٠ ٢٤] (١١) نبين قبول كياجائ كا قبضوا الكابينه ملك مطلق مين-

یہاں تین اصطلاح ہیں جن کو پہلے بچھیں۔ ذی الید: جس کے قبضے میں دعوی کی چیز ہواس کو ذی الید کہتے ہیں۔ چونکہ اس سے چیز لینے کا مطالبہ ہاں گئے اس کو مدعی علیہ کہتے ہیں۔ خارج: جس کے قبضے میں دعوی کی چیز نہ ہواس کو خارج کہتے ہیں۔ خارج: جس کے قبضے میں دعوی کی چیز نہ ہواس کو خارج کہتے ہیں۔ چونکہ وہ چیز لینے کا مطالبہ کر رہا ہے اس لئے وہ مدعی بھی ہے۔ ملک مطلق: آدمی دعوی کرے کہ یہ چیز میری ہے لیکن یہ بیان نہ کرے کہ میری ملک مطلق کہتے ہیں۔ اور سے ہوئی ہے۔ خریدا ہے یا ہر کیا ہے یا اس کے گھر پیدا ہوئی ہے؟ مالک ہونے کے سبب کو بیان نہ کرے تو اس کو ملک مطلق کہتے ہیں۔ وہ مالک بینے کا سبب بیان کرے تو اس کو ملک مقید کہتے ہیں۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خارج اور ذی الید دونوں دعوی کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور میری ہونے کا سبب بیان نہیں کرتے بلکہ ملک مطلق کا دعوی کرتے ہیں تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک خارج کے بینہ کو مانیں کے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جائے گا۔

چیزی ملکیت کا سبب بیان نہیں کرتے اس لئے کی ایک ہے ہونے کی وجہ نہیں معلوم ہوگی۔ اس لئے اب دارد مدارصرف بینہ پرہوگا (۲)

پہلے حدیث بین حقرت حقری این خارج کے بینہ کا اعتبار ہے۔ کیونکہ ذی الید یعنی مدی علیہ پر توقتم ہے نہ کہ اس پر بینہ حضرت حقری دونوں نے زبین کا دعوی کیا اور زبین کس طرح ان کی ہے اس کا سبب بیان نہیں فرمایا یعنی ملک مطلق کا دعوی کیا تو آپ نے حضرت حقری ایعنی خارج کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کندی کے بینہ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ ان پرقسم لازم کی۔ حدیث کا کھڑا یہے۔ فیقال النبی عَلَیْتُ للحضر می الک بینة؟ قال لا! قال فلک یمینه . دوسری روایت میں ہے . ان النبی عَلَیْتُ قال فی خطبته المبینة علی المدعی و المیمین علی المدعی علیه (الف) (تریزی شریف، باب ماجاء فی ان البیت علی المدعی والیمین علی المدی علیہ خیاعا بعدی صری جو خارج بھی ہیں اور مدی بھی ہیں ان کے بینہ کا اعتبار کیا اور حضرت کندی جو ذی الید ہے جس کے قیفے میں زمین ہے اور مدی علیہ ہے اس کے بینہ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس پوشم لازم کی۔ اس کے بینہ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس پوشم لازم کی۔ اس کے بینہ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس پوشم لازم کی۔ اس لئے ہمارے یہاں ملک مطلق میں خارج کے بینہ اور گواہ کوتر تیج دی ہوگی۔

امام شافئ فرماتے ہیں کہ ذی الید لیعنی قبضہ والا اور مدی علیہ کے بینہ کوتر تیج ہوگی۔

حاثیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) ہے کہ ایک آ دی نے ایک آ دی پرت کا دعوی کیا اور اس نے گواہ پیش کیا ، پھر حضرت شرت نے اس کوتم بھی کھلوانا چاہا تو وہ انکار کرنے لگا تو حضرت شرح نے فرمایا اپنے گواہوں کی غلط تعریف کررہے ہو (الف) آپ نے حضرت حضری سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہانہیں! آپ نے فرمایا پھرتو تمہارے لئے اس کی تم کاحق ہے۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے خطبے میں فرمایا گواہ دی پر اور قسم مدی علیہ پرہے۔

### [ ١ ٢/٢٤] (٢ ١ ) واذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول والزمه ما ادعى

اس کے قبضے میں چیز ہے تو قبضہ ہونا قوت کی دلیل ہے۔ کیونکہ گواہ دونوں کے پاس ہیں اور قبضہ ہونا ایک قتم کی زیادہ قوت ہونا ہے اس کے قبضے میں چیز ہے تو قبضہ ہونا قوت کی دلیل ہے۔ کیونکہ گواہ دونوں کے پاس ہیں اور قبضہ ہونا ایک قتم کی زیادہ قوت ہونا ہے اس عبد اللہ ان رہ لئے ذی الید کے بینہ کے مطابق چیز ذی الید کی ہوگی (۲) صدیث میں ہے۔ عن جساب بدابة فاقام کل واحد منهما البینة انها دابته فقضی بها رسول الله علیہ للذی فی یدیه (الف) (سنن للبیمقی ، باب المتد اعین بیتان عال دی ہوں کی اور منظم کی واحد مضما علی ذلک بیئة جی عاشر ۲۲۲۲۳ میں ہے کہ دونوں نے دعوی کیا اور مطلق ملک کا دعوی کیا اور بینہ بھی پیش کیا تو آپ نے قبضے والے کے لئے فیصلہ کیا۔

اورا گرملک مقید کا دعوی کرے مثلا دونوں کہے کہ بیاؤمٹنی میری ملکیت ہے کیونکہ میرے یہاں پیدا ہوئی ہے تو بالا نفاق اس صورت میں ذی الید کے بینہ کوتر جے دی جائے گی ہے۔

عدی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله عَلَيْكُ للذی هی فی یدیه (ب) (سنن لیبقی ،باب المتد اعین بیتاز عان شیافی یدا مدها و عندی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله عَلَيْكُ للذی هی فی یدیه (ب) (سنن لیبقی ،باب المتد اعین بیتاز عان شیافی یدا مدها و یقیم کل واحد منها علی ذلک بیئة ج عاشرص ۳۳۳ نمبر ۲۱۲۲۲) اس مدیث میں ہے کہ ملک کے دعوی کے ساتھ بیکھی کہا کہ بیاؤٹنی میر بیال پیدا ہوئی ہے اس لئے بیمبری ملکیت ہے اس لئے پیال پیدا ہوئی ہوا۔ اور اس میں ذی الید کے لئے آپ نے فیصله فرمایا (۲) یوں بھی جب مالک ہونے کا سبب بیان کیا تو یقین ہوگیا کہ چیز اس کی ہے اور بینہ بھی پیش کیا اور قبضہ بھی ہے اس لئے ان تینوں علامتوں کی وجہ سے قبضے والے کے لئے فیصلہ کر دیا گیا۔

[۱۲ ۲۲] (۱۲) اگرا نکارکردے می علیقتم ہے تو فیصلہ کیا جائے گا اس پرا نکار کرنے کی وجہ سے اور لازم کردے اس پردہ جس کا اس پردموی تھا مدی کے پاس گواہ نہیں تھے اس لئے اس نے مدی علیہ کوتم کھانے کے لئے کہالیکن مدی علیہ نے بھی قتم کھانے سے انکار کردیا تو اس کے انکار کے بعد قاضی فیصلہ کردے گا کہ بیر چیز مدی کی ہے۔ اب دوبارہ مدی سے تشم نہیں کھلائی جائے گی۔

پہلے حدیث گزرچکی ہے کہ مدعی سے تم نہیں لی جائے گی۔اس پرتو گواہ ہے تم نہیں ہے اس لئے اس سے تم نہیں لی جائے گی۔اور مدعی علیہ فیتم محانے سے انکار کیا تو اس کے دومطالب ہیں۔ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیز تو میری ہی ہے کی اللہ کے محترم نام کے ساتھ میں قتم نہیں کھانا چاہتا۔ چلو یہ مدعی کو دے دیتا ہون ایسا کرنے کو باذل کہتے ہیں۔ یعنی میں نے مدعی پراپئی چیز خرچ کردی۔اور دوسرا مطلب بیہ کہ د بے زبان اقرار کرتا ہوں کہ یہ چیز حقیقت میں مدعی کی ہی ہے اس لئے تشم نہیں کھا تا۔ تا ہم دونوں صورتوں میں مدعی علیہ نے مدعی کو چیز دینے کی رضا مندی ظاہر کردی ہے اس لئے تتم سے انکار کیا اس لئے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا (۲) عدیث میں اس کا شوت

حاشیہ: (الف) حضرت جابڑ نے فرمایا کددوآ دمیوں نے ایک جانور پردعوی کیا۔ ہرایک نے بینہ قائم کیا کہ اس کا جانور ہو آپ نے اس جانور کا فیصلہ اس کے لئے کیا جس کے قضے میں تھا (ب) حضرت جابڑ کرماتے ہیں کہ دوآ دمی ایک اونٹی کے بارے میں حضور کے پاس جھٹڑا لے کرآئے ۔ پس دونوں نے کہا کہ بیاوٹٹی ان کے پہل پیدا ہوئی ہے اور گواہ چیش کئے تو آپ نے اس کے لئے فیصلہ فرمایا جس کے قبضے میں تھی۔

عليه [٢٥٣٢] (١٣) وينبغى للقاضى ان يقول له انى اعرض عليك اليمين ثلثا فان حلفت والا قضيتُ عليك بما ادعاه.

ب عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی عَلَیْ قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاء ت علی ذلک بشاهد عدل است حلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهدوان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه (الف) (ابن ماجرشریف، باب الرجل بجحد الطلاق ۲۹۲ نمبر ۲۹۲۸ دارقطنی ، کتاب الوکالة ج رابع ص ۹۲ نمبر ۲۲۹۵ )اس مدیث میس بے کتم کھانے سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے درج میں ہے اوراس سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ نے تھم سے انکار کیا تو ابھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مدعی کو تھم کھالیں گے کہ یہ چیز میری ہے تب اس چیز کا فیصلہ مدعی کے لئے کریں گے۔

اثر میں ہے کہ مدی بینہ پیش کردے تب بھی مدی کوتم کھلا کیں گے تب فیصلہ کیا جائے گا۔ جب گواہ پیش کردے تو مدی کوتم دیتے ہیں اور یہاں مدی علیہ نے سے انکار کردیا تو اور شہ پیدا ہو گیا اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے بدرجہ اولی مدی کوتم کھلا کیں گے تا کہ پوری وضاحت ہوجائے کہ یہ چزمدی کی ہے(۲) اثر یہ ہے۔ ان علیا کان یوی المحلف مع المبینة (ب) (سنن للبہتی ، باب من رای الحلف مع المبینة جا شرص ۱۳۲۸ نمبر ۲۱۲۸۸) اس اثر کی وجہ سے مدی پرتشم ہوگی۔

ن النكول: قتم كهاني سانكاركرنا

[۲۷ ۲۲] (۱۳) قاضی کے لئے مناسب ہے کہ اس سے کہے کہ میں تم پرفتم تین بار پیش کرتا ہوں ، پس اگر تم نے فتم کھالی تو ٹھیک ہے ور نہ تہارے خلاف فیصلہ کروں گااس نے مطابق جس کا مدعی دعوی کرتا ہے۔

ایک مرتبہ بھی قاضی مدی علیہ پرتم پیش کردے اور وہ تم کھانے سے انکار کرے تو قاضی کے لئے گئجائش ہے کہ وہ مدی علیہ کے خلاف فیصلہ کردے ۔ کیونکہ او پر کی احادیث میں ایک مرتبہ کے انکار سے فیصلہ کا اشارہ ماتا ہے۔ لیکن چونکہ مدی علیہ کے سامنے معاملہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ قانون سے واقف نہ ہوا ہ لئے بہتر ہے کہ قاضی پہلے سے آگاہ کردے کہ میں تم پر تین مرتبہ تم پیش کروں گا۔ اگر تم نے تنم کھانی تو تمہارے موافق فیصلہ ہوگا کیونکہ مدی کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اور اگر تم نے تینوں مرتبہ تم کھانے سے انکار کیا تو تمہارے خلاف فیصلہ کروں گا جس کا دعوی مدی کر رہا ہے۔

مکن ہے کہ مدی علیہ کوقانون کا پتانہ ہو کہ تم سے انکار کے بعد میرے خلاف فیصلہ ہوجائے گااس لئے اس کو پہلے سے بتادے کہ تین مرتبہ فتم پیش کردے اور وہ فتم پیش کردے اور وہ فتم پیش کردے اور وہ

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگر عورت شو ہر کی طلاق کا دعوی کرے اور اس پرایک عادل گواہ لائے تو اس کے شوہر کوشتم کھلائی جائے گی، پس اگر اس نے قسم کھالی تو گواہ کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگرا نکار کر دیا تو اس کا انکار دوسرے گواہ کے درجے میں ہوگا اور عورت پر طلاق جائز ہوجائے گی (ب) حصرت علی گواہ کے ساتھ بدی کی قسم بھی ضروری تجھتے تھے۔ [۲۷۳۳] (۱۳) واذا كرَّر العرض ثلث مرات قضى عليه بالنكول[۲۷۳۳] (۱۵) وان كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى[۲۷۳۵] (۱۲) وان الدعوى نكاحا لم يستحلف الرجعة والفيئ في الايلاء والرق والاستيلاد والنسب

ا نکار کرے تو قاضی کو نصلے کی تنجائش ہے۔

[22 47] (۱۲) جبكة م ييش كى مررتين مرتبة وفيصله كيا جائے گااس كےخلاف ا كاركى وجد ي

قاضی نے مدعی علیہ پرتین مرتبہ قتم پیش کی، مدعی علیہ نے نتیوں مرتبہ قتم کھانے سے انکار کردیا تو قاضی اب اس کے خلاف فیصلہ کریں گے تفصیل گزر چکی ہے۔

[۲۷۴] (۱۵) اگردعوی نکاح کا بوتوامام ابوطنیف کے نزد کی مظر سے تم نبیل لی جائے گا۔

مثلاث وہر عورت پر دعوی کرے کہ میراتم سے نکاح ہواہے اوراس پر شوہر کے پاس بینے نہیں ہے اور عورت نکاح کا انکار کرتی ہے قورت کو تم مثلاث وہر کے باس بینے نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک ہوایا نہیں ہوا۔ بلکہ بغیر تم کے بی نکاح کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک تم کھلائیں گے۔ اگر عورت نے تشم کھائی کہ نکاح نہیں ہوا ہوت کردیا جائے گا۔ فقتم کھائی کہ نکاح نہیں ہوگا اور نکاح ثابت کردیا جائے گا۔ ان نومسکوں کی دلیل آ گے آ رہی ہے۔

ينومسكادواصول برمتفرع بين -ايك اصول الم اعظم كاب اوردوسرااصول صاحبين اورائمة ثلاثه كاب-

من علیہ کوشم کھلائے اس وقت قتم کھانے سے انکار کر ہے تو پہلے گزر چکا ہے کہ انکار کے دومطلب ہیں۔ ایک بذل جوامام ابو حضیفہ کا مطلب ہے۔ اور دوسرا اقر ارجوصاحبین کا مسلک ہے۔ اور انہیں پرنومسائل متفرع ہیں۔ بذل: کا مطلب سے کہ مدعی علیہ کہدرہا ہے کہ سہ چیز تو میری ہی ہے کیاں خدا کے نام کی تعظیم کی وجہ سے تتم نہیں کھا تا، اس لئے چلو سیتم کو وے دیتا ہوں۔ اس میں میری چیز جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

اس الرئيس بذلك وليل ب-وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية ... فقال (عمرٌ) يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا قال فاقسم منهم تسعة واربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان يقسم فافتدى يمينه منهم بالف درهم فادخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه الى اخى المقتول (الف) (بخارى شريف، باب القسامة ١٥٠٠ أبر

عاشیہ: (الف) قبیلہ بزیل نے زمانہ جالمیت میں عاتی کیا تھا..حضرت عمر نے فرمایا قبیلہ بذیل کے بچاس آدمی سم کھائیں کہ عاتی نہیں کیا تھا۔ (باتی اسملے صغیر پر)

# والولاء والحدود واللعان وقالا يُستحلف في ذلك كله الا في الحدود واللعان .

۱۸۹۹) اس الر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ نکال باہر کرنے پر بچاس آدی ہے تم لیں ، انچاس آدمیوں ہے تم لی ۔ پھرایک آدمی شام ہے آیا اس سے تم کھانے کے لئے کہا تواس نے تم نہیں کھائی اور تم نہ کھانے کے فدید میں ایک ہزار درہم دیے ای کوبذل کہتے ہیں ۔ یعنی چیز تو میری ، ی ہے لیکن چاوتم کودے دیتا ہوں اور تم نہیں کھا تا ہوں (۲) دوسرے اثر میں ہے۔ سئل الزهری عن الرجل یقع علیه الیمین فیرید ان یفتدی یمینه قال قد کان یفعل قد افتدی عبید السهام فی امارة مروان واصحاب رسول الله علی بالمدینة کثیر افتدی یمینه قال قد کان یفعل قد افتدی عبید السهام فی امارة مروان واصحاب رسول الله علی بالمدینة کثیر افتدی یمینه بعشرة آلاف (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب من بجب علیم الکفیر ج تامن ۲۰ من مرام ۱۷۰ دارقطنی ، کتاب فی الاحکام ج رائع ص ۱۵۸ نمبر ۱۵۵ می اس اثر میں تذکرہ ہے کہ اصحاب رسول تم کے بدلے دس ہزار درہم کا فدید دیتے تھے جس سے معلوم ہوا کہتم سے انکار کرنا بذل ہے اور فدیہ ہے۔

نا الله المرائمة ثلاثة فرمات بین كفتم كھانے سے افكار كرنا اقرار كرنا ہے، گویا كدد بے زبان میں اقرار كر رہاہے كديہ چيز حقيقت میں آپ كى ہے اس كى ہے تاہوں۔ اور جب آپ كى ہے تو آپ كوقاضى وے دیں۔

حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عسروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی عَلَیْ قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاء ت علی ذلک بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد وان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخو و جاز طلاقه (ب) (ابن ماجه شریف، باب الرجل بحکد الطلاق ۲۰۲۸ نمبر ۲۰۲۸ دوارقطنی ، کتاب الوکالة جرائع ص ۲۹ نمبر ۲۲۹۵) اس حدیث میں ہے کہ دی علیہ کافتم سے انکار کرنا اقر ارکرنے کے درج میں ہے اور دوسری گواہی کی درج میں ہے۔ ان دونوں اصولوں کوسا منے رکھ کرنو مسائل کا عل اس طرح ہے۔

[1] نکاح : نکاح کی صورت بیہ ہے کہ مثلاث وہر دعوی کرے کہ فلاں عورت سے میری شادی ہوئی ہے اور عورت اس کا انکار کرتی ہے۔ اور شوہر کے پاس بینہیں ہے۔ اب عورت کو تم کھلائیں۔ اور اس نے تنم کھانے سے انکار کیا تو امام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک انکار کا مطلب بیہوگا کہ نکاح تو نہیں ہوا ہے لیکن چلو میری شرمگاہ تم استعال کرو۔ اور شرعی اعتبار سے ایسانہیں کرستی کہ بغیر نکاح کے اسپے آپ کو بذل کے طور پر استعال کرنے دے۔ اس کے عورت کو تنم ہی نہیں دیں مجے بلکہ بینہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح ثابت ہی نہیں کریں گے۔

نا کے اور کیا ہے ہوا کارکامطلب سے ہوگا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ شوہر کی بات سے ہوا ہوا ہوا ہے۔ اور جب اقرار کرلیا

حاشہ: (پچھلے سنجہ ہے آگے) فرمایاان میں سے انچاس آدمیوں نے سم کھائی کہ عاق نہیں کیا تھا۔اوران کے قبیلے کا ایک آدی شام سے آیا تواس سے سم کھانے کے لئے کہا تواس نے اپنی سم کے بدلے ایک ہزار درہم فدید دے دیا تواس کی جگہ دوسرے آدی کو داخل کیا اوراس کو مقتول کے بھائی کے حوالے کیا (الف) حضرت زہری کے بھائی ہے تو چھا ایک آدی ہوتم کے بدلے فدید دیا جا ہتا ہے؟ فرمایا ایسا کیا جا سکتا ہے۔مروان کی امارت کے زمانے میں جھے کے غلام کا فدید یا اورا اصحاب رسول اس وقت مدید میں بہت تھے (یعنی کسی نے فدید پر اعتراض نہیں کیا ) اپنی سم کے بدلے دس ہزار کا فدید دیا (ب) حضور نے فرمایا اگر حورت شوہر کی طلاق کا دور اس پر ایک عادل گواہ لائے تو شوہر ہے تھی کی ۔ اس اگر شوہر نے تھی کھائی تو گواہ کی گواہی باطل ہوجائے گی۔ اور اگر افکار کردیا تو اس کا افکار دوسرے گواہ کے دورج میں ہوگا اور طلاق جائز ہوجائے گی۔

نکاح ہوا ہے تو اپنے آپ کواستعال کرنے بھی دے گی۔اس لئے صاحبین ؒ کے نزدیک مدعی علیما کوتم کھلا کیں گے۔

[۲] رجعت : رجعت کی صورت میہ ہوگی کہ شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی۔عدت گز رجانے کے بعد شوہر دعوی کرتا ہے کہ میں نے عدت کے اندر رجعت کر کی تھی۔اورعورت انکار کرتی ہے کہ رجعت نہیں کی تھی۔شوہر کے پاس بینے نہیں ہے۔اب امام صاحب کے نزدیک عورت کو قتم نہیں کھلائیں گے بلکہ بغیرتم کے ہی فیصلہ کردیں گے کہ رجعت نہیں ہوئی تھی۔

ا بھی اگرفتم کھلائیں اورعورت قتم کھانے ہے انکار کرجائے تو اس کا مطلب بدہوگا کہ رجعت تو نہیں ہوئی ہے اور نہ میں تمہاری بیوی ہوں لیکن چلو بذل کے طور پر اور فدید کے طور پر اپنے آپ کو استعال کرنے نہیں دے سکتی ۔ اس لئے قتم ہی نہیں کی جائے گی۔

و اگرجسم کے بجائے مال ہوتا توبذل کے طور پراس کواستعمال کرنے دینا جائز ہے اس لئے وہاں قتم کھلائی جائے گی۔

الکو صاحبین کے نزدیک میں رجعت کی تھی اور میں اس کے خود کے میں رجعت کی تھی اور میں اس کے خود کی تھی اور میں اس کی بیوی ہوں۔ اس لئے صاحبین کے خود کی رجعت میں عورت سے تم لی جائے گی۔

نوع اگر عدت کے اندر شوہر نے کہا کہ میں نے رجعت کی ہے اور عورت نے انکار کیا تو اگر چداس سے پہلے رجعت نہیں ہوئی ہے کیکن ابھی شوہر کے کہنے سے ہی رجعت ہوجائے گی۔

[7] ایلاء میں فی : شوہر نے ہیوی ہے کہا کہ میں چار ماہ تک تمہار ہے قریب نہیں جاؤں گااس کوا یلاء کہتے ہیں۔اب اگر چار ماہ کے اندر ہیوی کے پاس نہیں گیا تو ہیوی کوطلاق بائندواقع ہوگی اور نکاح ختم ہوجائے گا۔ چار ماہ کے اندر ہیوی کے پاس نہ جانے کوفی کہتے ہیں۔عدت گزر جانے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ میں نے چار ماہ کے اندر فی کھی۔ ہیوی انکار کرتی ہے۔شوہر کے پاس بینے نہیں ہے تو ہیوی کواس بارے میں فتم نہیں کھلا کیں گے۔ کیونکہ فتم سے انکار کرنے کا معنی بذل ہوگا۔ یعنی میں تمہاری ہیوی تو نہیں ہوں کیونکہ چار ماہ کے اندر فی نہیں کی لیکن چلو استعال کرنے دیتی ہوں۔ چونکہ نکاح کے بغیرا پنے آپ کواستعال کرنے نہیں دے سے اس کے حضیہ کے زریب ورت پر شم نہیں ہوگی۔

فائدة صاحبین كنزديك سم سے انكار كامطلب اقرار ہے۔ يعنى دبے زبان اقرار كرر ہى ہے كہ واقعى آپ نے چار ماہ كے اندر في كى تھى اور ميں آپ كى بيوى ہوں اس كئے ان كنزديك ايلاء كے في ميں تم كھلائيں گے۔

و اگرچار ماہ کے اندر شوہر کہے کہ میں نے فی کی ہے تو پہلے فی نہیں ہوئی البتة ابھی اس کہنے سے فی ہوجائے گ۔

اصول یہ سکے اس اصول پر ہیں کہ نکاح برقر ارر ہے بغیرا پے آپ کوسپر زنہیں کر سکتی جسم مال نہیں ہے کہ بذل کردے۔

[2] الرق: غلام ہونے یا غلام بینے کا دعوی۔ایک آ دمی مجہول الحال ہے۔اس کے بارے میں ایک آ دمی کہتا ہے کہ یہ میراغلام ہے اور مجہول الحال آ دمی اس کا انکار کرتا ہے۔وعوی کرنے والے کے پاس بینے ہیں ہے۔اب غلام سے تتم کھلائیں اور وہ قتم کھانے سے انکار کردی تو اہام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہاراغلام تو نہیں ہول لیکن چلوا پئے آپ کو تمہاری غلامیت میں دے دیتا ہوں۔لیکن کوئی بھی

آ دمی اپنے آپ کوغلام نہیں بناسکتا جسم مال نہیں ہے کہ بذل کردے۔اس لئے امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک غلام کوشم نہیں دے سکتا۔ \*\*

قائدة صاحبين كنزد كيفتم كھانے سے انكار كامطلب بيہ كدد بنان اقر اركرتا موں كدميں اس كاغلام موں اور پہلے سے غلام موتو اس كا قر اركرسكتا ہے۔

[3]الاستیلاد: استیلادی صورت بیہ کہ شوہر کہے کہ بیمیرا بیٹا ہے۔ کیونکہ میں نے اس کوتم سے پیدا کیا ہے۔ اورعورت انکار کرے۔ شوہر کے پاس بینہ نہ ہو۔ اب عورت کوشم دے اور وہ قتم کھانے سے انکار کرے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک بذل ہوگا یعنی بیہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے لیکن چلو آپ سے نسب ثابت جلو آپ سے نسب ثابت کردی ہو گھر بھی اس سے نسب ثابت کردے۔ اس کے عورت سے استیلاد کے سلطے میں قتم نہیں کھلائی جائے گی۔

اس سے نسب ٹابت کرنے میں کا فی حرج نہیں ہے۔ اس سے نسب ٹابت کرنے میں کا فی حرج نہیں ہے۔

[۲] النسب: ایک آدمی دعوی کرے کہ بیآ دمی میرالز کا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ اور وہ اس کا انکار کرے اور دعوی کرنے والے کے پاس
گواہ نہ ہوتو اس آدمی کو تم نہیں کھلائیں گے، کیونکہ قتم سے انکار کا مطلب میہ وگا کہ میں تمہارا بیٹا تو نہیں ہوں لیکن چلو بیٹا بن جاتا ہوں۔ اور بیٹا
نہ ہواور بذل کے طور پرنسب ثابت کردے تو جائز نہیں ہے۔ حدیث میں منع فر مایا ہے۔ اس لئے نسب کے سلسلے میں لڑکے کو تم نہیں دی جائے
گی۔

الکو صاحبین کے زد کی تم سے افکار کا مطلب میہ کدد بے زبان اقر ارکرر ہاہے کہ حقیقت میں میں آپ کا بیٹا ہوں اس لئے لڑ کے سے قتم لے سکتا ہے۔

[2] الولاء: آزاد کردہ غلام مرجائے اوراس کا کوئی وارث نہ ہوتو وہ مال آزاد کرنے والے آقا کوملتا ہے اس مال کوولاء کہتے ہیں۔ یہاں ولاء کی صورت یہ ہے کہ ایک آدی دوسرے آدمی پردعوی کرے کہ بیمبرا آزاد کردہ غلام ہے اوراس کا ولاء جھے ملے گا۔وہ اس کوا نکار کرے کہ میں اس کا آزاد کردہ غلام نہیں ہوں اور نہ میری ولاء اس کو ملے گی۔دعوی کرنے والے کے پاس بین نہیں ہے۔ اب مدعی علیہ کوشم کھلائیں اوروہ شم کھانے سے انکار کرجائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں تہارا آزاد کردہ غلام تو نہیں ہوں لیکن چلوبن جا تا ہوں ۔ تو شرعی اعتبار سے ایسانہیں کرسکتا کیونکہ آزاد جان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس لئے مدعی علیہ کوولاء کی شم بھی نہیں کھلاسکتا۔

ساحبین کے نزد میک میں سے اٹکار کا مطلب بیہوگا کہ دیے زبان اس کا اقر ارکرتا ہوں کہ میں اس کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میری ولاء ان کو ملنی چاہئے۔اور حقیقت میں آزاد کردہ غلام ہوتو قتم دی جاسکتی ہے۔

[^] الحدود: كوئى آدمى كسى آدمى بردعوى كرے كه ميراتمهارے اوپر حدقذف ہے۔ اوردوسرا آدمى اس كا افكار كرے اوردعوى كرنے والے كے پاس گوائى نہيں ہے تو مدعى عليہ كوشم نہيں كھلوائيں گے۔ كيونكه تم كھانے ہے افكار كرجائے تو اس كامطلب بيہ وگا كہ جھ پرآپ كا حدقذف تو نہيں ہے كيان چلواس كوڑے مارليں۔ ايمانہيں كرسكا كيونكہ جسم اليمى چيز نہيں ہے جس كوبذل كے طور پركوڑے اور حدا گانے كے لئے پيش كيا

[٢٤٣٢] (١٤) واذا ادعى اثنان عينا في يد آخر وكل واحد منهما يزعم انها له واقاما

البينة قضى بها بينهما [٢٤٣٤] (١٨) وان ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة واقاما البينة

جا سکے (۲) دوسری دجہ سے کہ حدقذف میں حدکا شائبہ ہے اور حدود شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے۔اس لئے قتم سے انکار کے بعد بھی حد ساقط ہوجائے گی۔

قام ام صاحبین فرماتے ہیں کہ مے انکار کا مطلب سے ہوگا کہ دینزبان اقر ارکرتا ہوں کہ مجھ پرحد قذف ہے۔ اور دینزبان اقر ارمیں عدم اقر ارکا شبہ ہے اور شبہ سے حد سماقط ہو جاتی ہے۔

[9] لعان : اس کی صورت میہ کے کورت شوہر پر دعوی کرتی ہے کہ آپ نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ پر لعان ہے۔ اور شوہر اس کا انکار کرتا ہے۔ عورت کے پاس بینے نہیں ہے تو شوہر سے تتم نہیں لی جائے گی۔

کونکوشم کھانے سے انکارکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لعان تو نہیں ہے لیکن چلو کر لیتا ہوں اور ایبا کرنہیں سکتا (۲) نیز لعان مرد کی جانب سے حد کے درجے میں ہے اور حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے اس لئے لعان بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس لئے شوہر سے تتم نہیں لی جائے گا۔ یہ سکلہ بھی بالا نقاق ہے۔

[۲۷ ۲۷] (۱۷) اگر دوآ دمیوں نے ایک خاص چیز میں دعوی کیا جو دوسرے، کے ہاتھ میں ہو۔ ہرایک گمان کرتے ہوں کہ اس کی ہےاور دونوں نے بینہ قائم کیا تو فیصلہ کیا جائے گا دونوں کے درمیان۔

ایک چیز تیسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے اور دوآ دمی اس کا دعوی کررہے ہیں اور دونوں نے دودو گواہ پیش کردیئے تو دونوں کے لئے آدھی آدھی چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔

جب دونوں کے پاس بینہ ہیں اور کسی کے قبضے میں نہیں تو کوئی وجرتر جی نہیں ہے اس لئے دونوں کے لئے آدھی آدھی چیز ہوگی (۱) حدیث میں ایسائی فیصلہ ہے۔ عن ابسی موسی الاشعری ... ان رجلین ادعیا بعیرا علی عهد النبی عَلَیْ فیعث کل واحد منهما شاهدین فقسمه النبی عَلَیْ بینهما نصفین (الف) (ابوداؤدشریف، باب الرجلین یدعیان هیاولیس بینهما بینة ص ۱۵۳ نمبر ۲۱۱۵) اس حدیث میں آپ نے آدھے آدھے اونٹ کافیصلہ فرمایا۔ اس لئے دونوں کے لئے آدھے آدھے ہوں گے۔

آگردونوں کے قبضے میں ہوتب بھی دونوں کے لئے آدھا آدھا فیصلہ ہوگا۔ادراگرایک کے قبضے میں ہوتو غارج کے بینہ کا اعتبار ہوگا پہلے گزر چکاہے۔

[2027](۱۸)اوراگر دعوی کیا ہر ایک نے عورت کے نکاح کا اور دونوں نے بینہ قائم کیا تو فیصلہ نہیں کیا جائے گاکسی کے بینہ پر رجوع کیا جائے گاعور نے کی تعمدیق کی طرف دونوں میں ہے کسی ایک کے لئے۔

ایک عورت دوآ دمیوں کی بیوی نہیں ہو عتی اس لئے دونوں نے بینہ قائم کیا تو دونوں کو آ دھی آ دھی بیوی نہیں دی جاسکتی۔اور ترجیح کی کوئی عاشیہ : (الف)حضور کے زمانے میں دوآ دمیوں نے ایک ادنے کا دعوی کیا۔ پس ہرایک نے دودوگواہ بیسج تو حضور نے اونے کوآ دھا آ دھا تھیم فرمایا۔

لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع الى تصديق المرأة لاحدهما [727](9) وان ادعى اثنان كل واحد منهما انه اشترى منه هذا العبد واقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك [9727](7)فان قضى القاضى به بينهما فقال احدهما لا اختار لم يكن للآخر ان ياخذ جميعه.

علامت نہیں ہے۔اس لئے اب فورت کو پو چھاجائے گا کہم کسی کی ہوی ہو؟ وہ جس کی تقدیق کرے گی اس کی ہوی قرار دی جائے گ۔ میاں ہوک کے قبول کرنے سے نکاح ہوتا ہے اس لئے اس کی تقدیق کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایک کا بینہ بیٹا بت کرتا ہوکہ اس کی شادی پہلے اس سے ہوئی تھی اور دوسرا بینہ ٹابت کرتا ہو کہ بعد میں ہوئی تھی تو پہلے والے کی ہوی ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت دوسرے کا گواہ مزاحم نہیں ہے۔

[۲۷ ۴۸] (۱۹) اگردموی کیادوآ دمیول نے کدان میں سے ہرایک نے خریدا ہے اس غلام کوفلاں سے، اور دونوں نے بیبہ قائم کیا تو دونوں میں سے ہرایک کوافقیار ہے کدا گر جا ہے تو آ دھاغلام آ دھی قیمت میں خرید کے اورا گرچا ہے تو چھوڑ دے۔

مثلان بداور عمر دونوں کہتے ہیں کہ خالد غلام کو ساجد بائع سے خریدا ہے۔ اور دونوں نے بینہ پیش کیا اور دونوں نے مقدم موخر تاریخ کا بینہ پیش نہیں کیا بلکہ دونوں کی تاریخ بھی ایک ہی ہے۔ اب چونکہ کی ایک کے بینہ کوتر جے نہیں ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آ دھا آ دھا غلام دونوں نے تریدا ہے اور دونوں پر آدھی آجھی قیمت لازم ہوگی۔ اب جا ہے تو آدھی قیمت دے کر آ دھا غلام لے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

اوپر حدیث گرریکی ہے کہ دونوں کے بینہ برابر ہوں اور ترجی کے لئے کوئی علامت نہ ہوتو دونوں کو آ دھا آ دھا دیا جائے گا۔عسن ابسی مسلطہ موسی الاشعری ... ان رجلین ادعیا بعیرا علی عهد النبی عُلَیْ فیعث کل و احد منهما شاهدین فقسمه النبی عُلیْن میں مسلطہ فیما نصفین (الف) (ابوداؤد شریف، باب الرجلین پرعیان شیکا ولیس لھمابینة ص۵۳ انبر ۳۲۱۵) اس حدیث میں دونوں کو آ دھا آ دھا دیا گیا۔

[2449] (۲۰) پس اگر قاضی نے اس چیز کا دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، پس ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں لیتا ہوں تو دوسرے کے لئے جائز نہیں کہ لے کل کو۔

قامنی نے دونوں کے لئے آدھے آدھے غلام کا فیصلہ کیا۔اب ایک فریق کہتا ہے کہ میں آدھا غلام نہیں لوں گا تواب دوسرے فریق کو حق نہیں ہے کہ پوراغلام لے لیے، ہاں نئے سرے سے باقی آدھے غلام کو بائع سے خریدے گا تو لے سکتا ہے۔

جب دوسر فریق کے لئے آ دھے غلام کا فیصلہ ہوا تو اس کے لئے آ دھے غلام کی ہی بیچے ہوئی پورے غلام کی بیچے نہیں ہوئی۔اس لئے پورا

حاشیہ: (الف)حضور کے زمانے میں دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کا دعوی کیا، پس دونوں میں سے ہرایک نے دودوگواہ بھیجاتو حضور نے اونٹ کوآ دھا آ دھاتھیم کردیا۔ [ • 220] ( 1 7 ) وان ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للاول [ 1 20 ] ( 7 7 ) وان لم يذكر تاريخا ومع احدهما قبض فهو اولى به [ ٢ ٢ ٢ ٢ ] ( ٢٣ ) وان ادعى احدهما شراء

غلام نہیں لے سکتا ہے۔ باقی کے لئے از سرنو رہے کرنی ہوگ۔

العول قاضى كافيصله جتنے غلام كے لئے موائع است بى غلام كى موگى۔

[ ٢٥٥] (٢١) اگر دونوں فریق میں سے ہرایک نے تاریخ ذکر کی تووہ مقدم تاریخ والے کو ملے گا۔

وونوں فریقوں نے غلام پر دعوی کیا کہ میں نے فلال سے پورا پورا غلام خریدا ہے۔اور دونوں نے گواہ پیش کے اور تاریخ بھی بتائی تو جس کی تاریخ مقدم ہے پوراغلام اس کا ہوگا۔

جس مقدم تاریخ میں ایک نے خرید نے کا دعوی کیا اس تاریخ میں دوسر افریق مزائم نہیں ہے اس کئے اس کی بھے ہوگئی اور غلام اس کا ہو گیا۔ اب دوسر نے کا بھی البیع من البیاد میں ایک اس کی بھی ہوگئی اور غلام اس کا ہو گیا۔ اب دوسر نے کی بھی نہیں ہوگ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سعر ق بن جندب عن النبی علی البیا قال اذا بیع البیع من رحلین ف البیع للاول (الف) (ابن ماجہ شریف، باب اشتر اط الخلاص سس سس میں میں ہوگئی۔ اس لئے اب دوسر نے کے لئے نہیں ہوگ ۔ اس لئے اب دوسر نے کے لئے نہیں ہوگ ۔ اس لئے اب دوسر نے کے لئے نہیں ہوگ ۔

[124](۲۲)اوراگردونوں نے تاریخ ذکرنہیں کی اوران میں سے ایک کا قبضہ ہے تو وہ اولی ہوگا۔

اگرتاری فرکرتا تودیکھاجاتا کہ سی کا تاریخ مقدم ہاس کے لئے غلام کا فیصلہ کرتے لیکن تاریخ کسی نے ذکر نہیں کی۔البت ایک فریق کا علام پر قبضہ بھی ہوتو قبضہ کر تاس بات کی علامت ہے کہ اس نے پہلے فریدی ہے تب ہی تو اس کا قبضہ ہے،اوراس کے ساتھ بھی تام ہو پھی ہے تب ہی تو غلام اس کے قبضے میں ہے۔اس لئے غلام کا قبضہ اس کے لئے ہوگا (۲) حدیث میں اس کا قبوت ہے۔عن جابر بن عبد الله ان رجلین تداعیابدابة فاقم کل واحد منهما البینة انها دابته فقضی بها رسول الله علی للذی هی فی یدیه (ب) ان رجلین تداعیابدابة فاقم کل واحد منهما البینة انها دابته فقضی بها رسول الله علی للذی هی فی یدیه (ب) کا قبضہ تاریخ البین یہ تازعان ہی فی یدامد ماور کا فیصلہ کی کا واحد منهما کی ذلک بیئة جی عاشر سسس نم بر الاسلام کا قبضہ میں جس کا قبضہ تاریخ کا فرایا۔

[۲۷۵۲] (۲۳) اگرایک نے خریدنے کا دعوی کیا اور دوسرے نے ہبہ کا اور دونوں نے قبضہ کیا اور دونوں نے بینہ قائم کیا اور دونوں کے پاس تاریخ نہیں ہے تو خریداد لی ہوگی دوسرے ہے۔

ورآ دی دعوی کررہے ہیں کہ فلاں سے لیالیکن ایک آ دی دعوی کرتا ہے کہ فلاں سے خریدا ہے اور دوسرادعوی کرتا ہے کہ فلاں نے جھے ہبہ کیا ہے۔ اور دونوں نے قبضہ بھی کرلیا۔ اور اپنے اپنے دعوی پر بینے پیش کیا۔ لیکن کس کے پاس خرید نے اور ہبہ کرنے کی تاریخ نہیں ہے کہ کس نے پہلے خرید ہے اور کس کو بعد میں ہبہ کیا ہے تو الی صورت میں خرید نے کوتر جج ہوگی اور مال خرید نے والے کا ہوگا ہبہ کئے ہوئے کانہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گردوآ دمیوں سے چیز بچی گئی تو بچے پہلے والے کے لئے ہوگئی (ب) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے دعوی کیا ایک جانور کا اور ہرایک نے ان میں سے بینہ قائم کیا کہ اس کا جانور ہے تو حضور کنے اس کے لئے فیصلہ کیا جس کے قبضے میں تھا۔ والآخر هبة وقبضا واقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء اولى من الآخر  $[720^{-7}]$  (77) وان ادعى احدهما الشراء وادعت أمرأة انه تزوجها عليه فهما سواء  $[720^{-7}]$  وان ادعى احدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن اولى  $[720^{-7}]$  وان

خریدنا ہبہ سے مضبوط ہے۔ کیونکہ خرید نے میں دونوں طرف سے مال ہے اور بہہ میں ایک طرف سے مال ہے اور احسان ہے دوسری طرف سے مال نہیں ہے۔ اس لئے خرید نے والے کا ہوگا۔

اصول يمسكداس اصول يرب كفريدنا ببدسة زياده مضبوط ب

[۲۷۵۳] (۲۴) اگر دعوی کیا دونوں میں سے ایک نے خرید نے کا ادرعورت نے دعوی کیا کہ اس نے مجھے سے اس پر شادی کی ہے تو وہ دونوں میں برابر ہوں گے۔

شری مثلا ایک نے دعوی کیا کہ فلال نے مجھے غلام بیچا ہے اور عورت دعوی کرتی ہے کہ فلال نے غلام کومہر دینے کے بدلے مجھ سے شادی کی ہے۔ تو دونوں کا درجہ برابر ہے اور غلام آ دھا آ دھا ہوجائے گا۔

ﷺ خرید ناا در مہر قوت کے اعتبار سے دونوں برابر درج کے ہیں۔ کیونکہ خرید نے میں دونوں طرف مال ہیں اور مہر میں ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف بضعہ ہے جوگویا کہ مال ہے اس لئے اگر کوئی اور علامت نہ ہوتو دونوں کا درجہ برابر ہوگا۔

اصول بیسکداس اصول پر ہے کہ خرید نا اور مہر دینا دونوں برابر درجے کے ہیں۔

ام محد فرماتے ہیں کہ خریدنا مہر سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ خرید نے میں غلام کامتعین کرنا ضروری ہوتا ہے اور مہر میں دوسرے کا غلام استعین کرنا ضروری ہوتا ہے اور مہر میں دوسرے کا غلام استعین کر دے اور پھراس کی قیمت ادا کردے تب بھی چل جائے گا۔ اس لئے خرید نے کے دعوی کرنے والے کوغلام دے دیا جائے گا۔ اس لئے خرید نے کے دعوی کرنے والے کوغلام کی قیمت دلوادی جائے۔

ا مسلال المسلال برہے کہ خرید نا اور مہر دونوں برابر درجے کے نہیں ہیں۔

[201] (20) اگردعوی کیاایک نے رہن کا اور قبضے کا اور دوسرے نے ہبکا اور قبضے کا تو رہن اولی ہے۔

رہن کے بدلے میں مرتبن کا قرض ہوتا ہے اس لئے وہ بدلے کی چیز ہوگئ اور جبہ کے بدلے میں پیچینیں ہوتا اس لئے وہ رہن سے کمزور ہوا اس لئے ایک نے نام کا فیصلہ ہوگا۔

مزور ہوا اس لئے ایک نے رہن کا دعوی کیا اور دوسرے نے ہیہ کا دعوی کیا اور کوئی علامت نہیں ہے تو رہن والے کے لئے غلام کا فیصلہ ہوگا۔

مزور ہوا اس لئے ایک نے رہن کا دعوی کیا اور دوسرے نے ہیہ کا دعوی کیا اور کوئی علامت نہیں ہے تو رہن والے کے لئے غلام کا فیصلہ ہوگا۔

مزور ہوا اس لئے ایک نے رہن کا دعوی کیا اور دوسرے نے ہیہ کا دعوی کیا اور کوئی علامت نہیں ہوتا رہن والے کے لئے غلام کا فیصلہ ہوگا۔

مزور ہوا اس لئے ایک نے رہن کا دعوی کیا اور دوسرے نے ہیہ کا دعوی کیا اور کوئی اور جہاں ایک طرف سے مال ہواور اس کے ایک نے دوسرے کہ جہاں دوسرے نے میں مرتبان کی مرتبان کی مرتبان کی مرتبان کی مرتبان کی دوسرے کی مرتبان کے مرتبان کی مرتبان کے مرتبان کی مرتبان کی

بدلے میں کچھ نہ ہوتو وہ کمزورہے۔

[2408] (٢٦) اگردوخارج نے بینہ قائم کیا ملک پراور تاریخ برتو مقدم تاریخ والا زیادہ بہتر ہے۔

ترکی تیسرے کے ہاتھ میں تھی ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں تھی اس لئے ان دونوں کو خارج کہتے ہیں۔ان دونوں نے دعوی کیا کہ یہ

اقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الاقدم اولى [٢٥٦] (٢٥) وان ادَّعيا الشراء من واحد واقاما البينة على تاريخين فالاول اولى [٢٥٥] (٢٨) وان قام كل واحد منهما بينة على الشراء من الآخر وذكرا تاريخا فهما سواء.

میری ملیت ہےاوردونوں نے تاریخ بھی بیان کی توجن کی تاریخ مقدم ہےاس کے لئے چیز کا فیصلہ ہوگا۔

جس کی تاریخ مقدم ہے مثلا ایک کہتا ہے کہ پہلی جون کو میں اس چیز کا مالک بنا اور دوسر اکہتا ہے کہ ساتویں جون کو میں اس چیز کا مالک بنا تو یعنی بات ہے کہ پہلی جون والے کی ملکیت پہلے ہوئی اور جب اس کی ملکیت ہوگئی تو دوسر نے کی ملکیت نہیں ہوسکے گی اس لئے پہلے کے لئے فیصلہ ہوگا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن سمر قبن جندب عن النبی علاول فیصلہ ہوگا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن سمر قبن جندب عن النبی علاول (ابن ماجہ شریف، باب من اشتر طالخلاص ۳۵ منبر ۲۳۳۸) اس حدیث میں جس آدی نے پہلے بھے کی ہے چیز اس کی ہوگا۔ اس قاعد ہے پر قیاس کر کے جس کی تاریخ مقدم ہوگی چیز اس کی ہوگا۔

[٢٤٥٦] اگر دونوں نے ایک آدمی سے خرید نے کا دعوی کیا اور دونوں نے دوتاریخوں پر بینہ قائم کیا تو مقدم تاریخ والا اولی ہوگا۔

اوپر کے مسلے میں مطلق ملکیت کا دعوی تھا اس لئے اس میں خریدنے کی وجہ سے ملکیت کا دعوی کیا اور دونوں نے دو تاریخیں بتلا کیں تو جن کی تاریخ مقدم ہوگی چیزاس کی ہوگی۔

جس نے پہلے خرید نے کا ثبوت ویا چیز اس کی ہوگئی بعد میں خرید نے والا کیا چیز خرید کا۔ اس لئے پہلے والے کے لئے خرید ناکا فیصلہ موگا (۲) عدیث مسئلہ نمبر ۲۳۳۳) (۳) ایک حدیث ہے بھی پتا چاتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو پہلے لے لئے قاسی کی ہوگا ۔ عن اسمو بن مضر س عن النبی عَلَیْ الله من سبق الی مالم یسبقه الیه مسلم فهو له یوید به احیاء المعوات (ب) (سنن لیمبقی، باب القاضی یقدم الناس الاول فالاول الخ ج عاشر ۲۳۵۵ نمبر ۲۰۸۸ میں

[ ۲۵ ۲۷] (۲۸ ) اگر دونوں میں سے ہرایک نے بینہ قائم کیاخریدنے پر دوسرے سے اور دونوں نے تاریخ ذکر کی تو دونوں برابر ہیں۔

تشیق دوآ دمیوں نے خریدنے کا دعوی کیا اور ہرا یک نے کہا کہ میں نے دوسرے سے خریدا ہے۔مثلا زیدنے کہا کہ میں نے بیفلام خالدے خریدا ہے اور عمر کہتا ہے کہ میں نے بیفلام ماجد سے خریدا ہے اور دونوں نے ایک تاریخ بیان کی تو دونوں کا درجہ برابر ہے۔

جب زید کہتا ہے کہ خالد سے خریدااور عمر کہتا ہے کہ ساجد سے خریدا تو دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنا اپنے کے لئے ملیت ثابت کی اور کوئی دوسری علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے ترجیح دی جائے اس لئے دونوں برابر درجے کے ہوں گے اور دونوں کے لئے آ دھے آ دھے خلام کا فیصلہ ہوگا آ دھی قیمت میں لیں اور چا ہے تو چھوڑ دیں (۲)

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کہ چیز دوآ دمیوں سے بچی گئی تو تھ پہلے والے کے لئے ہوگی (ب) آپ سے منقول ہے کہ کوئی آدمی وہ لے لیا جس کی طرف کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں پہنچا ہے تو وہ چیز اس کی ہموجائے گی۔ مسلمان کا ہاتھ نہیں پہنچا ہے تو وہ چیز اس کی ملکیت ہوجائے گی۔

## [٢٥٥٨] (٢٩) وان اقام الخارج البينة على ملك مؤرَّخ واقام صاحب اليد البينة على

حدیث گرریکی ہے۔عن ابی موسی الاشعری ... ان رجلین ادعیا بعیرا علی عهد النبی مَلَّ فِیث کل واحد منهما شاهدین فقسمه النبی مَلَّ فِیث کل واحد منهما شاهدین فقسمه النبی مَلَّ فِی بینهما نصفین (الف) (ابوداوَوثریف، باب الرجلین یوعیان هیعاولیس پیخمابیه ص۱۵۳مبر۱۵۳۵) اس مدیث معلوم بواکر ترجیح کی کوئی علامت نه بوتو دونوں کوآ دھا آ دھا لے گا۔

[240] اگربینة قائم کیا خارج نے ملک مؤرخ پراور قبضے والے نے بینة قائم کیا ملکست پر جوتار یخ کے اعتبار سے مقدم ہے تو وہ اولی ہوگا۔ جس آ دی کے قبضے میں چیز نہیں تھی جس کو خارج کہتے ہیں اس نے اپنی ملیت ہونے پر بینہ قائم کیا اور ایسی تاریخ بیان کی جو بعد میں ملیت کا ثیوت ہوتا ہے۔اورجس کے قبضے میں چیرتھی جس کوذی الید کہتے ہیں اس نے الی تاریخ میں اپنی ملکیت ہونے پر بینہ پیش کیا جواس سے پہلے تھی توالی صورت میں قبضے والے اور ذی الید کے بینے کوتر جے ہوگی۔ یوں ذی الیداور قبضے والا ہونے کی وجہ سے بید عی علیہ ہے۔اس لئے اس رقتم کھانالا زم ہےاس کے بینہ کا اعتبار نہیں ہونا چاہئے۔خارج کے بینہ کا اعتبار ہونا چاہئے کیونکہ وہ مدعی ہے۔لیکن اس عام قاعدے کے علاوہ اس مسئلے میں ریکتہ کار فرما ہے کہ قبضے والی کی تاریخ مقدم ہاس لئے بہت ممکن ہے کہ اس کی ملکیت پہلے ہوئی ہو۔اور جب اس کی ملکیت کے وقت دوسرے کی ملکیت مزاحم نہیں ہے تو کہلی تاریخ والے کی گواہی کوتر جیج ہوگی اوراس کے لئے اس چیز کا فیصلہ ہوگا (۲)او پر بید حديث كزرى عن سموة بن جندب عن النبي عَلَيْكُ قال بيع البيع من رجلين فالبيع للاول (ب) (ابن ماج شريف بنبر ٣٣٣٧) (٣) ايك حديث ميں ہے كه أكر كسى كى ملكيت نہيں ہے يا ہے ليكن كسى كا ہاتھ وہاں تك پہلے پہنچا تو وہ چيز اس كى ہوگى۔ يہاں دوسرے والے کا ہاتھ بعد میں پہنچاہے اور پہلے والے کا ہاتھ پہلے پہنچاہے اس لئے پہلی تاریخ والے کا بینہ مقبول ہوگا۔ حدیث بیہے۔عسس اسسمر بن مسضوس عن النبي عُلِيسة من سبق الى مالم يسبقه اليه مسلم فهو له يويد به احيا الموات (ح) (سنن لليبقى ، باب القاضى يقدم الناس الاول فالاول الخج عاشرص ٢٣٥ نمبر٢٠٨٨) اس حديث ميس ب كدجس كى ملكيت بهليه وكى اس كافيصله موكا (٣) ایک نکته پیمی ہے ملکیت ہونے کی کوئی اور واضح علامت موجود ہوتو قاضی اس علامت پرغور کرے اور اس کے ذریعہ اصل مالک کے لیئر فيملكر \_\_ايك مديث يساس كنشائدى كي كي برفيعث حذيفة يقضى بينهم فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع الى النبي عَلَيْكُ اخبره فقال اصبت و احسنت (و) (ابن اجبشريف، باب الرجلان يدعيان في خص ١٣٥٥ نمبر٢٣٨٣) ال مديث ميل حضرت مذیفہ یے جمونیرے کا فیصلہ اس آ دی کے لئے کیا جس کے اونٹ کی قطار بندھی ہوئی تھی ۔ قریب میں اونٹ با ندھنااس بات کی دلیل ہے کہ بیجونپروی اس کی ہوگی۔ای طرح مقدم تاریخ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ملکیت پہلے ہے۔اس لئے مدعی علیہ ہونے کے

ماشیہ: (الف) حضور کے زمانے میں دوآ دمیوں نے ایک اون کا دعوی کیا۔ پس ان میں سے ہرایک نے اپناا پنا گواہ پیش کیا تو حضور کے اس کوآ دھے میں تقسیم کردیا (ب) آپ نے فرمایا اگردوآ دمیوں سے چیز نیجی جائے تھے کہ اور کے لئے ہوگی (ن) آپ سے منقول ہے کہ کوئی پہلے چلا جائے تو وہ اس کے لئے ہوگی ہے۔ اس سے مراد ہے بخرز مین کوزندہ کرتا ہے (د) ایک تو م نے جمونپڑے کا جھڑا حضور کے پاس لایا تو حضرت حذیفہ گوان کے درمیان فیلے کے لئے بھیجا۔ پس فیصلہ فرمایا اس کے لئے جس کے جمونپڑے کے تعلقار میں جب حضور کے پاس واپس آئے اور ان کونبر دی تو آپ نے فرمایا تھیک کیا ، اچھا کیا۔

ملک اقدم تاریخا کان اولی [ ۲۷۵۹] (۳۰)وان اقام الخارج وصاحب الید کل واحد منهما بینة بالنتاج فصاحب الید اولی [ ۲۷۲۹] (  $^{1}$  ) و کذلک النسج فی الثیاب التی لا تنسج الا مرة واحدة و کذلک کل سبب فی الملک لا یتکرّر.

باوجوداس کے گواہ کور جیج ہوگی۔

میں کے لئے علامت راجحہ ہوتواس کے گواہ کوتر جیے دی جائے گی۔

[244] (٣٠) اگر قائم كياغير قابض اور قابض ميس سے ہرايك في بينه پيدائش برتو قبضه والازيادہ بہتر ہوگا۔

ترجی مثلا غلام پرایک آدمی کا قبضہ تھااور دوسرے آدمی کا قبضہ نہیں تھا۔ دونوں نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میرے یہاں یے غلام پیدا ہوا ہے توجس کا قبضہ ہے اس کے گواہ کو ترجیح ہوگی۔

یہاں بھی قبضہ والا مرقی علیہ ہے اور جس کا قبضہ نہیں ہے وہ مرقی ہے اس لئے مرقی کے گواہ کو مانتا چاہئے۔ کیونکہ قبضہ والا مرقی علیہ ہے اس کے گواہ کا اعتبار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس پر شم ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری علامت ہے اس کے گھر غلام کا پیدا ہونا جس کی وجہ سے قبضے والے کے گواہ کو ترجیح دی جائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن جابر ان رجلین اختصما الی النبی علیہ فی ناقة فقال کل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله علیہ الذی هی فی یدیه (الف) (سنن للبہتی، اس المحد منهما نتجت هذه الناقة عندی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله علیہ میں اوٹنی کی پیدائش کا دعوی ہے اس لئے جس کا قبضہ تا باب المحد اعین بیدائش کا دعوی ہے اس لئے جس کا قبضہ تا ہے۔ اس کے جس کا قبضہ تھا ہے۔ اس کے کے اوٹنی کا فیصلہ فرمایا۔

افت النتاج: پيدا مونا-

[۲۷ ۲۰] ای طرح کیروں میں بناوٹ ہے جونہیں بناجا تا مگرا یک مرتبداورا لیے ہی ملک میں ہروہ سبب جو مکر زنہیں ہوتا۔

جس طرح کوئی جانورایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اب اس کا دعوی کرے تو ذی الید کے گواہ کا اعتبار ہے اس طرح ایسے سبب کا دعوی کرے کہ وہ الید ہی مرتبہ ہوسکتا ہے مثلا کپڑا الیک ہی مرتبہ بناجا تا ہے۔ اب قبضہ والا دعوی کرے کہ یہ کپڑا میرا ہے کیونکہ اس کو میں نے بنا ہے اور اس پر بینہ قائم کرے تو قبضے والے کا گواہ قابل ترجیح ہوگا اور جس کے قبضے میں کپڑا نہیں ہے اس کا گواہ قابل ترجیح نہیں ہوگا۔

ج بناہونااور پھراس کے قبضے میں ہونااس بات کی علامت را جھ ہے کہوہ کپڑے کا پہلا مالک ہے۔حالانکہ بیدعی علیہ ہے،اس پرتشم ہےاس پرگواہ نہیں ہے۔پھر بھی اسی کے گواہ کوتر جیج ہوگی (۳) حدیث مسئلہ نمبر ۳۰ میں گزرگی۔

النبح : كيرا بنا-

حاشیہ : (الف) حضرت جابر ہے منقول ہے کہ دوآ دمی حضور کے پاس اذفنی کے بارے ہیں جھگڑا لے گئے۔ پُس ان میں سے ہرایک نے کہا بیا آفنی میرے پاس پیدا ہوئی ہےاور بینہ قائم کیا تو حضور گنے اس کے لئے فیصلہ فرمایا ، نس کے قبضے میں تھی۔ [ ٢ ٢ ٢ ٢] (٣٢) وان اقام الخارج بينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد اولى [٢ ٢ ٢ ٢] (٣٣) وان اقام كل واحد منهما البينة على

[۲۷۲] (۳۲) اگر غیر قابض نے بینہ قائم کیا ملک مطلق پراور قبضے والے نے بینہ قائم کیا اس سے خرید نے پر تو قبضہ والا اولی ہوگا۔

جس کے قبضے میں غلام نہیں تھا جس کو خارج کہتے ہیں اس نے بینہ قائم کیا کہ یہ میرا غلام ہے لیکن اس کی ملکیت ہونے کی وجہ کیا ہوئی خرید نایا ہہدیہ بیان نہیں کیا۔ اس کو ملک مطلق کا دعوی کرنا کہتے ہیں۔ اور جس کا قبضہ تھا یعنی صاحب الیداس نے ملک ہونے کی وجہ بھی بیان کی کہ میں نے غیر قابض سے اس کو خرید اہے۔ اس کو ملک مقید کا دعوی ہے ہیں۔ تو چونکہ ملک مقید کا دعوی ہے اس لئے اس کے بینہ کوتر جج ہوگ۔ اور یوں تر تیب بھی جائے گی کہ پہلے ملک مطلق والے کی ملکت تھی بعد میں قبضہ والے نے اس سے خرید اہے۔ اس لئے اس کا قبضہ ہے۔ اس ترین کا فیصلہ ہوگا۔

المولی النبی مالی النبی مالی مقید کے گواہ کوتر جی موگ عن جابر ان رجلین اختصما الی النبی مالی النبی می الله مالی النبی می الله مالی النبی می الله مالی الله الله مالی الل

[۲۷ ۲۲] (۳۳) اوراگر ہرایک نے بینہ قائم کیادوسرے سے خرید نے پراوران دونوں کے پاس تاریخ نہیں ہے تو ساقط ہوں گے دونوں بینہ۔ روسرے نے بینہ قائم کیا کہ خالد سے خریدا ہے۔ اور کس نے پہلے خریدا ہے اور کس نے بعد میں خریدا ہے ان کی تاریخ کا پانہیں ہے تو دونوں کے بینہ ساقط ہوں گے اور غلام جس کے قبضے میں ہے اس کے قبضے میں رہے گا۔

ہاں دونوں نے ملک مقید کا دعوی کیا ہے اور خرید نے کی تاریخ کسی کے پاس نہیں ہے اس لئے کسی کے پاس علامت را جھ نہیں ہے اس لئے دونوں کے بینہ ساقط ہوں گے۔

قائمہ ام محد فرماتے ہیں کہ دونوں نے ملک مقید کا دعوی کیا ہے اس لئے دعوی ملک مقید برکار ہوگ ۔ اب یہ ہوگا کہ غیر قابض مدعی ہے اور قابض مدعی علیہ مقید ہے۔ اس لئے مدعی کے گواہ کو مان کراس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اور تر تیب متعین کریں گے کہ پہلے ذی البد نے اپنے بائع سے خریدا پھر ذی البد نے واب سے چیز غیر ہائع سے بچا پھر خارج لینی غیر قابض نے اپنے بائع سے اس چیز کوخر بدا اس لئے اب سے چیز غیر قابض کی ہوگی۔ قابض کی ہوگی۔

😅 تهارت: ساقط مونا۔

عاشیہ: (الف) دوآ دی حضور کے پاس اؤٹی کا جھڑا لے کرآئے، ہرایک نے کہا یہ اؤٹی میرے پاس پیدا ہوئی ہے اور بینہ قائم کیا تو حضور نے اس کے لئے فیصلہ کیا جس کے قضع میں تھی۔

الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاتر البينتان [٢٧٢٣] (٣٣) وان اقام احد المدعيين شاهدين والآخر اربعة فهما سواء [٢٤٢٣] (٣٥) ومن ادَّعي قصاصا على غيره فجحد استحلف فان نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وان نكل في النفس حبس

[24 ١٣] (٣٣) اگرقائم كے دومدعيول ميں سے ايك فے دوگواه اور دوسرے نے چارتو دونول كے درج برابر ہيں۔

دوگواہ کمل ہوگئواس کے بعد جوگواہ زیادہ ہوں گے وہ صرف تائید کے لئے ہیں۔اصل ہونے کے اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لئے ایک نے دوگواہ پیش کئے اور دوسرے مدی نے چارگواہ پیش کئے تو مزیدود گواہوں سے فیصلہ کرنے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں گواہوں کے درجے برابر ہیں۔

اثریں ہے۔ کتب عبد المرحمن بن اذینة الی شویع فی ناس من الازد ادعوا قبل ناس من بنی اسد قال واذا غدا هؤ لاء بینة راح اولئک باکثر منهم قال فکتب الیه لیست من التهاتر والتکاثر فی شیء،الدابة لمن هی فی ایدیهم اذا اقاموا البینة راوروسری روایت میں ہے۔ عن علی انه لا یو جع بکثرة العدد (الف) (سنن لیبقی،باب من قال لایز خ فی الفیو دیکثرة العدد خوروس کی البین میار ۱۲۲۲ کی اس اثر ہم معلوم ہوا کدوگواہ کے بعد کثرت عدداورقلت عددکا اعتبار نہیں ہے۔ الشحو دیکثرة العدد خوروس کی میں الرقام سے انکار کیا جان کے علاوہ اس کے علاوہ المین کو اور اگرانکار کیا جان کے بارے میں تو قید کیا جائے گا یہاں تک کداقرار کرے یاتم کھائے۔ اور فرمایا صاحبین میں تو ایک کدونوں صورتوں میں اس کو دیت لازم ہوگی۔

ایک آدی نے دوسرے آدی پر قصاص کا دعوی کیا۔ دعوی کرنے والے کے پاس بینز بیس ہے تو مدی علیہ ہے تیم لی جائے گی۔ پس اگر وہم کھانے ہے انکار کر جائے تو دیکھیں کہ جان کے قصاص کے بارے بیں دعوی ہے یا اعضاء کے قصاص کے بارے بیں دعوی ہے تو امام ابو حذیفہ کے زو کیک اعضاء کا درجہ مال کا درجہ ہے اس لئے جس طرح مال بیان کے علاوہ یعنی اعضاء کے قصاص کے بارے بیں دعوی ہے تو امام ابو حذیفہ کے زو کیک اعضاء کا درجہ مال کا درجہ ہے اس کے جس طرح امال میں بذل کرسکتا ہے یعنی تیم کھانے ہے انکار کرے تو ہوں سمجھا جائے گا کہ بیہ مال تمہار انہیں ہے لیکن چلودے دیتا ہوں۔ اس مطرح اعضاء کے بارے بیس بھی ہوگا کہ اعضاء بیں قصاص تو نہیں ہے لیکن چلوقصاص کے لئے اس عضوکو کا ٹ لو یہ کرسکتا ہے۔ جیسے آپریشن کے وقت عضوکا شنے کی اجازت دے دیے ہیں۔ ایسے بی قصاص تو نہیں ہے لئے کا اجازت دے دیک تا ہے اور بذل کرسکتا ہے۔ اس لئے مدعی علیہ تیم کھانے سے انکار کیا تو اس کا مطلب بذل ہوگا کہ جھ پر قصاص تو نہیں ہے لیکن چلومیر اعضوکا شاو۔

اوراگر قصاص کا دعوی جان کے بارے میں ہے تو جان مال کے درجے میں نہیں ہے۔ اس میں بذل نہیں چاتا۔ کوئی نہیں کہ سکتا کہ بھی پر قصاص ماشیہ: (الف) حضرت عبدالرحمٰن بن اذنیہ نے حضرت شرح کواز د کے لوگوں کے بارے میں تکھا جنہوں نے بن اسد کے لوگوں پر دعوی کیا تھا فر مایا یولگ جب بینہ پیش کر کے مجانو دولوگ اس سے زیادہ بینہ لے کرآئے فر مایا تو قاضی شرح نے ان کولکھا کہ دعوی کا زیادتی کا اعتبار نہیں ہے۔ جانوراس کا ہے جس کے قبضے میں ہے اگر اس نے بینہ قائم کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے۔ حضرت علی خر ماتے ہیں کہ کشرت عدد ہے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ حتى يقرَّ او يحلف وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يلزمه الارش فيهما [٢٤٦٥](٣٦)واذا قال المدعى لي بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلا بنفسك ثلثة

تونہیں ہے لیکن چلومیری جان ماردو۔اس لئے جان کے قصاص کے بارے میں قتم کھلائے اور قتم سے اٹکار کر جائے تو ابھی قصاص لازم نہیں ہوگا بلکہ مدی علیہ کوقید کیا جائے گا تا کہ یا قصاص کا اقرار کرے یافتم کھا کر کہے کہ مجھ پرفضاص نہیں ہے۔ تا کہ اگرا قرار کیا تو قصاص لازم ہوگا اورتتم كهاكرا تكاركرديا توقصاص ساقط موجائ كا

نان صاحبین فرماتے ہیں کہ قصاص چاہے عضو کا ہوچاہے پوری جان کا ہوہے قصاص ہے۔اور قصاص شبہ سے ساقط ہوجاتا ہے۔جب مدعی عليه فضم کھانے سے انکار کیا تواس کا مطلب میہوا کہ دب زبان اقر ارکرتا ہوں کہ مجھ پرقصاص ہے۔اور دب زبان اقر ارکرنے میں شبہ ہے کہ قصاص کا اقر ارکرتا ہوں۔اورشبہ سے نہ جان کا قصاص ثابت ہوگا اور نہ عضو کا قصاص ثابت ہوگا۔البتہ دب زبان سے مدعی کی بات کا اقرار کیا ہے اس لئے جان یاعضو کے بدلے دیت لازم ہوگی۔اور دیت چونکہ مال ہے اس لئے اقرار میں شبہ ہے پھر بھی لازم ہو جائے گی۔ کیونکہ مال شبہ کے ساتھ بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

امام ابوحنیفی کنز دیک عضوبعض مقام پر مال کے درج میں ہے۔صاحبین کے نز دیک عضو مال کے درج میں نہیں ہے۔

الارش: عضوكي ديت عضوكي بدلے مال ـ

[2440] اگر مدعی نے کہا میرابینہ حاضر ہے تو اس کے قصم ہے کہا جائے گا کہ اس کو تین دن تک کے لئے گفیل بائنس دیں۔پس اگر ایسا کرلیا تو ٹھیک ہےور نہ تھم دیا جائے گااس کی تکرانی کرنے کا مگریہ کہ داستے کامسافر ہے تواس کی تکرانی مجلس قضا کی مقدار کرے۔

اصول توبیہ کدری کے پاس گواہ نہ ہوتو رعی علیہ کوشم کھلائے اور دہ قتم کھا جائے تو اس کے حق میں فیصلہ کردے لیکن یہال گواہ ہے۔لیکن شہر میں ہے اس لئے لانے میں دیر ہوگی۔اس لئے صرف دعوی سے مدعی علیہ کوفیل بالنفس دینے پر مجبور کیا جائے گا تا کہ گواہ لاتے لاتے مرعی علیہ کہیں بھاگ نہ جائے۔اس لئے تین دن تک کے لئے قبیل بالنفس دے تا کہ مدعی علیہ کہیں چلے جائے تو گفیل اس کو تلاش کر کے مجلس قضامیں حاضر کرے۔امام ابو حنیفہ یک نز دیک تین دن تک اس لئے ہے کہ ایک دن گواہ لانے جائے ، دوسرادن واپس آئے اور تیسرادن گواہ پیش کرے۔ آج کل تو کئی کئی سال تک لوگ صانت پرچھوٹے ہیں۔

اگرموجودلوگوں میں ہے کوئی آدی مرعی علیہ کے لئے کفیل بننے کے لئے تیار نہوں تو مدی سے کہا جائے گا کہ آپ یا آپ کا امین مرعی علیہ کی تگرانی کرتے رہیں اور جدهروه جائے آپ بھی پیچھے جائیں۔اوراگر مدعی علیہ مسافر ہوتو صرف مجلس قضاجو پانچ چیر گھنٹے جاری رہتی ہے و ہاں تک کفیل بالنفس لے۔اورکفیل نہ ملے تو اتنی دیر تک مدمی تگرانی کرتا رہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ دیر تک مقدمہاورگواہ کا انتظار کرے گا تو مسافر كونقصان بوكاراس ليحبل قضاتك بى مدى كومهلت دى جائى-

فالع صاحبين كزويك مرعى عليه مسافر مويامقيم مرحال مين مجلس قضاتك بى مدى كوكواه لان كى مهلت دى جائے گ-

كفيل بالنفس كى دليل كتاب الكفالة ميس كزريكي بوه بيه بسمعت ابا امامة قال سمعت رسول الله عَلَيْكَ ... ثم قال



ايام فان فعل والا امر بملازمته الا ان يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي.

المعارية موداة، والمستحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم (الف) (ابودا ووشريف، باب في تضمين العارية ص ١٥٥ انمبر ٣٥٦٥ رتر ندى شريف، باب ماجاء في ان العاربية موداة ص ٢٣٩ نمبر ١٢٦٥) اس حديث مين الزعيم غارم سے مرادبيہ كفيل ذ مددار ب چاہان کے حاضر کرنے کا گفیل ہو یا مال دینے کا گفیل ہو(۲) بخاری شریف میں گفیل باننس کے بارے میں اثر ہے۔عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة وقال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه (ب) ( بخارى شريف، باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرهاص ٢٠٠٥ مُبر ٢٢٩) ان آثار مين كفيل بالنفس لين كاتذكره ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ جان حاضر کرنے کا گفیل لیا جاسکتا ہے۔

اورتین دن تک کے اندراندر گفیل دے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ سمعت حبیبا الذی کان یقدم الخصوم الی شریع،قال خاصم رجل ابسا لشريح الى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح فلما كان الليل قال اذهب الى عبد الله بفراش وطعام و كان ابنه يسمه عبد الله (ج) (سنن ليبه قي، باب ماجاء في الكفالة ببدن من علية ق جسادت ص ١٢٨ نمبر ١١٣١٨) اس اثريس ہے کررات تک کفالت کے لئے بندر کھا۔ جس معلوم ہوا کہ مجلس قضا کے بعد تک تقیل لے سکتا ہے جس کی مدت امام ابو حنیف اُ کے نزد یک تین دن ہے(۲)اوپر بخاری شریف کے اثر میں بھی یہ جملہ تھا۔فاخذ حمزة من الرجل کفلاء حتی قدم علی عمر جن معلوم ہوا کہ اتن دیر تک گفیل بالنفس لیا کہ حضرت عمر کے پاس آئے۔جس ہے معلوم ہوا کہ صرف مجلس قضاء تک گفیل نہیں بنائے گا بلکہ ضرورت کے موقع پراس سے زیادہ بھی کفیل بنانے کامطالبہ کرے گا۔

ن غريبا : اجنبی \_ غريباعلى الطريق : اجنبی جورات كامسافر ہو۔ يلازمہ : ملازمت سے مشتق ہے بیچھے لگےرہنا۔

حاشیہ : (الف) حضور فرماتے ہیں کہ... پھر فرمایا عاریت پر لی ہوئی چیز کو واپس کردے۔عطا کردہ چیز واپس کی جائے ،قرض ادا کیا جائے اور کفیل ضامن ہے(ب) حضرت جمزہ کوحضرت عمر فے صدقہ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پس ایک آ دی نے اس کی بیوی کی باندی سے جماع کرلیا تو حضرت جمزہ نے اس آ دی سے کفیل لیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔حضرت عمرؓ نے ان کوسوکوڑے مارا تھا تا ہم ان کی تصدیق کی اور جہالت کی وجہ سے معذور قرار دیا۔حضرت جریز اور ا معت نے عبداللہ بن مسعود سے مرتدوں کے بارے میں کہاان سے توبروائے اور کفیل بائنس کیجئے ۔ تو مرتدوں نے توبر کیااوران کے خاندان والوں نے ان کی کفالت لی حضرت جماد نے فرمایا اگر کفالة بالنفس لیا ہواور مکفول لدمرجائے تو کفیل پر مجھ ذمدداری نہیں ہے (ج) حضرت حبیب سے ساجوم قدمے دالے کوحضرت قاضی شرت کی قضاء میں پیش کرتے مصفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے شرح کے بینے کا جھکڑ اشرح کے پاس پیش کیا۔جس آ دمی پر قرض تھااس کے لئے کھالت کی تھی تو حضرت شرت کنے بیٹے کوقید کیا۔ پس جب رات ہوئی تو کہا کرعبداللہ کے پاس سونے اور کھانے جاؤے عبداللہ حضرت شریح کے بیٹے کا نام تھا۔ [۲۷۲۲] ( $^{7}$ )وان قال المدعى عليه هذا الشيء او دعنيه فلان الغائب او رهنه عندى او غصبته منه واقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعى  $^{7}$  ( $^{7}$ ) وان قال ابتعته من فلان الغائب فهو خصم  $^{7}$  ( $^{7}$ ) وان قال المدعى سرق منى واقام البينة وقال صاحب اليد او دعنيه فلان واقام البينة لم تندفع الخصومة.

[۲۷ ۲۲] (۳۷) اگر مدعی علیہ نے کہا یہ چیز میرے پاس امانت رکھی ہے فلاں غائب نے یااس نے اس کور بمن رکھی ہے میرے پاس یا میس نے اس کواس سے غصب کیا ہے۔ اور ان پر بینے قائم کیا تو اس کے درمیان اور مدعی کے درمیان جھگڑ انہیں رہے گا۔

ان تینوں مسلوں میں مدعی علیہ یہ کہ بی نہیں رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے بلکہ بینہ قائم کر کے کہدرہا ہے کہ یہ چیز فلال کی ہے میرے پاس تو امانت یا رہن کی ہے اس لئے فلال کے پاس جاؤ۔وہ جب کے گا میں آپ کو دے دول گا۔اس لئے مدعی علیہ خصم اور جھڑا کرنے والانہیں رہے گا۔البتہ ان متیوں باتوں پر بینہ قائم کرنا ہوگا اور اصل مالک کا پتا دینا ہوگا کہ یہ چیز مثلا زیدنے میرے پاس امانت رکھی ہے، یا زیدنے میرے پاس امانت رکھی ہے، یا زیدنے میرے پاس دہن رکھی ہے، یازید نے میرے پاس امانت رکھی ہے، یا زید نے میرے پاس دہن رکھی ہے، یا زید ہے۔

تاکہ کہیں ایسانہ ہوکہ مدعی علیدائی جان چھڑا رہا ہواور خصم بننے سے چکما دے کر جان بچار ہا ہو۔ اس لئے ان باتوں پر بینہ بھی قائم کرنا ہوگا۔ اور اصل مالک کا بھی پتا دینا ہوگا (۲) حضرت حضری والی حدیث میں کندی نے کہا تھا کہ بیز مین میری ہے تب وہ مدعی علیہ بنا تھا۔ حدیث کی عبارت بیہ ہے۔فقال الکندی ھی ارضی فی یدی از رعھا لیس له فیھا حق (الف) (ابوداؤوشریف، باب الرجل تحاف علی علمہ فیما غاب عند من ۱۵ نمبر ۱۳۲۳) اس حدیث میں کندی نے دعوی کیا کہ بیز مین میری ہے تب وہ مدعی علیہ اور خصم بنے سے دور یوں کہتے کہ یہ چیز میری نہیں ہے دوسرے نے میرے پاس امانت رکھی ہے تو وہ خصم نہیں بنتے۔

[24 12] (٣٨) اورا گركها كهيس اس كوفلال سے خريدا بي تو و فصم موال

جب کہا میں نے اس کوفلاں سے خریدا ہے تو یہ بھی کہدرہا ہے کہ بیمیری ملکیت ہے۔ اور جب ملکیت کا دعوی کررہا ہے تو وہ مدعی علیہ اور خصم ہوئے اور مقد ہے کے داب مقد ہے کی ساری کاروائیاں اس کے خلاف چلیس گی۔ اوپر کی حدیث میں کندی نے ملکیت کا دعوی کیا تو وہ خصم ہوئے اور مقد ہے کی ساری کاروائیاں اس کے خلاف ہو کیں۔

[247] (٣٩) اگر مدی نے کہا کہ میری چیز چرائی گئی ہے اور بینہ قائم کیا۔ اور قبضے والے نے کہا میرے پاس فلاں نے امانت رکھی ہے اور بینہ قائم کیا تو خصومت ختم نہیں ہوگی۔

مری دعوی کرر ہاہے کہ میری چیز چرائی گئی ہے اور چرانے پر بینہ قائم کیا۔اور جس کے قبضے میں چیز ہے وہ دعوی کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں نے امانت رکھی ہے اور امانت رکھنے پر بینہ قائم کیا تو مدعی علیہ سے خصومت ختم نہیں ہوگی۔

عاشیہ: (الف) کندی نے کہا بیمیری زمین ہے میرے قیض میں ہے۔ میں اس میں بوتا ہوں اس میں اس کاحق نہیں ہے۔

 $[7479](^{4})$  وان قال المدعى ابتعته من فلان وقال صاحب اليد او دعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة  $[727](^{1})$  واليمين بالله تعالى دون غيره ويؤكّد بذكر اوصافه.

یے بین ممکن ہے کہ بیبھی چوری میں شریک ہواورامانت رکھنے والے نے شریک سمجھ کراس کے پاس رکھی ہواس لئے بیبھی خصم رہے گا۔ کیونکہ مدعی بینبیں کہتا ہے کہ اس نے نہیں چرائی ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ کسی نے چرائی ہے تو دبی زبان میں بیبھی کہتا ہے کہ بیبھی چوری کرنے میں شریک ہے اس لئے بیخصم رہے گا۔

[2279] (۴۰) اگر مدعی نے کہا میں نے اس کوفلال سے خریدا ہے اور قبضے والے نے کہا کہ اس کو میر سے پاس فلال نے امانت رکھی ہے تو خصومت ساقط ہوجائے گی بغیر بینیہ کے۔

مدی نے کہا کہ میں نے فلاں سے بیر چز خریدی ہاس لئے اب وہ چیز میری ہے۔اور جس کے قبضے میں وہ چیز تھی وہ کہتا ہے کہ واقعی بیہ چیز میری نہیں ہے۔ البتداس نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہاس لئے وہ کہ گاتو میں دے دوں گاتو بغیر کسی بینہ کے خصومت ختم ہوجائے گی۔

ہے اس لئے کہ مدعی علیدا پنی چیز ہونے کا دعوی نہیں کررہاہے بلکہ وہ بھی یہی کہدرہاہے کہ وہ چیز فلاں کی ہےاور مدعی بھی کہدرہاہے کہ وہ چیز پہلے فلاں کی تقی اس لئے کوئی جھگڑ انہیں رہا۔البتہ بعد میں خرید نے کا دعوی ہے وہ بعد میں حل ہوگا۔

[ ۲۷۷] (۲۱ ) فتم الله کے ساتھ ہونہ کہ اس کے علاوہ کے ساتھ ، اور تاکید کی جائے اس کے اوصاف ذکر کرکے۔

و بیجائز ہے کہ خاطب جس چیز کی اہمیت رکھتا ہواللہ کی اس صفت کوذ کرکر کے تعم کی تا کید کرے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے عربن خطاب کو قافلے میں چلتے ہوئے پایا کہ وہ باپ کی قتم کھارہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ س لوااللہ تم کورو کتے ہیں باپ کی قتم کھانے دوراللہ کی تم کھانے وہ اللہ کی قتم کھائے یا چپ رہے (ب) حضور نے علماء یہود میں سے ایک آ دمی کو بلایا اور کہا میں تم کو تم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تو رات کو حضرت موتل پراتا را۔

[ 1247] (77) ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق 1247] (77) ويستحلف اليهودى باالله الذى انزل التوراة على موسى عليه السلام والنصراني بالله الذى انزل الانجيل على عيسى عليه السلام والمجوسى بالله الذى خلق النار 1247] (177) ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم 1742] (1747) ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان بيوت عبادتهم 1742

[124] (۲۲) قتم نه لي جائے طلاق كى اور آزاد كرنے كى۔

ون من ملائے کا ایانیس کیا تومیری ہوی کوطلاق یامیر اغلام آزاد۔

او پر حدیث آئی کہ اللہ کے علاوہ کی تئم نہ کھائے یا اللہ کی تئم کھائے یا چپ رہے۔ اس کئے طلاق اور عماق کی بھی قتم نہ کھلائے۔ [۲۷۷۲] (۳۳) یہودی سے تئم لی جائے اس اللہ کی قتم جس نے حضرت موسی علیہ السلام پر تو رات نازل کی۔ اور عیسائی کواس اللہ کی قتم جس نے حضرت عیسی علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔ اور مجوسی کو اس اللہ کی قتم جس نے آگ پیدا کی۔

جوآ دی جس چیز کا عقادر کھتا ہے اللہ کی اس صفت کے ساتھ قتم دی جاسکتی ہے۔ جیسے یہودی بیا عقادر کھتا ہے کہ حضرت موسی پرتورات نازل کی اس لئے یہودی کو اس طرح قتم دے کہ اس اللہ کی قتم جس نے حضرت موسی علیہ السلام پرتورات نازل کی۔

اللذى نجاكم من آل فرعون واقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى وانزل عليكم الله اللذى نجاكم من آل فرعون واقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى وانزل عليكم النوراة على موسى اتجدون فى كتابكم الرجم ؟ قال ذكرتنى بعظيم ولا يسعنى ان اكذبك (الف) (ابوداؤد شريف، بابدالذى كيف يستخلف؟ ص ١٥ انمبر ٣٦٢٧) اس مديث مي به كه يهودى كوس طرح شم د اوراس پرقياس كر عيسائى اور مجوى كوشم دي دي ركونك عيسائى حضرت عيسى عليه السلام پرانجيل الرفع كاعتفاد ركه بين اور مجوى آگى بوجاكرت بين...

[224] ( ٢٢ ) اورتم ندري جائے ان كوان كے عبادت خانوں ميں۔

ن یہودی کو یہودی کےعبادت خانے میں جا کراور عیسائی کوعیسائی کےعبادت خانے میں جا کریا مجوی کومجوی کےعبادت خانے میں چاکر قشم نددیں۔

قاضی کے لئے ان لوگوں کے عبادت خانے میں جاناممنوع ہاں لئے ان کے عبادت خانے میں جاکر کیے قتم دیں گے۔ [۲۷۷] (۲۵) اور ضروری نہیں ہے تھم کو پختہ کر نامسلمان پرزمان اور مکان کے ساتھ ۔

حاشیہ: (الف)حضور نے ابن صور یا کوکہا میں تم کو یا دولا تا ہوں اس اللہ کی جس نے تم کوفرعون سے نجات دی اور سمندرکو پھاڑا اور تم پر بادل کا سابیہ کیا اور تم پر من اور سلوی اتارا اور تمہارے لئے تو ارات حضرت موی علیہ السلام پر اتارا کیا تم اپنی کتاب میں رجم کا مسئلہ پاتے ہو؟ ابن صور یانے کہا آپ نے اتنی بزی تتم دی کہ جھے کو جھوٹ بولنے کی تھائش نہیں رہی۔

[7220] (7%) ومن ادّعى انه ابتاع من هذا عبده بالف فجحده استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولايستحلف بالله بالله ما بعت(722) ويستحلف في الغصب بالله مايستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتها ولا يستحلف بالله ما غصبت.

سی جگہ پر لے جاکرتم دینایا کسی خاص وقت مثلاعصر کے بعدتم دینا تا کہتم میں تغلیظ ہوجائے بیضروری نہیں ہے۔البتہ ایسا کرے تو بہتر ہے۔

ق قسم توالتدی دے دی تواب سجد یا عصر کے وقت کی قید ضروری نہیں رہی۔ابعۃ ایسا کر بے وہ بہتر ہے۔ چنا چنہ آپ کے مغیر کے پاس قسم میں ہے۔ سمع جابسر بین عبد الملہ قال قال دسول اللہ علیہ المحمد من الناد ولو علی سواک اخضر (الف) این ماجہ شریف، باب الیمین عند مقاطع الحقوق ص ۳۳۳ نمبر کہ ۲۳۲۵ میں عند مقاطع الحقوق ص ۳۳۳ نمبر کہ ۲۳۲۵ میں عند مقبوی سے بتا چلا کہ مقام کے پاس قسم کھلا کر تغلیط کی جائے۔ اور زمانے کے ساتھ تغلیط کی دلیل بیصدیث ہے۔عین ابی هو یو ق قال قال دسول الله علیہ شک کے خدا کہ لا یہ کہ سما الملہ یوم القیامة و جل منع ابن المسبیل فضل ماء عنده، و و جل حلف علی سلعة بعد العصر یعنی کا ذبا لا یہ کہ کہ المن المن المن المن المن المن الشراء والمبح ص اللہ یوم کی المن المن الشراء والمبح ص المن المن کی المن الشراء والمبح ص المن کے دون کو کی کیا کہ خور کے دون کے

تری امام ابوحنیفہ کے نزدیک فتم کھلانے کا بیا حتیائی پہلو ہے ہیں۔ تیسی چکما دے کرنگل نہ جائے اور تورید کر کے قتم نہ کھالے۔ اس کئے پول فتم دے گا کہ خدا کی فتم ابھی تم دونوں کے درمیان تھے قائم نہیں ہے۔

کونکہ ہوسکتا ہے کہ پہلے بیچا ہولیکن بیج تو ڑ دی ہوتو یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے ابھی تو نہیں بیچا میں نے تو بہت پہلے بیچا تھا اس لئے تم کھا سکتا ہے کہ اسکتا ہوں تھی نہیں بیچا۔ اور یوں تم کھلا ئیں کہ ابھی بھی بیج تائم ہے تو تو رینہیں کرسکتا اور تو رید کر کے تم نہیں کھا سکتا۔ اس لئے وہ معاملات جو بعد میں ٹوٹ سکتے ہوں حاصل کلام پرقتم کھلا ئیں گے۔ معاملات کرنے پرقتم نہیں کھلا ئیں گے۔

[۲۷۷](۴۷) اورقتم لیں گے خصب میں خداکی قیم مستحق نہیں ہے آپ پر اس چیز کے واپس لینے کا اور نداس کی قیمت کے واپس لینے کا۔اور یول نہیں قتم لیں گے کہ خداکی قتم میں نے خصب نہیں کیا۔

آگر خصب کرے مالک کی طرف واپس کر دیا ہوتو بیتوریہ کرسکتا ہے کہ ابھی میں نے غصب نہیں کیا ہے، پہلے کیا تھا۔اوراس توریہ کے حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کوئی گناہ والی تتم میرےاس منبر کے پاس کھائے تو وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنالے جاہے تر مسواک پر ہی تتم کیوں نہ کھائی ہو (ب) آپ نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرےگا۔ کس آدمی نے مسافر سے فاضل پانی روکا ،کوئی آدمی عصر کے بعد سامان پر جھوٹی قتم کھائی۔

[2427] ( $^{4}$ )وفى النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم فى الحال وفى دعوى الطلاق بالله ما هى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ماطلقها [7427] ( $^{6}$ ) وان كانت دار فى يدرجل ادّعاها اثنان احدهما جميعها والآخر نصفها اقاما البينة فلصاحب

ساتھ تم کھاسکتا ہے اور چکما دے کرنگل سکتا ہے اس لئے یوں قتم کھلائیں گے کہ مجھ پراس چیز کا لوٹانا ابھی لازم نہیں ہے اور نہاس کی قیمت کا لوٹانالازم ہے۔ یعنی ابھی بھی غصب کا معاملہ قائم نہیں ہے۔اس صورت میں تورید کر کے تتم نہیں کھاسکے گا۔

فائد ام ابویوسف کے نزدیک معاملات پر ہی قتم کھلائیں گے۔ یعنی خداک قتم میں نے بیچ نہیں کی ، یا خداک قتم میں نے غصب نہیں کیا ، یا خداک قتم میں نے غصب نہیں کیا ، یا خداک قتم میں نے خلاق نہیں دی۔

اصل تومعاملات كرنے پر بى قتم كھلانا ہے اس كئے تورينيس كر پائے گا۔

[۷۷۷] (۴۸) اور نکاح میں قتم کھلائیں گے خدا کی قتم تم دونوں میں ابھی نکاح قائم نہیں ہے۔اور طلاق کے دعوی میں خدا کی قتم اس وقت تم سے دہ بائٹہ نہیں ہے جس کاتم نے ذکر کیا۔ یوں قتم نہیں کھلائیں گے خدا کی قتم اس کو طلاق نہیں دیا۔

تکاح کا دعوی کیا۔ عورت کہتی ہے کہ نکاح ہوا ہے اور مرداس کا انکار کرتا ہے۔ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب قسم کھلانا ہے تو یوں شم کھلائٹ ہیں گے کہ بیس کے کہ بیس کیا تھا۔ اس طرح طلاق کا دعوی کھلا کیں گے کہ بیس کے کہ بیس کیا تھا۔ اس طرح طلاق کا دعوی تھا۔ عورت کہتی ہے کہ طلاق دی ہے مرداس کا انکار کرتا ہے۔ اب مردکو شم کھلانا ہے تو اس طرح قسم کھلائے کہ ابھی بیعورت تم سے بائن نہیں ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دی ہو پھر شادی کرلی ہویار جوع کرلیا ہوتو یہ تو ریہ کرسکتا ہے کہ ابھی طلاق نہیں دیا ہے اور اس پرقسم کھا سکتا ہے۔ اس لئے یوں قسم کھلائے کہ جھ سے بائن نہیں ہے۔ یوں قسم کھلائے کہ بیس نے طلاق نہیں دی ہے۔

ن اگر عماق کامعاملہ ہوتواس میں ایک مرتبہ آزاد ہونے کے بعد پھروا پس نہیں کرسکتا وہ ہمیشہ آزاد ہی رہے گا۔اس لئے اس میں یوں قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے آزاد نہیں کیا اس لئے آزادگی ٹوٹی نہیں ہے۔اس لئے اس میں امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک بھی معاملات پر ہی قسم کھلائیں گے۔

[۲۷۷۸] (۳۹) اگرایک گھرکسی آ دمی کے قبضے میں ہو۔ اس پردعوی کرے دوآ دمی۔ ان میں سے ایک پورے گھر کا اور دوسرا اس کے آ دھے کا ،اور دونوں بینہ قائم کرے تو پورے دعوی کرنے والے کے لئے تین چوتھائی اور آ دھے والے کے لئے اس کی ایک چوتھائی ہوگی امام ابو حنیفہ کے نزد مک۔

ایک گھرایک آدمی کے قبضے میں ہے۔ دوسرے دوآ دمی اس پردعوی کررہے ہیں کہ میراہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ پورا گھر میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ آدھا گھر میراہے۔ اور اپنے اپنے دعوی پردونوں نے بینہ قائم کیا تو امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک پورے گھر کا دعوی کرنے والے کو تین چوتھائی ملے گا یعنی سوفیصد میں سے چھتر ملے گا۔اور جس نے آدھے گھر کا دعوی کیا ہے اس کو ایک چوتھائی یعنی سوفیصد میں سے الجميع ثلثة ارباعها ولصاحب النصف ربعها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [٢٥٧] (٥٠) وقالا هى بينهما اثلاثا [٢٥٨] (٥١) ولو كانت الدار في ايديهما سلمت لصاحب يجيل طاء

جس نے آدھے کا دعوی کیا تو باقی آدھا پورادعوی کرنے والے کے لئے چھوڑ دیااس لئے اس کوآدھا بوں بغیر جھڑے کے طل گیا یعنی سو میں پچپاس مل گیا۔اور گھر کے جس آدھے میں جھڑا تھا اس میں دونوں نے بینہ قائم کیا ہے اس لئے اس میں سے دونوں کوآدھا آدھا دے دو۔ تو آدھا دکوی کرنے والے کواس میں سے چوتھائی جو تھائی ہوجائے گا۔اور آدھا دعوی کرنے کے لئے ایک چوتھائی سے گاہے۔

[424] (٥٠) اورصاحبين ففرمايايدونوں كے درميان تين تباك موكار

صاحبین فرماتے ہیں کہ پورے گھر پر دعوی کرنے والے کو دو تہائی دی جائے گی اور آ دھا دعوی کرنے والے کو گھر کی ایک تہائی دی جائے گی۔اس کومتن میں اثلاث کہا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ جس نے پورے گھر کا دعوی کیا تو گویا کہ دوگئے کا دعوی کیا اور جس نے آدھے گھر کا دعوی کیا تو گویا کہ اس کے مقابلے میں ایک گئے کا دعوی کیا۔اس لئے پورے کے دعوی کرنے والے کو دو گئے ملیں گے جو دو تہائی ہوگی فیصد کے حساب سے 66.66 ہوگا۔اور جو آدھے کا دعوی کررہا ہے اس کوایک گنا ملے گا جوایک تہائی ہوگی۔ فیصد کے حساب سے 33.33 ہوگا۔

ا ثلاث : دوتبائی اوردوسرے کے لئے ایک تہائی ہوتواس کوا ثلاث کہتے ہیں۔

[ ۲۷۸۰] (۵۱) اورا گرگھر دونوں کے ہاتھ میں ہوتو پورے پر دعوی کرنے والے کوسپر دکیا جائے گااس کا آ دھا فیصلے کے طور پر اور اس کا آ دھا بغیر فیصلے کے۔ بغیر فیصلے کے۔

آرما گھر پردونوں کا قبضہ ہے۔اباس مین سے ایک کہتا ہے کہ پورا گھر میرا ہے اوراس پر بینہ قائم کیا اور دومرا کہتا ہے کہ اس میں سے

آدما گھر میرا ہے اوراس پر بینہ قائم کیا تو بہ پورا گھر کل کے دعوی کرنے والے کول ہے۔ گا۔ آب گئے۔ آب گئے کہ اس آدھ پر

دومرے آدمی کا دعوی نہیں ہے وہ تو آدھے کا دعویدار ہے۔ اس لئے بغیر بھڑے کے بیآ دھا اس کول گیا۔ اور باقی آدھا گھر دومرے آدھے

دعویدار کے قبضے میں ہے اس لئے وہ ہوا مدعی علیہ۔ کیونکہ جس کے قبضہ میں ہوتا ہے وہ مدعی علیہ ہوتا ہے۔ اور پورے گھر پردعوی کرنے واللہ می

ہوگیا۔ اس لئے مدعی کے بینہ کا اعتبار ہوگا۔ مدعی علیہ کے بینہ کا اعتبار نہیں ہوگا کے ونکہ اس پرقتم ہے۔ اس لئے مدی کے بینہ کے ذریعہ یہ فیصلہ کیا

جائے گا کہ بیآ دھا بھی کل پردعوی کرنے والے کو دیا جائے۔ اس لئے کل پردعوی کرنے والے کو پورامل جائے گا۔

سے بہاں بیاصول اپنایا گیا ہے کہ آ دھے گھر پر بقنہ کل دعو بدار کا ہے اور آ دھے گھر پر بقنہ آ دھے گھر پر دعو بدار کا ہے۔ دوسرااصول بیا پنایا گیا ہے کہ جس آ دھے پرکل دعو کدار کا بقنہ ہے اس پر آ دھے گھر پر دعو بدار کا دعوی نہیں ہے کیونکہ دونو آ دھا ہی گھر ما نگ رہا ہے جواس کے خود

الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء [ ١ ٢٥٨] (٥٢) واذا تنازعا في دابة واقام كل واحد منهما بينة انها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق احد

کے قبضے میں ہے۔اس لئے یہ آ دھاکل والے کول گیا۔اورجس آ دھے پر آ دھے دعویدار کا قبضہ ہے اس میں وہ مدعی علیہ ہے اور دوسرا فریق مدعی علیہ ہے اور دوسرا فریق مدعی ہے۔ ہے اس لئے مدعی کے بینیہ کو مان کریہ آ دھا بھی کل دعویدار کودے دیا جائے گا بطور قضاء کے۔

[۲۷۸] (۵۲) اگر دوآ دی جھڑے ایک جانور کے بارے میں اور ہرایک نے قائم کیا بینداس بات پر کداس کے یہاں پیدا ہوا ہے۔اور دونوں کے دونوں نے تاریخ ذکر کی اور جانور کی عمران مین سے ایک کی موافق ہوتو وہ زیادہ بہتر ہے۔اوراگر یہ بھی مشکل ہو جائے تو جانور دونوں کے درمیان ہوگا۔

و آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعوی کیا کہ بید میرا ہے اور یہ بھی کہا کہ بیدیرے یہاں پیدا ہوا ہے۔اور دونوں نے تاریخ پیدائش بھی ذکر کی اوراس پر بینہ قائم کیا۔مثلا ایک نے کہا سات سال پہلے پیدا ہوا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ دس سال پہلے پیدا ہوا ہے۔اب جانور کی عمر دس سال ہے تو یہ دس سال والے کودے دیا جائے گا۔

یہاں دونوں نے بینہ قائم کیا ہے۔ دونوں نے تاریخ پیدائش ذکر کی ہے اس لئے کسی کوتر جی نہیں دے سکتے البنتہ جانور کی عمر جس کی تاریخ کی موافقت کرتی ہے اس نے لئے علامت را چھ ہے کہ وہ چھ کہ در ہاہے اس لئے اس کے لئے فیصلہ ہوگا۔

عدیت میں ہے کہ حضرت حذیقہ ی اون با ندھنے کی علامت پر جھونیر سے کا فیصلہ فرمایا۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن نموان بن جاریة عن ابیہ ان قوما اختصموا الی النبی عَلَیْ فی خص کان بینهم فیعث حذیفة یقضی بینهم فقضی للذین یلیهم القمط فلما رجع المی المنبی عَلَیْ اخبوہ فقال اصبت و احسنت (الف) (ابن ماجہ شریف، بابالرجلان بیعیان ص س ۱۳۳۵ بر ۱۳۳۳ میں علامت داجی برچھونیر کے افورای کا بوگا۔ حدیث میں علامت داجی برچھونیر کا فیصلہ فرمایا۔ ای طرح جانوری عرعلامت داجی ہے وہ جس کی موافقت کرے گی جانورای کا بوگا۔ اوراگر جانور کی عمرکی کی تاریخ کی موافقت نہیں کرتی ہو مثلا جانور کی عمرات شدن سال کی تو یہ علامت داجی نہیں ہے۔ اور دونوں نے بینے پیش کیا ہے اور دونوں اپنے یہاں پیدا ہونے کے گواہ لائے بین اس لئے دونوں کے لئے آدھے آدھے آدھے واور کا فیصلہ ہوگا (۲) حدیث کر دیگی ہے۔ عن ابی موسی اشعری ان رجلین ادعیا بعیرا علی عهد النبی عَلَیْ بینی میں ہے کہ دونوں گواہ برابر شخصی دونوں کو آدھا آدھا دیا گیا (۳) اگر میں باب الرجائین برعیان ہیا دلیس پیٹھما بینی سے ۱۳ میں میانی میں ابی لیلی قال اختصم رجلان میں ابی المدی دونوں گواہ برابر شخصی دونوں کوآدھا آدھا دیا گیا (۳) اگر میں ہے۔ عن عبد المدر حمن بن ابی لیلی قال اختصم رجلان الی ابی المدی دالے المی المدی دا میں میں ابی لیلی قال اختصم رجلان المین ابی المدی دالے بین و جاء الآخر بمثل ذلک فقال المدی المی المدید و المی المدید و المی بھیہ و جاء الآخر بمثل ذلک فقال المی المی المدید المی بھیہ و جاء الآخر بمثل ذلک فقال

جاشیہ: (الف) ایک قوم حضور کے پاس جھونپڑے کے بارے میں جھگڑ الیکر آئی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت حذیفہ گوفیصلے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے اس کے لئے فیصلہ کیا جس کی اونٹ کی قطار اس کے مصل تھی۔ پس جب واپس آئے اور حضور گواس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ٹھیک کیا، اچھا کیا (ب) حضور کے زمانے میں دوآ دمیوں نے اونٹ کا دعوی کیا اور ہرا یک نے دودوگوا ہیاں پیش کیس تو آپ نے دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تھیم فرمایا۔

التاریخین فهو اولی وان اُشکل ذلک کانت بینهما $[72\Lambda T](37)$  واذا تنازعا علی دابة احدهما را کبها والآخر متعلق بلجامها فالراکب اولی $[72\Lambda T](37)$ و کذلک اذا تنازعا بعیرا و علیه حمل لاحدهما وصاحب الحمل اولی و کذلک اذا تنازعا قمیصا احدهما

ابو المدرداء ان احد كما كاذب فقسمه بينهما نصفين (الف) (سنن ليبقى، باب المتداعيين يتداعيان مالم يكن في يدواحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه ج عاشرص ٢١٢٣ من الراب الراب الراب المائد المائد عاشرص ٢١٢٣ من الراب الراب الراب الراب المائد بين المائد ال

نت نتجت : بيدا موار

[۲۷۸۲] (۵۳) اگر دوآ دمیوں نے جھگڑا کیا ایک جانور کے بارے میں ۔ان میں سے ایک اس پرسوار ہے اور دوسرا ان کی لگام پکڑے ہوئے ہے تو سواراولی ہے۔

جے جوسوار ہے اس کا قبضہ صرف لگام پکڑنے والے سے زیادہ ہے۔ اس لئے علامت را بچہ یہی ہے کہ جانور سوار والے کا ہے اس کے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

و ياس وقت ہے جبکہ کوئی علامت ند ہو۔

سیکی مسائل اس اصول پر ہیں کہ جن کے پاس علامت را جھ ہو چیز اس کی قرار دی جائے گی۔اور علامت را جھ کی دلیل ابن ماجہ کی مدیث حدیف گزار گئی (ابن ماجبٹریف نمبر۲۳۴۳)

[۱۷۸۳] (۵۳) ایسے ہی اگر جھگڑا کرے دوآ دمی اونٹ میں۔اوراس پرایک آ دمی کا بو جھ ہوتو بو جھ والا اولی ہے۔اورا یسے ہی جھگڑا کرے دو آ دمی قبیص میں۔ان میں سے ایک اس کو پہنے ہوئے ہواور دوسرا آسٹین پکڑے ہوئے ہوتو پہننے والا اولی ہے۔

جس کا بوجھاونٹ پر ہے ظاہر ہے کہ اس کا بوجھ ہونا اس بات کی علامت را جھ ہے کہ اونٹ اس کا ہے تب ہی تو اس نے اس پر بوجھ لا دا ہے اور دوسراندلا دسکا۔ اس لئے اونٹ بوجھ والے کا ہوگا۔

اس طرح جوآ دمی قیص پہنے ہوئے ہے علامت را جحد یہی ہے کقیص اس کی ہے۔ کیونکہ پہننااس بات کی علامت ہے کقیص اس کی ہے ور ندوہ کیسے پہن لیتا۔ اور دوسرے کی نہیں ہے اس کئے وہ صرف آستین پکڑے ہوئے ہے۔

السول علامت را جحه جس کی ہو چیز اس کی ہوگی بشر طیکہ کوئی اور دلیل نہ ہو۔

الت حمل: بوجه مم: أستين-

حاشیہ: (الف) دوآ دمی حضرت ابودردا ڈے پاس گھوڑے کے بارے میں جھگڑا لے کرآئے۔ پھر ہرایک نے بینہ قائم کیا کہ اس کے پاس پیدا ہوا ہے۔ نہ اس کو بیچا ہے نہ اس کو ہبہ کیا ہے۔ اور دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کے نہ اس کو ہبہ کیا ہے۔ اور دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا۔

لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس اولى  $(20)^{-1}(20)^{-1}$  واذا اختلف المتبايعان في البيع فادّعى المشترى ثمنا وادّعى البائع اكثر منه او اعترف البائع بقدر من المبيع وادّعى المشترى اكثر منه واقام احدهما البينة قضى له بها  $(20)^{-1}(20)^{-1}$  (21) فان اقام كل واحد

[۱۷۸۴] (۵۵) بائع اورمشتری نے اختلاف کیا تیج میں ۔پس مشتری نے دعوی کیا ایک ثمن کا اور بائع نے دعوی کیا اس سے زیادہ کا۔یا اعتراف کیا بائع نے مبیج کی ایک مقدار کا اورمشتری دعوی کرے اس سے زاید کا۔اور دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کیا تو اس کے لئے اس کا فیصلہ ہوگا۔

سرون کے جو بھی بینہ قائم کرے گاس کے بینہ کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا اور دوسرے کو مدعی علیہ بھی بن سکتے ہیں۔ چونکہ دونوں مدعی جی بین سکتے ہیں اور مدعی علیہ بھی بن سکتے ہیں۔ چونکہ دونوں مدعی جی بین اس لئے جو بھی بینہ قائم کرے گاس کے بینہ کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا اور دوسرے کو مدعی علیہ ہوگیا۔ اس صورت میں مشتری کا بینہ قبول ہے کہ دس درہم میں یہ بکری خریدی ہے اس لئے یہ بکری دے دوتو مشتری مدعی ہوا اور بائع مدعی علیہ ہوگیا۔ اس صورت میں مشتری کا بینہ قبول کرنا چاہئے اور بائع پر تھے ہوگی ۔ اس اعتبارے بائع مدعی ہوا اور مشتری مدعی علیہ ہوگیا۔ اس لئے بائع کا بینہ قبول کرنا چاہئے۔ اس لئے جو بھی بینہ پیش کرے گا اس کو علیہ مان کراس کی گواہی قبول کرنا چاہئے۔ اس لئے جو بھی بینہ پیش کرے گا اس کو مدعی مان کراس کی گواہی قبول کرنا چاہئے۔ اس کے جو بھی بینہ پیش کرے گا اس کو مدعی مان کراس کی گواہی قبول کرکے اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔

دوسرے مسئلے میں بالغ دعوی کرتا ہے ایک متعین مقدار تھ کا مثلا بالغ کہتا ہے کہ دس درہم میں دس کیلو گیہوں بیچا ہوں۔اس لئے دس درہم دواور دس کیلو گیہوں لے جاؤ۔اس اعتبار سے بالغ مدعی ہوا اور مشتری مدعی علیہ ہوا اس لئے بالغ کے بینہ کا اعتبار ہونا چاہے۔اور مشتری اس سے زیادہ مبع کا دعوی کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ دس درہم میں بارہ کیلو گیہوں کی بات ہوئی تھی۔اس اعتبار سے مشتری مدعی ہوا اور بالغ مدعی علیہ ہوا۔اس کے مشتری کے بینہ کو قبول کرنا چاہئے۔

ان دونوں مسکول میں دونوں مرق اور دونوں مرقی علیہ بن سکتے ہیں اس لئے جو بھی بینہ قائم کرے گا اس کے بینہ کو قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ حدیث گرر چک ہے۔ عن عسمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی علی الیہ قال فی خطبته البینة علی السمدعی و الیسمین علی المدی علیہ (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی ان البینة علی الیدی والیمین علی المدی علیہ ص ۱۳۳۹ نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث میں ہے کہ دی پر گواہ اور مدی علیہ پرقتم ہے۔

[204] (۵۲) پس اگردونوں میں سے ہرایک نے بینة قائم کیا توزیادتی ثابت کرنے والے کا بیندزیادہ اولی ہوگا۔

چونکہ ان مسکوں میں دونوں مرعی اور دونوں مرعی علیہ ہیں اس لئے دونوں بینہ قائم کر سکتے ہیں۔اب دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو کس کے بینہ کو تا ہت کرتا ہووہ اصل میں زیادتی کا مدعی ہے اور دوسرااس کا انکار کرتا ہے اس

حاشيه : (الف) آپ نظيم من فرمايا كواه مدى يرب اورتم مدى عليه يرب-

منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة اولى  $[72\Lambda Y]$  ( $2\Delta$ ) فان لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشترى اما ان ترضى بالثمن الذى ادّعاه البائع والا فسخنا البيع وقيل للبائع اما ان تسلّم ما ادّعاه المشترى من المبيع والا فسخنا البيع  $[2\Delta X]$  فان لم يتراضيا استخلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ويبتدئ بيمين المشترى فاذا حلفا

لئے وہ منکراور مدعی علیہ ہے۔اس لئے زیادتی کو ثابت کرنے والے کے بینہ کو قبول کرکے فیصلہ کریں گے۔مثلا پہلے سئلے میں بائع زیادہ ثمن کا دعوی کرتا ہے اس لئے اس کے گواہ مقبول معلوں گے۔اور دوسرے سئلے میں مشتری زیادہ مبیغ کا دعوی کرتا ہے اس لئے اس کے گواہ مقبول مول گے۔

[۲۷۸۲] (۵۷) پس اگردونوں میں ہے کسی کے لئے بینہ نہ ہوتو مشتری ہے کہا جائے گا کہ یاراضی ہوجائے اس قیمت پرجس کا بائع دعوی کرتا ہے ورنہ تو ہم بھے فنخ ہے ورنہ تو ہم بھے فنخ کردیں گے۔اور بائع سے کہا جائے گا یا مان لے اس بات کوجس کا مشتری دعوی کرتا ہے بیچے میں سے ورنہ تو ہم بھے فنخ کردیں گے۔

شری اگردونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے تو حاکم پہلے مسئلے میں مشتری سے کہے گا کہ یا توبائع جتنا کہتا ہے مثلا بارہ درہم کا دعوی ہے تو بارہ درہم کو مان لواور بکری لےلوور نہ تیج فنخ کردیں گے۔

ہواں لئے کہ گاتا کہ ہوسکتا ہے کہ فنٹے کے ڈر سے مشتری مان لے اور کھے باتی رکھے۔اس طرح دوسرے مسئلے میں بائع سے کہ گا کہ یا تو مشتری جتنے بہتے کا دعوی کرتا ہے مثلا دس درہم میں بارکیلو گیہوں کا تواس کو مان لواور کھے باقی رکھوور نہتو کھے فنٹے کردوں گا۔

یاس کئے کیمکن ہے کہ بیج ٹوشنے کے خوف سے بائع مشتری کی بات مان لے۔

الحت تسلم: بات مان لے بتلیم کرلے۔

[ ۲۷۸۷] (۵۸) پس آگردونوں راضی نہ ہوں تو حاکم دونوں میں سے ہرایک سے تم لے دوسرے کے دعوی پراور شروع کرے مشتری کی قتم سے، پس اگردونوں تتم کھالیں تو قاضی ان کی تھے کوفنح کردے۔

چونکددونوں مدی علیہ بھی ہیں اور مدی کے پاس بینہ نہیں ہے اس لئے دونوں کو دوسرے کے دعوی پرتم کھلائیں گے۔اور چونکدونوں کوتم کھلا یا اورکوئی ترجے کی چیز نہیں ہے اور نہ یہ کرسکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان آ دھے آ دھے کا فیصلہ کردیں۔اس لئے آخری صورت یہ ہے کہ نیج کوشخ کردیا جائے (۲) حدیث میں ہے کہ دونوں کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں تم کھائیں۔عن ابی ھویو ق ان دجلین اختصا فی متاع کوشخ کردیا جائے (۲) حدیث میں ہے کہ دونوں کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں تم کھائیں۔عن ابی ھویو ق ان دجلین اختصا فی متاع الیمین ماکان احبا ذلک او کر ھا (الف) (ابو

حاشیہ : (الف) ایک سامان کے بارے میں دوآ دی عضور کے سامنے جھڑا لے گئے ۔ان میں ہے کسی کے لئے گواہ نہیں تھا تو حضور نے فر مایاتم دونوں تنم پر قرعہ ڈالو (اور دونوں تنسیس کھاؤ) چاہے اس کو پسند کر دو چاہے پسند نہ کرو۔ فسخ القاضى البيع بينهما [٢٥٨٨] (٥٩) فان نكل احدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر [٢٥٨] (٢٠٩) وان اختلفا في الاجل او في شرط الخيار او في الاتيام الثمن

داؤدشریف، بالرجلین بدعیان شیئا ولیس پینهما بینة ص۱۵۳، نمبر ۱۹۳۸راین ماجهشریف، باب الرجلان بدعیان السلعة ولیس پینهما بیئة ص۱۵۳ منبر ۳۳۳ نفسه بینه نمبر ۲۳۲۹ منبر ۲۳۲۹ اس معلوم بواکد دونول مدگی علیه بول اور دونول کے پاس بینه نه بول تو دونول تم کھائیں گے۔ مشتری سے قتم اس لئے شروع کریں گے کہ مشتری پر پہلے قیت اداکر نا ضروری ہے۔اور وہ ادانہیں کر رہا ہے اس لئے وہ پہلے منکر ہے۔اور ممکر پرتم ہے اس لئے مشتری کو پہلے منکر ہے۔

فالم المام الفی کی رائے ہے کہ کون پہلے تم کھائے اس کے لئے قرعہ والے جس کا نام قرعہ میں نکلے وہ پہلے تم کھائے۔

اوپروالی حدیث استهماعلی الیمین سے بھی اس طرف اشارہ ہے کہ شم کے بارے میں قرعد الے اسلئے پہلے شم کھانے کے لئے قرعد دالا جائے گا۔

[٨٨٨] (٥٩) پس اگردونوں ميں سے ايك قتم سے انكاركر بي قاس پردوسر سے كادكوى لازم بوگا۔

بائع اور مشتری کوشم کھانے کے لئے کہا۔ پس دونوں میں سے ایک نے نتم کھانے سے انکار کر دیا تو اس کے انکار کے دومطالب
ہیں۔ایک تو یہ کہ میں دینز بان سے اقرار کرتا ہوں کہ قصم کا دعوی صحیح ہے۔اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قصم کا دعوی صحیح تو نہیں ہے لیکن چلوا پئی
چیز دے دیتا ہوں یہ اللہ کے قطیم نام کے ساتھ قتم کھانے سے بہتر ہے۔تا ہم دونوں صورتوں میں قاضی مدمقابل کے دعوی کے مطابق فیصلہ
کردےگا۔

وریث میں اس کا جُوت ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی عَلَیْ قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فی حدہ عن النبی عَلَیْ قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فی حدہ عن النبی عَلَیْ الله الله وان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (الف) (ابن اجرشریف، باب الرجل بجکد الطلاق ۲۹۲۰ نمبر ۲۰۳۸ بردار قطنی ، کتاب الوکالة جرائے ص ۲۹ منبر ۲۹۵ سریدی میں ہے کہ تم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے درج میں ہے۔ اور اس سے مدی کے دوی کے مطابق فیصلہ کردیا حائے گا۔

[۲۷۸۹] (۲۰) اور اگر دونوں نے اختلاف کیا مت میں یا خیار شرط میں یا بعض قیت وصول کرنے میں تو دونوں سے تشم نہیں لے جائے گی، بات اس کی مانی جائے گی جو خیار شرط اور مدت کا افکار کرتا ہوتتم کے ساتھ۔

بائع اور مشتری نے مدت کے بارے میں اختلاف کیا۔ مثلا بائع کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں قیت دینا طے پائی ہے اور مشتری کہتا ہے کہ دو

ہفتے میں دینے کا وعدہ ہے۔ یہاں قیت کی کمی زیادتی میں اختلاف نہیں ہے اس پر دونوں متفق ہیں البتہ قیمت کب ادا کریں گے اس میں

ماشیہ: (الف) صفور سے منقول ہے کہ اگر عورت شوہر کی طلاق کا دعوی کرے پھرلائے اس پرایک عادل گواہ تواس کے شوہر سے تم لی جائے گی۔ پس اگر تم کھالی

تو گواہ کی گوائی باطل ہوجائے گی۔ اورا گرا نکار کردے تواس کا انکار دوسرے گواہ کے درج میں ہے اور طلاق جائز ہوجائے گی۔

فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والاجل مع يمينه • ٢ ٤٩] (٢١) وان هلك المبيع ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى والقول قول المشترى في الثمن وقال محمد رحمه الله تعالى يتحالفان ويُفسخ

اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف اصل عقد میں نہیں ہوا بلکہ دور کی صفت میں اختلاف ہوا کیونکہ نقد قیمت دے تو مدت متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے اس میں دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ نہیں ہوں گے بلکہ جس نے مدت کی ہے صرف وہ مدعی ہے اور مدمقا بل مدعی علیہ ہے اور وہ بی منکر ہے۔ اور ددعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو دونوں کو تم نہیں کھلا کیں گے بلکہ صرف منکر کی بات تیم کے ساتھ مان کی جائے گی۔ اس طرح خیار شرط اصل عقد میں سے نہیں ہے کیونکہ بغیر خیار شرط کے ہی تیج منعقد ہوتی ہے۔ اور یہی حال ہے بعض ثمن کے وصول کرنے میں اختلاف کا کہ اصل عقد میں اختلاف کا کہ وہ وہ مدعی علیہ اور منکر ہے۔ اس لئے دونوں پر قسم نہیں ہوگی بلکہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ آدھے شن پر قبضہ کرنے کا جود موی کرتا ہے وہ مدعی ہے اور جواس کا انکار کرتا ہے وہ مدعی علیہ اور منکر ہے۔ اس لئے مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوتو منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

سول بلکه ایک مدی اور دونوں مری اور دونوں مری علیہ نہ بن سکتے ہوں بلکه ایک مدی اور دوسرا مدی علیہ ہوتو دونوں پر تم نہیں ہوگا۔ بلکه مدی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدی علیہ ہوتو دونوں پر تم نہیں ہوگا۔ بلکہ مدی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدی علیہ کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گا۔ حدیث گزرچکی ہے۔ کتب السی ابن عباس ان رسول الملک قسطت بالیمین علی المدعی علیہ (الف) (ابوداؤو شریف، باب الیمین علی المدعی علیہ الممام علیہ (الف) (ابوداؤو شریف، باب الیمین علی المدعی علیہ بالمام علیہ بالمام کی علیہ برقتم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماجاء فی ان المدی والیمین علی المدعی علیہ سے کہ دعی علیہ پرقتم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

الأجل: مدت استيفاء: وفي من شتق بوصول كرنا حالف: باب مفاعله سے بدونوں طرف في مينا۔

[۲۷۹۰](۲۱)اگر مبیج ہلاک ہوگئ بھر دونوں نیٹمن میں اختلاف کیا تو امام ابو حنیفہ ؓ اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک قتم نہیں کھلا ئیں گے۔اور مشتری کی بات مان لی جائے گیٹمن میں۔اورامام مجر ؓ نے فر مایا کہ دونوں قتمیں کھا ئیں گےاور بچے فنخ ہوگی ہلاک شدہ کی قیت پر۔

مشتری نے میچ پر قبضہ کرلیا اور اس کے پاس ہلاک ہوگی اس کے بعد شن کے بارے میں اختلاف ہوا مثلا بائع کہتا ہے کہ بارہ درہم بری کی قیمت تھی اور مشتری دونوں کو شم نہیں کھلا کیں گے۔ بلکہ عربی کی قیمت تھی اور مشتری دونوں کو شم نہیں کھلا کیں گے۔ بلکہ صرف مشتری کو قتم کھلا کرجتنی قیمت وہ کہتا ہے اس کی بات مان لی جائے گی۔

مشتری نے جب مبیع پر قبضہ کرلیا تواب و مبیع کے بارے میں مدی نہیں رہااب تو صرف بالکع ثمن کے بارے میں مدی ہے اور مشتری اس کا مشکر ہے۔ اور صرف ایک جانب سے مدعی ہوتو دونوں کو تعمیں نہیں کھلاتے ہیں۔ بلکہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں صرف مدی

حاشيه: (الف)آپ نے معی عليه رقتم كافيمله كيا۔

> علیہ منکر کوشم دیتے ہیں۔اس لئے یہاں بھی صرف مشتری کوشم دیں گے اور وہ قتم کھالے تواسی کی بات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ انسوال پر مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بھی پر قبضہ ہونے کے بعد صرف بائع مدعی ہواا ورصرف مشتری منکر ہوا۔

نائید امام محمد قرماتے ہیں کہ ہلاک شدہ مجیع کی قیمت کواب اصل مان لیں اور موجود مان لیں اس صورت میں دونوں مرعی اور دونوں مرعی علیہ بن سکتے ہیں۔اور چونکہ اختلاف مقدار ثمن میں ہے اس لئے اصل عقد میں اختلاف ہوا۔اس لئے دونوں سے تسم لی جائے اور بھ فنخ کر دی جائے اور مشتری سے کہا جائے کہ وہ مجیع کی بازاری قیمت بائع کو واپس کر بے تو گویا کہ بچے فنخ کر کے اصل مجیع واپس کیا۔

سیک اس اصول پر ہے کہ پیچ کی بازاری قیت کوموجود پیچ مان لیں اور کیج فنخ کرتے وقت ای قیت کو بائع کی طرف واپس کرے۔ [۹۲] (۱۲) اگر دو غلاموں میں سے ایک ہلاک ہوا چھر دونوں نے اختلاف کیا قیت میں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں تتم نہیں کھا کیں گے گریہ کہ بائع راضی ہوجائے ہلاک شدہ کے جھے چھوڑنے پر۔

آت بائع نے دوغلام بچا تھا، مشتری نے ان پر قبضہ کیا پھرا کی غلام ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعدان کی قبت میں اختلاف ہوا۔ بائع کہتا ہے کہ دونوں غلام دو ہزار میں بچا تھا اور مشتری کہتا ہے کہ ایک ہزار میں بچا تھا تو امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ دونوں کو شمیں نہیں کھلا کیں گے بلکہ صرف مشتری کو شمیں کھلا کیں گے۔ کونکہ وہی زیاتی شمن کا مشکر ہے۔ ہاں جو غلام ہلاک ہو چکا ہے بائع اس کے جھے کی قیمت کو چھوڑ دے اور ایسا محسوں ہو کہ جو زندہ غلام ہے وہی صرف مجیع ہے۔ ہلاک شدہ غلام گویا کہ بیج نہیں ہے تب اس موجود غلام پر دونوں کو شمیں کھلا کیں گے۔

دونوں کوتم کھلا کرئے فٹخ کرنامقصود ہے اور بھے موجود غلام میں فٹخ ہوگی ہلاک شدہ میں فٹخ کریں تو اس کو واپس دینا ہوگا، ہلاک شدہ غلام کو واپس دینا ہوگا، ہلاک شدہ غلام کو ہے اپنے اور صرف موجودہ غلام کو ہی مانے تو اس صورت میں دونوں کوتشم کھلا کر بچے فٹخ کریں اور موجود غلام کو بائع کی طرف واپس کریں

[۲۷۹۲] ( ۱۳ ) امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں قشمیں کھائیں اور کیے فتخ ہوگی زندہ غلام میں اور ہلاک شدہ کی قیت میں۔

امام ابو یوسف کا قاعدہ بیہ کہ جوزندہ ہے وہ بھے تو موجود ہاں سلے اس میں بائع اور مشتری دونوں کو مدعی اور دونوں کو مدعی علیہ مان سکتے ہیں۔اس میں دونوں کو تسمیس کھلا کر بھے فنخ کریں گے۔اور جوموجود غلام ہے اس کو والپس کرواور جو ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیمت والپس کرو۔

امام ابو بوسف کے نزدیک موجودہ غلام میں دونوں مدعی اور دونوں مدعی علی بن سکتے ہیں۔اس لئے دونوں سے تشمیں بھی لی جاسکتی ہے اور اس کے تابع کرکے ہلاک شدہ کی قیمت میں بھی قشمیں لی جائے گ۔

الحسى وقيمة الهالك [٢٤٩٣] (٢٣) وهو قول محمد رحمه الله تعالى [٢٤٩٣] (٢٥) واذا اختلف الزوجان في المهر فادّعي الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوّجُتني بالفين في المهر فادّعي الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوّجُتني بالفين في المهر فادّعي الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوّجُتني بالفين في المهرأة في المبينة في المبينة في المبينة ألمرأة المبينة ألمرأة المبينة تحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يُفسخ النكاح ولكن يُحكم بمهر المثل فان كان مثل مااعترف به الزوج او اقل قضى بما قال

[449]( ۲۲) اور بهی امام محرکا قول ہے۔

ام محرد کے نزدیک جب پوری مبیع ہلاک ہوجائے تب بھی دونوں سے تسم لیتے ہیں۔ پس جب آدھی مبیع ہلاک ہوجائے یعنی دومیں سے ایک غلام ہلاک ہوتو بدرجہ اولی دونوں سے تسم لی جائے گی۔

[298] (18) اگرمیاں ہوی نے اختلاف کیا مہر کے بارے میں ۔ پس شوہر نے دعوی کیا کہ اس سے شادی کی ہے ایک ہزار پراور ہوی نے کہا جھے سے شادی کی دوہزار پرتوجس نے بھی بینہ قائم کیا اس کا بینہ مقبول ہوگا۔

یہ مسکد بھی اس اصول پرہے کہ بیوی اور شوہر دونوں مرعی اور دونوں مرعی علیہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جیجے اور شمن کی طرح یہاں بھی بضعہ جیجے
ہوا در مہر شمن ہے۔ اور اصل عقد میں اختلاف ہور ہاہے۔ جب عورت دعوی کرتی ہے کہ دو ہزار کے بدلے شادی ہوئی ہے تو عورت مرعیہ ہے
اور شوہر مدعی علیہ مسکر ہے۔ اور شوہر ایک ہزار کے بدلے ہیں بضعہ لینے کا دعوی کر رہا ہے تو اس صورت میں شوہر مدعی ہے اور عورت مسکر
ہے۔ اس لئے شوہر کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں بیوی پر تسم ہونی چاہئے اس لئے یہاں بھی بجے اور شراء کی طرح دونوں مدعی اور دونوں
مدعی علیہ ہیں۔ اس لئے کوئی ایک بھی گواہ پیش کردے تو اس کے گواہ کو مان کراس کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔ مثلا عورت دو ہزار پر بینہ قائم
کردے تو دو ہزار مہر کا فیصلہ ہوگا۔ اور شوہرا یک ہزار مہر پر گواہ پیش کردے تو ایک ہزار پر فیصلہ ہوگا۔

[2497] (۲۲) اورا گردونول نے بینہ قائم کیا توعورت کا بینہ معتبر ہوگا۔

۔ عورت زیادہ مہر کا دعوی کرتی ہے اس لئے وہ حقیقت میں مدعیہ اور شوہراس کا انکار کرتا ہے۔اس لئے وہ منکر ہے۔ جب دونوں نے بینہ قائم کردیا تو جواصل ہے اس کے بینہ کا اعتبار ہوگا۔

ہدا یہ میں ہے کہ عورت کے بینہ کا اعتباراس وقت ہوگا جب مہرمثل اس ہے کم ہوجس کا عورت دعوی کرتی ہے۔ تب اس کے بینہ کا اعتبار ہے کیونکہ وہ بینہ کے ذریعہ غیر ظاہر چیز کو ثابت کر رہی ہے۔

[۲۷۹۱] (۲۷) اورا گردونوں کے پاس بینہ نہ ہوتو امام ابو صنیفہ کے نزدیک دونوں قسمیں کھا کیں گے اور نکاح فنخ نہیں ہوگا۔لیکن فیصلہ کیا جائے گا میرشل کے ذریعہ سے کہ ہوتو فیصلہ کیا جائے گا است کا جتنا شوہر کہے۔اور اگرا تناہو جتنے کا دعوی کیا ہے جورت نے یااس سے زیادہ ہوتو فیصلہ کیا جائے گا است کا جتنا عورت دعوی کرتی ہے۔اورا گرمہر مثل اس سے زیادہ

الزوج وان كان مثل ما ادّعته المرأة او اكثر قضى بما ادّعته المرأة وان كان مهر المثل اكثر مما اعترف به الزوج واقل مما ادّعته المرأة قضى لها بمهر المثل (٢٤٩٥) (٢٨) واذا اختلفا في الاجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفاوترادا.

ہو جننا شوہرا قرار کرتاہے یا کم ہواس سے جنناعورت دعوی کرتی ہےتو فیصلہ کیاجائے گاعورت کے لئے مہرشل کا۔

اوراگردونوں کے پاس بینہ نہ ہوں تو چونکہ دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ ہیں اور گواہ نہیں ہے اس لئے امام ابو صنیفہ یے نزدیک دونوں قتم مصابق فتم میں کھا نیس کے کیونکہ دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ ہیں۔ پس اگر کوئی فتم کھانے سے انکار کر جائے تو دوسرے کے دعوی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ فتم کھانے سے انکار کرنا دوسرے کی بات کا دبے زبان اقر ارکرنا ہے۔ یابذل کرنا ہے اور مال میں بذل جائز ہے۔ اور اگر دونوں فیمیں کھالیں تو نکاح فی نہیں ہوگا۔ کیونکہ مہر نہیں ہوتو نکاح جائز ہے اور مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تھے کا معاملہ اور ہے وہال میں ختم ہوجائے گا۔

دونوں کے قتم کھانے سے مہر متعین ساقط ہوگیا اب مہر مثل علامت را بھر ہوگا۔ وہ جس کی موافقت کرے گا ای پر فیصلہ ہوگا۔ اور اگر کسی کی موافقت نہیں کرتا تو خود مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔

مثلا جتنا شوہر کہتا ہے مہرش اتنا ہے یا اس سے کم ہے مثلا شوہر کہتا ہے کہ ایک ہزار مہر پرشادی ہوئی ہے اور مہرش ایک ہزاریا ایک ہزار سے کم ہے مثلا شوہر کہتا ہے کہ ایک ہزار ماجی کے ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

کیونکہ مہرش علامت را بحد شوہر کی موافقت کر رہا ہے (۲) حدیث حذیفہ میں جس کا اونٹ قریب میں باندھا ہوا تھا جھونپڑے کا فیصلہ اس کے لئے کیا (ابن ماجہ شریف بنمبر۲۳۴۳) (۳) ایک ہزار تو خودشو ہر کہہ رہا ہے تواس کا فیصلہ کیوں نہ کریں۔

اورا گرمہمثل عورت کے دعوی کی موافقت کرتا ہے مثلا عورت دو ہزار کا دعوی کرتی ہے اور مہمثل دو ہزاریااس سے زیادہ ہے قوعورت کے کہنے کے مطابق دو ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

💂 کیونکہ علامت را جحی عورت کی موافقت کررہی ہے۔

اورا گرعلامت را بحد یعنی مهرمثل نه شو هرکی موافقت کرتا هواور نه بیوی کی مثلا مهرمثل ایک هزار سے زیادہ اور دو ہزار سے کم ہے تو مهرمثل کا ہی فیصلہ ہوگا۔

مېرمتعين نه بوتواصل مېرمېرش ہے۔اس لئے دونوں كوشم كھانے كى وجه سے مېرتعين نبيس رباتو مېرشل كافيصله كيا جائے گا۔

سیس بیستاس اصول پر ہیں کہ مہر متعین نہ ہوتو اصل مہر مہرش ہے اس لئے یا مہرشل کا فیصلہ ہوگا یا مہرمشل جس کی موافقت کرے اس کا فیصلہ ہوگا۔ پہلے حدیث گزرچکی ہے کہ گواہ وغیرہ نہ ہوتو علامت را بحد سے فیصلہ کریں گے ( ابن ماجہ شریف ، نمبر ۲۳۳۳)

[442] (۲۸) اگر دونوں اختلاف کریں اجارہ بس مفقو دعلیہ کے وصول کرنے سے پہلے تو دونوں قسمیں کھا کیں اور اجارہ ختم کر دیں۔

[٢4٩٨] (٣٩) وان اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستاجر [٢٤٩٨] (٢٠) وأن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفُسخ العقد فيما بقى وكان القول في الماضي قول المستاجر مع يمينه.

تشري تيح كى طرح اجرت ميں بھى اجيراورمستاجر يعنى مزدوراوراجرت پرر كھنے والا دونوں مدعى اور دونوں مدعى عليه بن سكتے ہيں۔

اس لئے کدا جرت میں ایک طرف ہے منافع ہے جو بیجے کے درجے میں ہے اور دوسری طرف سے اجرت ہے جو بھن کے درجے میں ہے۔ اور اجر مدعی ہواور متاجر مدعی علیداس کی شکل میہ ہوگ ۔ مثلا اجیر یعنی مزدور کہتا ہے کہ مثلا ایک ماہ کام کیا ہوں دس درہم میں تو وہ مدعی ہوا اور مردور متاجرا نکاد کرتا ہے تو وہ مشکر اور مدعی علیہ ہوا۔ اب متاجر دعوی کرتا ہے کدایک ماہ کام کرنا طے ہوا ہے پانچ درہم میں تو متاجر مدعی ہوا اور مزدور مشکر اور مدعی علیہ ہوئے۔

اب منافع یعنی معقو دعلیہ حاصل نہیں ہوا ہے اور مزدور نے ابھی کا منہیں کیا ہے اس سے پہلے دونوں میں اختلاف ہو گیا اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو دونوں قسمیں کھائیں گے اور اجارہ ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح دونوں کے تتم کھانے کے بعد نیج ختم کر دیا ایک نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو دوسرے کی بات لازم ہوجائے گا۔

استیفاء: وفی سے مشتق ہے وصول کرنا۔ المعقو وعلیہ: جس پرعقد ہوا ہو، یہاں نفع مراد ہے جس پرمعاملہ طے ہوتا ہے۔ اجیر: مزدور جس کواجرت پر کھا۔ متاجر: جس نے اجرت پر لیااور قم دی۔

[۲۷۹۸] (۲۹) اور اگراختلاف ہوا منافع وصول کرنے کے بعد تو دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے اور متاجر کی ہات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

دونوں قسم اس لئے نہیں کھائیں ہے کہ نفع وصول کرلیااوروہ چونکہ عرض ہے اس لئے ہلاک بھی ہوگیا ہے۔ توجس طرح ہیج وصول کر ہے اور ہلاک ہو جائے تو ہیجے کو واپس کرنا نائمکن ہے۔ اور دونوں کوشم کھلا کر بچ تو ڑنامشکل ہے وہ تو ہوگئی۔ اس طرح نفع وصول کرنے کے بعداوراس کے معدوم ہونے کے بعداس کوتو ڑناناممکن ہے اس لئے دونوں کوشمیں نہیں کھلائیں گے بلکہ یہاں اجیرزیادتی شن کا دعوی کرتا ہے اور مستاجر اس کا افکار کرتا ہے اور اجیر کے پاس گواہ نہیں ہے اس لئے مستاجر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

[49 ما] (۷۰) اور اگر بعض معقو دعلیہ کے وصول کرنے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا تو دونوں قسمیں کھا کیں گے اور عقد فٹح ہوگا بابھی میں اور ماضی کے بارے میں ستا جرکا قول معتبر ہوگافتم کے ساتھ۔

مزدور نے پھی کام کیا تھا اور پھی باقی تھا مثلا ایک ماہ طے تھا اس میں سے پندرہ دن مزدوری کی تھی اور پندرہ دن ابھی باقی تھے اور اجر اور مستاجر میں اختلاف ہوگیا تو پندرہ دن جو باقی ہیں اس کے بارے میں دونوں قتم کھا کیں گے۔ کیونکہ معقود علیہ ابھی باقی ہے اس لئے اس میں قسمیں کھلا کر اس کوفنخ کردیا جائے گا۔ اور چنت کام کر چکا ہے وہ چونکہ وصول ہوگیا اور معدوم بھی ہوگیا اس لئے اس کے بارے میں دونوں کو [ • • ٢٨] ( ١ ) و اذا اختلف المولى و المكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى و قالا يتحالفان و تُفسخ الكتابة [ ١ • ٢٨] ( ٢٨) و اذا اختلف الزوجان في

قتم نہیں دیں گے۔ بلکہ متاجر منکر اور مدعی علیہ ہے۔ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعی علیہ پرفتم ہوگی۔ وہ قتم کھا جائے تو اس کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ [۲۸۰۰] (۷۱) اگر آتا اور مکا تب نے اختلاف کیا مال کتابت میں تو امام ابو حذیفہ کے نزدیک دونوں قتمیں نہیں کھا کیں گے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں قتمیں کھا کیں گے اور کتابت فنخ ہوجائے گی۔

شری مکاتب اوراس کے آقا کے درمیان مال کتابت میں اختلاف ہوگیا۔ مثلا آقا کہتا ہے کہ ایک ہزار مال کتابت کے بدلے مکاتب بنایا ہے اور مکاتب اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پانچ سو درہم کے بدلے مکاتب بنایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوٹوں قسمیں نہیں کھا کیں گے بلکہ آقا کے پاس کواہ نہ ہوتو مدی علیہ مکاتب پرقتم ہوگی اور وہ قسم کھالے تواس کی بات پر فیصلہ کردیا جائے گا۔

وہ فرماتے ہیں کدم کا تب غلام ہے اس لئے اس کا مال؟ قاکا مال ہے اس لئے عقد لازم نہیں ہے کہ وہ قتم کھائے (۲) اگر م کا تب عاجز ہو جائے تو کتا ہت غلام ہوا کہ کتابت کا معاملہ لازم نہیں ہے اس لئے دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن نہیں سیائے۔ اس لئے دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن نہیں سیس سیس کے۔ اس لئے آگر آ قاکے پاس گواہ نہیں ہے تو م کا تب کی بات قسم کے ساتھ مائی جائے گی۔

ہ قامری ہاورمکا تب مکرہے۔

فائد صاحبینٌ فرماتے ہیں کدونوں فتمیں کھائیں کے اور کتابت فنخ ہوگی۔

وہ فرماتے ہیں کہ کتابت بھی تھ کی طرح عقد معاملہ ہے۔اس میں ایک طرف آزادگی ہے اور دوسری طرف مال کتابت ہے۔اور اختلاف مقد ارکتابت میں ایک طرح اصل عقد میں اختلاف ہے اس لئے دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن سکتے ہیں۔اور جب دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن سکتے ہیں۔اور جب دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن گھا تھیں تو کتابت فنخ جب دونوں مدعی اور دونوں مدعی علیہ بن گھا تھیں تو کتابت فنخ کردی جائے گی۔

اصول صاحبین کااصول بیہ ہے کہ کتابت بھی تھے کی طرح عقدمعا ملہ ہے اس لئے دونوں قتمیں کھا ئیں گے۔

[۲۸۰۱] (۷۲) اگرمیاں بیوی اختلاف کریں گھر کے سامان میں تو جومرد کے قابل ہووہ مرد کے لئے ہیں اور جو قابل عورتوں کے قابل ہووہ عورتوں کے لئے ہے۔اور جودونوں کے قابل ہووہ مرد کے لئے ہے۔

شرک گھر کے سامان میں بیوی اور شوہر کا اختلاف ہو گیا اور گواہ یا قرید کی تھیں ہے تو فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جولباس یا چیزیں صرف مرد استعمال کرتے ہیں جیسے عمامہ ،مردانہ شلوار قبیص وہ مرد کے لئے ہیں۔اور جوصرف عور تیں استعمال کرتی ہیں مثلا زیور ، زنانہ شلوار قبیص وہ عورت کے لئے ہیں۔اور جوسامان دونوں کے لئے ہوسکتے ہیں جیسے فون ، گاڑی وغیرہ تو وہ مرد کا شار ہوگا۔

🚪 گھر شو ہر کا ہے اس لئے ظاہری طور پریمی ہوسکتا ہے کہ وہ سامان اس کا ہو (۲) گھر شوہر کا ہونا علامت را جحہ ہے کہ باقی سامان بھی شوہر کا

متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجال وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل (27)(74) فان مات احدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقى منهما (27)(74)(74) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يُدفع

ہو۔ بیاس وقت ہے کہ کوئی قرید نہ ہواور نہ عورت کا سامان ہونے کے لئے گواہ ہو (٣) اُر بین اس کا ثبوت ہے۔ عن المحکم قبال اذا مات المرجل وقت ہے کہ کوئی قرید نہ ہواور نہ عورت کا سامان ہونے کے لئے گواہ ہو (٣) اُر بین المراۃ و ما یکون للمراۃ لا یکون للرجل هو مسات المرجل وقت کے متاعا من متاع البیت فیما کان للرجل فلا یکون للمراۃ و ما یکون للرجال والنساء فیمو للرجل الا ان تقیم المراۃ البینة انه لھا (الق) (مسند تن الله شیخ ۲۲۱ فی الرجل للمراۃ و ما یکون للرجال و النساء فیمو للرجل الا ان تقیم المراۃ المراۃ المرہ کے لئے اور جوورت کے لائق ہووہ عرد کے لئے ہوگا۔

[۲۸۰۲] (۲۳) پس اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اختلا ف کی اس کے ورشہ نے دوسرے کے ساتھ تو جو لائق ہوم دول کے اور عود ان میں سے باتی کے لئے ہیں۔

شرت مثلام رکا انقال ہوگیا اور بیوی زندہ ہے۔ اب مرد کے درشہ نے گھر کے سامان کے بارے میں بیوی سے اختلاف کیا تو جومرد کے لائق ہے وہ مرد کے ورشہ کوئل جائے گا اور جو دونوں کے لائق ہے اور گواہ یا قرینہ را بھے بھی نہیں ہے تو وہ ورت کو ملے گا۔ وہ عورت کو ملے گا۔

جور گیااس کا بقنہ خم ہوگیا اس کی عورت کے معارض کوئی نہیں رہا۔ وہ چیزیں یہوی کے بقنہ میں آگئیں اس لئے عورت کو ملیس گی (۲) اثر میں ہے۔ عن حدماد اندہ سئل عن متاع البیت فقال ثیاب المرأة للمرأة ویثاب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم یکن لهذا و لا لهذا و هو للذی فعی یدہ (ب) مصنف ابن الی شیبة ۲۲۲ فی الرجل یطلق او یموت وفی منزلہ متاع جرائع ص ۱۸۸ نمبر اسلامی اس الرجل یطلق او یموت وفی منزلہ متاع جرائع ص ۱۸۸ نمبر اسلامی اس اثر میں ہے کہ جوجس کے قبضے میں ہووہ اس کا ہوگا۔ اور شوہر مرنے کے بعدوہ چیزیں یہوی کے قبضے میں ہووہ اس کا ہوگا۔ اور شوہر مرنے کے بعدوہ چیزیں یہوی کے قبضے میں ہیں اس لئے یہوی کی ہول گی۔

[۲۸۰۳] (۲۸۰۳] (۲۸۰) اورامام ابو یوسف نے فرمایا ہیوی کودی جائے گی ایسی چیزیں جو جہیز ہیں دی جاتی ہیں اور باقی شوہر کے لئے ہوگا۔

وہ سب عورت کودیں اور جولباس وغیرہ عورت کے لائق ہے وہ بھی دیں۔ اور وہ سامان جس پر گواہ اور قرینہ نہ ہوہ ہو ہو گا چاہے وہ سب عورت کودیں اور جولباس وغیرہ عورت کے لائق ہو ہوگا وہ میں دیں۔ اور وہ سامان جس پر گواہ اور قرینہ نہ ہوہ ہو ہو کے لئے ہوگا چاہے ماشیہ: (الف) حضرت کا محالیا گرآ دی مرجائے اور گھر کا سامان چھوڑ اتو جو سامان مرد کے لئے ہودہ عورت کے لئے ہوں اور جو مرداور عورت دونوں کے لئے ہوتوہ ہو مرد کے لئے ہوگا مردے کے جو دہ ہو ہوں ہوگا۔ اور جو مرداور عورت دونوں کے لئے ہوتوہ ہو دہ مرد کے لئے ہوگا مردے کے جو دہ اس کے لئے ہوگا۔ اور جو مرداور عورت دونوں کے لئے ہوتوہ ہو دی کے اور جن میں دونوں بھگڑ ہو دہ مان کے لئے ہو اور جن میں دونوں بھگڑ ہو دہ ناس کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہو کہ نہاں کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہو کہ کہ نہاں کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہو کہ کہ نہاں کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہوں کے لئے نہاں کے لئے دہ جن کے قضے میں جائی کے لئے ہیں دونوں بھگڑ ہوں جائی کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہوں کے لئے نہاں کے لئے دہ جس کے قضے میں جائی کے لئے ہوگا۔

الى المرأة ما يجهز به مثلها والباقى للزوج[٢٨٠٣] (٤٥) واذا باع الرجل جارية فجائت بولد فادّعاه البائع فان جاء ت به لاقل من ستة اشهر من يوم باعها فهو ابن البائع وامه ام

شوہر کا انقال ہو گیا ہو۔

شوم كا كرب اس لئے ظاہر يهى ہے كدوہ اى كا بوگا ـ يهال كھر بونا علامت را بحد ہاس لئے شوم كے لئے بوگا (٢) او پراثر گزرا ـ عن الحكم قال اذا مات الرجل و ترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلايكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للمرأة وما يكون للمرأة وما يكون للمرأة البينة انه لها (الف) (مصنف ابن البي شية للمرجل هو للمرأة وما يكون للرجال و النساء فهو للرجل الا ان تقيم المرأة البينة انه لها (الف) (مصنف ابن البي شية ٢٢٦ في الرجل يطلق او يموت وفي منزل متاع حرائح ص ١٨٨ نم ١٩١٣) اس اثر ميں ہے كہ بقيد سامان شوم كے لئے ياس كور شك لئے بوگا۔

[۲۸۰۴] (۷۵) اگر آدی نے باندی فروخت کی ۔پس اس نے بچہ جنا پھر بائع نے اس کا دعوی کیا۔پس اگر جنی ہو چھ مہینے سے کم میں اس کے بیچنے کے دن سے تو وہ بائع کا بیٹا ہوگا۔ اور اس کی ماں بائع کی ام ولد ہوگی اور بیچ نے ہوگی اور قیمت لوٹائی جائے گی۔

عائیہ: (الف) حضرت بھم نے فرمایا جب آدمی مرے اور گھر کا سامان چھوڑ نے تو جو مرد کے لئے ہے تو وہ عورت کے لئے نہیں ہوگا۔ اور جو عورت کے مناسب ہووہ مرد کے لئے ہوگا گوہ عورت اس کے لئے گواہ قائم کرے کہ اس کا ہے مرد کے لئے نہیں ہوگا وہ عورت اس کے لئے گواہ قائم کرے کہ اس کا ہے حضرت بھڑ کے پاس ایک عورت ال کی بھی جس نے میں بچد ویا تھا۔ تو اس کور جم کرنے کا ارادہ کیا۔ پس پیز بطاق کو پیٹی تو انہوں نے فرمایا اس بھر رہم نہیں ہے۔ حضرت بھڑ کی بیات حضرت بھڑ کو پیٹی تو ان کو بلایا اور پو چھا تو حضرت بھڑ نے کہا والدہ اپنی اولا دکو کھل دوسال دودھ بلائیس جو مدت رضاعت پوری کرنا جا ہتی ہو۔ (وکیت ۲۳۳ سورة الا تھاف ۲۳۷) تو چھ مہینے مل ہوگیا اور دوسال مدت رضاعت بوری میں ہوئے ہیں (آیت ۵سورة الا تھاف ۲۳۷) تو چھ مہینے مل ہوگیا اور دوسال مدت میں مہینے ہیں (آیت ۵سورة الا تھاف ۲۳۷) تو چھ مہینے مل ہوگیا اور دوسال مدت میں مہینے ہیں (آیت ۵سورة الا تھاف ۲۳۷) تو چھ مہینے میں بیافر مایار جم نہیں ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ دیا۔

ولد له ويُفسخ البيع ويرد الثمن [٥٠ ٢٨] (٢٧) وان ادّعاه المشترى مع دِعوة البائع او بعدها فدعوة البائع او بعدها فدعوة البائع اولى [٢٠ ٢٨] (٤٤) وان جائت به لاكثر من ستة اشهر ولاقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه الا ان يصدقه المشترى [٤٠ ٢٨] (٨٥) وان مات الولد فادّعاه البائع وقد جائت به لاقل من ستة اشهر لم يثبت النسب في الولد ولا الاستيلاد في

معلوم ہوا کہمل کی کم سے کم مدت چھو اہ ہے۔

قائد ام شافعی فرماتے ہیں کہ بائع کے دعوی کا عتبار نہیں ہے کیونکہ بیخناس بات کا اعتراف ہے کہ بیچے وقت میراحمل باندی کے پیٹ میں نہیں ہے۔ اس لئے اب دعوی کرنا کہ میرا بچی غلط ہے۔

[۲۸۰۵] (۷۲) اگر بچ کا دعوی مشتری نے کیابا کع کے دعوی کے ساتھ یابا کع کے دعوی کے بعد توبا کع کا دعوی اولی ہے۔

یائع کے دعوی کے بعد یابائع کے دعوی کے ساتھ مشتری نے بھی دعوی کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ پھر بھی بائع کے دعوی کوتر بیجے دی جائے گا۔ اس لئے کہ جس وقت جمل تھہراہی وقت سے بائع کا دعوی منسوب ہا در مشتری کا دعوی خریدئے کے بعد شار ہوگا۔ کیونکہ وہ خرید نے کے بعد شار ہوگا۔ کیونکہ وہ خرید نے کے بعد شار ہوگا۔ کیونکہ وہ خرید نے کے بعد باندی سے جماع کرسکتا ہے اور یہاں چھاہ کے اندراندر بچہ دیا ہے اس لئے اندازہ یہ ہے کہ خرید نے سے پہلے مل تھہرا ہے اس لئے قالب گمان یہ ہے کہ بائع کا علوق ہے اس لئے اس کے دعوی کوتر جج ہوگی۔

[۲۸۰۲] (۷۷) اوراگر بچہ جنی چھ مہینے سے زیادہ میں اور دوسال ہے کم میں تو بائع کا دعوی قبول نہیں کیا جائے گامگریہ کہ مشتری اس کی تصدیق کر ہے۔

تری خریدنے کے چھ مہینے کے بعد باندی نے بچہ دیا اور دوسال سے کم میں، اب دعوی کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو بائع کی بات ٹہیں مانی جائے گی۔ ہال مشتری اس کی تقیدیق کرے کہ بچہ بائع ہی کا ہے تو بائع کی بات مان لی جائے گی اور بچے کا نسب بائنے سے تابت ہوگا۔

چے چھ مہینے کے بعد پیدا ہوا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بائع کا ہی علوق ہو، ہوسکتا ہے کہ خرید نے کے بعد مشتری نے باندی سے وطی کی ہواور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو۔اس لئے بائع کا بچہ ہونا کوئی بقینی بات نہیں ہے۔البتہ مشتری تقدیق کردے کہ بائع کا ہی ہوت بی کا ہوجائے گا۔ کیونکہ مشتری کے تقدیق کے بعد کوئی معارض نہیں رہا۔

[۷۸۰۷] (۷۸) اوراگر بچیمر گیا پھر باکع نے اس بچے کا دعوی کیا حالانکہ چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تھا تب بھی بچے میں نسب ثابت نہیں ہوگا اور نہ ماں میں ام ولد ہونا۔

نے کی زندگی میں بائع نے اپنی اولا دہونے کا دعوی نہیں کیا، بچہ مرگیااس کے بعد لڑکا ہونے کا دعوی کیا تو بائع سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا اور نداس کی ماں ام ولد بنے گی۔

عنے کانسب ثابت کرناایک مجبوری ہے کیونکمکس سے بچے کانسب ثابت نہیں کیا جائے گاتو بچہرامی ہوگاجو جائز نہیں ہے اس لئے جیسے ہی

الام[ ٨ • ٢٨] ( ٩ ) وان ماتت الام فادّعاه البائع وقد جائت به لاقل من ستة اشهر يثبت النسب منه في الولد واخذه البائع ويردُّ الثمن كله في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى و قالايرد حصة الولد ولايرد حصة الام.

بائع نے بچہ ہونے کا دعوی کیااس سے نسب ثابت کر دیا جائے گا۔ اور جب بچہ اس کا ہوا تو خود بخو دماں ام ولد بن جائے گی۔ لیکن جب بچہ مرگیا تواس کے نسب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جب اس کا نسب ثابت نہیں ہوا تو اس کی ماں ام ولد بھی نہیں بنے گی اور نہ زبچ تو ڑوانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ تھے ایک حتی عقد ہے جو اہم مجبوری کے بغیر نہیں تو ڑی جاسکتی۔ اس لئے بائع کے دعوی کرنے کے باوجود نہ بچے کا نسب ثابت ہوگا اور نہ ماں ام ولد بنے گی اور نہ تھے ٹوٹے گی۔

[۸۰۸] (29) اگر ماں مرگئ پھر ہائع نے دعوی کیااور بچہ جن تھی چھ مہینے ہے کم میں تو نسب ثابت ہوگا بائع سے بیچ میں اور بائع اس کو لے گا اور پوری قیمت مشتری کو واپس کرے گا امام ابوصنیفہ کے قول میں ۔اورصاحبین فر ماتے ہیں کہ لوٹائے گا بیچ کا حصہ اور نہیں لوٹائے گا ماں کا حصہ

پچے زندہ تھا البتہ ماں مرگی۔اس کے بعد بائع نے اپنا بچے ہونے کا دعوی کیا اور اس بچے کوفروخت ہونے سے چھواہ کے اندراندر جن تھی۔ اس صورت میں چونکہ بچے ذندہ ہے اور اس کا نسب ثابت کرنا ضروری ہے اس لئے نسب تو بائع سے ثابت ہوگا اور بچہ بائع کا ہوگا اس لئے بائع بچکومشتری سے واپس لے گا اور ماں ام ولد ہوگی اور بجے ٹوٹے گی۔اور بائع نے جتنی قیمت مشتری سے وصول کی ہے امام ابو صنیفہ آئے نزد یک وہ سب مشتری کو واپس کرے۔

جب بچہ بالغ کا ہوااور ماں ام دلد بنی تو شروع سے بھے ہی درست نہیں تھی اس لئے مشتری کے پاس بؤام دلدتھی وہ امانت کے طور پرتھی اوہ مرگئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس لئے بالئع پوری قیمت مشتری کو دالیس دے۔

ا میں اور اور کا اور کا بینای جائز نہیں اس لئے اگر جی بھی دیا تو ام ولد مشتری کے بہاں امانت کے طور پررہے گی اور ہلاک ہونے پرکوئی قیت کم نہیں ہوگی۔

ماحین فرماتے ہیں کہ بائع صرف بچ کا حصہ مشتری کی طرف واپس کرے اور بچہ واپس لے لے، مال کا حصہ مشتری کی طرف واپس نہ کرے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ماں بہر حال پہلے بکی تھی اور باندی بن کر بکی تھی۔ بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ ام ولد بن گئی ہے اس لئے الی ام ولد امانت کے طور پر مشتری کے بہال نہیں رہے گی بلک ہوگی۔ اس لئے مشتری کے کے طور پر مشتری کے بہال نہیں رہے گی بلک ہوگی۔ اس لئے مشتری کے بہال ہلاک ہوئی تو جتنی قیمت اس کے حصے میں آئی تھی وہ بائع سے ساقط ہوجائے گی اور بائع کو واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ بائع صرف بچکا حصہ مشتری کی طرف واپس کرے گا۔

[ ٩ • ٢٨] ( • ٨) ومن ادّعى نسب احد التوأمين يثبت نسبهما منه.

ا مسلماس اصول پرہے کہ بیام ولدمشتری کے یہاں صانت کے طور پرہے امانت کے طور پرنہیں ہے۔

[۲۸۰۹] (۸۰)کی نے دعوی کیا جر وال بچول میں سے ایک کے نسب کا تواس سے دونوں کا نسب ابت ہوجائے گا۔

سرت اسران اصول پر ہے کہ ایک بچرتم میں علوق ہو چکا ہوتو چھ مہینے کے اندر دوسر نے بچے کا حمل دوسر نے پانی سے نہیں ہوسکتا۔ ایک حمل میں دو بچے ایک ہی پانی سے ہوں گے۔ جب بیصورت حال ہے تو ایک عورت کو جڑواں بچہ پیدا ہواان میں سے ایک کے بارے ایک آدمی دعوی کرتا ہے کہ بیر میرا بچہ ہے اور اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہوا تو خود بخو ددوسر سے بچے کا نسب بھی اس باپ سے ثابت ہوگا۔

کونکہ جس کے پانی سے بچہ بیدا ہوا ہے ای کے پانی سے دوسرا بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ جڑواں میں دوسرے کا پانی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے دوسرے بیچ کانسب بھی اس باپ سے ثابت ہوگا۔

ن تواًم : جزال بچه۔



## ﴿ كتاب الشهادات ﴾

## ﴿ كَمَا بِ الشَّهَا وات ﴾

شروري نوب شهادات: شهادت كى جمع من المنهداء ان تول من من واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فوجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تصل احداهما فتذكر احداهما الاخرى (الف) (آيت بكونا رجلين فوجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تصل احداهما فتذكر احداهما الاخرى (الف) (آيت ٢٨٢، سورة البقرة ٢) دوسرى آيت مين من لولا جاء واعليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون (ب) (آيت ١١، سورة النور ٢٥) اورتيسرى آيت مين من واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذالكم يوعظ به (ح) (آيت ٢، سورة الطلاق ٢٥) ان آيتول سيشهادت ثابت بوئي ـ

شہادت کی چھشمیں ہیں۔

(۱) کیبلی قتم زناکی گواہی ہے۔ بیسب سے اعلی ہے۔ اس کے لئے چارمردکی گواہی شرط ہے۔ اس کے ثابت کرنے میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور سب عادل ہوں۔

(۲) دوسری قسم باقی حدوداور قصاص کی گواہی ہے۔اس کے ثابت کرنے کے لئے دوعادل مرد چاہئے۔اس میں بھی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں۔

(۳) تیسری قتم معاملات کی گواہی ہے۔ اس کے ثابت کرنے کے لئے دوعادل مرد ہوں یا ایک عادل مرداور دوعادل عورتیں ہوں۔اس کے ثبوت کے لئے عورت کی گواہی ہم بھی کافی ہے۔ البتہ خالص عورتوں کی گواہی مقبول نہیں۔

(٣) چوقق قتم شطرالشھادة كى ہے۔ يعنى ايك عادل مرديا دومستورالحال مرد ہوں تب بھى مقبول ہے۔ اصل ميں گواہى ديئے كے دوجزوبيں ۔ ايك عادل ہويا دومستورالحال ہوتب بھى كافى ہے۔ يصورت حقيقت ميں ۔ ايك عادل ہويا دومستورالحال ہوتب بھى كافى ہے۔ يصورت حقيقت ميں گواہى نہيں ہے۔ جيسے يينجردينا كيتم كوفلاں نے فلال معاملہ گواہى نہيں ہے۔ جيسے يينجردينا كيتم كوفلال نے فلال معاملہ كے لئے وكيل بناديا۔ ياوكيل كومعزول كرديا۔ اس ميں ايك عادل آدى يا دومستورالحال آدى كي خبر كافى ہے۔

(۵) پانچویں منم خبر کی ہے۔جس میں بے اور باندی کی خبر بھی کافی ہے۔ مثلا بچداستاد کے پاس کھانالائے اور خبر دے کہ بیمیری ماں نے آپ کے لئے ہدیہ بھیجا ہے تو جس کے لئے ہدیہ بھیجا ہے تو اس تھوڑی بہت چیز میں باندی اور نیجے کی خبر بھی قابل قبول ہے۔

(٢) چھٹی قتم ہے جہال مردمطلع نہیں ہوسکتے ہیں۔ جیسے ولا دت وغیرہ تو وہال صرف عورت کی گواہی مقبول ہے۔ کیونکہ مجبوری ہے۔

حاشیہ: (الف) تہارے دومردوں کی گواہی لوپی اگردومرد نہ ہوں تو ایک مرداوردوعور تیں جن ہے مراضی ہو گواہوں میں ہے۔ بیاس لئے کہ اگرایک بھول جائے تو اللہ کنزد یک جھوٹے ہیں (ج) تم میں سے عادل آدی کی گواہی لو جائے تو اللہ کنزد یک جھوٹے ہیں (ج) تم میں سے عادل آدی کی گواہی لو اور اللہ کے لئے گواہی قائم کرو۔ ای کی تم کو قبیحت کی جاتی ہے۔

[ • ا ٢٨] ( ١ ) الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعى [ • ا ٢٨] (٢) والشهادة في الحدود يُخيَّر فيها الشاهد بين الستر والاظهار والستر

[ ٢٨١٠] (١) گوائى دينافرض ہے۔ گواہوں كولازم ہے اوراس كو چھپانے كى گنجائش نہيں ہے اگران سے مدعى اس كامطالبه كرے۔

ان گواہوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اور مدعی گواہوں سے گواہی دینے کا مطالبہ کرر ہاہے تو ان گواہوں پر گواہی دینا فرض ہے۔ عام معاملات میں گواہی چھیانے کی گنجائش نہیں ہے۔

چونداورگواه نہیں ہے۔ اس لئے اگراس نے گواہی نہیں دی تو مدی کاحق ضائع ہوجائے گا۔ اس لئے اس کوت راوائے کے لئے گواہی دینا فرض ہے(۲) آیت میں اس کی ترغیب ہے۔ ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) ولاتک تموا الشهادة و من یک تسمها فانه آخم قلبه (الف) (آیت ۲۸۳ سورة البقرة ۲) ان دونوں آیوں میں ہے کہ مدی بلائے تو گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ گواہی چھپائے نہیں۔ اگر چھپایا تو گنہ گارہوگا۔ حدیث میں ترغیب ہے۔ عن زید بن خالد الجهنی ان النبی میں تشہد قبل ان یسالها (ب) (مسلم شریف، باب بیان خیرالشھو دہ ۲۰، عمل میں کہ باب بیان خیرالشھو دہ ۲۰، عمل کے منہ باب بیان خیرالشھو دہ ۲۰، منہ ۱۵۰ اللہ اکا اوراؤد شریف، باب بیان خیرالشھو دہ ۲۰، منہ ۱۵۰ منہ ۱۵۰ اللہ ۱۵۰ منہ ۱۵۰ اللہ ۱۵۰ منہ ۱۵۰ منه ۱۵۰ منه

نوك يصورت حال معاملات ميں إلىت حدوداور قصاص ميں كوائى دينے اور كوائى چھپانے كا اختيار ہے۔

[۲۸۱۱] (۲) اورگواہی حدود میں گواہ کواختیار ہے چھپانے اور ظاہر کرنے کے درمیان۔ اور چھپانا بہتر ہے۔

تری حدود میں گواہی دینے سے انسان کی جان جائے گی یاعضو جائے گا اس لئے اس کی رعایت کرتے ہوئے گواہ کو دونوں اختیار ہیں۔ چاہے گواہی چھپادے چاہے گواہی دے دے۔ کین چھپانازیادہ بہتر ہے۔

تاکدانسان کی جان ضائع ندہو۔ (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ حضرت ماع ورجم کا پھر کھا کر بھا گے ہیں تو آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس سے فرمایا کہ جب بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ کیوں ندویا۔ شاید تو بہر لیت اور اللہ اس کی تو بہ قبول کر لیتے ۔ حدیث کا کھڑا یہ ہے۔ حدد شنی یو بید بن نعیم بن ھزال عن ابیه ... ثم اتی النبی عُلَیْ فلہ کو له ذلک فقال ملا تر کتموہ، لعله ان یتو ب فیتو ب الله علیه (ج) (ابوداوَدشریف، باب رجم ماعز بن مالک، ج۲، ص ۲۹، نمبر ۲۹، میں ابوداوَدکی دوسری حدیث میں ہے۔ وقال لهزال لو ستو ته بشوبک کان خیرا لک (د) (ابوداوَدشریف، باب السرعلی اہل الحدود عس ۲۵، نمبر ۲۵۳ می اس کو چوری کا اعتراف کیا تو آپ نے اس کو پھسلانے کے لئے فرمایا، میراخیال نہیں ہے کہ تم نے چوری کی ہے تاکداس کا ہاتھ مذکے۔ حدیث ہے۔ عسن ابسی

حاشیہ : (الف) جب گواہوں کو بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کیا کریں۔دوسری آیت میں ہے۔ گواہی چھپایا نہ کرواور جواس کو چھپائے گااس کا دل گنہگارہے(ب)
آپ ملیقہ نے فرمایاتم کو بہترین گواہ نہ بتا کا ک گواہی ما تکنے سے پہلے گواہی دیدے وہ بہترین گواہ ہے (ج) پھر وہ حضور کے پاس آئے اور حضرت ماع کے بھاگئے کا
تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کا چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ قوبہ کرتا اور اللہ تو بقول کر لیتے (د) آپ نے حضرت ہزال سے فرمایا کاش کہ اپنے کپڑے سے ڈھا تک
دیتے تو آپ کے لئے بہتر ہوتا۔

افضل [٢ ١ ٢٨] (٣) الا انه يجب ان يشهد بالمال في السرقة فيقول اخذ المال ولايقول سرق[٢٨ ١ ٢] (٢) والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يُعتبر فيها اربعة من

امية السخرومي ان رسول المله اتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله مَلْنَظِيم ما اخا لک سرقت؟ قال بملى (الف) (النسائى، باب تلقين السارق، ١٥ ٢٠ ، نبر ١٨٨ / ابوداؤ دشريف، باب فى اللقين فى الحد، ص ٢٥٨ ، نبر ٢٨٨ ) اس حديث سے معلوم ہوا كہ كوائى نددينا بہتر صححه ) اس حديث سے معلوم ہوا كہ كوائى نددينا بہتر سے۔

فت السر : چھپانا۔

[۲۸۱۲] (۳) مگريدكه چورى ميں مال كى كوائى ديناواجب ہے۔اس لئے كہ كه مال ليااورند كم كه چرايا۔

چوری میں دومیشیتیں ہیں۔ایک ہے ہاتھ کٹنے کا جو صد ہے اور دوسراہے مالک کو مال واپس کرنے کا جو حقق العباد ہے۔اس لئے دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک گواہی دے کہ ہاتھ بھی نہ کے اور مالک کو مال بھی واپس مل جائے۔اس لئے اس کی صورت یہ ہے کہ یوں نہیں کے رمال چرایا ہے بلکہ یوں گواہی دے کہ فلاں کا مال لیا ہے۔

يتاكه مال مالك كووائيس مفياور ماتهوند كثير

[۲۸۱۳](۴) گواہی کے چندمر ہے ہیں۔ان میں سے زنا کی گواہی ہے۔اس میں اعتبار کیا جاتا ہے چارمر داورنہیں قبول کی جاتی ہے اس میں عورت کی گواہی۔

سے اس میں عورت کی گوائی کے چھمر ہے ہیں۔ان میں سے اعلی مرتبدزنا کی گوائی ہے جن میں چار عادل مردوں کی گوائی قبول کی جاتی ہے۔اس میں عورت کی گوائی قابل قبول نہیں ہے۔

چارگواه کی دلیل بیآیت ہے۔والتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت (ب) (آیت ۱۵ اسورة النماء) دوسری آیت یس ہے۔ لولا جاء و علیه باربعة شهداء فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون (ج) (آیت ۱۳ سورة الور۲۲ ) ان دونوں آیتوں یس ہے کرزنا کر بوت کے لئے چار گواہ جا ہے۔

عورتول مين صدودكي كوابى قابل قبول نبين بهاس كى دليل بيحديث مرسل ب-عن المن هرى قبال مست السنة من رسول الله عليه المنطقة والمنطقة والمنطقة النباء في المحدود (و) (مصنف ابن الي شيبة ١٠٩، في هما وة النباء في المحدود (و) (مصنف ابن الي شيبة ١٠٩، في هما وة النباء في المحدود (و)

حاشیہ: (الف) آپ کے پاس ایک چورلایا گیا۔اس نے چوری کا اقرار کیا اوراس کے پاس سامان نہیں پایا گیا تو آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں ہے کئم نے چرایا ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ (ب) تہماری عورتوں میں سے کوئی زنا کی مرتکب ہوتو اپنے میں سے اس پر چارگواہ لاؤ۔ پس وہ گواہی دیدیں تو گھروں میں قیدر کھو (ح) کیوں اس پر چارگواہیں لائے ۔ پس اگر وہ گواہیں مائے تو دہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں (د) حظرت تر ہری نے فرمایا کہ حضور اور ان (باتی اسکانے سنے پر) الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء [٢٨ ١ ٢٨] (٥) ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء [١٥ ٢٨] (٢) وما سوى ذلك من

خامس، ص ۵۲۸، نمبر ۵۰ کـ ۲۸۷ رمصنف عبدالرزاق، باب هل جوز شها دة النساء مع الرجال فی الحدود وغیره؟ ، ج ثامن ، ص ۳۳۰، نمبر ۱۵۳۱ اس اور سن للبیهتی ، باب شهادة فی الطلاق والرجعة و ما فی معناها من الزکاح والقصاص والحدود ، ج عاشر، ص ۲۰۵۰، نمبر ۲۰۵۲۸) اس حدیث مرسل اور اثر سے معلوم ، واکه حدود میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

[۴۸۱۴](۵)ان سے شہادت ہے باقی حدود کی اور قصاص کی کہان میں دومردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے اوران میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی حاتی۔

ترنامیں تو چارمردوں کی گواہی چاہئے۔ان میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔اور باقی حدوداور قصاص میں بھی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔

عدود کے بارے میں اوپر حدیث مرسل گزر چکی ۔ قصاص بھی اس درج کا ہے اس لئے قصاص میں بھی عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے والحدود (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ ان عملی بن ابسی طالب قال لا تبحوز شهادة النساء فی المطلاق والنکاح والحدود والدماء (الف) (مصنف عبدالرزاق ، باب حل تجوز هادة النساء مع الرجال فی الحدود وغیرہ ؟ ، ج خامن ، ص ۱۵۲۹ ، نبر ۱۵۲۵ مصنف ابن ابی هیپة ۱۹۰۹، فی همادة النساء فی الحدود ، ج خامس ، ص ۱۵۲۸ ، نبر ۱۲۸۱ ) اس اثر میں دم سے مرادقصاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصاص میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے (۳) آیت میں عورت کے بارے میں بتایا کہ ایک دوسرے کو یا دولائے جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں نسیان ہے۔ اور صدوداور قصاص میں مقبول نہیں ہے۔ میں نسیان ہے۔ اور صدوداور قصاص میں مقبول نہیں ہے۔ میں نسیان ہے۔ اور صدوداور قصاص میں مقبول نہیں ہے تو قبول کی جائے گی ان میں دومردوں کی گواہی یا ایک مرداور دو عورتوں کی گواہی ۔ چا ہے حق مال ہو یا غیر مال ہو۔ مثلا تکاح ، طلاق ، وکالت ، وصیت۔

عدوداورقصاص کے علاوہ جتنے حقوق ہیں جا ہے وہ حقوق مالی ہوں یا حقوق غیر مالی ہوں ان سب میں مرد کے ساتھ عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ مقبول ہے۔ مثلا معاملات، بیج ہے، شراء ہے، نکاح، طلاق، وکالت اور وصیت ہے ان سب میں عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔

آیت شن اک اُجوت ہے۔ و استشهدو اشهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امر اُتان ممن ترضون من الشهداء ان تسفل احداهما الاخری (ب) (آیت۲۸۲،سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کدومردنہ ہول تو ایک مرداوردو عورتوں کی گوائی مقبول ہوگی (۲) عورتوں کی گوائی مقبول ہوگی (۲)

حاشیہ: (پیچھے صفحہ سے آگے) کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانے سے سنت جاری ہے کہ حدود میں محورت کی گوائی جائز نہیں ہے(الف) حضرت علی نے فرمایا کہ عورتوں کی گوائی طلاق، نکاح، حدوداور قصاص میں جائز نہیں ہے (ب) تمہار سے دومرووں کی گوائی لو۔ پس اگر مرد نہ ہوں تواکی سرداوردوعور تیں جن کی گوائی سے تم راضی ہوتا کہ ایک بھول جائے تواکیک دوسری کو یا ددلائے۔ الحقوق تُقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية [٢٨١](٤) وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال اور اس کے توالع میں عورتوں کی گوائی مقبول ہے۔ نکاح، طلاق غیرہ میں نہیں۔

الرزاق، باب هل جوزهها دة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟، ج ثامن، ص ٣٢٩، نمبر٥٠٥ ارمصنف ابن ابي هيية، ١٠٩ في هها دة النساء الرزاق، باب هل جوزهها دة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟، ج ثامن، ص ٣٢٩، نمبر٥٠٥ ارمصنف ابن ابي هيية، ١٠٩ في هما دة النساء في الحدود، ح خامس، ص ٥٢٨، نمبر ٢٠٥ / ٢٨ رسنن لليبقى، باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناها من الزكاح والقصاص والحدود، ح عاشر، ص ٢٥٨، نمبر ٢٠٥ / ٢٠ اس الربي على معلوم بواكورت كي كوابي طلاق اور زكاح مين جي مقبول نهيس به ـ اس لئے وه صرف دين ميس كوابي در سكتى ہے۔

[۲۸۱۷](۷) ولادت اور باکرہ ہونے میں اورعورتوں کے ان جگہ کے عیوب میں جہاں مردمطلع نہیں ہوسکتے ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی۔

پچہ پیدا ہوتے وقت مرد بیوی اور باندی کے علاوہ عورتوں کوئیس دیکھ سکتا۔اس طرح عورت باکرہ ہے یانہیں مرداس کوئیس دیکھ سکتا۔ اس لئے جہاں مردئییں دیکھ سکتا ہوو ہاں صرف عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔اس طرح شرمگاہ وغیرہ کی بیاری جس پرمرد مطلع نہیں ہوسکتا اس کے بارے میں ایک عورت کی گاہی کافی مانی جائے گی۔اوراس پر فیصلہ کیا جائے گا۔

(۱) حدیث میں ہے کہ ایک دائی کی گواہی مقبول ہے۔ عن حدید فقہ ان رسول السله علیہ اجاز شهادة القابلة (ج) (در طنی، کتاب الاقضیة والاحکام، ج رائع بص ۱۹۹۹، نمبر ۱۵۳۱ مرسن للبہتی، باب ماجاء فی عدد صن (ای عدد النساء)، ج عاشر بص ۱۲۵۳، نمبر ۲۵۳۲ میں اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دائی کی گواہی مقبول ہے (۲) حدیث میں ہے کہ بائدی نے دود صر پلانے کی گواہی دی تواس کی وجہ سے زیار ج تو را حدث نسی عقبة بن المحارث او سمعته منه انه تزوج ام یحیی بنت ابی اهاب قال فجاء ت امة سوداء فقالت قد ارضعت کما فذکرت ذلک له قال و کیف وقد زحمت انها قد ارضعت کما فذکرت ذلک له قال و کیف وقد زحمت انها قد

حاشیہ : (الف) حضرت عرِّنے عورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی جائز قرار دی نکاح میں (ب) حضرت علیؓ نے فر مایا عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے طلاق، نکاح اور صدود میں (ج) آپؓ نے دائی کی گواہی کی اجازت دی لینی اس کو قبول فر مایا۔ بالنساء في موضع لايطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة [2 ١ ٢٨] (٨) ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة فان لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال اعلم او

ارضعت کے ما؟ فنهاہ عنها (الف) (بخاری شریف، باب شھادة الا ماء والعبید ، ۳۲۳ ، نبر ۲۲۵ مرا بودا و دشریف، باب الشهادة علی الرضاع ، ج۲ ، ص ۱۵۱ ، نبر ۳۲۰ سا ۱۵ ، نبر ۲۰ سا ۱۵ ، نبر ۱۵ سا ۱۵ و احدة فیما لا مطلع نبیل بوسکتا بوایک عورت کی گوائی قابل قبول ہے (۲) اثر میں ہے ۔ عن الشعبی قالوا تبوز شهادة امر أة و احدة فیما لا یا بطلع علیه الوجال (ب) (مصنف این افی هیبة ، ۸۵ ما تجوز فیرالشهادة النساء ، جرابع ، س۳۳۵ ، نبر ۲۰۷۷ مصنف عبدالرزات ، باب شهادة المرأة فی الرضاع والناس ، ج نامن ، س۳۳۳ ، نبر ۱۵۳۲۳ ) اس اثر سے معلوم بوا کہ جہال مرد مطلع نبیل ہو سکتے ہوں وہال ایک عورت کی گوائی کافی ہے ۔

فائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان معاملوں میں بھی جارعورتوں کی گواہی ضروری ہے۔

معاملات میں دومرد کی گواہی ضروری ہے۔ اور گواہی میں ایک مرد کے لئے دوعور تیں ہوتی ہیں اس لئے دومرد کے مقابلے میں چارعور تیں ہوں تب گواہی مقبول ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عطاء بن ابھی دباح قال لا یجوز الا ادبع نسو ق فی الاستھلال (ح) (سنن لیب قی ، باب ماجاء فی عدد هن ، ح عاشر ، ص ۲۵۸ ، نمبر ۲۵۸ مرصنف عبدالرزاق ، باب شھاد ق المرأة فی الرضاع والنفاس ، ح ثامن ، ص ۳۳۳ ، نمبر ۲۵۷ مرصنف ابن ابی هدیة ، ۸۲ ما تجوز فید شھاد ق النساء ، ح رابع ، ص ۳۲۵ ، نمبر ۲۵۷ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ولادت وغیرہ میں بھی چارعورتوں کی گواہی جا ہے۔

[۲۸۱۷] (۸) اور ضروری ہے ان تمام میں عادل ہونا اور لفظ شہادت، پس اگر گواہ نے لفظ شہادت ذکر نہیں کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں یا مجھے یقین ہے تواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

شری گواہی دینے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ایک بیر کہ گواہ عادل ہواور دوسری بات بیر کہ گواہ گواہی دیتے وقت اشھد کا لفظ استعال کرے۔اگراشھد کے بجائے یوں کہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے یقین ہے تواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

عاشیہ: (الف)عقبہ بن عارف سے سنا کہ انہوں نے ام یحی بنت الی اہاب سے شادی کی ، فرماتے ہیں کہ ایک کالی باندی آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ جمنو وقایاتے سے کیا تو آپ نے جمع سے اعراض کرلیا۔ میں نے دوسرے کنارے جا کر پھراس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیے ہوگا؟ وہ باندی گمان کرتی ہے کہ کہتم دونوں کو دودھ پلایا ہے؟ پھرآپ نے اس مورت سے روک دیا (ب) حضرت عوارش کے ایک ایک عورت کی گوائی وہاں مرد مطلع نہ ہو سکتے ہوں (ج) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دلادت میں چار مورتوں کے بغیر گوائی وہ از نہیں (د) تم میں سے لینی مسلمانوں میں سے عادل آدی کی گوائی اور اور اللہ کے لئے گوائی قائم کرو، اس کی تم کوشیحت کی جاتی ہے۔

اتيقن لم تُقبل شهادته [ ٨ ١ ٨ ] ( ٩ ) وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم الا في الحدود والقصاص فانه يسأل عن الشهود وان طعن الخصم

اثنان ذوا عدل منكم (الف) (آيت ١٠١، سورة المائدة ٥) ان دونون آيتول معلوم مواكه كواه عادل مول ـ

لفظ شہادت کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس میں ایک قتم کی تاکید ہے۔ اس لئے گواہ گواہ کو ہی دیتے وقت شہادت کا لفظ استعال کرے (۲) گوہی کی تمام آتیوں میں شہادت کا لفظ استعال ہوا ہے اس لئے بھی شہادت کا لفظ چاہئے۔ اس کے لئے دوآ بیتیں تو پہلے گزر کئیں۔ اور است شہدو استہدو استہدین من رجالکہ ماک آیت میں ہوا اخا تبایعتم (آیت ۲۸۱ سورۃ البقرۃ ۲) ان آتیوں ہمعلوم ہوا کہ گواہی دیتے وقت لفظ شہادت استعال کرے۔ چنانچہ اعلم یا اتیقن کہتو گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ عادل کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ وقت لفظ شہادت استعال کرے۔ چنانچہ اعلم یا اتیقا کرے گامسلمان کی ظاہری عدالت پر گر حدود اور قصاص میں۔ اس لئے کہ حدود میں تفتیش کریں گے۔ کریں گے گواہوں کے بارے میں اور اگر طعن کیا مدی علیہ نے گواہوں میں توان کے بارے میں نفتیش کریں گے۔

ام م ابو حنیفدگی رائے میہ ہے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ عام معاملات میں گواہوں کی عدالت کی تفتیش زیادہ نہیں کریں گے۔ بلکہ ظاہری طور پر عادل معلوم ہوتے ہوں تو اس پر اکتفا کریں گے اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہاں مدعی علیہ گواہوں کی عدالت پر طعن کر بے تو پھر گواہوں کی تفتیش کی جائے گی۔ اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر اس کی عدالت کی تحقیق کی عواہوں کی تعدالت کی تحقیق کی جائے گا تا کہ مجرم کی جان ضائع نہ جائے یا اس کا عضوضا کتا نہ جائے ہوگا۔ اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر اس کی عدالت کی تحقیق کی جائے گا تا کہ مجرم کی جان ضائع نہ جائے یا اس کا عضوضا کتا نہ جائے۔

وہ فرماتے ہیں کہ سلمان ظاہری طور پر عادل ہیں جب تک کہ اس میں طعن نہ کر ہے۔ اس لئے ظاہری عدالت پر اکتفا کیا جائے گا (۲)
عدیث میں ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال قال رسول الله عَلَيْتِ المسلمون عدول بعضهم علی بعض
عدیث میں ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال قال رسول الله عَلَيْتِ المسلمون عدول بعضهم علی بعض
الا محدودا فی فریة (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۰ من قال لا تجوز شحادت از اتاب، جرائع بس ۱۳۵۰ نبر ۱۳۵۰ مردار قطنی ، کتاب
عرالی الی موی اشعری ، جرائع ، ص ۱۳۲ ، نبر ۱۳۲۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلمان عادل ہیں مگر حدقذ ف میں ۔ اس لئے ظاہری
عدالت پر اکتفا کیا جائے گا۔ ہال مدعی علی طعن کر ہے تو تفتیش کی جائے گی۔

صدوداور قصاص میں گواہوں کی تفتیش کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے جان ضائع نہ ہو(۲) حضور نے حضرت ماع سے اس کی عدالت کے بارے میں تحقیق کی۔ صدیث کا کلزامیہ ہے۔ ان ابسا ھریسہ قال ... دعاہ النبی عَلَیْ فقال ابک جنون ؟ قال لا یا رسول الله! فقال احصنت؟ قال نعم یا رسول الله! قال اذھبوا فار جموہ (ج) ( بخاری شریف، باب سوال الام المقر صل احسنت؟ میں ۱۸۲۵ میر ۲۸۲۵ میر ۲۸۲۵ میر دیش سے معلوم ہوا کہ آپ نے حدود میں عادل ہونے ۱۸۲۵ میر ۲۸۲۵ میر کا کورا کورا کورا کورا کورا کی دور میں عادل ہونے

عاشیہ: (الف) اے ایمان والو! تمہارے درمیان گواہی ہے کہ تم میں سے کی ایک کوموت آئے وصیت کے وقت تم میں سے دوعادل آدمی ہوں۔ بعنی وصیت کے وقت تم میں سے دوعادل آدمی ہوں۔ بعنی وصیت کے وقت عادل آدمی کی گواہی لیس (ب) آپ نے فرمایا مسلمان بعض پرعادل ہیں مگرزنا کی تہمت میں جس کو صدلگ چکی ہوو وعادل نہیں (ج) آپ نے حضرت ماع کو کو بلایا اور پوچھا کیا تم کوجنون ہے؟ فرمایا نہیں یارسول اللہ! بھر پوچھا کیا تم محصن ہو؟ کہا ہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا جاؤان کورجم کرو۔

فيهم يسأل عنهم [ ١٩ ٢٨] (١٠) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لا بد ان يسأل عنهم في السر والعلانية[٠٢٨٢](١١) وما يتحمّله الشاهد على ضربين احدهما

کے بارے میں تفتیش کی ہے(۲)ایک حدیث میں آپ نے حضرت ماعز کے متعلق اس کی قوم سے بھی پوچھا ہے۔ عن ابس عباس میں ... فاعسرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس (الف) (ابوداؤوشريف، باب رجم ماعزبن ما لك، ص٠٢٦ ، نمبر ٢٣٨) اس مدیث میں حضرت ماعرف کے متعلق اس کی قوم سے بھی پوچھاہے۔جس سے معلوم ہوا کہ حدود وقصاص میں سراور علانی تزکید کی جائے گی۔ [ ۲۸۱۹] (۱۰) امام ابو یوسف اور امام محرقر ماتے ہیں ضروری ہے کہ گواہوں کے بارے میں سراور علانیہ کے طور پرتفتیش کرے۔

مساحبین کی رائے ہے کہ عام معاملات میں بھی گواہوں کی عدالت کی تحقیق در پردہ بھی کرےاورعلانہ بھی کرے۔

💂 وہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں گواہی کی عدالت شرط ہے۔اور زمانہ ایسا ہے کہ فیش کئے بغیر عدالت کا پتا چلنامشکل ہےاس لئے نفیش كرے(٢) حضور في حضرت عائش كا بارے ميں بھى تفتيش كى تھى لمبى عديث افك كائكرايہ ايت عن عائشة زوج النبي عَلَيْكِ حين قال لها اهل الافك ... فقال يا زينب ماعلمت مارأيت ؟ فقالت يا رسول الله! الله احمى سمعى وبصرى ، والله ما علمت عليها الا حير ا(ب) (بخارى شريف، تعديل النساء معضاص ٣٦٣، نمبر ٢٢٦١) (٣) اثريس ب-وقال ابو جميلة وجدت منبوذا فلما رأني عمر قال عسى الغويرابوسا كانه يتهمني، قال عريفي،انه رجل صالح قال كذلك، افهب وعلينا نفقته (ج) ( بخاري شريف، اذاذكي رجل رجل كفاه، ١٦٢٣ ، نمبر٢٢٢٢ ) اس مديث اوراثر مين عام معاملات مين تزكيد اورتفتیش کی گئے ہے۔اس لئے عام معاملات میں بھی گواہوں کی تفتیش کرے۔

و صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابوطنیفہ کے زمانے میں لوگ اچھے ہوتے تھے اس لئے عام معاملات میں گواہوں کے تزکید کی ضرورت نہیں مجھی۔اورصاحبینؒ کے زمانے میں لوگ، کچھ غیر ذمہ دار ہوگئے تھے اس لئے تزکیہ کی ضرورت مجھی گئی۔اوراس وقت انہیں کے قول

[۲۸۲۰] (۱۱) گواہ جس گواہی کا تحل کرتا ہے اس کی دوقتمیں ہیں۔ان میں سے ایک وہ جس کا تھم ثابت ہوتا ہے خود ہی۔ جیسے خریدو فروخت،اقرار،غصب قبل، حاکم کا فیصلہ، پس گواہ چیز وں کو سنے یاان کو دیکھے تو اس کے لئے گنجائش ہے کہان کی گواہی دے۔ چاہے ان پر گواہ نہ بنایا ہو۔اور یوں کیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے۔ یوں نہ کیے کہ جھے کو گواہ بنایا ہے۔

گواہ بننے کے دوطریقے ہوتے ہیں۔ایک تو یہ کہ کوئی گواہ اپنی گواہی پر گواہ بنائے اور کہے کہ میں تو مجلس قضامیں نہیں جاسکوں گا اب

حاشیہ : (الف) آپ بے حضرت ماعر سے اعراض کیا چراس کی قوم سے پوچھا کیا یہ مجنون ہے؟ لوگوں نے کہااس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے (ب) حضرت عائشيكوجب تبهت لكانے والوں نے تبهت لكائى...آپ نے يوچھاندينب تبهاري كيارائے ہے؟ فرمايايارسول الله! اپنے كان اورتكاه كي حفاظت كرتى ہوں \_اس كے بارے میں خیر کے علاوہ نہیں جانتی موں (ج) ابوجیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی پھیکا ہوا بچہ پایا۔ پس جب مجھے عمر نے دیکھا تو فرمایا ایسا لگتا ہے کہ غویر مسکین ہوگیا۔ گویا کہ وہ مجھے تہم کررہے تھے۔ تومیر سردارنے کہا کہ یہ نیک آ دی ہے۔ اس پر حفزت عمر نے فرمایا ایسابق ہے۔ جاؤاس کا نفقہ میرے ذے ہے۔

ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والاقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فاذا سمع ذلك الشاهد او راه وسعه ان يشهد به وان لم يشهد عليه ويقول اشهد انه باع ولا يقول اشهدنى[٢٨٢](١٢) ومنه مالا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشىء لم يجز له ان يشهد على شهادته الا أن يُشهده وكذلك لو

آپ جا کرمیری گوائی پیش کریں۔اس کوشہادت علی الشھادۃ کہتے ہیں۔دوسری صورت بیہ کہ کسی نے گواہ تو نہیں بنایالیکن کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا تو بیخود بخو دگواہ بن گیا۔اب اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس بات کی گوائی دیے۔اب بیاصل گواہ ہوا۔مثلا کسی کوکوئی چیز بیچے ہوئے دیکھا تو گوائی دیتا ہوں۔البتہ بینہ کیے کہ جھے گواہ بنایا ہے۔
ہوئے دیکھا تو گوائی دیے سکتا ہے کہ فلال نے فلال چیز فلال سے بچی ہے۔ میں اس کی گوائی دیتا ہوں۔البتہ بینہ کیے کہ جھے گواہ بنایا ہے۔
کیونکہ واقعی اس کوکسی نے گواہ بنایا نہیں ہے بلکہ خود بخو د بنا ہے۔

آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ ولا یسمسلک السذیسن یسدعسون مین دونسه الشفساعة الا مین شهد بسالحق و هم یعلمون (الف) (آیت ۸۱ بر قالز فرف ۲۳ ) اس آیت میں ہے کئی کود یکھا اور جانتا ہوتو شفاعت کا مالک ہے (۲) ایک حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قبال ذکر عند رسول الله عَلَیْ الرجل یشهد بشهادة فقال اما انت یا ابن عباس فلا تشهد الا علمی امر یضیء لک کضیاء هذه الشمس و او می رسول الله عَلَیْ بیده الی الشمس (ب) (سنن للیم می ،باب التحفظ فی الشهادة واقعلم بھا، جا عاش می کشنیاء هذه الشمس و او می رسول الله عَلیْ بیده الی الشمس (ب) (سنن للیم می ،باب التحفظ فی الشهادة واقعلم بھا، جا شرع ۲۲۳ ، نمبر ۲۵۵ می اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مورج کی طرح بات روش ہوجائے تو گوائی دے سکت ہوئے اور ۱۲ الله علی بی گوائی دینا۔ پس اگر کوئی شاہد سے کی چیز کی گوائی دیتے ہوئے تو اس کے لئے جا ترخیس ہے کہ اس کی گوائی دے مگر یہ کہ اس کو گواہ بنائے۔ ایسے بی اگر سنا کہ گواہ بنار ہا ہے کی کی گوائی پر تو اس کے لئے گئے کئی تو نیس ہے کہ اس کی گوائی دے مگر یہ کہ اس کو گواہ بنائے۔ ایسے بی اگر سنا کہ گواہ بنار ہا ہے کی کی گوائی پر تو اس کے لئے گئے کئی تو نیس ہے کہ اس کی گوائی دے مگر یہ کہ اس کو گواہ بنائے۔ ایسے بی اگر سنا کہ گواہ بنار ہا ہے کی کی گوائی دے۔

کی گواہی پر گواہی پر گواہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ اصل گواہ فرع گواہ کوا پنی گواہی پر گواہ بنائے۔ تب اس کی گواہی قاضی کی مجلس میں استخاص کی منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں ۔ چنا نچے کسی گواہی بناتے سننے والے کے لئے گئجائش نہیں کہ وہ قاضی کی مجلس میں گواہی دیدے۔ یا کسی کو دیکھا کہ وہ گواہی دے رہا ہے تو دیکھنے والے کے لئے گئجائش نہیں ہے کہ وہ اس کی گواہی قاضی کی مجلس میں منتقل کرے جب تک کہ اصل گواہ فرع گواہ کو باضا بطا پنی گواہی کا گواہ نہ بنائے۔

ورع کواہ اصل کواہ کا کو یا کہ وکیل ہے۔اورمؤکل کے بغیر بنائے وکیلِ نہیں بنآاس لئے اصل کواہ کے بغیر فرع کواہ کواہ نہیں بن سکتا (۲)

حاشیہ: (الف) جواللہ کےعلاوہ کی کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کے لائق نہیں ہے۔ گرجون کی گواہی دے اور جانتا ہو (ب) حضور کے سامنے ایک آدی کا تذکرہ ہوا کہ دوہ گواہی دیتا جب اس سورج کی روشنی کی طرح واضح نہ ہوجائے۔ اور حضور نے اسے باتھ سے سورج کی روشنی کی طرح واضح نہ ہوجائے۔ اور حضور نے اسے باتھ سے سورج کی طرف اشارہ فرمایا۔

سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع ان يشهد على ذلك [٢٨٢٢] (١٣) ولا تُقبل ولا يحل للشاهد اذا رأى خطه ان يشهد الا ان يذكر الشهادة [٢٨٢٣] (١٣) ولا تُقبل شهادة الاعمى.

اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن شریع قال تبحوز شهادة الرجل على الرجل فى الحقوق ،ويقول شريح للشاهد قل الشهدنى ذو عدل (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب شهادة الرجل على الرجل، ج نامن، ص ٣٣٨، نمبر ١٥٣٣٥) اس اثر میں ہے كہ يوں كہوكہ مجھ كوعادل آدى نے گواہ بنایا ہے۔ جس معلوم ہواكہ گواہ بنائے تب بن سكتا ہے۔

[۲۸۲۲] (۱۳) اورنہیں حلال ہے گواہ کے لئے اگروہ اپنا خط دیکھے بیر کہ گواہی دے مگر بیر کہ گواہی یا دہو۔

ایک آدمی نے اپناخط دیکھا جس میں گواہی کھی ہوئی تھی لیکن گواہی کا پوراواقعہ یا نہیں ہے تو صرف خط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں پوراواقعہ یاد آجائے تواب وہ گواہی دے سکتا ہے۔

خط خط کے مثابہ ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کی اور نے خط کھا ہوا ور سے بچتا ہوکہ بیم براخط ہے۔ اس لئے گواہی یا دہوئے بغیر خط د کھی کر گواہی نہ دے (۲) اثر میں ہے۔ قبال سألت الشعبی قبلت یشهدنی الرجل علی الرجل بالشهادة فاوتی بکتاب یشبه کتابی و حاتم یشبه خاتمی و لا اذکر فقال الشعبی لا تشهد حتی تذکر (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الثاهد يعرف كتاب ولا يذكره ، جامن، ص ۳۵۸، نمبر ۱۵۵۱رسن للبہتی، باب وجوہ العلم بالشهادة، ج عاشر، ص ۲۲۲، نمبر ۲۰۵۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جب تك واقعہ يا دنہ آئے تو خط د كير گر گواہی نددے۔

[۲۸۲۳] (۱۴) اوراندھے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

ہوئے سنا کہ حضرت علی نے نابینا کی ایک چوری کے بارے میں گواہی رد کی ، اس کو جا ترقر ارنبیس دیا۔

تشری شهادت شاہد سے مشتق ہے لیعنی دیکھ کر گواہی دینااس لئے جن باتوں میں دیکھ کر گواہی دینا ہوتا ہے اس میں نابینا کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ البتہ جن باتوں میں صرف من کر گواہی دینا ہوتا ہے ان میں امام ابو پوسف کی رائے رہے کہ نابینا کی گواہی مقبول ہے۔

اثر میں ہے۔ حدثنا الاسو دبن قیس العنزی سمع قومہ یقولون،ان علیاً ردشهادة اعمی فی سرقة لم یجزها (ج)

(سنن للیہ قی، باب وجوہ العلم بالشحادة ،ج عاشر، ص ۲۲۱، نمبر ۲۰۵۸ مصنف عبد الرزاق ، باب شحادة الائمی ،ج نامن ، ص ۳۲۳ ، نمبر ۱۵۳۸ و سنن المیہ قی ، باب وجوہ العلم بالشحادة ،ج عاشر، ص ۲۲۲ ، نمبر ۲۵۸ مصنف عبد الرزاق ، باب شحادة الائمی ، ج نامن ، ص ۳۲۳ ، نمبر ۱۵۳۸ و دواور نابینا دکھی اس اور تابینا کی گواہی مقبول نہیں ہوگا۔ اس لئے وہ گواہی بھی نہیں دے سکتا۔ حدیث بیہ عند ابن عبدالله و کھی نہیں دے سکتا۔ حدیث بیہ عبدالله عبدا

#### [٢٨٢٣](١٥) ولا المملوك[٢٨٢٥](١١) ولا المحدود في قذف وان تاب.

قال ذكر عند رسول الله عَلَيْكُ الرجل يشهد بشهادة فقال: اما انت يا ابن عباس! فلا تشهد الا على امر يضئ لك كضياء هذه الشمس وأومى رسول الله عَلَيْكُ بيده الى الشمس (الف) (سنن لليبقى، باب التحفظ فى الشحادة والعلم بها، ح عاشر بم ٢٦٣، نم بر ٢٠٥٧) اورنا بينا كسامف مورج كى روشى كى طرح واضح نهيل بوگاس لئے وه گوابى نهيل ديسكا۔

قائم الم شافعی فرماتے ہیں کہ گواہ کی چیز دیکھتے وقت دیکھنے والا ہو چاہے گواہی دیے وقت نابینا ہوتو مقبول ہے۔ وقال الشعب سي تجوز شهد اللہ علی شهادة اکنت تردہ؟ (ب) (بخاری شریف، باب شهادة اکنت ترده؟ (ب) (بخاری شریف، باب شهادة الأعمی و ذکاحہ وامرہ وا نکاحہ ومبایعت وقبولہ فی الباذین وغیرہ و مایعرف بالاصوات، ص ۱۳۳۳ بنبر ۲۷۵۵ مصنف عبدالرزاق، باب شهادة الأعمی، ج نامن، ص ۳۲۳ بنبر ۱۵۳۷ معلوم ہوا کہنا بینا کی گواہی جائز ہے۔

[۲۸۲۴] (۱۵) مملوک کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

اثريس من دخالكم (آيت ۲۸۲، سورة البقرة) افتجوز اشهادين من رجالكم (آيت ۲۸۲، سورة البقرة) افتجوز شهادة العبيد فبين مجاهد ان مطلق الخطاب يتناول الاحوار دوسرى روايت بس معدعلى والحسن والنخعى والنخعى والزهرى ومجاهد وعطاء لاتجوز شهادة العبيد (ح) (سنن لليبقى، باب من روشهادة العبيد ومن قبلها، جعاشر، ص ۲۵۲، نمبر والزهرى ومجاهد وعطاء لاتجوز شهادة العبيد والنصراني يسلم والصى يبلغ، ج نامن، ص ۲۳۳۸، نمر ۱۵۲۸ اس اثر معلوم بواكم علام اورباندى كي وانى مقبول نهيس مهادة العبريعتق والنصراني يسلم والصى يبلغ، ج نامن، ص ۲۳۳۷، نمر ۱۵۲۸ اس اثر معلوم بواكم علام اورباندى كي وانى مقبول نهيس مهادة العبريعتق والنصراني يسلم والصى يبلغ، ج نامن، ص ۲۳۳۷، نمر ۱۵۲۸ اس اثر معلوم بواكم علام اورباندى كي وانى مقبول نهيس مهاده المعلوم بواكم والمعربين معربات المعربية والنصراني يسلم والعبيد و معلوم بواكم والمعربين مقبول نهيس مهاده و معلوم بواكم و

فاكدد بعض اثر سےمعلوم ہوتا ہے كەغلام كى كوابى مقبول ہے۔

آثر میں ہے۔وقال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا ،واجازه شريح وزرارة ابن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده (و) (بخارى شريف،باب شهادة الاماء والعبيد ،ص٣٦٣، نبر ٢٦٥٩) اس اثر سے معلوم ،واكم مملوك كى گوابى جائز به الاماء عليم جائز به دوران الله به الماء والعبيد ،ص٣١٥ مائز به دوران الله العبد لسيده (و) (بخارى شريف،باب شهادة الاماء والعبيد ،ص٣٢٥ مائز به دوران الله العبد لسيده (و) (بخارى شريف، باب شهادة الاماء والعبيد ،ص٣١٥ مائز به دوران الله العبد لسيده (و) (بخارى شريف، باب شهادة الله بالله العبد لله بالله الله بالله بالله

[٢٨٢٥] (١٢) اورتهت مين حدلكائ موسة كى كوابى مقبول نبين باكر چيتوبكر چكامو-

عاشیہ: (الف) حضور کے سامنے ایک آدی کا تذکرہ ہوا کہ وہ گواہی دیتار ہتا ہے۔ تو آپ نے فر مایا تم اے ابن عباس آگواہی مت دویہاں تک کہ معاملہ اس سورج کی طرح روش ہوجائے۔ اور حضور نے اپنے ہاتھ سے سورج کی طرف اشارہ کیا (ب) حضرت شعمی نے فر مایا نابینا کی گواہی جائز ہے آگر ابن عباس گواہی دیتو کیا تم اس کورد کر دو عے ؟ (ج) اللہ تعالی کا قول تمہارے مردوں کی گواہی لوتو پوچھا کیا غلام کی گواہی جائز ہے؟ تو حضرت مجاہد نے بیان کیا کہ قرآن میں مطلق خطاب آزاد کو شامل ہے لینی غلام کی گواہی جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت علی محاست حسن محضرت نحتی ہوں کہ محضرت ناز کے بیان کیا کہ گواہی جائز ہے گرغلام کی گواہی جائز قرار نہیں دیتے تھے (د) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی جائز ہے گرغلام این آئے گواہی دیتو جائز نہیں ہے۔

کسی آدمی نے کسی عورت پرزنا کی تہت لگائی اور گواہ نہ لاسکا جس کی وجہ سے اس پر حدقذ ف لگ گئی۔اب وہ تو بہ بھی کرے تب بھی اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

آیت میں ہے کہ بھی بھی اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ والمذیب یہ مون المحصنات ثم لم یاتو ا باربعة شهداء فاجلدوهم شمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون ٥ الا المذین تابو ا من بعد ذلک و اصلحو ا فان الله غفور السرحیم (الف) (آیت ۱۸۸۳، سورة النور۲۲) اس آیت میں ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی بھی بھی تبول نہ کرو(۲) مدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت :قال رسول الله لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا مجلود حدا و لا مجلودة و لا ذی غمر لاحنة (ب) (ترفری شریف، باب ماجاء فیمن لاتجوز شهادة خائن و الا مجلود مبار مدیش مجان شار شمان المجان المحان المجان المجان المجان المحان المجان المحان الم

فائم الم شافعی فرماتے ہیں کہ قاذف تو بہر لے یعن یوں کہے کہ میں نے فلاں عورت پرزنا کی غلط تہت لگائی تقی تواب اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جائے گی۔

آیت فرکوره پی الا المذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم (آیت۵، سورة النور۲۲) پس ہے کہ اگر توبہ کرلے تواللہ معافر مادیں گے۔ یعن گوائی کے قابل ہوجائے گا(۲) بخاری شریف پی آگے یوں ہے۔ وجلد عمر ابا بکرة و شبل بن معبد و نافعا بقذف المغیرة ثم استتابهم و قال من تاب قبلت شهادته، و اجاز عبد الله بن عتبة و عمر بن عبد العزیز ... و قبال الشعبی و قتادة اذا اکذب نفسه جلد و قبلت شهادته (د) (بخاری شریف، باب شهادة القاذف والرارق والزانی بم ۱۲۳، نمبر ۲۵۳۵ مرسن عبد الرزاق، باب شهادة القاذف، ج ثامن، می ۱۲۳۹، نمبر ۲۷۳۸ مرسن عبد الرزاق، باب شهادة القاذف، ج ثامن، می ۱۲۳۹، نمبر ۲۵۳۸ مرسن کی و ایک توبه کی ایک ایک ایک کوائی قبول کی جائے گی۔

حاشیہ: (الف) جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہت ڈالتے ہیں پھر چارگواہ نیس لا سکتے تو ان کوائ کوڑے مارو۔اوران کی بھی بھی گوائی قبول نہ کروہ وہ لوگ فائت ہیں۔
مگر جواس کے بعد تو ہر کرلیا وراصلاح کرلے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں (ب) آپ نے فرمایا خیات کرنے والے مرد، خیانت کرنے والی عورت کی گوائی جائز نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں کے اور نہ دوگی ہوئی عورت اور نہ کینے والے کی گوائی جائز ہے (ج) حضرت حسن نے فرمایا محدود کی گوائی بھی قبول نہیں ہے اور اس کی تو بداس کے دب سے مدلگائی پھران سے تو بہ کے لئے کہا اور فرمایا جوتو بہ کرے گااس کی گوائی قبول ہوگی۔ اور عبد اللہ بن عقبہ اور عمر العزیز نے اس کی گوائی کی اجازت دی۔حضرت صحی نے فرمایا اگرا ہے آپ کو جھٹلا نے اور حدلگ جائے اس کی گوائی گوائی قبول کی جائے گا۔

144

[۲۸۲۷] (۱۷) و لا شهاد ة الوالد لولده وولدولده و لا شهادة الولد لابويه واجداده. [۲۸۲۷] (۱۸) و لا تُقبل شهادة احدى الزوجين للآخر.

[۲۸۲۷](۱۷) اور نہ والد کی گوائی اپنے بیٹے کے لئے اور نہ اپنے پوتے کے لئے ،اور نہ بیچے کی گوائی اپنے والدین کے لئے اور اپنے واوا کے لئے۔

والداوروالدہ کی گواہی اپنے بیٹے اور پوتے کے لئے مقبول نہیں ہے۔اس طرح لڑکا یالڑکی اپنے والدین کے لئے یا اپنے وادادادی کے لئے دروادادی کے دروادادی کا دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کی دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کی دروادادی کے دروادادی کی دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کے دروادادی کی دروادادی کے درواد

البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابة، قال الفزاری القانع التابع (الف) (ترندی شهادة خانن ... و لا القانع الهل البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابة، قال الفزاری القانع التابع (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فین الا تجوز شهاده تربی البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابة، قال الفزاری القانع التابع (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فین الا تجوز شهاده، ۲۲۸ مصری مقبول نمیس اور لوگوں کی آپس میس قرابت ہاس لئے ان کی گوائی مقبول نمیس ہے کہ قرابت والوں کی گوائی مقبول نمیس اور لوگوں کی آپس میس قرابت ہاس لئے ان کی گوائی مقبول نمیس ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ گھر کے قانع لیتن گھر والے جس کی کافالت کرتے ہوں اس کی گوائی مقبول نمیس ہے۔ ای طرح ہو شہاد تھے مل بیٹا باپ کی کافالت کرتا ہے اس لئے ان کی گوائی مقبول نمیس ہے۔ ای طرح ہو شہاد تھے ما الموالد لو المده ، والمد او المده ، والمد افزوجها، والزوج لامر اُته، والعبد اسب مدہ والسید لعبدہ، والشریک لشریکه فی الشیء اذا کان بینهما ، واما فیما سوی ذلک فشهادته جائزة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب شحادة الاخ الاجم الرح الاج والادی کان بینهما ، واما فیما سوی ذلک فشهادته جائزة (ب) شحادة الولدلوالده، جرالح ، جرالح ، مسب مسلم، نمر ۱۳۸۸ مصنف این الی دید، مسبم میس مسلم کو ای بینی گوائی باپ شحادة الولدلوالده، جرالح ، جرالح ، مسبم میس مسلم کو ای بینی گوائی باپ شحادة الولدلوالده، جرالح ، جرالح ، مسلم ، مسلم کان مید کو ای بینی گوائی باپ شحادة الولدلوالده، جرالح ، مسلم مسلم کو ای بینی کو ای بینی گوائی باپ گوائی باپ کو ادی بینی گوائی باپ کو ادار کے لئے مقبول نمیس ہے۔

[۲۸۲۷] (۱۸) اورنبیں قبول کی جائے گی میاں بیوی میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے لئے۔

سرت بیوی شوہر کے لئے گواہی دے یا شوہر بیوی کے لئے گواہی دی قبول نہیں کی جائے گا۔

(۱) یہاں بھی تعلق ہے اس لئے شبہ ہوگا کہ جمایت میں گواہی دے رہاہے اس لئے مقبول نہیں ہے(۲) اوپر ترذی شریف کی حدیث گزری جس میں تھا، ولا قسو ابند ، کر قریب خاص کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اس لئے بھی مقبول نہیں ہوگی (۳) اور بیا تربھی گزرا۔ والمسمو اق

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا خیانت کرنے والے کی گوائی جائز نہیں ... نہ گھر کے غلام کی اور نہ دلاء میں شریک کی اور نہ قرابت والوں کی ۔ صفرت فزاری نے فرمایا قانع سے مراد نوکر اور رہایع ہے (ب) حضرت ابراہیم نے فرمایا چار آ دمیوں کی گوائی جائز نہیں ہے۔ والدکی اپنے بچوں کے لئے ،اور بچے کی والدکی لئے ، عورت کی شوہر کے لئے ،اور شوہر کی ہوی کے لئے ،اور غلام اپنے آقا کے لئے ،اور آقا کی اپنے غلام کے لئے ،اور شریک کی شریک کے لئے جس مال میں ووٹوں شریک بیر صال ان کے علاوہ تواس کی محصادت جائز ہے۔

#### [۲۸۲۸] (۱۹) ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه.

لزوجها والزوج الاموأته (مصنف عبدالرزاق، نمبر٧١٥٠١م مصنف ابن الي شيبة ، نمبر ١٨٥١)

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بوی شوہر کے لئے اور شوہر بیوی کے لئے گواہی دے سکتے ہیں۔

اس کے کدونوں حقیقت میں نبی اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ اور جونفقد اداکرتا ہے وہ جماع کی مزدوری ہے اس لئے گوائی دے سکتے ہیں (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سسمعت شریحا اجاز لامرأة شهادة ابیها وزوجها، فقال له الرجل انه ابوها وزوجها ، فقال له مشریح فمن شهد للمرأة الا ابوها وزوجها (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الا خیر والا بن لابیوالزوج الامرأت ، ح ثامن ، ص ۱۲۸۵ ، نبر ۱۲۸۵ مصنف ابن البی طیح ته ۲۲۸ فی شهادة الولد لوالده ، ح رابع ، ص ۲۳۸ ، نبر ۲۲۸۵ مصنف ابن البی طیح ته سی معلوم ہوا کہ میاں یوی ایک دوسرے کے لئے گوائی دے سکتے ہیں۔

[۲۸۲۸] (۱۹) اور آقا کی گوائی اپنے غلام کے لئے اور اپنے مکاتب کے لئے مقبول نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت شریح نے عورت کے لئے اس کے باپ اور شوہر کی گواہی جائز قر آردی۔ پس لوگوں نے کہا بیاس کے باپ اوراس کے شوہر ہیں۔ حضرت شریح نے فرمایا عورت کے لئے کون گواہی دے کا سوائے اس کے باپ اور شوہر کے؟ (ب) حضور نے رد کیا خیانت کرنے والے مر واور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز ہے گر اور بھائی سے کیندر کھنے والے کی گاہی کو۔ اور دکیا نوکر کی گواہی اوران کے علاوہ کی اجازت دی (ج) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گواہی جائز ہیں سے علام کی آقا کے لئے اور آقا کی اپنے غلام کے لئے (ہ) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر غلام سعایت کر رہا ہو وہ بھی غلام کی طرح ہاں کی گواہی جائز نہیں ہے۔

100

[٢٨٢٩] (٢٠) ولا شهادة الشريك لشريك فيما هو من شركتهما [٢٨٣٠] (٢١) وتُقبل شهادة مخنَّث ولا نائحة ولا

[۲۸۲۹] (۲۰) اور نہ شریک کے لئے جس چیز میں دونوں کی شرکت ہے۔

تشری جس معاملے میں دونوں کی شرکت ہے اس معاملے میں ایک شریک کی گواہی دوسرے کے لئے مقبول نہیں ہے۔

یہاں بھی ہمت ہے کہ اپنے ہی مال کے لئے رعایت کرکے گواہی دے رہا ہے (۲) حدیث گزری عن عمر بن شعیب ان رسول الله عَلَیْ د شهادة المخائن والمخائنة (الف) (ابودا کوشریف، باب من تروشحادته، ج۲، ۱۵۱، نمبر ۱۹۰۰ سرتر ندی شریف، باب ماجاء فیمن لا تجوز شهادته، می ۵۵، نمبر ۲۲۹۸) اس حدیث میں ہے کہ خائن مرداور خائن عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اور شریک کے بارے میں شبہ ہوسکتا ہے کہ خیانت کے ساتھ گواہی دے۔ اس لئے اس کی گواہی اس مال میں صحیح نہیں جس میں شریک ہے۔ باقی دوسرے معالم میں شریک کے بارے میں گواہی دے۔ اس لئے اس کی گواہی اس مال میں صحیح نہیں جس میں شریک ہے۔ باقی دوسرے معالم میں شریک کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے (۳) اثر بھی گزراء عن اب واهیم قال اربعة لات جوز شهادته میں والمشریک میں شریک کے بارے میں اس میں دلک فشهادته جائزة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب شھادة الاحیہ والا بن لا بیہ والزوج لامراً تنه بی قامی میں میں سریک کے مال شرکت میں مقبول نہیں ہے۔

انسب گواہی میں بیاصول ہے کہ جہاں رعایت کرنے یا خیانت کرنے کا شبہ ہے وہاں گواہی مقبول نہیں ہے۔

[۲۸۳۰] (۲۱) اورآ دمی کی گواہی اپ بھائی کے لئے اور پچپائے لئے قبول کی جائے گی۔

بھائی اور بچپا کی کفالت بھائی اور بھینج کے ذمے نہیں ہے اس لئے کہ دونوں کی رہائش الگ الگ ہے۔ اس لئے قانع اہل بیت نہیں ہوئے۔ اس لئے ان کی گواہی مقبول ہے (۲) اثر میں ہے۔ ان شریحا کان یحیز شہادۃ الاخ لاخیہ اذا کان عدلا (ج) (سنن للبیبقی ، باب ماجاء فی شھادۃ الاخ لاخیہ ، ج عاشر ، ص ۱۳۳۱ ، نمبر ۲۰۸۷ مصنف عبدالرزاق ، باب شھادۃ الاخ لاخیہ والا بن لابیہ والزوج لامرائۃ ، ج نامن ، ص ۱۳۳۳ ، نمبر ۲۲۷ ۱۵ ارمصنف ابن ابی شیبۃ ، ۲۲۵ فی شھادۃ الاخ لاخیہ ، ج رابع ، ص ۱۳۳۳ ، نمبر ۲۲۷ ۱۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بھائی کی گواہی بھائی کے لئے جائز ہواور بچپاتو اس سے دور کے ہوتے ہیں اس لئے ان کے لئے بھی گواہی جائز ہوگ ۔ معلوم ہوا کہ بھائی کی گواہی مخت کی اور نہ رونے والے کی ، اور نہ ہوولعب کے طور پر ہمیشہ شراب پینے والے کی ، اور نہ ہوولعب کے طور پر ہمیشہ شراب پینے والے کی ، اور نہ اس کی ، ور پر ندہ بازی کر ہے۔

خنث کہتے ہیں جومردعورت کی طرح کرتا ہو۔ اگرا تناہی ہوتو اس کی گواہی مقبول ہے لیکن اگرلواطت کرواتا ہوتو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ ہے۔ کیونکہ وہ اس گناہ کی وجہ سے فاسق ہوگیا۔اورآیت کی وجہ سے فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ردکیا خائن کی گواہی کواورخائند جورت کی گواہی کو (ب) حضرت ابراہیمؒ نے فرمایا چارآ دمیوں کی گواہی جائز نہیں ہے... شریک کی گواہی شرکت کی چیز میں، بہرحال ان کے علاوہ میں تواس کی گواہی جائز ہے (ج) حضرت شریحؓ جائز قرار دیتے تھے بھائی کی گواہی کو بھائی کے لےجبکہ عادل ہو۔

### مغنيَّة ولا مدمن الشُرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور.

آیت میں ہے۔واشھدوا ذوا عدل منکم واقیموا الشهادة لله (آیت اسورة الطلاق ۱۵) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ عادل کی گواہی مقبول ہے فاس کی نہیں۔اس لئے جولوگ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے فاس ہو گئے اور ابھی بھی اس گناہ کے عادی بین اس سے تو بہ نہیں کی ہے تواس کی گواہی مقبول نہیں ہوگ (۲) دوسری آیت میں ہے۔ یا ایھا لذین آمنوا ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قسو ما بجھالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین (الف) (آیت ۲، سورة ججرات ۲۹) اس آیت میں ہے کہ فاس کو کی خبرلائے تواس پر قین مت کرو۔اس کی پوری تفیش کرو کیونکہ فاس جھوٹ بول سکتا ہے۔اس لئے اس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے (۳) عادل کی تعریف یہ سے قلت لاہر ھیم ماالعدل من المسلمین؟ قال الذین لم تظھر لھم دیبة (ب) (مصنف عبدالرزات، باب لا یقبل منصم ولا جار الی سفہ ولا خار

و اگرلواطت نه کروا تا ہو، صرف عورتوں کی طرح چال ڈھال ہوگئی ہوتواس کی گواہی مقبول ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلانہیں ہے۔

نائحہ : غم اورمصیبت کی وجہ سے فطری طور پر روئے تو اس سے عدالت ساقط نہیں ہوتی ،اس کی گوائی مقبول ہے۔ یہاں نائحہ سے مرادوہ عورتیں ہیں جو پیشہ وررو نے والی ہو کہ غم وغیرہ پھینیں ہے۔ کرایہ پر نوحہ خوانی کرتی ہیں۔ ایک نوحہ خوانی گناہ کیرہ ہے۔ اس لئے ان کی عدالت ساقط ہوجائے گی۔ اور گوائی مقبول نہیں ہوگی۔ نوحہ رام ہونے کی دلیل ہے۔ عن اہی سعید المخدری قال لعن رسول المله ملائے النہ المنافعہ والمستمعة (ه) (ابوداؤدشریف، باب فی النوح، ج۲م مس کے انبر ۱۳۱۸ مسلم شریف، باب التشدید فی النیاحة ، مس معام ہوا کہ نوحہ گناہ کہیرہ ہے اس لئے نوحہ کرنے والیوں کی گوائی مقبول نہیں جب تک کماس سے تو بہنہ ۲۰۰۳ میں میروں کے الیوں کی گوائی مقبول نہیں جب تک کماس سے تو بہنہ ۲۰۰۳ میں میروں کی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ گناہ کہیرہ ہے اس لئے نوحہ کرنے والیوں کی گوائی مقبول نہیں جب تک کماس سے تو بہنہ

حاشیہ: (الف) اے ایمان والوا گرتہ ہارے پاس کوئی فاس خبر لے کر آئے تو اس کی وضاحت طلب کرو کیونکہ ناوانی بیس کسی قوم سے جھکڑنہ پڑو۔ پھرا ہے گئے پر پچھتاتے رہو (ب) میں نے حصرت ابراہیم سے بوچھا کہ مسلمانوں کا عدل کیا ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں شک ظاہر نہ ہو (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا آپ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں شک ظاہر نہ ہو (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کو گئے ہوئے گئے ہوئے گئے کہ خرایا جس کو کا اور حوصرت میں مرد بنتی میں اور فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو، اور فلال کو نکالا اور حصرت عرائے فلال کو نکالا (و) آپ نے فرمایا جس کو قوم کو طول کا کام کرتے پاؤاس کے کرنے والے اور کرانے یا لے گؤل کردو (ہ) آپ نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی عورت پراور اس کو سنے والی پر

كتاب الشهادات

کر ہے۔

مغنیہ: کبھی کھارگیت گالیایا شعر کہ لیااس سے عدالت سا قطنیں ہوگی۔ یہاں مغنیہ سے مراد ہے جوگانے کا پیشہ بنالیا ہو۔اور ناچ گانے کی دعوت دیتی ہو۔اس کی عدالت ساقط ہوگی کیونکہ ایساگانا گناہ کبیرہ ہے۔

وجرآیت میں ہے۔ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولنک لهم عذاب مهین (آیت ۲، سورة القمان ۳۱) اس آیت کی تغیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔هو اوالله الغناء (الف) (سنن للبہتی، باب الرجل یغنی فیتخذ الغناء صناعة یوتی علیه ویا تی له ویکون منسوبا الیه مشحورا به معروفا اوالراؤه، ج عاشر، ص ۷۳۲، نم ۱۳۰۷) اس آیت سے معلوم ہوا کرگانا حرام ہے (۲) مدیث میں ہے۔عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عَلَيْتُ الغناء ينبت المناء البقل (ب) (سنن للبهتی، باب الرجل یغنی فیتخذ الغناء صناعة یک تی علیه ویا تی لدائی، جاشر، ص المنسفاق فی القلب کما ینبت المناء البقل (ب) (سنن للبهتی، باب الرجل یغنی فیتخذ الغناء صناعة یک تی علیه وی تی لدائی، جاس بن عبد الله قال احتیام میں ہے۔عن جابر بن عبد الله قال احتیام میں میں ہے۔عن جابر بن عبد الله قال احتیام میں موجو به ورنة شیطان (ج) تر ذی شریف، باب ماجاء فی الرضة فی البکاعلی المیت، صوت عند مصیبة خمش وجو وشق جیوب ورنة شیطان (ج) تر ذی شریف، باب ماجاء فی الرضة فی البکاعلی المیت، صود و ان قسطان (ج) تر ذی شریف، باب ماجاء فی الرضة فی البکاعلی المیت، صود و المی بات کی۔ اس لئے یہ کناه کیرہ ہے۔ اس کا پیشر بنا نے سے گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔

ممن الشرب: جوشراب پیتا ہوا ورتو برکرنے کی نیت نہ ہواس کو مرن الشرب شراب میں دھت کہتے ہیں۔ شراب پینا گناہ کیرہ ہاس کی دکیل ہے آیت ہے۔ انسا المخد مدور والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون (د) دلیل ہے آیت ۹۰ سورة المائدة ۵) اس آیت میں شراب پیناحرام قرار دیا گیا ہے (۱) مدیث میں ہے۔ عن ابسی هریوة ان رسول الله علیلیا قال لایونی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشوب المخموحین یشوب وهو مؤمن (۵) (بخاری شریف، باب الزناوشرب المخرمی الزانی حین یشوب و هو مؤمن (۵) (بخاری شریف، باب الزناوشرب المخرمی الزانی حین یشوب و مؤمن ولا یشوب المخرمی المخرمی المناوش بیٹے ہے مؤمن باتی نہیں رہتا۔ اس لئے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اگرشراب پینے ہے مؤمن باتی نہیں رہتا۔ اس لئے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اگرشراب پینے سے قوب کر لے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی۔

: اثريس بـعـن ابن عـمر قال كنت مع عمر بن الخطاب في حج ... فامر الناس ان يجالسوه ويوا كلوه وان تعاب في حج ... فامر الناس ان يجالسوه ويوا كلوه وان تعاب في تعاب في قبل و الخمر وانه اذا تاب حينئذ تعاب في قبل في المرب الخمر وانه اذا تاب حينئذ تعقب في المرب في المرب في المرب المرب

حاشیہ: (الف)لوگوں میں سے دو ہیں جو کھیل کی چیزیں خریدتا ہے تا کہ ناوانی میں اللہ کے راستے ۔ سے گمراہ کر سکے اور اس کو فداق کی چیز بنا سکے ،ان کے لئے وردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعوداس کی تغییر میں فر ماتے ہیں خدا کی قسم ابوالحدیث سے گانا مراد ہے (ب) آپ نے فرما یا غناہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جیسے پانی سبز یوں کو پیدا کرتا ہے (جن ) حضور کے فرما یا لیکن میں دوفا جراحتی آوازوں سے روکا کیا ہوں (۱) مصیبت کے وقت آواز تکا لنا، چہرے پر مارنا، دامن میں افران کی سند کی گئا ہے در اور شراب، جوا، بت اور قسمت کا تیرتا پاک ہے شیطان کا تمل ہیں۔ اس سے پر ہیز کیا کروشاید کہ کا میاب ہوجا کے (۵) آپ نے فرمایا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا (و) میں حضرت عمر کے ساتھ جے میں تھا۔ لوگوں کو تھم دیا کہ شرابی (باتی الکے صفحہ پر)

## [٢٨٣٢](٢٣) ولا من يُغَنِّي للناس ولامن يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ولا من

اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔

لامن یلغب بالطیور: پرندول کوسکھانے اور کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے عدالت ساقط نہیں ہوگ۔ یہاں مراد ہے کہ پرندے کے ذریعہ سے بازی لگا تا ہے۔ اس لئے بیا یک تم کا جوا ہے۔ اور او پر آیت میں گزرا کہ جوا حرام ہے۔ یہ ایھا المہ ذین آمنوا انما المخمو والمسسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (الف) (آیت ۹۰ سورة المائدة ۵) اس آیت میں میسراور ازلام سے مراد جوا ہے جو حرام ہے (۲) مدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان نبی الله علی المسلم نبی المحمو والمسسر والکو بنہ والمعبسر والکو بنہ والمعبسر اور ازلام کے ابودا کوشریف، باب ما جاء فی السکر ، ۱۲۲ منبر ۳۱۸ میں اس مدیث میں المسر یعنی جواح ام قرار ویا۔ اس کے پرندے کے ذریعہ جو جواکھیلتا ہے اس کی گواہی تبول نہیں ہے۔

ا مسلے اس اصول پر ہیں کہ سلسل گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے عدات ساقط ہوگئ۔ اور آیت ندکورہ کے اعتبار سے غیر عادل کی گواہی مقبول نہیں ہے۔اس لئے ان لوگوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

ف : مخن : خنش سے مشتق ہے، جوعورتوں کی طرح حرکت کرے۔ نامحة : سینہ پید کررونے والی۔ مدمن : شراب میں دھت ہو۔

اللهو: كھيل كود\_

[۲۸۳۲] (۲۳) اور نداس کی گواہی جولوگوں کے لئے گا تا ہو، اور نداس کی جوایسے کبیرہ گناہ کرے جس سے حد متعلق ہوتی ہو۔ اور ندوہ جو بغیر لئگی کے حمام میں داخل ہوتا ہو۔

ترح جولوگوں کے لئے گا تا ہواس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔

کونکه بی کمیره گناه میں بتلا ہے۔ اس کی دلیل او پر گزر چکی ہے(۲) بیحدیث بھی ہے۔ سمعت عبد الله یقول سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول ان الغناء ينبت النفاق في القلب (ج) ابوداؤدشریف، باب فی الفناء، ص٣٢٧، نمبر ٣٩٢٧)

اییا کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہے جس پر حدہے، مثلا چوری، ڈاکہ زنی کی تو اس سے حدلا زم ہوتی ہے۔اس لئے چوراور ڈاکہ زنوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

ی اس سے عدالت ساقط ہوگئ اورآیت کے اعتبار سے غیرعادل کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

لا يدخل الحمام بغيرازار: اگرغشل خانه بند مواورايك آدى نظاغشل كري تواس سے عدالت ساقطنييں موتى ليكن ايباغشل خانه موجس ميں

حاشیہ: (پیچیا صفحہ ہے آگے) کے ساتھ بیٹھو،اس کے ساتھ کھانا کھاؤ،اگروہ تو بہرے تو اس کی گواہی قبول کرو۔ اس کوسوارہ دی اور اس کو دوسودرہم دیا۔ حضرت مُرُّ نے خبر دی کہ شراب پینے سے اس کی گواہی ساقط ہوجاتی ہے۔ اوراگر توبہ کر ہے تو اس وقت اس کی گواہی مقبول ہوگی (الف) اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور قسمت کا تیرتا پاک ہیں، شیطان کا ممل ہے۔ اس سے پر بیز کرو، شاید کا میاب ہوجاؤگے (ب) آپ نے منع کیا شراب سے اور جوئے سے اور شطر نج سے اور چینائی شراب سے (ج) آپ نے فرمایا غناء دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ يدخل الحمام بغير ازار [٢٨٣٣] (٢٣)و يأكل الربوا ولا المُقامر بالنرد والشطرنج.

بہت سے لوگ ایک ساتھ نہاتے ہوں ۔ چھے انگلینڈ میں سویمنگ پول ہوتا ہے جس کو جمام کہتے ہیں۔ اس میں بالکل نگا داخل ہوتو چونکہ بغیرستر

کسب کے سامنے داخل ہوا ، اور سب کے سامنے سر کھولنا حرام ہے اس لئے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے عدالت ساقط ہوجائے گی۔ سر کھولئے

کرمت اس آیت میں ہے۔ یہنی آدم خذو ازینت کم عند کل مسجد (الف) (آیت اس سورة الاعراف ک) اس آیت میں ہے

کی فرمت اس آیت میں ہے۔ یہنی آدم خذو ازینت کم عند کل مسجد (الف) (آیت اس سورة الاعراف ک) اس آیت میں ہواء ق

کی فراز کے وقت زینت اختیار کرولیعنی کیڑ ایج نو (۲) حدیث میں ہے۔ شم ار دف رسول الله علی فامرہ ان یو ذن 'بہراء ق

فقال ابسو ھریو۔ قاذن معنا علی فی اھل منی یوم النحر ، لایحج بعد العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان (ب)

(بخاری شریف ، باب بایستر من العورة ، ص ۵۳ من میں میں نگار ہے ہے نع فر بایک اور صدیث ہے۔ عن ابسی سعید الخدری انہ قال نہی رسول الله علی نی شمول المورة ، ص ۵۳ من میں میں میں سر کھولئے سے منع فر مایا۔ اس العرب میں مقبول نہیں ہوگی۔

لوگوں کے سامنے شمل خانہ میں سر کھولئے سے عدالت ساقط ہوجائے گی۔ اور اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

[۲۸۳۳] (۲۴) اورنداس کی گوائی جوسود کھائے اورنہ جونرداور شطرنج کھیلے۔

تشريخ جوسود كھا تا ہواوراس ميں مشہور ہووہ فاست ہوگيا۔اس لئے اس كى گواہى مقبول نہيں ہے۔

آیت میں ہے کہ سودکھانا حرام ہے۔الـذیـن یـأ کـلـون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس فلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا واحل الله البیع وحرم الربوا (د) (آیت ۲۵۵،سورة البقرة ۲) اس آیت میں سودحرام قراردیا ہے۔ اس لے اس کے کھانے والے کی گوائی مقبول نہیں ہے۔

ولاالمقام بالنرد: نردایک میم کا کھیل ہے۔ اگراس سے جوا کھیلے تو حرام ہے۔ اور جوا کھیلنے سے عدالت ساقط ہوجاتی ہے۔ اس کی دلیل پہلے گزرچکی ہے۔ انسما المحمر المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (آیت ۹۰ سورة المائدة ۵) اور اگر جوئے کے بغیر نرد کھیلے تب بھی جائز نہیں ہے۔

مدیث میں ہے۔عن سلیمان بن بریدة عن ابیه ان النبی عَلَیْ قال من لعب بالنود شیر فکانما صبغ بده فی لحم خنزیر و دمه (ه) (مسلم شریف، بابتح یم اللعب بالنروشیر، ج۲،ص ۲۲۹۰، نمبر ۲۲۲۹/ابودا و دشریف، باب فی انهی عن اللعب بالنروس

حاشیہ: (الف) اے بن آ دم نماز کے وقت زینت افتایار کرو (ب) حضور نے حصرت علی کو پیچے بٹھایا اوران کو تکم دیا کہ برائت کا اعلان کرے۔حضرت ابو ہریر اللہ فی میں دسویں ذی المجہ کو اعلان فر ماتے تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے۔ اور نہ نگا ہو کربیت اللہ کا طواف کرے فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہمار میں میں دسور کی المجہ کو اعلان فرمائے کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے۔ اور نہ نگا ہو کربیت اللہ کا طواف کرے (ج) آپ نے خمنع فرمایا لیسٹ کرچا دراوڑ ھنے ہے، اور آ دی اس طرح آیک کیڑے میں لیٹے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو (د) جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہیں ہوں گے گراہیا جیسا کہ شیطان نے خبط الحواس بنادیا ہو۔ بیاس لئے کہ انہوں نے کہا کہ بچے تو صرف سود کی طرح ہے۔ حالا تکہ اللہ نے تھے کو حال ان قرار دیا اور سود کو حرام (ہ) آپ نے نے فرمایا کوئی فرد شیرے کھیلے تو گویا کہ ایسے باتھ کوسورے گوشت میں اور اس کے خون میں رنگ رہا ہے۔

## [٢٨٣٣] (٢٥) ولا من يفعل الافعال المُستخفَّة كالبول على الطريق والاكل على

۳۹۳۰، نمبر ۳۹۳۹) اس حدیث میں ہے کہ زرشیر سے جو تھیلے گو یا کہ اپنا ہا تھ صور کے گوشت اور خون میں رنگا۔ اس لئے اس کے تھیلنے والوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

والشطر نج : يبھی ايك قتم كا كھيل ہے اگر اس ميں جواند ہوا ہواور اس ميں مشغوليت كى وجہ سے نماز اور ديني فرائف نہ چھو منے ہول تو بعض حضرات نے اس كومباح قرار دياہے۔

اثريس ہے۔ انسا الشافعى قبال كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبار ا(الف) (سنن الليبقى، باب الاختلاف فى اللعب بالشطرنج، ج عاشر، ص ٢٥٥، تمبر ٢٠٩٢) اس اثر سے معلوم ہوا كه شطرنج كھلينا جائز ہے۔ كيونكه اس كھيل ميں دماغ تازه ہوتا ہے بشرطيكه نماز اور دينى فرائض نہ چھوٹے ہوں اور جوانہ ہوا ہو۔

ادراگراس میں اتنی مشغولیت ہے کہ نماز اور دینی فرائض چھوٹتے ہوں تو پھرعدالت ساقط ہوگی اور گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

اثر میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ عن عملی اندیقول الشطرنج هو میسر الاعاجم (ب) دوسری روایت میں ہے۔ عن ابن عسر الاعاجم (ب) دوسری روایت میں ہے۔ عن ابن عسر الندی الشطر نج میں الندو (ج) (سنن کیبھی، باب الاختلاف فی اللعب بالشطر نج ، ج عاشر ، ص ۳۵۸، ممبر ۲۰۹۳/۲۰۹۲) ان آثار سے معلوم ہوا کہ شطر نج کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے یوں کہا جائے کہ اس سے دینی فرائض چھو شتے ہوں تو کھیلئے والے کی عدالت ساقط ہوجائے گی اور فاس ہونے کی بنا پر گواہی مقبول نہیں ہوگ۔

[۲۸۳۴] (۲۵) اورنداس کی گوابی جوحقیر کام کرتا ہوجیے رائے پر پیٹاب کرنا اور رائے پر کھانا۔

شر جوحقیر کام کرنے کا عادی ہووہ جھوٹ بولنے سے بھی عارمحسوں نہیں کرے گا۔اس لئے ایسے آ دمی کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

مدیث میں ہے۔ ظنین اینی دین میں مہم آدی کی گوائی مقبول نہیں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله مَالَيْكُ لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا مجلود حدا و لا مجلودة و لا ذی غمر لاحنة و لا مجرب شهادة و لا القانع اهل البیت لهم شهادة خائن و لا خائنة و لا مجلود حدا و لا مجلودة و لا ذی غمر لاحنة و لا مجرب شهادة و لا القانع اهل البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابة (د) (تر مَدی شریق، باب ما جاء فیمن لا تجوز شهاد و دین میں مجرب شاری تر میں میں مجرب شاری الله منادیا فی السوق انه لا تجوز شهادة حصم و لا ظنین. قیل و ما الظنین ؟قال المتهم فی دینه۔دومری روایت میں ہے۔و لا مریب (ه)

حاشیہ: (الف) ہمیں حضرت امام شافع نے خبر دی کے جمہ ابن سیرین اور ہشام بن عروۃ بھی بھی شطر نج کھیلتے تھے (ب) حضرت علی نے فرمایا شطر نج عجیوں کا جوا ہے (ج) حضرت ابن عمر سے شطر نج کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ فرد سے بھی براہ (د) حضور نے فرمایا خائن مرداور خائنہ عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے اور ندحد کے جوئے مرد کی اور ندحد کی مورت کی اور ند بھائی سے کیندر کھنے والے کی اور ندشھا دت کی مشل کے ہوئے کی اور گھر کے نوکر کی اور نددین میں مہم کی اور نہ محما دت کی مشل کے ہوئے کی اور گھر کے نوکر کی اور نددین میں مہم کی اور نہ شما دت کی مشل کے ہوئے کی اور گھر کے نوکر کی اور نددین میں مہم ہو۔ قرابت والے کی (ہ) حضور نے بازار میں اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ تھم کی گواہی مقبول نہیں اور ظنین کی بوچھا گیا کہ ظنین کیا ہے؟ فرمایا جودین میں مہم ہو۔ دوسری روایت میں ہے مریب کی یعنی جس کی وینداری میں شک ہو۔

# الطريق[٢٨٣٥](٢٦) ولا تُقبل شهادة من يُظهر سبُّ السلف[٢٨٣٦](٢٤) وتُقبل

(مصنف عبدالرزاق، باب لا يقبل متهم ولا جارالى نفسه ولأطنين ،ج نامن ،ص ٣٢٢/٣٢٠، نمبر ١٥٣٥٥/١٥٣٥) اس حديث يس ب كهجو دين يس متهم مواس كي كوابي مقبول نهيس ب-

جسمعاشرے میں تھوڑ ابہت راہے پر کھانامعیوب نہیں ہے اس کے کھانے سے عدالت ساقط نہیں ہوگی۔

[۲۸۳۵] (۲۲) اس آدى كى كوائى مقبول نبيس جوسلف كوكاليال ديتا مو

جوسف صالحین کو برا بھلا کہتا ہو یا گالیاں دیتا ہووہ فاس ہے اس کے اس کی گواہی مقبول نہیں (۲) جوسف کا احترام نہ کرتا ہووہ عوما جوسف بولئیں ہے جوسٹ بولئیں مارمحسوس نہیں کرتا اس لئے بھی اس کی گواہی مقبول نہیں ہے (۳) حدیث میں ہے۔ عن عبد الله قال قال دسول الله علی اس کی گواہی مقبول نہیں ہے (۳) حدیث میں ہے۔ عن عبد الله قال قال دسول الله علی الله علی مقبول نہیں ہے کہ مسلمان کو گائی دیتا عملی مسلم فسوق وقعا کمه کھو (الف) (بخاری شریف، باب ماین میں الب واللعن میں ہے کہ مسلمان کو گائی دیتا شریف، باب بیان قول النبی مقبول دیتا ہوتا ہوتو وقالہ کفر ، میں ہوگائی کے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

[۲۸۳۱] (۲۷) اور قبول کی جائے گی اہل ہواء کی گواہی سوائے خطابیے۔

الل ہواء سے مرادوہ تمام جماعتیں ہیں جوالل سنت والجماعة کے علاوہ ہوں جیسے شیعہ، رافضی وغیرہ۔وہ مسلمان ہیں اگر چدان کاعقیدہ الل سنت والجماعة کے علاوہ ہے۔اس لئے ان کی گواہی اہل سنت والجماعة کے خلاف قبول کی جائے گی۔

عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله مَلَّتِ المسلمون عدول بعضهم علی بعض الا محدود افی فریة (ب) (مصنف ابن الی هیمة ۲۲۰ من قال لا تجاوز شها و تداذا تاب، خرالع به ۲۳۰، نبر ۲۵۰ ۲۰ روار قطنی ، کتاب عر الی موی اشعری ، ح رابع ، ص ۱۳۲۱ ، نبر ۲۳۲۵ ) اس حدیث عل ب کرمسلمان سب کے سب عادل بین اس لئے چاہے تھوڑا بہت اختلاف بوج بولنے کی کوشش کریں گے۔ اس لئے ان کی گوائی تجول کی جائے گی۔

ام مثافی قرماتے ہیں کدان کی گواہی اہل سنت والجماعة کے خلاف مقبول نہیں۔ وہ قرماتے ہیں کداہل سنت والجماعة سے کینہ ہوگا اور
کینہ کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں اس لئے مقبول نہیں (۲) صدیث میں ہے کہ کی آ دمی سے کینہ ہوتواس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ عن
عصر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان رسول الله مَلَّ الله مَلْ الله مَلَّ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله

حاشہ: (الف) آپ نے فرمایا مسلمان کوگالی دینافت ہے اوراس سے قال کرنا کفرہے (ب) آپ نے فرمایا مسلمان بعض پرعادل ہیں محرحمت زنا ہیں حد لگائے ہوئے (ج) آپ نے رد کی خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی اور بھائی کے بارے میں کیندر کھنے والے کی گواہی ... جعفرت امام ابوداؤڈ نے فرمایا غمر کامعنی کینہے۔ شهادة اهل الهواء الا الخطابية [٢٨٣٠] (٢٨) وتُقبل شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلف مِللهم.

چونکہ اہل سنت کےخلاف کینہ ہوگا اس لئے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

الاالخطابية: بدرافضيوں کا غالی فرقہ ہے۔ بدائی خطاب محمد بن وہب الاجدع کی طرف منسوب ہے۔ ان کا اعتقاد بدہے کہ اپنے مذہب کے علاوہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ مذہب کو چھپانے یا بچانے کے لئے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ تو چونکہ جھوٹ بولنے کا شبہ ہے اس لئے اس کی سرے مذہب والے کے خلاف مقبول نہیں ہے۔ سے اور مرے مذہب والے کے خلاف مقبول نہیں ہے۔

ن الل الهواء : خوابش وال، يهال مراد بالل سنت والجماعة ك علاوه ك مذابب

[ ۲۸ ۳۷] (۲۸) ذميول كي كوابي بعض كي بعض كے خلاف جائز ہے جا سے وہ آپس ميس مختلف ہوں۔

میبودی یا نصرانی جودارالاسلام میں نیکس دیکررہتے ہوں ان کوذمی کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کےخلاف گواہی دیں تو جائز ہے۔

(۱) پیچه گزر چکا ہے کہ جن کے درمیان کینہ ہواس کی گواہی مقبول نہیں۔ اور یہوداورنصاری کے درمیان دائمی کینہ ہے اس لئے یہودی کی گواہی مقبول نہیں۔ آپس کی دشمنی کی دلیل ہے آیت ہے۔ فاغرین ابینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة (ب) (آیت ۱۴ اس رو آلما کہ ۵۵) اس آیت میں ہے کہ اس کے آپس میں عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ اس لئے ایک ملت کی گواہی دوسری ملت کے لئے مقبول نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی هریو قرق قال قال دسول الله عَلَیْ عَیْر هم (ج) (سن للبہتی ، باب من رو معمور قائل الله اللہ عَلیْ عَیْر هم (ج) (سن للبہتی ، باب من رو معمور قائل اللہ اللہ عَلیْ عَیْر هم (ج) اس میٹ معلوم ہوا کہ ایک غرب والا دوسرے نہ جب کے خلاف گواہی ندوے۔ صحور کے معلوم ہوا کہ ایک غرب والا دوسرے نہ جب کے خلاف گواہی ندوے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے جائز قرار دی اہل کتاب کی گواہی بعض کی بعض پر (ب) ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض بھڑ کا دی (ج) آپ نے نے فرمایا دوملت والے ایک دوسرے کے بچھ بھی وارث نہیں ہوں گے۔اور کسی ملت کی گواہی کسی دوسری ملت پر جائز نہیں سوائے ملت محمد کی اس لئے کہ دواس کے غیر پر مجھی جائز ہے۔

[۲۸۳۸] (۲۹) و الاتُقبل شهادة الحربى على الذمى [۲۸۳۹] (۳۰) وان كانت الحسنات اغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وان المَّ

[٢٨٣٨] (٢٩) حربي كي كوابي ذي كے خلاف قبول نبيس كى جائے گى\_

نگی دی سے مرادمتامن ہے لینی وہ حربی جوامن کیکر دارالاسلام آیا ہو۔ یا دوسری شکل ہے ہے کہ ذمی کسی کام کے لئے دارالحرب گیا اور کو کی ابت ہوگی اب حربی ذمی کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو یہ گواہی مقبول نہیں ہے۔ یونکہ حربی کا درجہ کم ہے اور ذمی دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اعلی ہے۔ اس لئے حربی کی گواہی دمی کے خلاف مقبول نہیں ہے (۲) اوپر حدیث گزری کہ ایک ملت کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول نہیں۔ اس لئے ذمی اور حربی کے بارے میں اس پڑل کیا جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ کان شریعے یہ جینز شھادہ کل ملتھا و لا یہ جینز شھادۃ الیہ و دمی علی النصر انبی و لا النصر انبی علی الیہ و دمی الا المسلمین فانه کان یہ جیز شھادتھ معلی الملل کلھا دالف (سنن کیہ تی ، باب من اجاز شھادۃ اللہ معضم علی الوصیة فی السفر عندعدم من شھر علیما من السلمین ، ج عاش ، ج مامن ، ص کے میرود کی مصنف عبد الرزاق ، باب شھادۃ اللہ المسلم علیہم ، ج خامن ، ص کے سے دولی اس اور میں کی جائے گی تو اس کی گوائی نفر ان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ جب ان دونوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی تو اس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی تو اس کی گوائی قول نہیں کی جائے گی۔ جب ان دونوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب ان دونوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب ان دونوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔

[۲۸۳۹] (۳۰) اگراچھائیاں برائیاں پر غالب ہوں اور آ دمی گناہ کبیرہ سے پر ہیز کرتا ہوتو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اگر چہ گناہ صغیرہ کر لیتا ہو۔

کسی آدمی کے اچھے اعمال غالب ہوں اور برے اعمال کم ہوں اور گناہ کبیرہ سے پر ہیز کرتا ہوتو چاہے سغیرہ گناہ کر لیتا ہو پھر بھی اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

تمام گناہ صغیرہ سے پر ہیز کرنا تو آدمی کے لئے مشکل ہے اس لئے بیقیدلگا ئیں کہ بالکل گناہ صغیرہ نہ کرے تو گواہ کے لئے کوئی آدمی نہیں ، ملے گا۔ اس لئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ اچھا ئیاں غالب ہواور گناہ کبیرہ سے پر ہیز کرتا ہو ، گواہی دینے کے لئے اتنا کافی ہے۔ بلکہ گناہ کبیرہ کرلیا لیکن بعد میں اس سے تو بہ کرلی تب بھی گواہی قبول کی جائے گی۔

ار مين مهدونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته ... وقال الشعبى وقتادة اذا اكذب نفسه جلد وقبلت شهادته (ب) (بخارى شريف، باب صحادة القاذف والسارق والزاني،

حاشیہ: (الف) حضرت شریح جائز قرار دیتے تھے ایک ملت کی گواہی دوسری ملت پراور نہیں جائز قرار دیتے تھے یہودی کی گواہی نصرانی کی گواہی یہودی پر مکرمسلمان کی گواہی پس وہ ان کی گواہی تمام ندا مہب پر جائز قرار دیتے تھے (ب) حضرت عمر نے کوڑے لگائے ابو بکر واور شبل بن معبد اور نافع پر حضرت مغیرہ پر تمہت لگائے کی وجہ سے۔ پھراس سے تو بہ کرنے کہا اور فرمایا جو تو بہ کرے گااس کی گواہی قبول کی جائے گی ... حضرت شعبی اور قبادہ نے فرمایا اگر اپنے آپ کو جمٹلائے تو صدیکے گی اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔۔

### بمعصية [ ٢٨٣٠] (٣١) وتُقبل شهادة الاقلف والخصى وولد الزنا و شهادة الخنثى

ص ١١٣١، نمبر ٢٦٢٨) اس اثريس ب كه كناه كبيره كركة برك يواس كي كوابي مقبول موكى \_

اورظاہری طور پراچھا کال کرتے ہوں تو گواہی مقبول ہوگی اس کی دلیل بیا ترجہ سمعت عمر بن الخطاب یقول ان اناسا کانوا یو حذون بالوحی فی عهد رسول الله عَلَيْتُ وان الوحی قد انقطع وانما ناحذ کم الآن بما ظهر لنا من اعمالکم، فمن اظهر لنا خیرا امناه وقربناه ولیس الینا من سریرته شیء الله یحاسب فی سریرته ومن اظهر لنا سوءً الم نامنه ولم نصدقه ،وان قال ان سریرته حسنة (الف) (بخاری شریف، باب الشحد اء والعدول ، ص ۴۵۰ ، نمبر ۲۲۲۱) اس اثر میں حضرت محر فرمایا ظاہری طور پراچھا کمال نظرات مول تو اس پراعماد کریں گے اور اس کوقریب کریں گے۔جس سے معلوم ہوا کہ اس کی گواہی مقبول ہوگی۔

الم بمعصية : اگر گناه كري،اس عمراد گناه صغيره كاارتكاب كرنا ب

[۲۸۴۰] (۳۱) اور قبول کی جائے گی غیرختندوالے کی گواہی اورخصی کی گواہی اور ولد الزنا کی گواہی اورخنثی کی گواہی بھی جائز ہے۔

شر جسآ دمی کا ختندنہ ہوا ہواس کی گواہی مقبول ہے۔

ج جِ چونکه ختنه نه کرنے سے عدالت سا قطابیں ہوئی اور نہ فاسق ہوا۔اس لئے اس کی گواہی مقبول ہوگی۔

خصى : جس آدى كاخصيد كال لياكيا مواس كوضى كهتم بين -اس كى كوابى مقبول موكى -

خصیدنکال لینے کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط نہیں ہوئی اس لئے اس کی گواہی مقبول ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن سیرین ان عصد تر اجاز شہادة علقمة المنحصی علی ابن مظعون (ب) (ابن الی شیبة ،۵۲۳، فی شھادة المخصی علی ابن مظعون (ب) (ابن الی شیبة ،۵۲۳، فی شھادة المخصی علی ابن مظعون (ب) سنن لیبہ تقی ، باب من وجد مندر تح شراب اولتی سکران ، ج فامن ، ص ۵۲۹، نمبر ۱۵۵۷) اثر میں ہے کہ علقہ خصی کی گواہی کی وجہ سے حد شرب جاری کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ خصی کی گواہی مقبول ہے۔

تناه اس کے ماں باپ کا ہے اس لڑے کا گناہ نیس ہے۔ اس لئے اس کی عدالت سا قطنیس ہوگی اور اس کی گواہی مقبول ہوگی (۲) انسس بن مالک ان النب عدالت ما المؤمنون شهداء الله فی الارض وروینا عن عطاء و الشعبی انهما قالا : تجوز شهادة ولد الزنا (ب) (سنن للبہقی ، باب زهادة ولد الزنا -ج عاشر ، سام ، نمبر ۱۱۸۰ ) اس اثر معلوم ہوا کہ ولد الزنا کی گواہی جائز ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عرقر ماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں لوگ وی کے ذریعہ پکڑے جاتے تھے۔اوروی منقطع ہوگی۔اورہم ابتم کو پکڑیں کے ظاہری اعمال سے۔اگرتم میں سے کوئی خیر کا ظہار کر بے تو اس کوامن دیں گے اوراس کو قریب کرلیں گے۔اوراندرونی معاملے کا ذمد دار میں نہیں ہوں۔اندرونی معاملہ کا حساب اللہ کرے گا۔ اور ہمارے سامنے جو ہرائی کا اظہار کرے گا ہم اس کوامن نہیں دیں گے اور نہ اس کی تقعدیت کریں گے اگر چہ اس کا اندرونی معاملہ چھا ہی کیوں نہ ہو اللہ کرے گا۔اور ہمارے منطق خصی کی گواہی جا کر تھا تھ منسی کی گواہی جا کر تھے منسی کی گواہی جا کر تھا تھ منسی کی گواہی جا کر جے۔

کی گواہی جا کر ہے۔

جائزة [ ١ ٢٨٣] (٣٢) واذا واقفت الشهادة الدعوى قُبلت وان خالفتها لم تُقبل [٢٨٣٦] (٣٣) ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى فان شهد احدهما بالف والآخربالفين لم تُقبل شهادتهما عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و

قائد امام ما لك فرمات بين كدولدالزناك كوابي مقبول نبين

ان کی دلیل بیصدیث ہے۔عن ابی هریوة قبال قال رسول الله عَلَیْتُ ولد الزنا شر الثلاثة (الف) (متدرک للحائم، کتاب العق ، ج ثانی، سسسه، نبر ۲۸۵۳) اس حدیث میں ولد الزنا کوشر کہا گیا ہے اس لئے اس کی گواہی مقبول نبیل مقبول نبیل شہادة الخشی چ ئزة: جونہ عورت ہواورندم دبلکہ دِنوں کے درمیان ہوتواس کی گواہی مقبول ہے۔

ﷺ جب مرد کی گواہی مقبول ہے اورعورت کی گواہی مقبول ہے تو دونوں کے درمیان کی گواہی بھی مقبول ہوگی۔البنداس کےعورت ہونے کا بھی شبہ ہےاس لئے حدوداور قصاص میں اس کی گواہی قبول نہ کر ہے تواجیعا ہے۔

[۲۸۴۱] (۳۲) اگرشهادت دعوی مے موافق موتو قبول کی جائے گی اوراس کے خالف موتو قبول نہیں کی جائے گی۔

شرادت دعوی کی تائید کے لئے ہوتی ہے اس لئے جودعوی ہوگواہی کے ذریعیاسی کی تائید ہوتو گواہی مقبول ہوگی ورندرد کردی جائے گی۔مثلا مدعی کہتا ہے کدمیری گائے چرائی گئی ہے اور گواہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی جھینس چوری ہوئی ہے تو دعوی کچھاور ہے اور گواہ کی گواہی کچھاور ہے۔اس لئے گواہ کی گواہی رد کر دی جائے گی۔

[۲۸۳۲] (۳۳) اعتبار کیا جائے گا دونوں گواہوں کامتفق ہونالفظ اور معنی میں بھی امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک پس اگر ایک گواہی دے ایک ہزار کی اور دوسرے نے دو ہزار کی تو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک، اور فر مایا صاحبین ؒ نے قبول کی جائے گی ایک ہزار رہ

ا کیب آ دمی نے دعوی کیا کہ میرے فلاں پر دو ہزار درہم ہیں۔ایک گواہ نے گواہی دی کہ ایک ہزار ہےاور دوسرے نے گواہی دی کہ دو ہزار ہیں۔توامام ابو حنیفیڈے نز دیک ایک ہزار کا بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کی گواہی ردہوجائے گی۔

ایک ہزارا گرچہ دو ہزار میں داخل ہے اس لئے دوسرے گواہ نے دو ہزار کی گواہی دی تو معنوی طور پر گویا کہ ایک ہزار کی بھی گواہی دی اس لئے ایک ہزارا گرچہ کو اہوں کے اتفاق نہ لئے ایک ہزار پر دو گواہ ہوگئے لیکن لفظی طور پر دونوں گواہوں کے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں گواہ دوہ وجائیں گے۔ کیونکہ ام ابوحنیفہ گااصول ہے ہے کہ معنی کے ساتھ الفاظ میں بھی دونوں گواہ شفق ہوں۔

فائده صاحبين كنزديك ايك بزار برفيصله كياجائ كا

کیونکہ لفظ کے اعتبار سے مختلف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں گواہ ایک ہزار پر متفق ہیں۔ کیونکہ دو ہزار کی گواہی میں ایک ہزار داخل

حاشیہ: (الف)ولدالزناتین میں کے برے ہیں۔

محمدرحمه ما الله تعالى تقبل بالف[٢٨٣٣] (٣٣) وان شهد احدهما بالف والآخر بالف وحمس مائة قبلت شهادتهما بالف [٢٨٣٣] بالف وخمس مائة قبلت شهادتهما بالف ولم (٣٥) واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمس مائة قُبلت شهادتهما بالف ولم يسمع قوله انه قضاه منها خمس مائة الا ان يشهد معه الآخر.

ے (۲) اثریس ہے۔ عن شریح فی شاهدین یختلفان فشهد احده ما علی عشوین والآخو علی عشوة قال یو حد بالعشوة (الف) (مصنف ابن الی شیخ ،۳۳۸ فی الثاهدین پختلفان، جرالع ، ۱۳۳۵، نبر ۱۲۰۷۱۳/۲۰۱۱ ) اس اثر میں عشرة اور عشرین لفظ کے اعتبار سے منفق ہیں پھر بھی دس درہم کا فیصلہ کیا۔

[۳۸۳۳] (۳۳) اوراگران میں سے ایک نے گواہی دی ایک ہزار کی اور دوسرے نے ایک ہزار پانچے سوکی اور مدمی دعوی کرتا ہے ایک ہزار پانچے سوکا تو دونوں کی گواہی قبول کی جائے گی ایک ہزار پر۔

شری نے دعوی کیا کہ میرے فلال پرایک ہزار پانچ سودرہم ہیں۔اس پرایک گواہ نے گواہی دی کہایک ہزارہاوردوسرے نے گواہی دی کہایک ہزار پانچ سو ہے توایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

کے لفظ کے اعتبار سے دونوں گواہ ایک ہزار پر شفق ہیں۔اور دوسرا گواہ الگ سے پانچ سوکی گواہی دے رہا ہے۔اس لئے ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ معنی کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے بھی دونوں گواہ ایک ہزار پر شفق ہیں۔

سول دونوں گواہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے متفق ہوں تو گواہی مقبول ہوگی۔صاحبین ؓ کے نزدیک صرف معنی کے اعتبار سے دونوں گواہ متفق ہوں تب بھی گواہی مقبول ہوگی۔

[۲۸۴۴] (۳۵) اگر دونوں گواہوں نے گواہی دی ہزار کی ،اوران دونوں میں سے ایک نے کہا کہاداکر دیا ہے اس میں سے پانچ سوتو دونوں کی گواہی ہزار کی قبول کی جائے گی۔اس کے ساتھ دوسرے گواہی دریا ہے۔ مگریہ کہاس کے ساتھ دوسرے گواہی دس۔

دوگواہوں نے گواہی دی کہ فلاں کو فلاں پرایک ہزار درہم ہے۔ بعد میں ان میں سے ایک نے یہ بھی گواہی دی ایکن فلاں نے ایک ہزار میں سے ایک نے یہ بھی گواہی دی ایکن فلاں نے ایک ہزار میں سے پانچ سواد اکر دیا ہے تو ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گااور پانچ سودرہم کی اوائیگی پرکوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور نہ پانچ سودرہم کم ہوگا۔

ایک ہزار پردوگواہ ہیں۔اس لئے ایک ہزار کا فیصلہ ہوگا۔اوراس میں سے پانچ سواداکرنے پرصرف ایک گواہ ہے۔اس لئے پانچ سوکی ادائیگی کا فیصلہ ہیں کا فیصلہ ہیں کیا جائے گا۔ ہاں اس گواہ کے ساتھ دوسرا گواہ بھی ہوجائے تو چونکہ اب دوگواہ ہوگئے اس لئے پانچ سوکی ادائیگی کا فیصلہ کیا جائے گا(۲) واستشهدوا شهیدین من رجالکم (آیت۲۸۲،سورۃ البقرۃ۲) لینی دوگواہ پور نہیں ہوئے۔

حاشیہ: (الف) حضرت شرح نے فرمایا دو کواہ اختلاف کریں ،ایک گواہی دیبیں کی اور دوسرا گواہی دے دس کی ؟ فرمایا دس کولیا جائے گا۔

[۲۸۳۵] (۳۲) وينبغى للشاهد اذا علم ذلك ان لا يشهد بالف حتى يقر المدعى انه قبض خمس مائة [۲۸۳۷] (۳۷) واذا شهد شاهدان ان زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران انه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين [۲۸۳۷] (۳۸) فان سبقت احلايهما وقضى بها ثم حضرت الأُخرى لم تقبل الشهادة.

[۲۸۴۵] (۳۲) اور مناسب ہے گواہ کے لئے کہ اگر اواکرنے کو جانے تو ہزار کی گواہی ندوے یہاں تک کدری اقر ارکرے کہ اس نے پانچ سویر قبضہ کیا ہے۔

دوگواہوں میں سے ایک جانتا تھا کہ ایک ہزار میں سے پانچ سومٹی کوادا کردیا گیا ہے۔ لیکن اس پر ایک گواہی کی وجہ سے ادا کرنے کی بات نہیں چلے گی۔ تو ایک صورت میں اس کو چاہئے کہ جب تک پانچ سووصول کرنے کا لوگوں کے سامنے اقر ارنہ کرے ایک ہزار پر گواہی نہ دے تا کہ مدعی علیہ کوصرف یانچ سوہی ادا کرنا پڑے۔

[۲۸۴۷] (۳۷) اگردوآ دمیوں نے گواہی دی کہ زیدِ لکیا گیا ہے بقرعید کے دن مکے میں اور دوسرے دونے گواہی دی کہ وہ قل کیا گیا ہے بقر عید کے دن کوفے میں۔اورسب حاکم کے پاس جمع ہو گئے تو دونوں گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔

سرستله اس اصول پر ہے کہ فیصلہ سے پہلے گواہوں میں اختلاف ہوجائے تو دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو گواہوں نے کابی دی کہ زید دسویں ذی الحجہ کو مکم مرمہ میں قبل کیا گیا ہے۔ ابھی اس پر فیصلہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید دسویں ذی الحجہ کو کو فیصلہ بھی تاریخ میں دو مختلف جگہوں پر قبل کیا جائے اور دونوں جگہیں اتنی دور ہیں کہ دونوں جگہوں پر ہوناناممکن ہے۔ اس لئے دونوں قتم کے گواہ مردود ہوجا کیں گے۔

اثريس ب-عن ابراهيم في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا ثم اختلفوا في الموضع، فقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالبعض في الموضع، جميع الله عنهم جميع اللف) (مصنف عبد الرزاق، باب همادة اربعة على امرأة بالزناواختلاهم في الموضع، جميع مالع من ١٣٣٨، نبر، ١٣٣٨) اس اثريس به كرجگه كاختلاف كي وجه على الروبوگي ب-

[۲۸۴۷] بس اگردومیں سے ایک کی گواہی پہلے ہوگئ اوراس کا فیصلہ ہو گیا پھردوسرے حاضر ہوئے تو گواہی مقبول نہیں ہوگ۔

دوآ دمیوں نے پہلے گواہی دی کہ ملہ میں قتل کیا گیا ہے۔اوراس پر فیصلہ کر دیا گیا۔بعد میں دوگواہ آئے اور گواہی دی کہ اس کو بھرہ میں قتل کیا ہے تو چونکہ پہلی گواہی پر فیصلہ ہو چکا ہے اس لئے دوسری گواہی کی وجہ سے پہلے فیصلہ کوتو ڑانہیں جائے گا۔

پہلی گواہی کوتر جیج ہوگئی ہے کہ اس پر فیصلہ ہو گیا ہے اس لئے دوسری گواہی کی وجہ سے پہلی گواہی توڑی نہیں جائے گی (۲) حدیث مرسل

حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا چارآ دمیوں نے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی، پھرجگد کے بارے میں اختلاف کیا۔ پس بعض نے کہا کوف میں زنا کیااور بعض نے کہابھرہ میں توسب سے عدساقط ہوجائے گی۔

## [٢٨٣٨] (٣٩) ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا نفي ولا يحكم بذلك الا ما

[۲۸۴۸] (۳۹) اورقاضی ندسنے گواہی جرح پراورنداس کا حکم لگائے مگرجس کا استحقاق ثابت ہوجائے۔

سرے ملے ملید مدی کے گواہ کے بارے میں یوں گواہی دلوائے کہ میگواہ فاس ہیں۔اور فاس ہونے کا کوئی سبب بیان نہ کرے کہ شراب پینے کی وجہ سے یا چوری کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گئے ہیں۔توالیے جرح کے سلسلے میں قاضی کوئی توجہ نہ دے، نہ فی کرےاور نہا ثبات کرےاور نہ فت کے فی یا ثبات کا فیصلہ کرے۔

حدیث گرزیجی ہے کہ مسلمان بعض بعض پرعادل ہیں۔عن عصرو بین شعیب عن ابید عن جدہ قال قال دسول الله علیہ السمسلمون عدول بعضهم علی بعض الا محدود افی فریة (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰ کمن قال التجوز شحادت از اتاب، ح رائع ، سسمسلمون عدول بعضهم علی بعض الا محدود افی فریة (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰ کمن قال التجوز شحادت از اتاب، ح رائع ، سسمسلمان عادل ہیں۔ اس لئے صرف ہی ہجردینا کہ فلال گواہ فاسق ہواداس کا سبب نہ بتانا کہ تقوق اللہ یا حقوق العباد تو رئے کی وجہ سے فاسق ہاں کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ اور مدعی کے گواہ مقبول شار کئے جا کیں گر (۲) اگر اسباب بتائے بغیر کے کہ یہ گواہ فاسق ہیں تو فاسق ہیں تو البیا ہوسکتا ہے کہ وہ فتق سے تو بکر چکا ہوا ورا بھی عادل بن کر گواہی دینے ہیش ہوا ہو۔جس کی وجہ سے قاضی ان کی گواہی رذیبیں کر سکتا۔ الله استحق علیہ : اس کا مطالب ہے کہ جرح مقید کر سے قاضی اس کی طرف توجہ دیگا۔ مثلا کے کہ اس نے شراب پیا ہے اور اس پر حدلگانے کا مطالبہ کرے اور اس پر دوگواہ لائے جس کی وجہ سے مدعی کے گواہوں پر حدلگ جائے۔ چونکہ حقوق اللہ تو رئے میں حدلگ گی اس لئے اب کا مطالبہ کرے اور اس پر دوگواہ لائے جس کی وجہ سے مدعی کے گواہوں پر حدلگ جائے۔ چونکہ حقوق اللہ تو رئے میں حدلگ گی اس لئے اب فاسق ہوگیا۔ اس لئے مدی کے اس گواہ کی گواہ کی مقبول نہیں ہوگی۔ اس صورت میں شراب بینا سبب بتلا کوفتی کا دعوی کیا جو جرح مقید ہے اس فاسق ہوگیا۔ اس لئے مدی کے اس گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی سے میں شراب بینا سبب بتلا کوفتی کا دعوی کیا جو جرح مقید ہے اس

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گرآ دی دوطرح کی گواہی دیت پہلی قبول کی جائے گی اور بعد والی چھوڑ دی جائے گی۔اوراس کو بچے کی گواہی کے درجے میں اتار دی جائے گی (ب) حضرت تورک نے فرمایا کسی آ دی نے اپنی گواہی پر کسی گواہی ہے تاضی نے اس کی گواہی پر فیصلہ کردیا، پھروہ گواہ آیا جس نے اپنی گواہی پر گواہ بنایا تھا اور کہا کہ میں نے کوئی گواہ نہیں بنایا ہے۔فرمایا کرتے تھے قاضی نے جب فیصلہ کردیا تو تھم نافذ ہو گیا۔ (ج) آپ نے فرمایا مسلمان بعض بعض پر عادل ہیں مگر تہمت میں صداکی ہو۔

استحق عليه [ ٢٨٣٩] ( • ٣) ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء لم يعاينه الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره

لئے قاضی اس پرتوج بھی دے گا اور گوا ہول کے رد کا فیصلہ بھی کرے گا۔ میر جرح قاضی کے لئے قابل ساعت ہے۔

حقوق العباديس جرح مقيد كى مثلا: مرعى عليه نے دعوى كيا كه ميں نے مدى كے گواہ كوسودر جم دیتے ہيں اور اس پر اتفاق ہوا تھا كہ وہ مير كے خلاف گواہى نہيں دے گا۔ اس كے باوجود گواہى ديدى۔ اس لئے مجھے سودر جم واپس دلوائے جائيں۔ اور ان دونوں باتوں پر مدى عليہ نے گواہ پیش كرد ہے۔ چونكدر قم واپس كروانے كاحق ہے۔ اور چونكدر شوت ثابت ہو چیش كرد ہے۔ چونكدر قم واپس كروانے كاحق ہے۔ اور چونكدر شوت ثابت ہو جائے گر اس لئے مدى كے گواہ فاس كے زمرے ميں آ جائيں گے اور ان كى گواہى رد ہوجائے گی۔ رقم واپس كروانے كا مطالبہ بندے كی جانب سے ہاس لئے بید قوق العباد میں جرح مقید كی مثال ہوئی۔

الاما اتحق علیہ: کامطلب بیہ کردے تو قاموں پر اللہ کے حقوق توڑنے مثلان ناکرنے ، شراب پینے یا چوری کرنے کو ثابت کردیا جائے۔ یا بندے کے حقوق دبانے کو ثابت کردے تو قاضی اس جرح کوسنے گا اور فسق کی نفی یا اثبات کا فیصلہ بھی کرےگا۔

[۲۸۳۹] (۴۰) اور گواہوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر دیکھے گواہی دے مگر نسب کی اور موت اور تکاح اور دخول اور قاضی کی ولایت کی۔اس لئے کہاس کو گنجائش ہے کہان چیزوں کی گواہی دے اگر اس کو کوئی اعتماد والا آ دمی خبر دیدے۔

اوپرآیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ کی چیز کو دیکھے پھراس کے ہونے کی گواہی دے۔ لیکن پھے چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے وقت ایک دوآ دمی ہوتے ہیں اور زمانہ دراز کے بعد اس کی گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے اصل حقیقت کو دیکھنے والے گواہ موجود نہیں ہوتے ۔ اس لئے لوگوں سے من کر اور علامات کے ذریعہ یقین کر کے ان کی گواہی دینا جائز ہے۔ مثلانسب، پچہ پیدا ہوتے وقت ایک دائی اور ایک دوعور تیں ہوتی ہیں۔ پھر زمانہ دراز کے بعد بھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ الی صورت میں گواہی دینا جائز ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے اس نے پیدا ہوتے وقت نہیں دیکھا ہے پھر بھی من کر گواہی دینا جائز ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ الی صورت میں گواہی دینا جائز ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ الی صورت میں گواہ سنتے آئے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے اس نے پیدا ہوتے وقت نہیں دیکھا ہے پھر بھی من کر گواہی دینا جائز ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔

موت: موت کے دفت بھی ایک دوآ دمی ہوتے ہیں۔ پھرلوگوں سے س کریفین کرتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھرز ماند دراز کے بعد سیٰ نئی پر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لئے موت کا بغیر معائنہ کئے ہوئے صرف س کر گواہی دینا جائز ہے۔

انکا حرم خیل نہ مالیت قاضی کا بھی بھی ہوائی ہے کہا تھی کہ وقت میں کہ میں میں میں میں میں کہ موت میں کہ موت کا جہ موت کا جہ موت کے موت کا جہ موت کے موت کے موت کا جہ کہ موت کی موت کے موت کے موت کے موت کے موت کے موت کی جہ کی موت کے موت

نکاح روخول: ولایت قاضی کا بھی یہی حال ہے کہ نکاح کے وقت ایک دوآ دمی ہوتے ہیں پھر میاں یوی کوساتھ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں میاں یوی ہیں۔ دخول کے وقت تو کوئی نہیں ہوتا صرف قریخ سے گواہی دیتے ہیں کہ یوی سے دخول ہوگیا ہے۔ ولایت قاضی کا بھی یہی حال ہے کہ قاضی بناتے وقت ایک دوآ دمی ہوتے ہیں۔ پھرلوگ دیکھتے ہیں کہ یو جس قضا کے عہدے پر بیٹھا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اس لئے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ قاضی ہے۔

تعدیث میں ہے کہ حضور کنے بچینے میں حضرت ثوبیہ سے دودھ پیا جبکہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگالیکن بعد میں من کرآپ نے فرمایا کہ جھے اور

#### بها من يثق به [ ٢٨٥٠] ( ١ ٣) والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لايسقط بالشبهة

ابوسلمہ کوحضرت توبیق نے دودھ پلایا ہے۔وقال النبی علیہ الصحت ہیں وابا سلمہ ٹوبیۃ (الف)دوسری روایت میں ہے۔عن ابن عباس قال النبی علیہ فی بنت حمز ق لا تحل لی یعجرہ من الرضاعة ما یحره من النسب،هی ابنة اخی من الرضاعة (ب) (بخاری شریف، باب الشحادة علی الانساب والرضاع استفیض والموت القدیم، ص ۲۹۳، نمبر ۲۹۳۵، ۲۹۳۸) اس حدیث میں آپ نے رضاعت کی خبر دی ہے۔ آپ نے بچینے میں دودھ پیا ہے جو یادنہیں ہوگا۔ اس لئے س کر خبر دی کہ حضرت جز ت میر روضا علی میں آپ نے رضاعت کی خبر دی کہ حضرت جز ت میں اللہ میں اللہ عبی او ابن سیرین و عطاء بھائی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان باتوں کی گواہی دیکھے بغیر من کردے سکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔وقال الشعبی او ابن سیرین و عطاء وقتادة السمع شهادة و کان الحسن یقول لم یشهدونی علی شیء و لکن سمعت کذا و کذا (ج) (بخاری شریف، باب شحادة انتی بھی میں میں ۲۹۳۸ برمصنف عبدالرزاق ، باب اسمع شھادة و شھادة اللہ میں میں میں ۲۵۳۸ بمرا ۱۵۵۲ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ان باتوں کی من کر گواہی دے مکات ہے۔

اورعلامت کے ذریعہ گوائی دے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ سالت انس بن مالک ... فقال رسول الله ابصروها فان جاء ت به ابیض سبط قضی العینین فهو لشریک بن به ابیض سبط قضی العینین فهو لشریک بن سحماء.قال فانبات انهاجاء ت به اکحل جعد حمش الساقین (د) (مسلم شریف، باب کتاب اللعان عم، نمبر ۱۳۹۲) اس صحیف علی علامت بتائی کہ گورے دیگ کے موتو ہلال بن امیکا ہے اور گھنگھر یالے بال والا ہوتو شریک بن شحماء کا بچہ ہے۔ اس صدیث میں آپ نے نیچ کی علامت بتائی کہ گورے دیگ کے موتو ہلال بن امیکا ہوا کہ بعض مرتبدد کھ کرنہیں بلکہ علامت کود کھی کوائی دی جاسکتی اس صدیث میں علامت کود کھی کربھی گوائی دی جاسکتی

ا جن باتوں کے دیکھنے میں ایک دوآ دمی ہوتے ہیں اور زمانہ دراز کے بعد بھی کھبارگواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہےان میں س کر گواہی دینا جائز ہے۔ جیسے نب ،موت ، نکاح ، دخول ، ولایت قاضی وغیرہ۔

[۲۸۵۰] (۳۱) گواہی پرگواہی دیناجائزہے ہراس حق میں جوشبہ سے ساقط نہ ہوتا ہے، اور نہ قبول کی جائے گی حدوداور قصاص میں۔ شرح اصل گواہ وہ کسی مجبوری کی بنا پر دوسرے آ دمی کواپئی گواہی پر گواہ بنائے ،ایبا کرنا ایسے حقوق میں جائز ہے جوشبہ سے ساقط نہ ہوتے ہوں۔اس لئے حدوداور قصاص میں شہادۃ علی الشھادۃ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ شبہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

مهادت پرشهادت جائز ہے اس کی دلیل بیعدیث ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْظِيْم تسمعون ويسمع منكم

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مجھ کو اور ابوسلمہ کو تو ہیہ نے دودھ پلایا (ب) آپ نے حضرت حزۃ کی بیٹی کے بارے میں قرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے۔ رضاعت سے وہ حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔ وہ میرے رضائی کی بیٹی ہے (ج) حضرت عطاء اور قمادہ نے فرمایا سنا بھی شہادت ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے تھے جھوکو کی چیز پر گواہ نہیں بنایالیکن میں نے ایسا ایساسنا ہے (د) آپ نے فرمایا اس کودیکھوا گرسفید بچہ پیدا ہوا خراب آنکھ والا تو وہ ہلال بن امیکا ہے۔ اور اگر سرگی آنکھ والا ہو، تبلی پیڈئی والا ہوتو وہ شریک بن تھا ء کا ہے۔ فرمایا مجھے خبر ہوئی کہ سرگی آنکھ اور پٹلی پیڈٹی والا بیدا ہوا۔

ولا تُقبل في الحدود والقصاص[ ٢٨٥] (٣٢) ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تُقبل شهادة واحد على شهادة واحد.

ویسمع مسن یسمع منکم (الف) (ابوداؤدشریف، باب فضل نشراتعلم، ص۱۵۹، نمبر ۳۲۵) اس مدیث میں ہے کہ حدیث جولوگ سنیں گے وہ دوسروں کے ساعت درساعت ہوسکتی ہے تو گواہی سنیں گے وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے اور دوسر بے لوگ ان سے سنیں گے ۔ جب حدیث میں ساعت درساعت ہوسکتی ہے تو گواہی میں بھی ہوسکتی ہے (۲) اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ بعض مرتبہ اصل گواہ اتنا بیار ہوتا ہے کہ مجلس قضاء میں نہیں جا سکتا اس لئے اپنی گواہی پر فرع کو گواہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

حدوداور قصاص میں شہادة علی الشہادة مقبول نہیں اس کی وجد ہے کہ حداور قصاص شبہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔ اور فرع گواہی میں شبہ ہوتا ہے اس لئے شہادت پرشہادت جائز نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن مسروق و شریح انهما قالا لا تجوز شهادة علی شهادة فی حدولا یکفل فی حد (ب) (سنن للبہ قی ، باب ماجاء فی الشھادة علی الشھادة فی حدوداللہ، ج عاش ، صحاح المرا المرمصنف ابن ابی شبیة ، سے افی الشھادة فی حد، ج خامس ، ص ۵۸۸ ، نمبر ۱۸۹۱ مصنف عبدالرزات ، باب شھادة الرجل علی الرجل ، ج خامس ، ص ۵۸۸ ، نمبر ۱۸۹۱ مصنف عبدالرزات ، باب شھادة الرجل علی الرجل ، ج خامس ، ص ۵۸۸ ، نمبر ۱۹۹۱ میں شہادت جائز نہیں ہے۔

[۲۸۵] (۲۲) جائز ہے دوگوا ہوں کا گواہی دینا دوگوا ہوں کی گواہی پر۔اور نہیں قبول کی جائے گی ایک کی گواہی ایک کی گواہی پر۔

شہادت پرشہادت کا قاعدہ بیہ ہے کہ ایک اصل گواہ دوآ دمیوں کو گواہ بنائے اور دوسر ااصل گواہ بھی دوآ دمیوں کو گواہ بنائے ،اس طرح فرع گواہ بنایا ان بنی کو دوسر ااصل بھی اپنی گواہ بنادے اس گواہ جا رہوجا ئیں گے۔لیکن میمکن ہے کہ ایک اصل گواہ نے جن دو گواہ بنایا ان بنی کو دوسر ااصل بھی اپنی گواہ بنادے اس طرح فرع گواہ بھی دور ہیں گے۔ پہلے اصل گواہ کے بھی بہی دو گواہ اور دوسرے اصل گواہ کے بھی بہی دو گواہ ۔البت بی جا ئزنہیں ہے کہ ایک اصل ایک بی فرع کوا پنی گواہ بی پرگواہ بنائے۔

اثریس ہے۔ عن اسمعیل الا زرق عن الشعبی قالا لا تجوز شهادة الشاهد علی الشاهد حتی یکونا اثنین (ج) الشیار کی باب ماجاء فی عدو شهو والفرع ، ج عاش ، ۲۲۳ ، نبر ۱۹۱۱ مرصنف ابن ابی هیبة ، ۲۸۰ فی شهادة الشاهد علی الشاهد ، ج رابع ، مسلام می ۱۹۵۰ ، نبر ۲۳۰۰ مصنف عبد الرزاق ، باب شهادة الرجل علی الرجل ، ج خامن ، ص ۳۵۸ ، نبر ۱۵۳۵ مصنف عبد الرزاق ، باب شهادة الرجل علی الرجل ، ج خامن ، ص ۳۵۸ ، نبر ۱۵۳۵ ، نبر

قام شافعی اوپر کے اثر کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہراصل گواہ کے لئے دوالگ الگ فرع گواہ ہوں۔ اس اعتبار سے دواصل گواہ کے لئے چارالگ الگ فرع گواہ ہون اضروری ہے۔

حاشیہ : (الف) آپؑ نے فرمایا آج تم س رہے ہواورتم ہےلوگ شیں گے۔اور جنہوں نے تم سے سنا ہےان سےلوگ شیں گے (ب) حضرت مسروق اور شرتک نے فرمایا حدمیں نہ شہادت پر شہادت جائز ہےاور نہ کفالت لیمنا جائز ہے (ج) حضرت فعلی ٹے فرمایا ھھادۃ علی الشھادۃ جائز نہیں جب تک کہ دوگواہ نہ ہوجائیں۔ [۲۸۵۲] (۳۳) وصفة الاشهاد ان يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع إشهد على شهادتى انسهد ان فلان بن فلان اقرَّ عندى بكذاو اشهدنى على نفسه وان لم يقل اشهدنى على نفسه جاز [۲۸۵۳] (۲۸۳) و يقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلانااشهدنى على سهادته انه يشهد ان فلانا اقرَّ عنده بكذا [۲۸۵۳] (۳۵) وقال لى إشهدُ على شهادتى

[۲۸۵۲] (۳۳) گواہ بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ اصل گواہ فرع گواہ سے کہے، میری گواہ بن چاؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں ابن فلاں نے میرے سامنے اتنے کا اقرار کیا ہے اور مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے۔اوراگر اشھدنسی علمی نفسہ نہیں کہا تب بھی جائز ہے۔

سے سیکداس اصول پر ہے کہ اصل گواہ جب تک با ضابطہ طور پر فرع کوا پی گوائی کا گواہ نہیں بنائے گا تو وہ گواہ نہیں بن سکے گا۔ صرف گوائی دیتے ہوئے من لینے ہے گواہ نہیں بن سکے گا۔ مسئلے کی تشریح ہے کہ اصل گواہ فرع گواہ سے با ضابطہ کے کہتم میری گوائی پر گواہ بنواس بات کا کہ فلاں نے فلال کا استے روپے کا میرے سامنے اقر ارکیا ہے۔ اور مجھے اقر ارپر گواہ بھی بنایا ہے، تاہم اگریوں نہ کے کہ جھے افرار پر گواہ بھی بنایا ہے، تاہم اگریوں نہ کے کہ جھے افرار پر گواہ بھی بنایا ہے، تاہم اگریوں نہ کے کہ جھے افرار پر گواہ بھی بنایا ہے تب بھی فرع کو گواہ بنانا درست ہوجائے گا۔

اثرین اس کا اشارہ ہے۔ عن شریح قال: تجوز شهادة الرجل علی الرجل فی الحقوق، ویقول شریح للشاهد قل: اشهدندی ذو عدل (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ضهادة الرجل علی الرجل، ج ٹامن ص ۳۳۸، نمبر ۱۵۳۲۷) اس اثر میں ہے۔قل اشهدنی ذوعدل، جس سے معلوم ہوا کہ فرع گواہ کو وقت کے گا کہ مجھے عادل آدی نے گواہ بنایا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ اصل گواہ اپنی گواہ ی پر باضا بطہ گواہ بنا ہے تب فرع گواہ بن سکے گا۔

[۲۸۵۳] (۲۲ فرع گواہ ادائیگی کے وقت کہے گا فلال نے جھے کواپی گواہی پر گواہ بنایا ہے۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ فلال نے اس کے پاس اشنے کا اقرار کیا ہے۔

فرع گواہ گواہ کو ہوں اور اصل گواہ ہوں بلکہ با ضابطہ کہے گا میں فرع گواہ ہوں اور اصل گواہ نے مجھ کو اپنی گواہ بنایا ہے اس بات کا کہ اس کے سامنے فلال نے اتنی رقم کا اقرار کیا ہے۔

[۲۸۵۳] (۲۵) اور مجھ کو کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ بن جاؤ۔ اس لئے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔

فرع گواہ قاضی کے سامنے کہے گا کہ مجھے اصل گواہ نے کہا تھا کہ میری اس گواہی پر گواہ بنو۔ چونکہ میں اس کی گواہی پر گواہ بن چکا ہوں اس لئے میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔

ہے اوپراٹر میں گزرا کہ قاضی شرح فرع گواہ سے کہلواتے تھے کہ جھے عادل آدمی نے گواہ بنایا ہے۔ عن شریح قال ... قل اشھدنی ذو عدل (مصنف عبدالرزاق، باب شھادۃ الرجل علی الرجل، ج ٹامن، ص ۳۳۸، نمبر ۱۵۳۲۷) اس اثر میں ہے کہ فرع گواہ اقر ارکرے کہ مجھکو

عاشيه : (الف) حضرت شرت في فرمايا شهادة على الشهادة حقوق مين جائز ب-حضرت شرت كواه سفرمات يقيم كهو مجهوكوعادل في كواه بناياب

بذلك فانا اشهد بذلك [٢٨٥٥] (٣٦) ولا تُقبل شهادة شهود الفرع الا إن يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلثة ايام فصاعدا او يمرضوا مرضا لايستطيعون معه حضور مجلس الحاكم [٢٨٥٦] (٣٤) فان عدَّل شهود الاصل شهود الفرع جاز وان سكتوا عن

اصل گواه نے گواه بنایا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن حسن بن صالح قال قلت للجعد بن زکو ان، شهدت شریحا یقول: اجیز شهادة الشاهد علی الشاهد ، جرائع ، م ۵۵۳ فی شهادة الشاهد علی الشاهد اذا شهد علیهما (الف) (مصنف این البی شیخ ، ۴۸۰ فی شهادة الشاهد علی الشاهد ، جرائع ، م ۵۵۳ فی م ۲۳۰ م ۲۳۰ اس اثر میں ہے کہ گواه بن سکتا ہے۔

[۲۸۵۵] (۳۷) اورنہیں قبول کی جائے گی فرع گواہوں کی گواہی مگریہ کہ اصل گواہ مرجا کیں، یا تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر چلے جا کیں یاالیا بیار ہوجا کیں کہ اس کی وجہ سے حاکم کی مجلس میں حاضر نہ ہو کیس۔

سے سیستلہ اس اصول پر ہے کہ گواہی کے لئے اصل گواہ ضروری ہے۔فرع گواہ مجبوری کے درجے میں مہیا کئے جا کیں گے۔اس لئے اصل گواہ مرجا کئیں یا تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر چلے جا کیں یا ایسا پیار ہوجا کیں کمجلس قضا میں حاضر ہونا مشکل ہوتب فرع گواہ بنانا جائز ہوگا۔اور وہ گواہی دے سکے گا۔

فرع گواہ اصل کی مجبوری کے بعدہے(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عن شویح اند کان لایجیز شھادۃ الشاھد مادام حیا ولو کان بالیمین (ب) (مصنف ابن الی شیبة ، ۴ ۸۸ فی شھادۃ الشاھد علی الشاھد ، جرالع ،ص۵۵ منبر ۲۳۰ ۱۳۳) اس اثر میں ہے کہ اصل گواہ کو ایس مجبوری ہوجائے جن سے مجلس قضاء میں حاضر ہونا ناممکن ہوتب فرع گواہ کی گواہی قبول کی جائے گی۔

[۲۸۵۲] (۲۸) اگرفرع گواہ اصل گواہوں کو عادل بتائے تو جائز ہے۔اوراگران کو عادل کہنے سے چپ رہے تب بھی جائز ہے،اب قاضی ان کے حالات برغور کرے۔

فرع گواہ قاضی کے سامنے یہ کہے کہ جنہوں نے ہمیں گواہ بنائے ہیں وہ عادل لوگ ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔اورا گرفرع گواہ ان کے تزکیداور تعدیل سے چپ رہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔اس صورت میں قاضی کی ذمہداری ہے کہ اصل گواہوں کے بارے میں حالات کی تفتیش کرے کہ وہ لوگ عادل ہیں یانہیں۔

فرع گواہ بھی انسان ہیں اس لئے ان کو کسی کی تعدیل اور تزکیہ کرنے کا حق ہے۔ اس لئے وہ اصل گواہوں کی تعدیل کر سکتے ہیں۔ اور خاموش رہنا چاہیں تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ اگروہ خاموش رہتے قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصل گواہ کے حالات کی تحقیق کرے کہ وہ عادل ہیں یاغیرعادل (۲) اثر میں ہے کہ حضرت شریح فرع گواہوں ہے گواہوں سے گواہی لیتے وقت یہ بھی کہلواتے تھے کہتم اقرار کرو کہ اصل گواہ عادل

حاشیہ : (الف) میں نے جعد بن زکوان ہے کہا حضرت شرح کو کہتے ہوئے سنا ہے، شہادة علی الشہادة اس وقت جائز ہے جب ان دونوں گواہوں کواس پر گواہ بنائے (ب) حضرت شرح محصادة علی الشھاد ، جائز قرارنہیں دیتے تھے جب تک اصل گواہ زندہ ہو چاہے فرع گواہ تسم کھا کر ہی گواہی کیوں نددے۔ تعديلهم جاز وينظر القاضى فى حالهم [700](70) وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تُقبل شهادة شهود الفرع [700](90) وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى فى شاهد الزور اُشهِّره فى السوق ولا اُعزِّره.

ہیں۔ تاکہ قاضی صاحب کواصل گواہوں کے بارے میں اطمینان ہوجائے اثریہ ہے۔ ویقول شریح للشاہد قل اشہدنی ذو عدل (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب محمادة الرجل علی الرجل، ج نامن، ص ۳۳۸، نمبر ۱۵۳۷۵)

[۲۸۵۷] (۴۸) اگراصل گواہوں نے گواہی کا افکار کر دیا تو فرع گواہوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گ۔

شر اصل گوا ہوں نے کہا کہ میں نے فرع کواپنا گواہ نہیں بنایا ہے تو چونکہ گواہ بنا نانہیں پایا گیا جو ضروری ہے اس لئے فرع گواہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

اثریس گزرا۔ عن حسن بن صالح قال قلت للجعد بن زکوان شهدت شریحا یقول اجیز شهادة الشاهد علی الشاهد اذا شهد علیه الشاهد اذا شهد علیهما (ب) (مصنف ابن افی شیخ ۱۸۰۹ فی شهادة الشاهد ، جراطع بص ۵۵۸ نمبر ۲۳۰ ۲۳۸) اس اثر میس الشاهد اذا شهد علیهما و ابن گوای پرفرع کو گواه بنائے تب بخ گاور نہیں ۔ اور یہال اصل نے گواہ بنانے سے انکار کردیاس لئے اس کی گوائی کیسے قبول کی جائے گی۔

عبارت کا دوسرامطلب بیہ ہے کہ اصل گواہ نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ اس بات کا گواہ ہے۔اس صورت میں اصل گواہی کا انکار ہو گیااس لئے فرع گواہ بنانے کا سوال پیدانہیں ہوتا اس لئے فرع گواہ خود بخو دساقط ہوجائے گا۔

[۲۸۵۸] (۴۹ ) امام ابوحنیفیه نے جھوٹے گواہ کے سلسلے میں فر مایا میں باز ارمیں اس کی تشہیر کروں گا اور اس کوسز انہیں دوں گا۔

آیت میں ہے کہ جھوٹے گواہ سے دوررہواس لئے اس کی شکل یہی ہو کتی ہے کہ اس کے بارے میں قوم اور بازار میں تشہیر کی جائے تا کہ لوگ اس سے پر ہیز کیا کریں۔ آیت میں ہے۔ فیا جتنبوا الرجس من الاوٹان واجتنبوا قول الزور (ج) (آیت ۳۰ سورۃ الحجم وجھه اس آیت میں جھوٹی گواہی سے دورر ہنے کی تاکید کی ہے (۲) اثر میں ہے۔ ان عمر بن المخطاب امر بشاهد الزور ان یسخم وجھه ویل قی عنقه عمامته ویطاف به فی القبائل ویقال ان هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة (د) (مصنف عبدالرزاق، باب عقیبة شاهد الزور ما یصنع ہی ، ج رائع ، می ۱۳۵۰ منبر ۱۳۵۳ شاهد الزور ما یصنع ہی ، ج رائع ، می ۱۳۵۰ منبر ۱۳۰۳ سام الوصنیف کن دیک مرف تشہیر کی جائے گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت شریح گواہ سے بیہ کہتے کہو بچھے عادل نے گواہ بنایا ہے (ب) حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ بیس نے جعد بن زکوان سے کہا کہ بیس نے حضرت شریح کو کہتے ہوئے سنا کہ بیس شہادۃ علی الشہادۃ کو جائز قرار دیتا ہوں اگران دونوں کو باضابطہ گواہ بنایا ہو (ج) بت پرتی سے بچواور جھوٹی گواہ بنایا ہو دج کے سنا کہ بیس شہادۃ علی الشہادۃ کو جائز قرار دیتا ہوں اگران دونوں کو باضابطہ گواہ بنایا ہو دج ہوئے گواہوں کے بارے بیس تھم دیا کہ اس کا چرہ کالا کیا جائے اور اس کی گردن میں اس کا عمامہ ڈالا جائے اور قبیلوں میں تھمایا جائے اور کہا جائے کہ دیجھوٹا گواہ ہے اس کے گواہ تی قبول نہ کریں۔

[٢٨٥٩] (٥٠) وقالا رحمهما الله تعالى نوجِعُه ضربا ونحبسه.

[٢٨٥٩] (٥٠) اورصاحبين فرمات بين كرجم اس كوتكليف ديس كاورقيدكريس ك\_

شرت صاحبین فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کی تعزیر کی جائے گی اور قید بھی کیا جائے گا۔

اثر میں ہے۔ عن مکحول ان عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور اربعون سوطا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب عقوبة شاهد الزور ما یصنع به؟، جرابع ، ص ۵۵۱، نمبر ۲۳۰، مبر ۲۳۰، شاهد الزور ما یصنع به؟، جرابع ، ص ۵۵۱، نمبر ۲۳۰، ۲۳۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جمو نے گواہ کی تعزیر کی جائے گی۔



#### ﴿ كتاب الرجوع عن الشهادة ﴾

[ ۲۸۲ ] ( ۱ ) اذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت شهادتهم و لا ضمان عليهم [ ۲۸۲ ] (۲) فان حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يُفسخ الحكم و وجب عليهم

#### ﴿ كتاب الرجوع عن الشهادة ﴾

شروری نوب الله بن برید ة عن ابیه قال کنا اصحاب رسول الله علیه نتحدث ان الغامدیة و ماعز بن مالک لو رجعا بعد اعترافه ما او قال لو لم یر جعا بعد اعترافهما لم یطلبهما و انما رجمها عند الرابعة دورری روایت ش ب حدثنی یزید بن نعیم بن هزال عن ابیه قال کان ماعز بن مالک یتیما ... ثم اتی النبی علیه فذکر له ذلک فقال هلا تو کتموه لعله ان یتوب فیتوب الله علیه (الف) (ابوداو دشریف، بابرجم ماعزین ما لک، م، نمبر ۳۲۹۸ مرسم ۱۳۵۸ اس مدیث ش به کره مرت ماعزین ما کرنا ثابت بواد

و اسباب کے اکثر مسائل اس اصول پر ہیں کہ جس نے جس کا جتنا نقصان کیا وہ اتنے کا ذمہ دار ہو گیا۔ آیت اور اثر سے اس کی دلیلیں آگے آرہی ہیں۔

[۲۸ ۲۰] (۱) اگر گواه اپنی گوائی سے نصلے سے بہلے رجوع کرجا کیں تواس کی شہادت ساقط موجائے گی اوران پرضان لازمنہیں ہوگا.

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کے فرمایا ہم حضور کے اصحاب حضرت غامد بیاور حضرت ماعوظ کے بارے ہیں باتیں کرتے تھے کہ اگر وہ زنا کے اعتراف سے رجوع کر جاتے یا یوں فرمایا اعتراف کے بعد دوبارہ واپس نہ آتے تو دونوں کو نہ بلاتے کیونکہ چوشی مرتبدر جم فرمایا ۔ دوسری روایت ہیں ہے پھرلوگ حضور کے پاس آئے اور حضرت ماعوظ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کوچھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ تو بہ کرتا تو اللہ تعالی تو بہ قبول فرما لیتے ۔ (ب) میں نے حضرت زہری سے بوچھا کوئی آدمی امام کے پاس گواہی دے اور امام اس کی گواہی لکھ لے۔ پھردوبارہ بلایا جائے تو گواہی بدل دے تو اس کی پہلی گواہی جو کہ نی جائے گائی جائے گئی نہ بعد کی ۔ حضرت شخصے نے فرمایا ہے بہلی گواہی پر فیصلے سے پہلے کی بات ہے کہ گواہی کا اعتبار نہیں۔

## ضمان ما اتلفوه بشهادتهم[٢٨٢٢] (٣)ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم.

واہوں نے شہادت دی جس کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ کردیا بعد میں گواہ رجوع کر گئے تو اب فیصلہ بیں توڑا جائے گا۔اوران کی



گواہی سے جو کچھنقصان موااس کا صان رجوع کرنے والے گواموں پر موگا۔

💂 عـن الشعبي ان رجلين شهدا عند عليُّ على رجل بالسرقة فقطع عليٌّ يده ثم جاء ا بآخر فقالا هذا هو السارق لا الاول، فه اغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الاول وقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما ولم يقطع الثاني (الف) دوسرى روايت مي مرعن المحسن قال اذا شهد شاهدان على قتل ثم قتل القاتل ثم يرجع احد الشاهدين قتل (ب) (سنن لليبقى، باب الرجوع عن الشهادة ،ج عاشر،ص ۴۲،۸ نمبر ۲۱۱۹۳/۲۱۱۹۲ مصنف عبدالرزاق ، باب الشاهد برجع عن همهاد تداو يشهدهُم بجحد، ج ثامن ، صفع ۳۵ ، نمبر ۱۵۵۱ رمصنف ابن الي شبية ، ۳ سا الشاهدان يشهدان ثم برجع احدهما ، ج رابع ، ص ٥٠٦ ، نمبر ۲۲۵۵۵)اس اثر ہے معلوم ہوا کہ معاملات میں فیصلہ نہیں بدلا جائے گا البنة گواہوں پرنقصان کا ضان لازم ہوگا۔ او پرحفرت حسنؓ کے اثر میں قل كامطلب يدب كدرجوع كرف والأكواقل كيا كيا-

فیصلہ ہونے کے بعد نہیں ٹوٹے گااس کی دلیل میراثر ہے۔ عسن الشوری فسی رجل اشھد علمی شھادت، رجلا فقضی القاضی بشهادته ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال لم اشهد بشيء قال يقول اذا قضى القاضي مضى الحكم (ح) (مصنف عبدالرزاق، باب الشاهد برجع عن همها دنه اویشهد ثم بحد، ح نامن، ص ۳۵۳، نمبر ۱۵۵۱ رمصنف ابن ابی هیبه ،۲۷ الشاهد یشھدان ٹم مرجع احدها، ج رابع ،ص ۵-۵ ،نمبرا ۲۲۵۵ رسنن للبیبقی ، باب الرجوع عن الشھادة ، ج عاشر،ص ۴۲۳ ،نمبر۲۱۱۹) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ فیصلہ کے بعد تو ڑانہیں جائے گا۔

[۲۸۹۲] (٣) ربوع صحیح نہیں ہے مگرها کم کے سامنے۔

ر کواہی ہے رجوع کرنا چاہتو حاکم کے سامنے ہی رجوع کرے گا تو پہلی گواہی ہے رجوع سمجھا جائے گا۔عوام کے سامنے رجوع كرنے سے رجوع نبيل سمجھا جائے گا۔

پہلی گواہی کے خلاف جو فیصلہ کرے گاوہ قاضی ہی کرے گا اس لئے قاضی کے سامنے رجوع کرنے سے رجوع شار کیا جائے گا (۲) اثر

حاشیہ : (الف) حضرت صعبی نے فرمایا کہ دوآ دمیوں نے حضرت علیٰ کے سامنے ایک آ دمی پر چوری کی گواہی دی، پس حضرت علیٰ نے اس کا ہاتھ کا ٹاپپھر دویارہ گواہ آئے اور کہابیدوسراچورہے پہلائیں۔پس حضرت علیٰ نے دونوں گواہوں کومقطوع کے ہاتھ کی دیت لازم کی اور فرمایا کہ اگر جانتا کہتم دونوں نے جان کراپیا کیا ہے (لینی جموٹی گواہی دی ہے) توتم دونوں کا ہاتھ کا شا۔اور دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا(ب) حضرت حسنؒ نے فرمایا اگرآ دی کسی کے قبل کی گواہی دے جس کی وجہ سے قاتل قبل كيا كيا مجردوكوا بول مي سے ايك رجوع كركيا تورجوع كرنے والاكواؤنل كيا جائے گا (ج) حضرت ثوريٌ نے فرماياكس نے كى كوا بي كوا بى برگوا و بنايا بي قاضى نے اس كى كوابى پرفيصله كرديا پھراصل كواه آيا وركها بيس نےكى كوكواه نبيس بنايا ہے۔ فرمايا كرتے تقے قاضى اگر فيصله كردے و تحكم نافذ ہوجائے گا۔ [7477](7) واذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه [747](6) وان رجع احدهما ضمن النصف.

میں اس کا اشارہ ہے۔ عن الشعبی ان رجلین شہدا عند علی علی رجل بالسرقة فقطع علی یدہ ثم جاء ا بآخر فقالا هذا هذا هدا السارق لا الاول (الف) (سنن لیم قلیم میں اس جوع عن الشهادة، ج عاش صحح میں ۱۳۲۸ منبر ۲۱۱۹۲) اس اثر میں پہلے گواہ حضرت علی کے پاس آئے اور دوسرے گواہ بھی رجوع کرنے کے لئے حضرت علی کے پاس آئے ۔ اور حضرت علی قاضی تھے جس سے معلوم ہوا کہ رجوع کے لئے بھی قاضی کے پاس آئے سے میں اس کے پاس آئے تب رجوع مقبول ہے۔

[۲۸۷۳] (۳) اگر دو گواہوں نے مال کی گواہی دی۔ پس حاکم نے اس کا فیصلہ کیا پھر دونوں رجوع کر گئے تو دونوں مشہود علیہ کے مال کے ضامن ہوں گے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بعد گواہ رجوع کرجائے تو جونقصان ہواہے گواہ اس کی تلافی کریں گے۔اس مسئلے میں جس کے خلاف گواہی دی ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کے اس کے نقصان کا ضامن ہوگا۔

اثر میں ہے۔ عن ابن شہرمة فی رجلین شهدا علی رجل بحق فاحذا منه ثم قالا انما شهدنا علیه بزور یغرمانه فی اثر میں ہے۔ عن ابن شہرمة فی رجلین شهدا علی رجل بحق فاحذا منه ثم قالا انما شهدنا علیه بزور یغرمانه فی اموالهما (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الشاہری عمن شہادته اویشمد شم بحد ، ح تامن ، ۱۹۵۳ نظر ، ۱۹۵۳ م نمبر ۱۱۹۳ اس اثر میں ہے کہ گواہوں نے مشہود علیہ کا جونقصان کیا ہے وہ اوا کرنا ہوگا (۲) اس آیت میں بھی اس قاعدے کا شہوت ہے کہ جس کا جتنا نقصان کیا ہے اس پراتنا ہی ضمان لازم ہوگا۔ و کتب نا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (ج) (آیت ۲۵ ، سورة المائدة ۵) اس آیت میں قاتل نے جتنا نقصان کیا ہے اس پراتنا ہی جرماندلازم کیا زیادہ نہیں۔

[٢٨١٣] (٥) اگردونوں گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو آو سے کاضامن ہوگا۔

(۱) دوگواہوں کی گواہی نے نقصان ہوا ہے اس لئے اس پر آ دھے کا ضان ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسر اهیم قال اذا شهد شاہ مدان علی قطع ید فقضی القاضی بذلک ثم رجعا عن الشبهادة فعلیهما الدیة و ان رجع احدهما فعلیه نصف المدیة و به ناخذ (د) (دَرُم محمد فی الاصل کمافی المیسوط اعلاء السنن، باب الرجوع من الشحادة، عاشم مص ۲۹۷، نم سر ۲۹۷ اس اثر سے

حاشیہ: (الف) حضرت ضعی نے فرمایا ایک آدی نے حضرت علی کے سامنے کی آدی پر چوری کی گواہی دی۔ پس حضرت علی نے اس کا ہاتھ کا ٹ دیا پھر دوبارہ آیا اور
کہا کہ یہ چور ہے پہلائیں ہے (ب) حضرت این شہر مدفر ماتے ہیں کہ دو آدی کسی کے خلاف گواہی دے کسی سے تن کی اوراس سے لیا گیا پھر کہا میں نے اس پر جھوٹی
گواہی دی تو دونوں کوان کے مال میں تاوان لازم کیا جائے گا (ج) ہم نے یہودیوں پر فرض کیا جان جان کے بدلے میں اور تاکس کے علی اور ناک ناک
کے بدلے میں اور کان کان کے بدلے میں اور دانت دانت کے بدلے میں کا ٹا جائے گا اور زخموں کا بھی بدلہ ہے (د) حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر دو آدی کسی کے
ہاتھ کا شنے کی گواہی دے اور قاضی اس کا فیصلہ کردے پھر گواہی سے رجوع کر جائے تو ان دونوں گواہوں پر دیت لازم ہوگی اور اگر ایک رجوع (باتی الگے صفحہ پر)

[٢٨٢٥](٢) وان شهد بالمال ثلثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه فان رجع آخر ضمن المراجعان نصف المال[٢٨٢٦](٤) وان شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت رُبع الحق [٢٨٢٠](٨) وان رجعتا ضمنتا نصف الحق.

معلوم ہوا کہ ایک گواہ نے رجوع کیا تو آ دھے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

[۲۸۲۵] (۲) اگر مال کی گواہی تین گواہوں نے دی۔ پس ان میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پرضان نہیں ہے۔ پس اگر دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تو دونوں رجوع کرنے والے آ دھے مال کے ضامن ہوں گے۔

ورگواہوں سے مال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تین آ دمیوں نے گواہی دی ہے اس لئے ایک زیادہ ہے۔ دوسے زیادہ گواہی دے سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ اثر میں ہے۔ کتب عبد الموحسن بن اذینة الی شویح فی ناس من الاز دادعوا قبل ناس من بنی اسد قال واذا غدا ہؤ لاء ببینة راح اولئک باکثر منهم قال فکتب الیه لیست من التهاتر والتکاثر فی شیء المدابة لمن هی فی ایدیهم اذا اقاموا البینة ۔ اور دوسری روایت یں ہے۔ عن حسن عن علی انه لایو جع بکثرة العدد (الف) (سنن لیم تی ، باب من قال لایر تح فی العدد (الف) (سنن لیم تی ، باب من قال لایر تح فی العدد ، تا العدد (الف) وائی دی پی رایک آدی اپنی گوائی سے کو ایون پر فیطے کا مدار نہیں ہے۔ اس قاعدے کے بعد سئلے کی صورت یہ ہے کہ تین آدمیوں نے مال کی گوائی دی پی رایک آدی اپنی گوائی سے رجوع کر گیا تو اس پر ضان لازم نہیں ہوگا۔

کونکداس پر فیصلے کا مدار نہیں تھا۔ بعد میں دوسرا گواہ بھی رجوع کر گیا تو گویا کہ آدھی گواہی رجوع کر گئی اس لئے ان دونوں پر آدھا صفان لازم ہوگا اور ہرایک کے جصے میں پانچ پانچ لازم ہوگا۔ مثلا بیس درہم کا فیصلہ ہوا تھا تو رجوع کرنے والے دونوں گواہوں پر دس درہم ضان لازم ہوگا اور ہرایک کے جصے میں پانچ پانچ درہم آئیں گے۔

المسلمان اصول برم كددوس زياده كوابون برفيط كامدار نبيس م

[۲۸ ۲۲] ( ) اورا گر گواہی دی ایک مرداور دوعور تول نے ، پھر رجوع کر گی ایک عورت تو چوتھائی حق کی ضامن ہوگ ۔

ایک عوابی میں دوعورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اس لئے ایک مرد نے گویا کہ آدھی گواہی دی اور دوعورتوں نے باتی آدھی دی۔ ان میں سے ایک عورت نے رجوع کیا تو گویا کہ چوتھائی شان لازم ہوگا۔ ایک عورت نے رجوع کیا تو گویا کہ چوتھائی گواہی ہے رجوع ہوااس لئے اس عورت پر چوتھائی شان لازم ہوگا۔ [۲۸۶۷](۸) اوراگر دونوں عورتیں رجوع کرگئیں تو آدھے کا ضامن ہوگی۔

عاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) کرے تو آدھی دیت لازم ہوگی (الف) حضرت عبد الرحمٰن بن اذیبند نے حضرت شریح کواز دکے کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا کہ
انہوں نے بنی اسد کے کچھ لوگوں کے بارے میں دعوی کیا کہ بیلوگ کچھ گواہ لیکر صبح آئے اور شام کو دوسرے لوگ زیادہ گواہ لیکر آئے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حضرت
شریح نے عبد الرحمٰن کو لکھا کہ گواہ کی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جانو راس کا ہوگا جس کے قیضے میں ہے اگر وہ بینہ قائم کر دے۔دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی
فرماتے ہیں کہ کشرت عدد سے ترجی نہیں دی جائے گی۔

[۲۸۲۸] (۹) وان شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان نسوة منهن فلا ضمان عليهن [۲۸۲۹] (۱) فان رجعت اخرى كان على النسوة ربع الحق[۲۸۷] (۱۱) فان رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النساء خمسة اسداس الحق عند ابى

وعورتين آدهى گوائى كة قائم مقام بين اس كئه دونول في رجوع كيا تو پور فقصان كآد سي كى ذمددار مول كى (٢) اثر پهلي گزر چكا بـ عن ابسر اهيم قال اذا شهد شاهدان على قطع يد فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فعليهما الدية وان رجع احدهما فعليه نصف الدية وبه ناخذ (الف) (ذكره محمد في الاصل كما في المسيوط، اعلاء اسنن، باب الرجوع عن الشهادة من عاشر ع ٧٤٧ ، نمبر ١٥٠٣ ، اس اثر يين ب كمآد سي كواه في رجوع كيا تواس پرآدها صافان لازم موكار

[۴۸۲۸] (٩) اگرایک مرداوردس عورتوں نے گوائی دی۔ پھران میں ہے آٹھ عورتیں رجوع کرلیں توان عورتوں پر صفان نہیں ہے۔

🛃 ایک مرداور دوعورتیں ابھی ہاتی ہیں جن پر فیصلے کامدار ہے۔اس لئے ان رجوع کرنے والی آٹھ عورتوں پر پچھلازم نہیں ہوگا۔

[٢٨١٩] (١٠) پس اگر رجوع كرجائ ي ي بھي توعورتوں برچوتھائي حق لازم موگا۔

پہلے آٹھ عورتیں رجوع کیں تھیں تو ان پر پچھ لا زم نہیں ہوا۔ اب نویں عورت بھی رجوع کر گئیں اس لئے ایک مرداورایک عورت باتی رہیں۔ ایک مردی آ دھی گواہی اور ایک عورت کی چوتھائی گواہی مجموعہ تین چوتھائی گواہی باقی رہی اورنوعورتوں کو ملا کر چوتھائی گواہی ہے رجوع ہوا۔ اس لئے ان سب عورتوں پر چوتھائی صان لازم ہوگا۔

> انسول او پراٹر سے ثابت کیا تھا کہ جو ہاتی رہااس کی گواہی کا اعتبار ہے دو کے علاوہ جور جوع کر گئے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ • ۱۵-۱۷ (۱۱) لیس اگر مرداد عن تیں سد ، رحمہ ع کر جائیں تو مرد برحق کا حصالا زم ہو گلاد عور توں برحق کرائج حصرارا مرابو

[+ ٢٨٤] (١١) پس اگر مرداور عورتين سب رجوع كرجائين قومرد پرحق كاچھالانرم ہوگا اور عور توں پرحق كے پانچ چھے امام ابو حنيفة كنز ديك، اور صاحبين فرماتے ہيں مرد پر آدھا اور سارى عور توں پر آدھا۔

دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں اس اعتبار سے دس عورتیں پانچ مرد کے قائم مقام ہوئیں اور ایک مرد ہے اس لئے گویا کہ چھ مردوں نے مال کی گواہی دی اس لئے جب سب رجوع کر گئے تو مرد پرایک چھٹا حصد لازم ہوااور باتی پانچ چھٹا حصد دس عورتوں پر لازم ہوگا۔
مثلا: جس مال کی گواہی ایک مرداور دس عورتوں نے دی اس کی قیمت 48 درہم تھی ، اب رجوع کرنے پر مرد پرایک چھٹا حصد 8=6+48
مثلا: جس مال کی گواہی ایک مرداور دس عورتوں بے چھٹا حصد یعن 40 درہم لازم ہوگا۔اور ہرعورت کے ذمے چار درہم آئے گا۔

💂 مرداورعور تیں سب نے مل کر گواہی دی ہیں اس لئے دس عور تیں پانچ مرد ہو کیں اور ایک مرد ہے اس لئے گویا چھمردوں نے گواہی دی اس لئے مرد پرایک مرد کا صفان چھٹا حصہ آئے گااور دس عور توں پر پانچ مردوں کا صفان یعنی پانچ چھٹا حصہ آئے گا۔

حاسہ: (الف) حصرت ابراہیم خی نے فرمایا دوگواہ کس کے ہاتھ کا شخ کے لئے گوائی دے اور قاضی اس کا فیصلہ کردے پھر دونوں گوائی ہے رجوع کر جائے تو ان دونوں پردیت ہے۔ اوراگران میں سے ایک رجوع کر جائے تو اس پرآ دھی دیت ہے اوراس کوہم اختیار کرتے ہیں۔ حنيفة رحمه الله تعالى وقالا على الرجل النصف وعلى النسوة النصف[ ١ ٢٨٦] (١٢) وان شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها او اكثر ثم رجعا فلا ضمان عليه ما [٢٨٤] (١٣) وان شهدا باقل من مهر المثل ثم رجعا لم يضمنا النقصان [٢٨٤٢] (١٣) وكذلك اذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ مرد پر آ دھا صان آئے گا اور باقی آ دھا سب عورتوں پر آئے گا۔مثال ندکور میں 48 درہم میں سے آ دھا لینی 24 درہم مرد پر لازم ہوگا اور ہر گورت پر دودرہم اور چالیس یسے (2.40) لازم ہوں گے۔

وہ فرماتے ہیں کہ مرد کے بغیر صرف عور توں کی گواہی مقبول نہیں ہے اس لئے مرد نے گویا کہ آدھی گواہی دی اور دس عور توں نے ل کر آدھی گواہی دی اس کے مرد پر آدھا صاف ان لازم ہوگا اور باقی آدھا تمام عور توں پر لازم ہوگا۔

[۲۸۷](۱۲) اگر دوگوا ہوں نے کسی عورت پر گواہی دی نکاح کی اس کے مہرشش کی مقدار میں یااس سے زیادہ میں چھر دوٹوں رجوع کر گئے تو دونوں بر صان نہیں ہے۔

ج رجوع کرنے کے بعد گواہ نقصان کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہاں مہمثل یا اس سے زیادہ عورت کودلوایا ہے اس لئے رجوع کے بعد عورت کا پجھ نقصان نہیں ہوا سے۔ کا پجھ نقصان نہیں ہوااس کو قوضعہ کے بدلے مہمثل مل گیا اگر چہاس کا بضعہ گیا اس لئے گواہ ضامن نہیں ہوں ہے۔

ا سول ا گواہ کی گواہی سے نقصان ہوا ہوتو رجوع کرنے پراس کا عنان لازم ہوگا۔اورا گرنقصان نہ ہوا ہو بلکہ مشہود علیہ کا فائدہ ہوا ہویا برابر سرابر رہا ہوتو گواہ ضامن نہیں ہوں گے۔

[٢٨٤٢] (١٣) اگردونوں نے گواہی دی مہرش ہے کم کی چردونوں رجوع کرجائے تو نقصان کے ضامن نہیں ہوں گے۔

دوگواہوں نے کی عورت پر گواہی دی کہ مثلا پانچ سودرہم میں نکاح ہوا ہے۔اورمہمثل ایک ہزارتھا پھررجوع کر گئے تو گواہوں پر صان لازم نہیں ہوگا۔

ی بیمسکداس اصول پر ہے کہ نکاح کے وقت بضعہ کی قیمت ہے طلاق کے وقت اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور دوسرااصول بیہ ہے کہ پچھ نہ پچھ مہر متعین ہوجائے تو وہی اصل ہوگا مہرشل اصل نہیں ہوگا۔ یہاں عورت کو بضعہ کے بدلے مہرشل ہے کم سہی کیکن پچھ نہ پچھ تو مل گیا ہے اس لئے گواہوں نے اس کا پچھ نقصان نہیں کیا اس لئے اس پرضان لازم نہیں ہوگا۔

مہر کچھ بھی متعین ہوجائے تو وہ کافی ہے بشرطیکہ دس درہم سے زیادہ ہو(۲) بضعہ نکاح کے وقت متعوم نہیں ہے۔ [۲۸۷۳] (۱۲) ایسے ہی اگر گواہی دی مرد پر عورت سے نکاح کرنے کی اس کے مہرشل کی مقدار میں۔

عورت کا مہرشل مثلا ایک ہزار ہے اور دوگوا ہوں نے مرد پرگواہی دی کہ ایک ہزار کے بدلے فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ شوہر نے عورت سے وادی کی ہے۔ شوہر نے عورت سے وطی کی پھڑ گواہ رجوع کر گئے تو گواہوں پر پچھ ضان نہیں ہوگا۔

[7A27](1) فان شهدا باكثر من مهر المثلُ ثم رجعا ضمنا الزيادة [7A23](1) وان شهدا ببيع شيء بمثل القيمة او اكثر ثم رجعا لم يضمنا [7A27](2) وان كان باقل من

یہاں شوہرکوایک ہزار دینا تو پڑالیکن اس کے بدلے بضعہ ملاجس کا مہرمشل ایک ہزار ہے۔اس لئے شوہرکا کوئی نقصان نہیں ہوااس لئے گواہوں پرکوئی صفان نہیں ہوگا۔ باتی رہا کہ مزید سالول تک بضعہ استعال نہ کر سکا تواس کا عتبار نہیں ہے کیونکہ مہر پہلی مرتبہ وطی کی قیمت شار کی جاتی ہے۔ اور بعد کی وطی اس میں تداخل ہوتی جاتی ہے۔

[442] (14) اورا گردونوں نے مہرشل سے زیادہ کی گواہی دی چرر جوع کر گئے تو زیادتی کے ضامن ہوں گے۔

مثلام مرمثل ایک ہزار تھااور گواہوں نے گواہی دی کہ بارہ سودرہم میں شادی ہوئی تھی۔ شوہر نے بیوی سے وطی کی پھر گواہ رجوع کر گئے تو مہرمثل سے زیادہ جودو سودرہم ہے اس کے ضامن ہوں گے۔

🛃 بضعہ کی قیمت مہرمثل یعنی ایک ہزارتھی اور گواہوں نے بارہ سومہر کی گواہی دی۔اور بعد میں رجوع بھی کر گئے تو گویا کہ گواہوں نے دوسو ورہم کا نقصان دیااس لئے گواہ دوسودرہم کے ضام**ن ہوں گے۔** 

ا الماء المن المامن المرامن المرامن المرامن المرام الله المرام المرام المرام ١٥٠)

[ ٢٨ ٤] (١٦) اگر گوائى دى كى چيز كے يہي كى مثل قيت ميں يازياده ميں پھررجوع كر كيے تو ضامن نہيں موں ك\_

شرت مثلا چیز کی قبت پانچ درہم تھی اور دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ زید نے یہ چیز پانچ درہم میں یا چھ درہم میں بچی ہے۔مشتری کے قبضے کے بعد گواہی ہے۔ مشتری کے قبضے کے بعد گواہی ہے۔ مشتری کے قبضے کے بعد گواہی ہے۔ جوع کر گئے تو گواہوں پر کوئی صان لازم نہیں ہوگا۔

ﷺ جتنے کی چیز تقی اتنی قیمت مل کئی میاس سے زیادہ مل گئی اس لئے گواہوں نے پچھ نقصان نہیں کیا اس لئے اس پرکوئی صنان لازم نہیں ہوگا۔ [۲۸۷۶] (۱۷) اوراگر قیمت سے کم کی گواہی دی تو دونوں نقصان کے ضامن ہوں گے۔

شال ندکور میں چزی قیمت پائی درہم تھی، گواہوں نے گواہی دی کہ چاردرہم میں بیتی ہے پھررجوع کر گئے تو گواہوں نے بائع کے ایک درہم کا نقصان کیااس لئے گواہ نقصان کے ضامن ہوں گر(۲) اثر او پر گزرا۔ عن ابر اهیم قال اذا شهد شاهدان علی قطع ید فقصنی المقاضی بذلک ثم رجعا عن الشهادة فعلیهما الدیة وان رجع احدهما فعلیه نصف الدیة وبه ناخذ (الف) فقصنی المقاضی بذلک ثم رجعا عن الشهادة فعلیهما الدیة وان رجع احدهما فعلیه نصف الدیة وبه ناخذ (الف) (ذکرہ تحد فی الاصل کمافی المبوط اعلاء المنن، باب الرجوع ن الشهادة ، جاشر ، مسلم ، مبر ، مبر کا اور ایک گواہ نے رجوع کیا اور آدھی دیت کا نقصان کیا تو پوری دیت لازم ہوگی اور ایک گواہ نے رجوع کیا اور آدھی دیت کا نقصان کیا تو اس پر آدھی دیت کا نقصان کیا تو تو ری دیت لازم ہوگی اور ایک گواہ نے رجوع کیا اور آدھی دیت کا نقصان کیا تو تو ری دیت لازم ہوگی اور ایک گواہ نوالا نف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و المجروح قصاص و کتب علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و المجروح قصاص عاشید : (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا آکردوآ دی کی کے ہاتھ کا نے کی گوائی دے اور قاضی اس کا فیملہ کردے پھر گوائی ہے دوع کر جائے تو ان دونوں گواہوں پردیت لائم ہوگی اور آگری کے ہاتھ کا نے کی گوائی دے اور قاضی اس کا فیملہ کردے پھر گوائی دے ورجوع کر جائے تو ان ورک دیت لازم ہوگی ای کوئیم افتیار کرتے ہیں۔

القيمة ضمنا النقصان[٢٨٤٨](١٨) وان شهدا على رجل انه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر[٢٨٤٨](١٩) وان كان بعد الدخول لم يضمنا [٢٨٤٩] (٢٠) وان شهدا انه اعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته [٢٨٨٠](٢١) وان شهد بقصاص ثم

(الف) (آیت ۳۵، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ قاتل نے جتنا نقصان کیا ہے اتنابی اس پرضان لازم ہوگا اس سے زیادہ نہیں۔ [۲۸۷] (۱۸) اگر دوآ دمیوں نے ایک آدمی پر گواہی دی کہ اس نے بیوی کو وطی سے پہلے طلاق دی ہے پھر دونوں رجوع کر گئے تو دونوں آدھے میر کے ضامن ہوں گے۔

آگرگواہی دی کد دخول سے پہلے طلاق دی ہے تو شو ہر پر بغیر بضعہ وصول کئے ہوئے آ دھام ہرلازم ہوا ہوگا۔اس لئے اس کومفت کی رقم دینی پڑی اور پینقصان گوا ہوں کی وجہ سے ہوا ہے، بعد میں گواہ رجوع کر گئے اس لئے آ دھے مہر کا نقصان گوا ہوں پر لازم ہوگا۔ [۲۸۷۸] (۱۹) اوراگر دخول کے بعد ہے تو دونوں ضامن نہیں ہوں گے۔

کواہوں نے کواہی دی کر دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی ہے۔اس کی وجہ سے شوہر پر پورادینا پڑ کمیا۔ بعد یس کواہ رجوع کر مجھے تو گواہوں پر پچین منان نہیں ہوگا۔

۔ دخول کے بعد طلاق کی وجہ سے پورا مہر تو دینا پڑالیکن اس کے بدیے شوہر بضعہ وصول کر چکا ہے۔ چونکہ مہر بضعہ وصول کرنے کا بدلہ ہے۔ اس لئے گواہوں نے شوہر کا پچھنقصان نہیں کیااس لئے گواہوں پرکوئی منمان لازم نہیں ہوگا۔

[٢٨٤٩] (٢٠) اگردونوں نے گواہی دی کرا پے غلام کوآزاد کیا پھردونوں رجوع کر سے تودونوں غلام کی قیمت کے ضامن مول کے۔

ووگواہوں نے گواہی دی کرزید نے اپناغلام آزاد کیا ہے جس کی وجہ سے قاطبی نے آزاد ہونے کا فیصلہ کردیا۔ بعد میں دونوں گواہ رجوع کر گئے۔ ابغلام تو آزاد بی رہے گاالبتة اس کی تیت گواہوں پر لازم ہوگی۔

کیونکہ گواہون کی گواہی کی مجہ سے بغیر کی عوض کے زید کا غلام آزاد ہوا۔ اور زید کواس کا نقصان ہوااس لئے گواہوں پرغلام کی قیمت لازم ہوگی۔اصول گزرچکا ہے۔

[۲۸۸۰] (۲۱) اگرقصاص کی گواہی دی پھر قبل کے بعد دونوں رجوع کر گئے تو دونوں دیت کے ضامن ہوں گے۔ لیکن دونوں سے قصاص نہیں لیاجا یگا۔

دیت تو اس لئے لی جائے گی کہ اس کی گواہی کی وجہ ہے آل کیا گیا ہے اور بعد میں گواہی ہے رجوع کر گئے۔ اور قصاص میں جان کا بدلہ جان اس لئے نہیں اور است قبل نہیں کیا بلکہ قاضی کے سامنے گواہی دی پھر قاضی نے قبل کردیا اس لئے بیش عمر نہیں ہوا

حاشیہ : (الف) ہم نے یہودیوں پرفرض کیاجان جان کے بدلے میں اورآ کھ آگھ کے بدلے میں اور ٹاک ٹاک کے بدلے میں اور کان کان کے بدلے میں اور دانت دانت کے بدلے میں کا ٹاجائے گا اور زخمول کا بھی بدلہہے۔ رجع بعد القتل ضمنا الدية ولا يُقتصُّ منهما [ ١ ٢٨٨] (٢٢) واذا رجع شهود الفرع ضمنوا [٢٨٨] (٢٣) وأن رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا

بلک قل خطاء کورج میں ہے۔ اور قل خطا میں دیت ال زم ہوتی ہے قصاص ال زم نہیں ہوتا۔ اس لئے یہاں بھی دیت الزم ہوگی قصاص الازم نہیں ہوتا۔ اس لئے یہاں بھی دیت الزم ہوگی قصاص الازم نہیں ہوگا۔ آیت ہے۔ ومن قسل مومنا خطا فتحریو رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله (الف) (آیت ۹۲، مورة النہا ۴۷) اس آیت میں ہے کو قب خطاء کی دیت الزم ہوگی۔ اس لئے یہاں بھی دیت الزم ہوگی (۲) اثر گزرگیا۔ عن ابسر اهیم قسال اذا شهد شاهدان علی قطع ید فقضی القاضی بذلک ثم رجعا عن الشهادة فعلیهما الدیة و ان رجع احدهما فعلیه نصف شاهدان علی قطع ید فقضی القاضی بذلک ثم رجعا عن الشهادة فعلیهما الدیة و ان رجع احدهما فعلیه نصف الدیة و ب ناخذ (ب) (ذکرہ محمد فی الاصل کما فی المبوط ، اعلاء السنن ، باب الرجوع عن الشهادة ، ج عاشر ، ص ۲۹۷ ، نم ۲۹۷ می اس اثر میں ہے کہ گواہی سے رجوع کرنے پر دیت لی جائے گی قصاص نہیں۔

فالله الم شافعي كزديك تصاص لياجائ كا-

ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن المحسن قال اذا شہد شاہدان علی قتل ثم قتل القاتل ثم یو جع احد الشاہدین قتل (ج)

اللیمقی، باب الرجوع عن الشہادة، ج عاشر، ص ٣٢٣، نمبر ٢١١٩٣) اس اثر میں ہے کہ گواہ کی وجہ سے قبل کیا گیا گھراس نے رجوع کیا تو خود گواہ قصاصا قبل کیا جائے گا۔

[۲۸۸۱] (۲۲) اگرفرع گواه رجوع كر كيئة ضامن بول ك\_

اصل کواہوں نے فرع کو کواہ بنایا تھا اور انہوں نے ہی مجلس قضامیں کواہی دی تھی جس کی بناپر فیصلہ ہوا تھا۔ اب وہ رجوع کر گئے تو وہ ضامن ہوں گے۔

جلس قضاییں فرع نے گواہی دی ہے اور بنیا دفرع کی گواہی ہے اور وہی رجوع کررہے ہیں اس لئے وہی ضامن ہوں گے،اصل ضامن نہیں ہول گے۔

[۲۸۸۲] (۲۳) اوراگراصل گواہ رجوع کر مکے اور یوں کہا کہ میں نے اپنی گواہی پرفرع کو گواہ نہیں بنایا ہے تواصل پرضان لازم نہیں ہوگا۔ اصل گواہ اس طرح اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہے کہ میں نے فرع گواہ کواپنی گواہی پر گواہ بنایا ہی نہیں ہے تواصل گواہ فقصان کا ذمہ دار خہیں ہوگا۔

وہ خودمجلس قضامیں جا کر گواہی نہیں دی ہے۔اس لئے بہت ممکن ہے کہ فرع گواہ جھوٹ بول رہے ہوں اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے دی

حاشیہ: (الف) کی نے موس کو فلطی ہے قل کردیا تو موس غلام آزاد کرنا ہے اور دیت اس کے اہل کو سپر دکرنا ہے (ب) حضرت ابراہیم نے فر مایا اگر دوآ دی کی کے ہاتھ کا لئے کی گوائی دے اور قاضی اس کا فیصلہ کردے بھر گوائی ہے رجوع کر جائے تو ان دونوں گوائوں پر دیت لازم ہوگی اور اگر ایک رجوع کرے تو آدھی دیت لازم ہوگی اس کو ہم اختیار کرتے ہیں (ج) حضرت حس نے فر مایا اگر دوآ دی کسی کے قل پر گوائی دے پھر قاتل کیا جائے بھر دوش سے ایک گواہ رجوع کر جائے تو قتل کیا جائے گا۔ جائے گا۔ جائے تا گا۔ جائے تا تو قتل کیا جائے گا۔

فلاضمان عليهم [٢٨٨٣] (٢٣) وان قالوا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا [٢٨٨٣] (٢٥) وان قالوا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا [٢٨٨٣] (٢٥) وان قالوا اشهود الاصل او غلطوا في شهادتهم لم يُلتفت الى ذلك [٢٨٨٥] (٢٦) واذا شهد اربعة بالزنا وشاهدان بالاحصان فرجع شهود الاحصان

ہو۔اس لئے اصل گواہ پرضان لازم نہیں ہوگا۔اور فرع پر بھی ضان لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ گواہی سے رجوع نہیں کررہے ہیں۔اور قضا بھی نہیں توٹے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہونے کے بعد جلدی ٹوشا نہیں ہے۔

[۲۸۸۳] (۲۴) اوراگرکہا کہ ہم نے ان کو گواہ بنایا تھالیکن غلطی کی تھی تو وہ ضامن ہوں گے۔

اگراصول نے بول کہا کہ ہم نے فروع کو کواہ بنایا تھالیکن کواہی کے الفاظ میں غلطی کی تھی تواصل کواہ ضامن ہوں گے۔

اصل گواہ نے خود اقرار کیا کہ میری ملطی ہے اور فرع گواہوں نے اصل گواہوں کی بات ہی نقل کی ہے اس لئے اصل گواہ ضامن ہوں گے۔اور چونکہ فرع گواہوں نے رجوع نہیں کیا اس لئے وہ ضامن نہیں ہوں گے۔

التول بيمسائل اى اصول پريس كهجس في جتنا نقصان كيا ہے وہى ضامن ہوگا۔

[۲۸۸۴] (۲۵) اگرفرع گواہوں نے کہا کہ اصل گواہ جھوٹ ہولے ہیں یاانہوں نے گواہی نوٹ کرانے میں غلطی کی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔

قرع گواہوں نے بچے اور صحیح بہر کراصل گواہوں کی گواہی مجلس قضا میں نتقل کی۔ اور قاضی کے فیصلے کے بعد کہدرہے ہیں کہ اصل گواہ جھوٹ ہوئے ہیں یا گواہی نوٹ کرانے میں شلطی کی ہے تو ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہو گیا۔ قضا سے پہلے اس کو صحیح سمجھا اور قضا کے بعد فلط بتا رہے ہیں اس لئے ان کی باتوں کی طرف توجہ رہے ہیں اس لئے ان کی باتوں کی طرف توجہ دے بعد فیصلہ ٹوٹے گانہیں اس لئے اس کی باتوں کی طرف توجہ دے کرفائدہ کیا ہے؟ (۳) فرع گواہ رجوع نہیں کررہے ہیں بلکہ اصل پر الزام ڈال رہے ہیں جس پرکوئی گواہ نہیں ہے اس لئے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گئی۔

لم يلتفت: توجيبين دى جائے گى۔

[۲۸۸۵] (۲۲) اگر چار آدمیوں نے زنا کی گواہی دی اور دو آدمیوں نے احصان کی پھر احصان کے گواہ رجوع کر گئے تو وہ ضامن نہیں ہوں گے۔

سے سیستان اصول پرہے کرمزا کا اصل موجب زنا کرنا اوراس کی گواہی ہے نہ کھن ہونا اوراس کی گواہی صورت مسلہ بیہ کہ چار آدمیوں نے گواہی دی کہ فلال نے زنا کیا ہے۔ اور دوسرے دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ بیصن ہے۔ پھرا حصان کی گواہی دینے والے رجوع کر گئے تو وہ دیت کے ضامن نہیں ہوں گے۔

رجم كامدارزنا كي بوت يرب اورزنا كا بوت يهل جاركوا بول سے بوا باوران لوكول نے رجوع نبيس كيااس لئے ان لوكول پرديت

لم يضمنوا [٢٨٨٦] (٢٧) واذا رجع المُزكُّون عن التزكية ضمنوا [٢٨٨٠] (٢٨) واذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصَّة.

کا ضان نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خصن ہونے کی گواہی ضددیتے تو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ کوڑے لگائے جاتے۔ احصان کی گواہی دینے

کی وجہ سے رجم کیا گیا ہے۔ پھر بھی ان پر دیت لازم اس لئے نہیں ہوگی کہ انہوں نے صرف ایک صفت بیان کی ہے جس کی وجہ سے سزا کی
تبدیلی ہوگئ ور نہاصل سزازنا کی گواہی دینے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ اور انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے اس لئے محصن ہونے کی گواہی دینے
والوں پر دیت لازم نہیں ہوگی۔

[۲۸۸۱] (۲۷) تزکیه کرنے والے تزکیہ سے رجوع کرجائیں توضامن ہوں گے۔

چار گواہوں نے زنا کی گواہی دی۔ پھر قاضی نے گواہوں کی عدالت کی تحقیق کے لئے آ دی بھیجے۔ انہوں نے کہا گواہ عادل ہیں۔ ان کے عادل کہنے کی وجہ سے قاضی نے رجم کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ گواہوں کے عادل ہوئے بغیر رجم کا فیصلہ نہیں کر سکتے ۔ تو گویا کہ تزکیہ کرنے والوں پر ایک گوندرجم کی بنیاد ہے۔ اس لئے جب وہ رجوع کر گئے توان پر دیت لازم ہوگی۔

۔ گواہی قبول ہی کی جائے گی تزکیہ کرنے والے کے کہنے پر ،تو گویا کہ تزکیہ کرنے والے سزادینے میں شریک ہوئے۔اور پھروہ رجوع کر گئے توان پر صفان لازم ہوگا۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ تزکیہ کرنے والے کی حیثیت احصان کی گواہی دینے والے کی طرح ہے۔ اس لئے جس طرح احصان کی گواہی دینے والوں پر مفان نہیں ہے اس کے جس کر رہے والوں پر ہمی صفان نہیں ہے (۲) وہ فرماتے ہیں کہ رجم کا مدار گواہوں پر ہے تزکیہ کرنے والوں پر نہیں ہے۔ وہ تو صرف ایک صفت بیان کرنے والے ہیں۔ اس لئے ان پر صفان نہیں ہے۔

[۲۸۸۷] (۲۸) اگر دوگواہوں نے گواہی دی تتم کھانے کی۔اور دوسرے دو نے دی شرط کے پائے جانے کی پھرسب رجوع کر گئے تو ضان صرف تتم کے گواہوں پر ہوگا۔

کی نے تتم کھائی کہ امتحان میں پاس ہوں گا تو دعوت کھلا کول گا۔اب اس میں دو باتیں ہیں۔ قتم کھانا اور امتحان میں پاس ہونے کا شوت یعنی شرط پائے جانے کا ثبوت۔ شرط پائے جانے پر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں آ دمی امتحان میں پاس ہوگیا ہے اور قتم کھانے پر دو آ دمیوں نے گواہی دی کہ فلاں آ دمی کے فلاں آ دمی نے الیم قتم کھائی ہے۔اس لئے سب کے دجوع کرنے پر قتم کے گواہ ضمان کے دمدار ہوں گے۔

💂 قتم پائے جانے اور کفارہ دینے کا اصل مدادقتم کے گواہ ہیں۔شرط پائے جانے کے گواہ صرف صفت بتانے کے گواہ ہیں ان پر مدار نہیں کے ۔ ہے۔اس لئے قتم کھانے کے گواہ ذرمہدار ہوں گے۔



144

# ﴿ كتاب آداب القاضى ﴾

# [٢٨٨٨] (١) لا تصبح و لاية القاضى حتى يجتمع في المولِّي شرائط الشهادة ويكون من

#### ﴿ كَتَابِ آوابِ القاضي ﴾

شروری و تا تاضی کیے بواوروہ کی طرح فیملہ کرے اس کوآ واب قاضی کہتے ہیں۔ قضا کے بوت کے لئے یہ آیت ہے۔ و من لم یحکم بسما انزل الله فاولنگ هم الظالمون (الف) (آیت ۲۵ مرس و قالما کر ق الما کر ق الله فاولنگ هم الظالمون (الف) (آیت ۲۵ مرس و قلما سلیمان و کلا اتینا حکما و علما یہ حکممان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلا اتینا حکما و علما (ب) (آیت ۲۸ کر ۲۹ کر بسورة الانمیاء ۲۱) ان دونوں آیتوں میں فیلے کرنے کا جوت ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله عُلَيْتُ لما اراد ان یبعث معاذا الی الیمن قال کیف تقضی اذا عرض لک قضاء ؟ قال اقصی بکتاب الله ، قال فان لم تجد فی کتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله اقال فان لم تجد فی سنة رسول الله و لا فی کتاب الله ؟ قال اجتہد بر ایمی و لا الو ، فضر ب رسول الله عُلَیْتُ صدرہ فقال الحمد لله الذی و فق رسول رسول الله و لا فی کتاب الله ؟ وال اجتہد بر ایمی و لا الو ، فضر ب رسول الله عُلائی القضاء ، می ۱۳۵۹ نمبر ۲۵۹۳ می ۱۳۵۹ می بر ۲۵۹۳ می اس حدیث میں باب ماجاء فی القاضی کیف یقضی اس ۲۳۵ می بر ۱۳۵۷ می بی ایکم با تفاق اصل العلم ، می ۲۳۷ می ۱۳۵۹ می ۱۳۵۹ می ۱۳۵۹ می سور کا سور شاء کی القاضی کیف یقضی اس ۲۳۵ می بی ۱۳۵۹ می بی ایکم با تفاق اصل العلم ، می ۲۳۷ می بر ۲۳۵ می اس حدیث میں قضاء کا جو الور کی (ایوداکورش نیف ، باب الیم با تفاق اصل العلم ، می ۲۳۷ می بر ۲۳۵ می اس حدیث میں قضاء کا جو القور کی دور سور کرس تربیب سے استدلال کرے اس کا مجمی شوت ہے۔

[٢٨٨٨] (١) نبير صحيح بقاضى بناتا يهال تك كمجمع موجائة قاضى مين شهادت كي شرطين اوروه الل اجتهاد مين سع مو

جس آ دمی کوقاضی بنایا جار باهواس میں اجتہاد کی شرطیں موجود ہوں۔مثلا عاقل، بالغ، آزاد،مسلمان اور عادل ہو۔اورا تناعلم ہو کہ جس مسئلے میں کوئی قول نہ ہوتو اس میں اجتہاد کرسکتا ہو۔ حدقذ ف نہ گلی ہو۔

[۱) قاضی شاہر کی شہادت سے فیصلہ کرے گاتو خودقاضی میں بھی شاہد کی صفتیں ہونی چاہئے (۲) آیت میں ہے۔ فیصلہ کرے او من النعم یحکم به ذوا عدل منکم (د) (آیت ۹۵، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ فیصلہ کرنے والاعادل ہو (۳) اثر میں ہے۔ قال عمر بن عبد العزیز لاینبغی ان یکون قاضیا حتی تکون فیه خمس آیتهن اخطاته کانت فیه خللا، یکون عالما

عاشیہ: (الف)جواللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گاوہ فالم ہے (ب) حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیمهما السلام جب فیصلہ کر رہے ہے گئیتی کے بارے میں جب تھیں پڑی اس میں قوم کی بکریان اور ہم ان کے فیصلے کود کیورہ سے تھے۔ تو ہم نے فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھایا اور دونوں ہی کوعلم اور حکمت دیا (ع) حضور کے جب معاد گویمن میں تھی کا ارادہ کیا تو بوجھا جب تبہارے سامنے قضا کا معالمہ پیش آئے تو کیسے فیصلہ کروگے؟ فرمایا میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ بوجھا اگر سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ میں نہ باؤتو ؟ فرمایا بنی رائے سے ایم اللہ کا اور کی نہیں کروں گا۔ تو حضور کے خوش سے ان کے سینے پر مارا اور فرمایا ، الحمد للہ! جس نے رسول اللہ کے قاصد کو ایک باتوں کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہوئی گیاس کا چوپائے کے ذریعہ برابر بدلہ ہے ، اس کا دوعادل آدمی فیصلہ کرے۔

#### اهل الاجتهاد.

بسما كان قبله، مستشيرا لاهل العلم ملغيا للرفغ يعنى الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب كيف ينبنى للقاضى ان يكون، ج ثامن، ص ٢٩٨، نمبر ١٥٢٨) اس اثر ميں ہے كہ پارنج با تيں قاضى ميں بول (١) شريعتوں كو جانے والا بو(٢) ابل علم سے مشورہ كرنے والا بو(٣) لا لي سے دور بول ١٥) دوسرے كى مام سے بردبارى كا معاملہ كرنے والا بو(٥) دوسرے كى ملامت كوبرداشت كرنے والا بور يبال الائمة لوم كى جمع برس كے معنى ملامت ہے۔

فالدو علاء فرماتے ہیں كم صفت اجتهاد موتو بهتر بورنه غير مجتدكو بھى قاضى بناسكتا ہے۔

حاشیہ: (الف) عمر بن عبرالعزیز نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ قاضی ہے یہاں تک کداس میں پانچ صفتیں ہوں کی کا نہ ہونا خلل ہے۔ ایک تو ماقبل کی باتوں کو جانے والا ہو، دوسری اہل علم ہے مشورہ کرنے والا ہو۔ بتیسری بیک لا بلح نہ ہو، چوشی بیخالف کے ساتھ برد بار ہو، اور پانچویں صفت بیکہ ملامت کو برداشت کرنے والا ہو (ب) جب حضور کے حضرت معالاً کو یمن کی طرف بیسیجے کا ارادہ کیا تو فرمایا اگر سنت رسول اور کتاب اللہ میں نہ پاؤتو کیا کرو گے؟ فرمایا پنی رائے ہے اجتہاد کر وقت اجتہاد کر بے پھرضی کروں گا اور کو تابی نہیں کروں گا (ج) آپ نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر بے پھرضی کرجائے تو اس کے لئے دواجر ہیں۔ اورا گرفیصلہ کرتے ہوئے ہیں کہ حضور نے جھے یمن کا قاضی بنا کر جمیجا۔ میں نے کہا یارسول اللہ ؟ آپ جھے جہیں حال نکہ میں نوعم ہوں۔ اور فیصلہ کرتا بھی نہیں جانیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمارے دل کی رہنمائی کرے گا۔

[٢٨٨٩](٢) و لابأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه اني يؤدى فرضه[٢٨٩](٣) ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه و لا يأمن على نفسه الحيف فيه.

المولى: ولى مشتق بجس كوقضا سردكيا جار ماهو

جس کواس بات کا عمّاد ہوکہ میں قضائے فرائض پورا کرلوں گا تواس کے لئے قضامیں داغل ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

یام بالمعروف ہاس کے اعتاد ہوتو اس کے اداکر نے میں کوئی حربے نہیں ہے (۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں امور سلطنت نہیں لوں گا تو امت ہلاک ہوجائے گی تو خو دسلطنت ما گلی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم (الف) (آیت ۵۵ ، سورہ یوسف ۱۲) اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سلطنت ما نگی ہے اس لئے اعتاد ہواور امت کی ہلاکت کا خطرہ ہوتو قضا ما نگی بھی سکتا ہے (۳) قضا ایک فریضہ ہے جس کی ادائی کے لئے انہیاء کو تھم دیا ،اس لئے اس میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت میں ہے۔ یا داؤ د اندا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله شی ہے۔ یا داؤ د اندا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله (ب) (آیت ۲۱ ، سورة صری آیت میں ہے۔ اندا انو لنا المیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اداک الله ولا تکن للخائنین خصیما (ج) (آیت ۵۰ ، سورة الناء ۴۷) ان دونوں آیوں میں حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت جمیقات کو می خوا بھی نیس ہوگا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ اس میں داخل ہونے میں حرج نہیں ہے بشرطیک قیملہ کرنے کا تھی دیا۔ اور ظاہر ہے کوفلہ میں ماشارہ ہے کہ خوا بش نفس کی اتباع کرے گاتو گمراہ ہوجائے گا۔

😅 یفق : اعتماد ہو۔

[۲۸۹۰] (۳) اوراس میں داخل ہونا ککروہ ہےاس کے لئے جس کواس سے عاجز ہونے کا خوف ہو۔اوراس بات پراطمینان نہ ہو کہاپٹی ذات پراس میں ظلم ہوجائے گا۔

سی کویی خوف ہوکہ میں صحیح فیصلہ کرنے سے عاجز رہوں گا ،اور فرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اپنے اوپرظلم ہوجائے تو ایسے آدمی کے لئے قاضی بننا مکروہ ہے۔

مديث ميس ب-عن ابى هرير ألا عن المنبى عَلَيْكُ قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين (د) (ابوداور شريف، باب في طلب القاضاء، ص ١٣٢٥، نمبر ١٣٢٥ / رتر ندى شريف، باب ماجاء عن رسول التُعَلِينَة في القاضى ، ص ٢٣٤، نمبر ١٣٢٥) اس

عاشیہ: (الف) حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جھے زمین کے خزانے کا گران بنا کیں میں حفاظت کرنے والا ہوں اور اس فن کو جانتا بھی ہوں (ب) اے داؤد! میں نے آپ کوز مین میں خلیفہ بنایا اس لئے لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ سیجئے۔ اور خواہش کی اتباع نہ سیجئے کہیں راستے سے بعثک نہ جا کیں (ج) میں آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس علم سے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے لئے جھڑنے والے نہیں (د) آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا و و بغیر چھری کے ذکے کیا گیا۔

# [ ٢٨٩١] (٣) ولا ينبغي ان يطلب الولاية ولايسالها [٢٨٩٢] (٥) ومن قُلِّد في القضاء

حدیث میں ہے کہ قاضی بنایا گیا تو سمجھو کہ بغیر چھری کے ذی کیا گیا۔ جس سے معلوم ہو کہ عاجز ہوتو قضاء لینا اچھا نہیں ہے (۲) دوسری حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ عن ابی فر ان رسول الله علیہ الله علیہ قال یا ابا فر ! انی اداک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسنی لا تمامون علی اثنین و لا تولین مال یتیم (الف) (مسلم شریف، باب کراہۃ الامارۃ بغیرضرورۃ، ج۲،ص ۱۲۱، نمبر ۱۸۲۷ ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی الدخول فی الوصایا بص ۴۰، نمبر ۲۸۲۸) اس حدیث میں ہے کہ آدی قضاء سے عاجز ہوتو قضاء نہ لے (۳) اوپر کی آ ہت میں ہے کہ آگر خواہش نفس کی اتباع کی تو گراہ ہوجائے گا۔ اس لئے اگر عاجزی کا خوف ہوتو قضاء نہ لے تاکہ گراہ نہو۔

[۲۸۹۱] (۴) ندولايت كى درخواست كرنامناسب باورنداس كاماتكنا\_

آگر قضاء چلانے کے لئے دوسرا آ دمی موجود ہے اور اپنے نہ ہونے سے امت کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے تو اس کی خواہش رکھنا بھی مناسب نہیں اور اس کا مانگنا بھی مناسب نہیں۔

کی آدی کا غلط فیصلہ ہوجائے تو اس کا گناہ قاضی کے مر پر ہے۔ اس لئے بلا وجداس مصیبت بیس پڑتا اچھانہیں ہے (۲) حدیث بیس ہے۔ حدث نسی عبد الرحمن بن سموۃ لا تسأل الامارۃ فان اعطیتھا عن عبد الرحمن بن سموۃ لا تسأل الامارۃ فان اعطیتھا عن غیر مسألۃ اعنت علیھا (ب) (بخاری شریف، باب منسأل الامارۃ وکل اعطیتھا عن غیر مسألۃ اعنت علیھا (ب) (بخاری شریف، باب منسأل الامارۃ وکل الیھا، صمالۃ اعنت علیھا (ب) (بخاری شریف، باب منسأل الامارۃ والحرص علیھا، ج۲، ص۱۰۵، نمبر ۱۲۵۲/۱۵۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا الیھا، ص۸ور قال الا اللہ اللہ عن وجل، وقال الآخو مثل کہ امارت اور قضا نہیں ما قبل اللہ عن وجل، وقال الآخو مثل بنسی عدی، فقال احدا الرجلین: یا رسول اللہ المارۃ والحرص علیہ (ج) (مسلم شریف، باب المحمی عن طلب فلک فقال: انسا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ و لا احدا حوص علیہ (ج) (مسلم شریف، باب المحمی عن طلب فلک والحرص علیہ اللہ ارۃ ،ص ۱۵۵، نمبر ۱۳۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو قضاء ما کے یاس کی حص کرے اس کو قضاء نہ کی جاس کرے سے معلوم ہوا کہ جو قضاء ما کے یاس کی حص کرے اس کو قضاء نہ کے یاس کی حص کرے اس کو قضاء نہ کے یاس کی حص کرے اس کو قضاء نہ کے یاس کی حص کرے ہے۔

[٢٨٩٢] (٥) جس كوقاضى بنايا كيااس كوقاضى كاوه رجسر سيردكيا جائ جواس سے يبلے قاضى كا تقا۔

جس کوقاضی بنایا گیا ہواس کووہ رجٹر دیا جائے جو پہلے قاضی کے پاس تھا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اے ابوذرا بیل تم کو کمزورد بکور ہا ہوں اور بیل تبہارے لئے وہی پند کرتا ہوں جواپے لئے پند کرتا ہوں۔ دوآ دمیوں پر بھی امیر نہ بنوار با بھے جنور نے فرمایا اے عبدالرحلٰ بن سمرۃ المارت نہ ما گو۔ پس اگر ما تکنے ہے دی گئی تو تم اس کی طرف پر دکرد یے جاؤ گے۔ اور اگر بغیر مانکے دیا گیا تو اس پر تبہاری مدد کی جائے گی (ج) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ بیس اور ایک آ دی حضور کے پاس گئے۔ پس دو بیس سے ایک نے کہا یارسول اللہ! آپ کو اللہ نے جس چیز کا والی بنایا ہے اس بیس سے بعض پر جھے امیر بنائے۔ اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا۔ تو آپ نے فرمایا خداکی تنم اس کو امیر نہیں بنا تا جو اس کو جواس کی حرص کرتا ہے۔

سُلِّم اليه ديوان القاضى الذى كان قبله[٢٨٩٣](٢) وينظر فى حال المحبوسين فمن اعترف منهم بحق الزمه اياه[٢٨٩٣](٤) ومن انكر لم يقبل قول المعزول عليه الا ببينة [٥٩٨](٨) فان لم تقم البينة لم يُعجِّل بتخليته حتى ينادى عليه ويستظهر فى

تاكەرجىر مىس غوركر كے حقوق والوں كے حقوق اداكر سكے۔

قلد: مجهول كاصيغه بيايا جائے، قاضى مونے كا قلادہ دُالا جائے \_يسلم: سپر دكر \_\_

[۲۸۹۳] (۲) اورقید یول کے حالات میں غور کرے، پس جوان میں سے حق کا اعتر اف کرے وہ اس پرلازم کردے۔

تشری تاضی بننے کے بعدوہ قیدیوں کے حالات کا معائنہ کرے۔جوقیدی اعتراف کرے کہ مجھ پرفلاں کاحق ہے تو اس پروہ حق لازم کردے۔

جب قیدی نے خوداعتر اف کرلیا کہ مجھ پرفلاں کاحق ہے تواب گوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا اقر ارکرنا کافی ہے۔ اس لئے اس پر فلاں کاحق لازم کردیاجائے گا۔ اس اثر میں ہے۔ عن ابن سیرین قبال اعتبار ف رجل عند شویع بامر ثم انکوہ فقضی علیہ باعتر افد (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الاعتراف عندالقاضی، ج ٹامن، ص۳۰۳، نمبر ۱۵۳۰)

محبوس: صبس مے مشتق ہے جس کوجس کیا گیا ہوتا کہ لگائے گئے الزام کی تحقیق کی جائے۔

[۲۸۹۴] (٤) اورا گركسى نے انكاركيا تومعزول قاضى كا قول مقبول نبيس بي كر كوابى كےساتھ

سے سیکدان اصول پر ہے کہ قاضی معزول ہونے کے بعد ایک عام آ دمی ہو گیا اب وہ قاضی نہیں رہا اس لئے جس طرح عام آ دمیوں کی بات گوائی کے ذریعہ تعول کی جائے گا۔ بات گوائی کے ذریعہ تعول کی جاتی ہے اس طرح معزول قاضی کی بات بھی گوائی کے ذریعہ قبول کی جائے گا۔

اثر میں ہے کہ قاضی کے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی ایک عام آدمی کی شہادت کی طرح ان کی شہادت ہے تو معزول ہونے کے بعد بدرجہ اولی ایک عام آدمی کی طرح ہوجائے گا۔ اثر میں ہے۔ قال عمر گلعبد الرحمن بن عوف لو رأیت رجلا علی حد زنا او سرقة وانت امیر ؟ فقال شهادت ک شهادة رجل من المسلمین قال صدقت (ب) (بخاری شریف، باب الشہادة تكون عند الحاكم فی ولایة القضاء ، ۱۲۷۰ منبر ۱۷۵ )

[۲۸۹۵](۸) پس اگر بیندقائم ند ہوتو اس کور ہا کرنے میں جلدی ندکرے یہاں تک کداس کے بارے میں منادی کرائے اور اس کے معاطع کے لئے غور کرے۔

عاشیہ: (الف) حضرت شریح مے سامنے ایک آدی نے کسی معالمے کا اعتراف کیا پھراس کا اٹکار کردیا تو حضرت شریح نے اس کے اعتراف پر فیصلہ کیا (ب) حضرت عرف عبدالرحمٰن بین عوف ہے فرمایا اگر کسی آدمی کو عدکا کام کرتے ہوئے دیکھومٹلاز نایا چوری کا کام اورتم امیر ہوتو تمہداری گواہی عام مسلمان کی گواہی کی طرح ہوگی فرماتے ہیں۔

کی طرح ہوگی فرماتے ہیں۔

امره[٢٨٩٢](٩) وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على حسب ماتقوم به البينة او يعترف به من هو في يده [٢٨٩٤](١٠) ولا يقبل قول المعزول الا ان يعترف الذي هو في يده المعزول سلَّمها اليه فيقبل قوله فيها [٢٨٩٨](١١) ويجلس للحكم جلوسا

کی قیدی کے جرم کے سلسلے میں کوئی گواہ قائم نہیں ہوا تو اس کور ہا کرنے میں جلدی نہ کرے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کا گواہ کہیں دور ہو۔ بلکہ اس کے بارے میں منادی کرنے اور انتظار کرنے کے بعد اگر و بلکہ اس کے بارے میں منادی کرنے اور انتظار کرنے کے بعد اگر واضح ہوجائے کہ یہ بری ہے تو چھوڑ دے اور جرم ٹابت ہوجائے تو سزاعا کدکرے۔

معزول قاضی نے کسی کوقید کیا ہے تو غالب گمان ہے کہ کوئی وجہ ضرور ہے تب ہی اس کوقید کیا ہے۔اس لئے رہا کرنے میں جلدی نہ کرے۔

تخلية : جهور نا، رباكرنا يسطهر : ظهر عشتق ب، ظاهر مون كانتظار كرنا .

[۲۸۹۲](۹)اورغورکرےامانتوں میں اور وقف کی آمد نیوں میں اور عمل کرے اس کے مطابق جوبینہ قائم ہویا جس کے ہاتھ میں ہووہ اقرار کرے۔

نے قاضی کا کام یہ بھی ہے کہ کھی ہوئی امانت کی چیزوں میں نور کرے کہ کس کی ہے۔جس کے متعلق بینہ قائم ہوامانت کا مال حقدار تک پہنچائے۔ یا جس کے ہاتھ میں امانت ہووہ اقرار کرے کہ بیامانت فلال کی ہے تو فلال کووہ امانت دلوائی جائے۔ اس طرح وقف کی آید نی میں غور کرے کہ میں امانت ہووہ ہورہی ہے۔ اس ملیلے میں بھی جس بات پر بینہ قائم ہواس کو پورا کرے۔ یا جواقر ارکرے کہ بیچیز میرے ہاتھ میں ہے اور کھال کی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔

💂 کوئی فیصلہ کرنے کے لئے دوہی صورتیں ہیں یااس پر بینہ قائم ہویا قبضہ والااس کا اقرار کرے کہ بیفلال کا ہے۔

ودائع : وديعة كى جمع بامانت ارتفاع : آمدنى،ارتفاع رفع بي مشتق بالهنا يهال آمدنى مرادب

[۲۸۹۷] (۱۰) اور نہیں قبول کیا جائے گامعزول کا قول مگریہ کہ وہ اعتراف کرے جس کے قبضے میں ہے کہ معزول قاضی نے اس کے سپر دکیا ہے۔ تواس بارے میں قاضی کی بات مانی جائے گی۔

پہلے گزر چکا ہے کہ معزول قاضی ایک عام آدمی کی طرح ہو گیا اس لئے اس کی بات اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ قبضہ والا بیند کیے کہ مجھے معزول قاضی نے بیچ چزدی تھی۔

[۲۸۹۸] (۱۱) اور فیلے کے لئے عام طور پرمجد میں پیٹھے۔

ما كم مجدين الى ظاہرى جگد پر فيلے كے لئے بيٹے جس سے ہرآنے والے كو پتا چل جائے كديد قاضى صاحب بيٹے ہيں۔اوروہاں ہر محض آسانى سے آسكے۔

#### ظاهرا في المسجد [٢٨٩٩] (١٢) ولا يقبل هدية الا من ذي رحم محرم منه او ممن

فالد ام شافئ فرماتے ہیں کہ مجدمیں نصلے کے لئے نہ بیٹھ۔

وہاں فیصلے کے لئے مشرک آئیں مے جو نجس ہیں وہ مجد میں کیسے داخل ہوں مے۔ حاکصہ اور نفساء عور تیں فیصلے کے لئے آئیں گی جو مجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں البتہ ایسے اوگوں کے لئے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں البتہ ایسے اوگوں کے لئے قاضی باہر آجا ہے۔

قاضی باہر آجا ہے۔

اورالي جگربيشے جہال برآ دى آسانى سے فيلے كے لئے بن سكاسى دليل بيرديث بـقال عمرو بن مرة لمعاوية انى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: ما من امام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والمحلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته و حاجته و مسكنته (ح) (ترقدى شريف، باب اجاء فى امام الرعية بس ٢٢٨، نبر١٣٣٢) اس مديث سے معلوم بواكر فيلے چاہئے والوں كے لئے ظاہر مقام پر بيٹھے تاكر في ملرچاہئے بيل ركاوث ندہو۔

[۲۸۹۹] (۱۲) اور مديقول ندكر عظرذى وممحرم سے ياجن كى قاضى بنے سے بہلے مديدد ين كى عادت تقى۔

ہدیہ میں رشوت کا بھی خطرہ ہے کہ ہدیدد میر غلط فیصلہ نہ کروالے۔اس لئے قاضی ذی رحم محرم سے ہدیہ تبول کرے یا قاضی بننے سے پہلے جن لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ہدید دیا کرتے تھے آئیس لوگوں سے ہدیہ تبول کرے۔اوراس کا بھی خیال رکھے کہ وہ لوگ بھی کہیں رشوت کے لئے ہدینہیں دے رہے ہوں۔اگراییا ہوتوان کا ہدیہ بھی قبول نہ کرے۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضور کے پاس آیا ، آپ ممجد میں تشریف رکھتے تھے۔اس نے آواز دے کرکہایا رسول اللہ! میں نے زناکیا ، پس آپ نے مند پھیرلیا (ب) انسار کا ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور پوچھا کہ کوئی آدمی اپنی ہیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اس کوئل نہ کردے؟ پھرمیاں ہیوی دونوں نے مجد میں لعان کیا اور میں وہاں حاضر تھا (ج) حضور قرمایا کرتے تھے کوئی امام ضرورت والے اور مسکین پراپنا درواز ہند کرے گا تو اللہ آسان کے دروازے اس کے لئے بند کریں گے اور اس کی ضرورت اور مسکنت پوری نہیں کریں گے۔ جرت عادته قبل القضاء بمهاداته [٠٠٩] (١٣) ولا يحضر دعوة الا ان تكون عامة

المنبو... ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا لك وهذا لى؟ فهلا جلس فى بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له الم الا؟ الخ (الف) (بخارى شريف، باب هدايا العمال، ص ٢٧٠ ا، نمبر ١٤٧٤) اس مديث معلوم بواكم عمال اور قاضو ل ك لئ به وقت بديد لينا المحاني معلوم بواكم عالم المحانية الم

اوررشوت كطور پر لي توحرام باس كى دليل بيعديث ب-عن عبد الله بن عسرو قبال لمعن دسول الله عليه الراشى والرشى والمسترث و السمو تشيى (ب) (ابودا و دشريف، باب فى كرامية الرشوة ، ص ١٢٨ ، نبر ١٣٥٨ مرتز فدى شريف، باب اجاء فى الراشى والمرشى فى الحكم ، ص ١٣٣٨ ، نبر ١٣٣٧ ) اس حديث سے معلوم ہوا كرشوت لينا حرام ب-

اور جہال رشوت کا خطرہ نہ ہواس سے ہدی قبول کرے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن عائشة ان انساس کانوا بعصرون بھدایا هم یوم عائشة بیتغون بھا او بیتغون بذلک موضاة رسول الله (ج) (بخاری شریف، باب قبول الهدیة بم ۳۵۰، نمبر ۲۵۷۳) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ قریب والوں سے اور جنگی عادت پہلے سے ہدید دینے کی ہے اس کا ہدی قبول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ حضور ہدی قبول فر مایا کرتے تھے جب کرآ ی قاضی بھی تھے۔

ن معادات : مدیر سفتق م، بدید ینا۔

[۲۹۰۰] (۱۳) اور دعوت میں حاضر ندہ وگرید کہ عام ہو۔

خاص طور پرقاضی صاحب کے لئے ہی دعوت کا کھانا بنایا گیا ہوتو ہوسکتا ہے کہ قاضی صاحب کواپنی طرف مائل کرنے کے لئے کھانا بنایا ہو۔ اس لئے خاص دعوت میں نہ جائیں۔البتہ بھی کی عام دعوت ہواس میں قاضی کی بھی دعوت ہوتو جاسکتا ہے۔

مديث يل مهد قال البراء بن عازب المونا النبى مَلَكِنه بسبع ونهانا عن سبع، امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت المعاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم وافشاء السلام واجابة الداعى ـ دوسرى مديث يل ب- عن عبد الله بن عمر ان رسول الله مَلْكِنه قال اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها (د) (بخارى شريف، باب حق اجابة الوليمة والدعوة ومن اولم سبعة ايام ونحوه، ص ٢١٢٧، نمبر ١١٤٥ممم شريف، باب من حق المسلم للمسلم ردالسلام ، مسام، نمبر ٢١٢٢) اس

ماشیہ: (الف) حضور نے بی اسد کے ایک آدی کو صدقہ پر عامل بنایا جس کا نام ابن الا تبیہ تفا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا ہے آپ کے لئے ہے اور یہ جھے ہدید یا ہے۔ پس حضور کمنر پر کھڑے ہوئے۔ پہر خور کمنر پر کھڑے ہوئے۔ پہر کے خور کر ایالوگوں کو کیا ہوا کہ بیس اس کو صدقہ کے لئے بھیجتا ہوں پس آتا ہے تو کہتا ہے یہ تیرے لئے ہے اور بیمیرے لئے ہے۔ اپنیس (ب) حضور کے نوشوں کی لیے والے اور دشوت دینے والے پر لعنت کی (ج) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ لوگ ہدید دینے کے اس کی باری تاش کرتے تھے، اس سے حضرت عائش اور حضور کی خوشنو دی چاہتے تھے ( د) حضور نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سمات باتوں کا اور سمات باتوں کا جواب دینے کا اور تھی کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنے کا اور مطلوم کی مدد کرنے کی اور مطام کرنے کا اور وہونے تول کرنے کا تھی دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگرتم کوکوئی آدی و لیے میں بلائے تواس میں شرکت کرنا چاہئے۔

[ ۱ • ۲ ] (۱۳) ويشهد الجنازة ويحود المريض [ ۲ • ۲ ] (۱۵) ولا يضيف احد الخصمين دون محصمه [ ۲ • ۲ ] (۱۵) فاذا حضرا سوّى بينهما في الجلوس والاقبال ولا

حدیث سے معلوم ہوا کہ عام دعوت جیسے ولیمہ وغیرہ میں قاضی کے لئے شرکت کرنا جائز ہے۔

[۲۹۰۱] (۱۴) جناز ميس حاضر مواور بيار كي عيادت كر ي

جنازے میں شرکت کرنے اور بیار کی عیادت کرنے میں رشوت کا خطرہ نہیں ہے بلکہ یدانسانی حقوق ہیں اورجد میں مح اهتبار سے ضروری ہیں اس لیے نیسب قاضی کریں مے۔

اوپر مدیث گررگی امر نا بعیادة المریض و اتباع الجنازة (بخاری شریف، نمبر ۱۵۵۵ مسلم شریف ۲۱۲۲)

[۲۹۰۲] (۱۵) اور ندمهمان نوازی کرے صمین میں تنہاایک کی۔

قامنی کے پاس دوآ دمیوں کا مقدمہ چل رہا ہوتو ان میں سے ایک کی دعوت کرے اور ایک کی نہ کرے ایبانہ کرے۔ دعوت کرے تو دونوں کی کرے۔

ایک کاطرف میلان سے شبہ ہوتا ہے کہ فیصلہ میں اس کی رعایت کی جائے گی۔ اس لئے ایک کی دعوت کرتا اچھانہیں (۲) عدیث میں ہے۔ عین ام مسلمة قالت قال دسول الله علیہ اسلمی بالقضاء بین الناس فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده (الف) (دار قطمی بخلیب فی الا قضیة والا دکام ، جرالح بھی اسما، نمبر ۱۳۲۸ سنر نالیب قلی ، باب انساف انصمین فی المدخل علیہ والاستماع منصما ججت وصن الاقبال علیما ، ج عاشره می ۱۳۲۸ ، نمبر ۱۳۵۵ ) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں نصمین کے درمیان لیط عیں ۔ اشارے اور بھائے میں برابری کرے (۳) عدیث علی ہے۔ عین عبد الله بن الزبیو قال: قضی دسول الله علیہ ان المخصمین یقعد ان بھی بیار بری کرے (۳) عدیث علی ہے۔ عین عبد الله بن الزبیو قال: قضی دسول الله علیہ ان المخصمین یقعد ان بین یدی المتحکم (ب) (ابودا کورش یف، باب کیف کیلس بین بدی القاضی ، می ، نمبر ۱۳۵۸ میں مدیث علی رجل و هو برابری محکم (ب) (ابودا کورش یف، باب کیف کیلس بین بدی القاضی ان مقتصد قال نول علی علی رجل و هو برابری محصمه الله علی اسم عدید علی المان ان نضیف بالکوفة شم قدم محمد معه (ج) (سن للیب قی ، باب لاین می للقاضی ان یضیف انصم الا و خصمه معه (ج) (سن للیب قی ، باب لاین می للقاضی ان یضیف انصم الا و خصمه معه (ج) (سن للیب قی ، باب لاین می للقاضی ان یضیف انصم الا و خصمه معه (ج) (سن للیب قی ، باب لاین می للقاضی ان یضیف انصم الا و خصمه معه (ح) (سن للیب قی ، باب لاین می للقاضی ان یضیف انصم الا و خصمه معه (ح) (سن للیب قی می دعوت نہ کورت نہ کرے۔

[۲۹۰۳] (۱۲) پس جب دونوں حاضر ہوں تو برابری کرے بیٹے میں ،متوجہ کرنے میں اورسر گوشی نہ کرے کسی ایک سے اور نہاس کی طرف

ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایالوگوں کے درمیان قضا میں کوئی جٹلا کیا گیا تو ان دونوں کے درمیان دیکھنے میں انساف کرے اوران کے اشارے میں اوران کو بھتے ہیں (ب) آپ نے فیعلے فرمایا کہ دونوں مجھم کوقاضی کے سامنے بھائے (ج) حضرت علی کے پاس ایک مہمان آیا اس سے حصرت علی نے پوچھا کیا تم خصم ہو؟ کہا ہاں! کہا اس سے بہٹ جاؤاس لئے کہ حضور نے ہم کواس بات سے دوکا ہے کہ خصم کی مہمانی کرے ہاں اس کے مسامنہ موقد ٹھیک ہے۔

يسارُ احدهما ولايشيرا اليه ولا يلقّنه حجة [ ٢٩٠٣] (١٥) فاذا ثبت الحق عنده وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجّل بحبسه وامره بدفع ما عليه فان امتنع حبسه في كل

اشارہ کرے، نہ کوئی ججت سکھائے۔

دونوں مدعی اور مدعی علیہ قاضی کے پاس حاضر ہوں تو قاضی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے محسوس ہو کہ یہ کسی ایک کی طرف مائل ہے۔ اس لئے دونوں کو برابر درج میں بٹھائے۔ دونوں کی طرف برابر درج میں متوجہ ہو۔ کسی ایک سے چیکے چیکے بات نہ کرے۔ کسی ایک کی طرف اشارہ نہ کرے۔ کسی ایک کو بیجنے کی دلیل نہ بتائے۔

و كيونكه السطرح انصاف كا تقاضا پورانهيس بوسكے كا (٢) اوپر حديث كزرچكى بے۔ عن ام سلمة قبال قالت قال رسول الله من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده (الف) (دارقطني ،نبر ٣٣٢٠ رسن ليهم تي ،نبر ٢٠٣٥)

سوی: برابری کرے۔ لایبار: برے مشتق ہے، سرگوثی نہ کرے۔ ولایلقنہ: تلقین سے مشتق ہے، کی چیز کو بتانا، ولائل سمجھانا [۲۹۰۴] (۱۷) جب ان کے نزدیک حق ثابت ہوجائے اور حق والا قرض خواہ کو قید کرنے کا مطالبہ کرے تو اس کو قید کرنے میں جلدی نہ کرے۔ اور اس کو تھم وے اوا کرنے کا جواس پر ہے۔ پس اگروہ اوا کرنے سے بازر ہے تو اس کو ہراس قرض میں قید کرے جس کے بدلے میں اس کے ہاتھ میں مال آیا ہو۔ مثلاً تھے کا خن اور قرض کا بدل۔

اترار کے ذریعہ ثابت ہو گیا کہ مدعی علیہ پرخق ہے۔اور مدعی درخواست کرتا ہے کہ فورا مدعی علیہ کوقید کیا جائے تو قاضی کو چاہئے کہ فورا اس کوقید نہ کرے بلکہ اس کوقید نہ کرے۔ کوقید کرے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جولوگوں کے درمیان قضایل جتال ہوتو وہ دیکھنے میں اشارے میں اور بیٹھنے میں انساف کرے (ب) آپ نے فرمایا جس کے پاس مال ہے پھر بھی ٹال مٹول کرے تو اس کی عزت اور سزا حلال ہے۔ ابن مبارکٹ نے فرمایا کداس کی عزت حلال ہے کا مطلب بیہے کداس کے ساتھ تحقی کرے اور اس کی سزاکا مطلب بیہے اس کوقید کرے (ج) آپ نے تہت میں ایک آ دمی کوقید کیا۔ 114

دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض[4 + 9 ]( 1 ) او التزمه بعقد كالمهر والكفالة.

مواہوں کے ذریعہ کی پرخی ثابت ہوجائے تو اس کا مطلب میہوا کہ کافی دیرسے مدعی علیہ ٹال مٹول کرر ہاتھا۔ آخر گواہ کے ذریعہ تق

ابت كيا كياس لئے فوراجس كرنا جائے وكرسكتا ہے۔

حقوق دوستم کے ہیں۔ایک تو وہ جس کے بدلے میں مرعی علیہ کے ہاتھ میں رقم وغیرہ آئی ہے جیسے تیج کی قیت کا دعوی ہوتو مرعی علیہ کے ہاتھ میں ہیج آئی ہے جس کی قیت اواکرنی ہے یامہراس کے بدلے میں بضعہ آیا ہے۔ یا قرض کا مطالبہ ہے کہ مرعی علیہ کے ہاتھ میں قرض کی رقم آئی ہے۔ان سب صورتوں میں مرعی کے ہاتھ میں مطالبے کا بدلہ آیا ہوا ہے پھر بھی وہ اس کاعوض نہیں دینا جا ہتا۔ایسی صورتوں میں مرعی علیہ غریب ہویا مالداراس کو جس کیا جائے گا۔

عبس: قدر بهس کرے۔ غریم: مقروض۔

[40-0] إلى كوعقد كي ذريعدلا زم كيا موجيع مبراور كفاله

شادی کی جس کی وجہ سے مہر لازم ہوا۔ اگر مہر دینے میں ٹال مٹول ظاہر ہوا تو گواہ کے ذریعہ مالدار ہونا ثابت نہ بھی ہو پھر بھی جس کیا جا سکے گا۔

مہر بضعہ کا بدلہ ہے۔ مدی علیہ کے ہاتھ میں بضعہ آیا جس کے بدلے میں مہر مجل دینا پڑے گا ار نہ دینے پر قید کیا جائے گا (۲) تکا 7 پر اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدی علیہ کے پاس مال ہے۔ اگر مہر مجل دینے کی بھی استطاعت نہیں تھی تو شادی کا اقدام کیوں کیا؟ اس لئے اس میں ٹال مٹول کرنے پڑجس کیا جائے گا۔

حاشیہ : (الف) حضرت علی دین میں قد کرتے تھے۔

و مہرمؤخرجو بعد میں دینے کا وعدہ ہواس میں خودعورت نے بعد میں لینے کا وعدہ کیا ہے اس لئے اس کی ادائیگی کے ٹال مٹول میں عبس نہیں کیا جائے گا۔

کفالہ کی شکل بیہے کہ کوئی آدمی کسی کے قرض دینے کا کفیل بن جائے اور مقروض قرض ادانہ کرے تو کفیل پر قرض ادا کرنالازم ہو۔اب کفیل نے کفیل بنے کا اقدام کیا اور اس کئے تقی اس کے جداس کے بعداس کوجس کیا جائے کہ اس کے خواس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے تب ہی تو اقدام کیا۔اس کئے تقی کی اس کے بعداس کوجس کیا جاس کو سکتا ہے (۲) کفیل بھی اداکرے گا بعد میں جس کا کفیل بنا تھا اس سے وصول کرے گا بیھی دلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہوگا۔اس کئے اس کو حس کیا جاسکتا ہے۔ یہ عقد کے ذریعہ اپنے اوپر حق لازم کرنے کی مثال ہے۔

[۲۹۰۲] (۱۹) اوراس کواس کے علاوہ میں قید نہ کرے اگروہ کہے کہ میں فقیر ہوں ، گرید کہ ثابت کردے قرض خواہ کہ اس کے پاس مال ہے۔

ایسے حقوق جس میں مدمی علیہ کے پاس اس کا بدل ہاتھ میں نہ آیا ہوجیے جنایت کی دیت ، مثلا کسی کا ہاتھ کا نہ دیا اس کے بدلے میں

ایک ہزار در ہم دینا ہے تو اس صورت میں مجرم کے ہاتھ میں پھی نہیں آیا صرف جرم کی وجہ سے ایک ہزار در ہم دینا پڑر ہا ہے۔ ایسی صورت میں

اگر مدمی گواہ کے ذریعہ ثابت کردے کہ اس کے پاس دیت اوا کرنے کے لئے مال ہے تب توجس کیا جائے گا۔ اور بیٹا بت نہ کر سکے توجس نہیں کہا جائے گا۔

چونکد مدی علیہ کے ہاتھ میں بدلے میں مال نہیں آیا ہے اس کے مالدار ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لئے فوری طور پر قیہ بھی نہیں کیا جائے گا (۲) اوپر حضرت علی کے اثر میں تھا اور حدیث میں بھی اشارہ تھا کہ دین کے بدلے میں جس کرتے تھے اس کے علاوہ میں مالدار ظاہر ہوئے بغیر جس نہیں کرتے تھے۔وقعال جا ابسو کان علی بحبس فی المدین (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الحسبس فی الدین، ج عامن ہی ۲۰۳۰، نبر ۱۵۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دین میں جس کر ہے۔ اور اوپر کی حدیث، لمی الواجد یحل عوضہ و عقوبته (ب) دارو داؤد شریف، باب فی الدین هل تحسبس بر، ۲۰ میں ۱۵۵، نبر ۱۵۲۸) سے معلوم ہوا کہ جو مال پائے اس کی سزا حلال ہے لینی قید کیا جاسکتے ہے۔ اور یہ چونکہ ابھی مال نہیں پار ہا ہے اس کے فوری طور پر اس کوقید کرنا اچھانہیں ہے جب تک گواہ کے ذریعہ اس کی مالداری ثابت بارہ والے۔

[۲۹۰۷] (۲۰) اس کوقید کرسکتے ہیں دومہینے یا تین مہینے تک پھراس کے مال کے بارے میں تحقیق کرے، پس اگراس کا مال ظاہر نہ ہوتو اس کو ر ہا کردے۔

قید کی مدت حالات اورآدمی کے حسب حال ہے۔ البتداندازہ نہ ہوتو دو تین ماہ جس کرے۔ اس کے درمیان میں اس کے مال کی تحقیق

عاشیہ : (الف) حضرت علی قرض میں قید کرتے تھے(ب) جس کے پاس مال ہےاس کے ٹال مٹول کرنے والے کی عزت اور سزا بھی حلال ہے۔

[ ٢ • ٢ ] ( ٢ ) ولا يحول بينه وبين غرمائه [ ٩ • ٩ ] ( ٢ ٢ ) ويُحبس الرجل في نفقة زوجته [ • ١ • ١ ] ( ٢٣ ) ولا يُحبس الوالد في دين ولده الا اذا امتنع من الانفاق عليه

كرتار ہے۔ اگراس كے مال كاپتانہ چلے تواس كور ہاكردے۔

جس کیاتھا مال کی تحقیق کے لئے۔اوراتی کمی مدت مال کی تحقیق کے لئے کافی ہے اس لئے اس مدت میں بھی مال کا پتانہ چلے تواب قید میں رکھناظم ہے اس لئے رہا کردے۔اوراگراس سے پہلے تابت ہوجائے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تواس سے پہلے بھی رہا کردے (۲) مدیث میں رکھناظم ہے اس لئے رہا کردے۔اوراگراس سے پہلے بھی رہا کردے (۲) حدیث میں ہے۔عن بھز بین حکیم عن اہیه عن جدہ ان النبی خلالیہ حبس رجلا فی تھمہ ثم خلی عنه (الف) (ترفری مدیث باب ماجاء فی الحسیس فی التھمہ ،ص ۲۱، نہر ۱۵۵، نہر ۱۵۵ واورشریف، باب فی الدین هل تحسیس بر، ۲۶، ص ۱۵۵، نہر ۱۵۵ سرس سے سال کو ان المارق بالضرب والحسیس بے ۱۷۲ نمبر ۱۵۸۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچھ دنوں تک قیدر کھے پھر اس کو آزاد کردے۔

[۲۹۰۸] (۲۱) اور حائل نه بواس کے اور اس کے قرض خوا ہوں کے درمیان۔

تری مقروض کوقید سے تو نکال دے گالیکن قرض خواہ کوکہا جائے گا کہ مقروض کے پیچھے لگارہے۔ جب اس کے پاس رقم آئے قرض خواہ اس سے اپناحق وصول کرلے۔ قاضی مقروض اور قرض خواہ کے درمیان حاکل نہ ہو۔

عدیث میں ہے۔ احبونا هرماس بن حبیب عن ابیه عن جده قال: اتیت النبی علی بخویم لی فقال لی الزمه ثم قال لی یا احدا بنی تمیم ماتوید ان تفعل باسیوک؟ (ب)(ابوداوَدشریف،باب فی الدین هل تحسیس، ۲۶،ص۱۵۵، نبر ۳۲۲۹)

اس عدیث سے معلوم ہوا کہ مقروض کے پیچے قرضخواہ کو لگنے کی اجازت دے۔

😅 غرماء : غريم كى جمع ہے قرض خواه۔ يحول : حاكل ہونا۔

[۲۹۰۹] (۲۲) آدی ہوی کے نفتے میں قید کیا جائے گا۔

قاضی نے بیوی کا نفقہ تعین کردیا ہو یامیاں بیوی کے درمیان کسی مقدار پرضلے ہوگئی ہو پھروہ نفقہ ادانہ کرے تواس پر شوہر کو جس کیا جائے گا۔ کیونکہ قاضی کے تعین کرنے کے بعد بیاضلے ہونے کے بعد بیافقہ شوہر کے ذمہ دین ہوگیا۔ اور دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کے بعد جس کیا جاسکتا ہے۔

اگرقاضی نے متعین نہ کیا ہوتو اتن جلدی جس نہیں کیا جائے گا۔

[ ۲۹۱۰] (۲۳ ) اور والدقید نبیس کئے جا کیں گے اپنی اولا د کے دین میں ، مگر جبکہ رک جائے اس پرخرج کرنے ہے۔

والد پر بیٹے، بٹی، پوتے، پوتی،نواسے،نوای کاقرض ہوتواس کی وجہ سے والدیا دادایا نانا قیدنہیں کئے جائیں گے۔

عاشیہ: (الف)حضور نے تبہت میں ایک آدمی کوقید کیا گھراس کوچھوڑ دیا (ب) میں حضور کے پاس ایک مقروض لیکر آیا تو جھے فر مایا اس کو پکڑے رہو۔ پھر جھ سے کہا اے بی تھیم کے بھائی اپنے قیدی کوکیا کرو مے؟ [ ۱ ا ۲ ۹ ] (۲۳) ويجوز قضاء المرأة في كل شيء الا في الحدود والقصاص [ ۲ ا ۲ ۹ ] (۲۵) ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق اذا شهد به عنده.

ان اوگوں کا مال والد کا مال ہے۔ پہلے گرر چکا ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال: جاء رجل الی النبی مُلْنِظِیہ فقال ان ابی اجتاج مالی فقال انت و مالک لابیک و قال رسول الله مُلْنِظِیہ ان اولاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالکم (ابن ماج شریف، باب ماللرجل من مال ولدہ بم ۳۲۸ بنبر ۲۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ اولا دکا مال باپ کا ہے اس لئے ان لوگوں کا جو قرض باپ یا داوا پر ہے وہ قرض کے بجائے احمان ہے۔ اس لئے ان قرضوں کی وجہ سے قیر نہیں گئے جا کیں گے (۲) آیت میں ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرواور قید کرنا احمان اور احترام کے خلاف ہاں لئے بھی قیر نہیں کئے جا کیں گے۔ آیت ہے۔ میں ہے کہ ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کروورو قید کرنا احمان اور احترام کے خلاف ہاں لؤگوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو۔

لیکن اگراولادکوکھانے کا خرج ندرے اور اولاد کی ہلاکت کا خطرہ ہوتو والدقید کے جائیں گے تاکرنفقہ دے اور اولاد ہلاک نہ ہول (۲) آیت میں ہے کہ اولاد کا نفقہ واجب ہے۔ وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف (ب) (آیت ۲۳۳، سورة البقرة ۲) دوسری آیت میں ہے۔ فان ادضعن لکم فاتو هن اجو رهن واتمروا بینکم بمعروف (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ باپ پراولاد کا نفقہ واجب ہے اس لئے نفقہ دیے میں کوتا ہی کرے توقید کیا جا سکتا ہے۔

[۲۹۱۱] (۲۴) اور جائز ہے عورت کوقاضی ہونا ہر معالمے میں سوائے حدود اور قصاص کے۔

عورت برچیز کی قاضی بن سکتی ہے البتہ حدود اور قصاص کا قاضی نہیں بن سکتی۔

عدوداور قصاص بین عورت کی گوائی متبول نبین ہے تواس کا فیصلہ کیا کرے گی (۲) حدیث مرسل بین ہے۔ عن الزهری قال: مضت السنة من رسول الله علیہ والمحلیفتین من بعدہ الا تجوز شهادة النساء فی المحدود (ج) (مصنف ابن الی شبیة ،۹۰ افی فیصادة النساء فی المحدود (ج) (مصنف ابن الی شبیة ،۹۰ افی فیصادة النساء فی المحدود، ج فامن ، مسلم معرود من ما ۸۵۲۸ مصنف عبد الرزاق ، باب حل تجوز شهادة النساء مع الرجال فی الحدود وغیرہ ، ج فامن ، مسلم من المحلال من المحدود الرجمة و ما فی معنا حامن النکاح والقصاص والحدود ، ج عاشر ، من ۱۵۲۸ ، نبر ۱۵۲۸ معنا حامن النکاح والقصاص والحدود ، ج عاشر ، من ۱۵۲۸ ، نبر ۱۵۲۸ معنا حامن النکاح والقصاص والحدود ، ج عاشر ، من مقبول نبین تو اس معاطع کا قاضی بننا کیے درست ، وگا؟ اس لئے کہ قاضی تو گواہوں کی گواہی مقبول نبین تو اس معاطع کا قاضی بننا کیے درست ، وگا؟ اس لئے کہ قاضی تو گواہوں کی گواہی کرتا ہے۔

#### ﴿ كتاب القاضى الى القاضى ﴾

[۲۹۱۲] (۲۵) ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام حقوق میں مقبول ہے جب خط کی گواہی اس کے سامنے دے۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا میرے والدمیرے مال کا ضرورت مند ہے۔ تو آپ نے فرمایاتم اور تبہار امال تبہارے والد کا ہے۔ اور حضور کے فرمایا تمہاری یا کے کمائی ہے اس لئے اپنے مال سے کھاؤ (ب) والد پر اولا دکی روزی ہے اور کیڑ اہے مناسب انداز سے (الف) حضرت زہرگ نے فرمایا حضور کے زمانے سے اور دونوں خلیفہ کے زمانے سے سنت جارہی ہے کھوتوں کی شہادت حدود میں جائز نہیں ہے۔

# [٢٩ ١٣] (٢٦)فان شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه.

مدوداورتهاص کے علاوہ جتے حقق بیں ان بیں ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط کھے اور کمتوب الیہ قاضی کے سامنے گواہی دے

کرواتی پی خط فلال قاضی کا ہے تو وہ خط مقبول ہے۔ اور جس قاضی کی طرف پر خط کھھا ہے اس کواختیار ہے کہ اس خط کے مطابق عمل کرے۔

تاب القاضی الی القاضی کی دلیل کے لئے بیصدیث ہے۔ ان عبد الملہ بن سهل و محصہ خوجا الی خیبو ... فکتب رسول الملہ مثل القاضی الی امناءہ، ص ۱۹۷ میں معاور الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ اللہ مثل الملہ اللہ مثل الملہ الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ اللہ مثلہ الملہ مثل الملہ مثل الملہ مثل الملہ الملہ مثل الملہ الملہ مثل الملہ الملہ مثل الملہ الملہ الملہ الملہ مثل الملہ الملہ مثل الملہ ال

کمتوب الیدقاضی جانتا ہوکد یکا تب قاضی کا خط ہے یا کا تب قاضی کی مہر ہے یا کا تب قاضی کے بارے میں کمتوب الیدقاضی کے سامنے گواہی دے کہ یدفلاں کا خط ہے تب اس کے لئے عمل کرنا جا کڑ ہے۔ اس کی دلیل اوپر کا اثر ہے۔ قال اور اهیم کت اب المقاضی الی المقاضی الی المقاضی الی المقاضی الی المقاضی جائز اذا عرف الکتاب والمخاتم (ج) (۲) صدیث میں ہے۔ عن انس بن مالک قال لما اور او النبی مَالَيْتُ ان يکتب المی المروم قالوا انهم لا يقرؤن کتابا الا مختوما فاتخذ النبی مَالَیْتُ خاتما من فضة کانی انظر المی وبیضه و نقشه محمد رسول المله (د) (بخاری شریف، باب الشحادة علی الخط المختوم الی بھی نہ باب المحمد کی کونکہ مہر سے کہ مہر بنائے کونکہ مہر سے کم مہر بنائے کونکہ مہر سے کم مہر بنائے کونکہ مہر سے کم و بالیہ قاضی کیے میں بالیہ قاضی کا خط ہے تو کمتوب الیہ قاضی کیے اس یک کری فلاں قاضی کا خط ہے تو کمتوب الیہ قاضی کیے اس یک کری کی اس یک کی کے دیونلاں قاضی کا خط ہے تو کمتوب الیہ قاضی کے دیونلاں تاضی کا خط ہے تو کمتوب الیہ قاضی کا در کا اس یک کری فلا کے اس یک کری فلا کی اس یک کری کرے گا۔

[۲۹۱۳] (۲۲) پس اگرگوائی دی دی علید کے سامنے تو گوائی برتھم لگادے اور اپنافیصلہ بھی کھے۔

مرى عليه جلس قضامين حاضر بالي صورت مين كوابى دى كى تو كوابى رحكم لكائ اورقاضى ابنا فيصله بهى لكھے كا۔

ہ می علیہ غائب ہوتو فیصلہ نہیں کرسکتا۔ اس لئے اگر مدعی علیہ حاضر ہوتو فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد کسی اور ضرورت مثلا سزادینے کے لئے دوسرے قاضی کو بھجنا پڑے تو بھیج دے۔

حاشیہ: (الف) حضور نے یہودیوں کو خطاکھا پس انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان کوتل نیس کیا (ب) حضرت عمر نے اپنے عال کو حدود کے بارے بین لکھا فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کتاب القاضی الی القاضی جا کز ہے اگر خط کی تحریر اور مہر پہچاتا ہو۔ حضرت ضعی ایسے خطاکو جس پر قاضی کی جانب سے مہر کئی ہوئی ہوجا تز قرار دیتے تھے (ج) حضرت ابراہیم نختی جا تز قرار دیتے تھے کتاب القاضی الی القاضی کو اگر تحریر اور مہر پہچاتا ہو (د) جب حضور کے اہل روم کو خطاکھنا چا ہا تو لوگوں نے کہا کہ وہ مہر کے بغیر خطائیس پڑھتے ہو آپ نے چا ہمری کی انگوشی بنائی اس کی چک اہمی بھی میری آتھوں کے سائے ہے اور اس کا تفتی محمد سول اللہ تھا۔ [ ٢٩ ١ ٢٩] (٢٧) وان شهدوا بغير حضرة خصمه لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب اليه [ ٢٥ ١ ٢٩] (٢٨) ولا يقبل الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامرأتين.

[۲۹۱۴] (۲۷) اورا گرگوابی دی مدعی علیه کی غیرموجودگی میں تو فیصلہ نہ کرے بلکہ گوابی لکھ لے تا کہ کمتوب علیہ قاضی اس کا فیصلہ کرے۔

ایک صورت ہے کہ گواہ حضرات ایک قاضی کے خطے میں ہیں اور مدعی علیہ دوسرے قاضی کے خطے میں ہے۔ اور دونوں کوجع کرنامشکل ہے ایک صورت میں جس قاضی کے سامنے گواہ پیش ہوئے وہ قاضی گواہی لکھ لے لیکن فیصلہ نہ کر سے کیونکہ مدعی علیہ غائب ہوتو فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میگواہی کمتوب الیہ قاضی کو بھیج دے تا کہ وہ فیصلہ کرے اور مدعی علیہ پرنا فذکرے۔

فائدة امام بخارى فرمات مين كدمدى عليكوحاضركر نامشكل موتوعا ئب مدى عليه ك خلاف بهى فيصله كياجا سكتا ب-

حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن عائشة ان هندا قالت للنبی عَلَیْ الله ان ابا سفیان رجل شحیح واحتاج ان اخذ من ماله، قال عَلَیْ خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف (ج) (بخاری شریف، باب القضاع کی الغائب، ص ۱۰۲۸، نبر ۱۸۰۰) اس حدیث میں حضرت سفیان حاضر نہیں تھاس کے باوجود حضور نے اس کے مال سے مناسب نفقہ لینے کا فیصلہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قضا علی الغائب جائز ہے۔

[ ۲۹۱۵] (۲۸) اورنه قبول کرے خطامگر دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا..اللہ تیرے دل کو ہدایت دیں گے اورتمہاری زبان کو ٹابت رکھیں گے جب تمہارے سامنے تضاواضح ہو تہارے سامنے دونو لخصم بیٹھیں تو جب تک دوسرے فریق ہے بات من نہ لوفیصلہ نہ کر تا۔اس لئے کہ بیصورت زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے سامنے تضاواضح ہو جائے (ب) حضرت شریح فرماتے تھے غائب پر فیصلہ نہ کریں (ج) حضرت ہند نے حضور سے کہا ابوسفیان بخیل آدی ہیں۔اور مجھے ان کا مال لینے کی ضرورت پڑجاتی ہے تو کیا ہیں لوں؟ آپ نے فرمایاتم کو اور تمہاری اولا دکومناسب انداز میں جتنا کافی ہوا تنالے لو۔

# [٢٩١٦] (٢٩) ويجب ان يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا مافيه ثم يختمه ويُسلّمه اليهم.

مکتوب علیہ قاضی کے سامنے دومرد یا ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں کہ یہ خط فلاں قاضی کا ہے تب مکتوب الیہ قاضی اس کو قبول

💂 بہ خط حقیقت میں نقل شہادت کے درجے میں ہے اور او پر گزرا کہ قل شہادت کے لے دو گواہی چاہئے اس لئے خط کے لئے بھی دومردیا ایک مرداوردوعورتول کی گوائی چاہے (۲) اثر میں ہے۔واول من سأل علی کتاب القاضی البینة ابن ابی لیلی وسوار بن عبد المله (الف) (بخاری شریف، باب الشحادة علی الخط المختوم الخ ج ۲۰۱۰ نمبر۲۲۱۷) اس اثر میں ہے که ابن الی لیلی اور سوار بن عبداللہ نے كتاب القاضى الى القاضى بركواه ما تكارع) اورنقل كوانى بردوكواه چائے اس كى دليل بياثر بـعن الشعبى قالا لاتـجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين (ب) (سنن المبينقى، باب ماجاء في عد وهيه والفرع، ج عاشر ج ٢٢٣م، نمبرا ٢١١٩ رمصنف ابن الى شبية ، • ٨٨ فى همادة الشاهد على الشاهد ، ج رابع ،ص٥٥ منبر • ٢٠٠٥) اس اثر عمعلوم بواكه شهادة على الشهادة ك لئ دوكواه چاہے۔اور کتاب القاضی الی القاضی بھی ایک قتم کی نقل شہادت ہے اس لئے اس خطر پھی دوگواہ چاہے (۳) ایک کی تحریر دوسرے کے مشابہ ہوتی ہےاس لئے بھی یقین ہوجائے کہ بیفلاں قاضی کا خطہ اوراشتہا ہباتی ندرہےاس لئے بھی گواہی جاہئے۔ [٢٩١٦] (٢٩) اور واجب ہے كہ كوا ہول كے سامنے خط پڑھے تاكدوہ جان ليس كه خط مير كيا ہے، پھراس پرممر لگائے اور كوا ہول كے سرد

تشت کا تب قاضی پرضروری ہے کہ لے جانے والے گواہوں کے سامنے خط پڑھے تا کہ وہ جان لیں کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔اور مکتوب الية قاضى كے سامنے كوائى دينے ميں آسانى مو - پھرخط پرمہرلگا كر كواموں كے حوالے كرے تاكم كتوب الية قاضى كوخط دے سكے۔

🌉 گواہوں کے سامنے تواس کئے پڑھے کہ وہ یا در کھے کہ خط میں مضمون کیا ہے تا کہ مکتوب الیہ قاضی کے سامنے اس کی گواہی دے سکے تا کہ تط كامضمون اورگوابى ايك طرح كي بول (٢) اثريس بي و كره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لانه لايدرى لعل فيها جور ا (ج) (بخارى شريف، باب الشهادة على الخط المختوم الخ ، ص ١٠٠ ، نمبر١٦٢ يرسنن للبيه قى ، باب الاحتياط فى قراءة الكتاب ولاشهاد عليه وختمه لحلايز ورعليه، ج عاشر، ص ٢١٩، نمبر ٢٠ ٣٠٧) ال اثر معلوم مواكه جب تك جان ندلے كه خط ميں كيا ہے گوانی ندرے(m)عن ابر اهیم فی الرجل یختم علی وصیته وقال اشهدوا علی ما فیها قال لایجوز حتی یقرأها او تقرأ عليه فيقربها فيها (و)سنن للبيمقي، بإب الاحتياط في قراءة الكتب والاهما دعليه وختمه لئلا يزورعليه، ج عاشر ج ٢٢٠، نمبر ٢٠٠٠) اس اثر

عاشيه : (الف) كتاب القاضى پرسب سے پہلے ابن الى لىلى اور سوار بن عبداللہ نے بيند انگا (ب) حضرت صحى نے فرما يا شہادة على الشهادة جائز ہے يہال تك كد دوشاہد موں (ج) حضرت حسن اور ابوقلابے نے تاپشد فرمایا کہ کی وصیت پر گواہی دے یہاں تک کہ جان لے کہ اس میں کیا ہے۔ کیونکہ موسکتا ہے کہ اس میں ظلم مو (و) حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی آ دمی اپنی وصیت پرمبر لگائے۔ فرمایا اس میں کیا ہے، اس پر گواہ مناؤ، فرمایا نہیں جائز ہے یہاں تک کداس کو پڑھے یا اس پر پڑھائے اورجو پھھاس میں ہے ثابت کرے۔ [2 1 9 7] (۳۰) واذا وصل الى القاضى لم يقبله الا بحضرة الخصم [ 7 1 9 7] ( ۳ ) فاذا سلّمه الشهود اليه نظر الى ختمه فاذا شهدوا انه كتاب فلان القاضى سلّمه الينا فى مجلس حكمه وقضائه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضى وقرأه على الخصم والزمه مافيه.

ہے بھی معلوم ہوا کہ گواہ کو کم ہو کہ خط میں کیا ہے تا کہ جھوٹ گواہی نہ دے سکے۔

اور خط پرمبرلگائے اس کی ولیل پہلے گر رچکی ہے۔ عن انس بن مالک قال لما اراد النبی عَلَیْظُیْ ان یکتب الی الروم قالوا انهم لا یہ قبرون کتابا الا مختوما فاتخذ النبی عَلَیْظُیْ خاتما من فضة کانی انظر الی وبیضه ونقشه محمد رسول الله (الف) (بخاری شریف، باب الشحادة علی الخط المخقوم الخیم من ۱۷۱۱ می اس صدیث میں ہے کہ آپ نے مبر بنوائی تا کہ خط پرمبرلگائی جا سے (۲) مبرلگانے سے خط میں کوئی کی زیادتی نہیں کرسکتا اس لئے بھی مبرلگائے۔

[٢٩١٧] جب خط قاضى كے پاس بنج تواس كو قبول ندكر عظر مدعى عليد كے سامنے\_

مکتوب الیہ قاضی کے سامنے خط پہنچنے کا مطلب میہ کہ اس پروہ فیصلہ کرے اور مدعی علیہ پرنا فذکرے۔ اور نافذ کرنا اس وقت ہوسکتا ہے جب مدعی علیہ حاضر ہو۔ اس لئے مدعی علیہ کی حاضری میں خط قبول کرے۔

حدیث میں ہے کہ حفرت علی کوآپ نے فرمایا۔ فاذا جلس بین یدیک المحصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول فانه احری ان تبین لک القضاء (ب) (ابوداؤدشریف، باب کیف القفاء، ص ۱۲۸، نمبر ۳۵۸۲) اس مدیث سمعت من الاول فانه احری ان تبین لک القضاء (ب) (ابوداؤدشریف، باب کیف القفاء، ص ۱۲۸۸، نمبر ۳۵۸۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دعی علیه حاضر ہوتب اس کے سامنے فیصلہ کرے۔

[۲۹۱۸] (۳۱) جب گواہ خط قاضی کود ہے تو وہ اس کی مہر دیکھے۔ پس آگر گوا ہوں نے گواہی دی کہ وہ فلاں قاضی کا خط ہے اور اپنی مجلس قضامیں ہمارے سپر دکیا ہے اور ہمارے سامنے پڑھا ہے تو قاضی اس کو کھو لے اور اس کو مدعی علیہ پر پڑھے اور جو کچھاس میں ہے اس کو مدعی علیہ پر لازم کرے۔

جب گواہ مکتوب علیہ قاضی کو خط سپر دکر ہے تو قاضی پہلے اس کی مہر کو دیکھے کہ وہ صحح ہے یانہیں۔ کیونکہ مہر ٹوٹی ہوئی ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ خط کسی نے کھولا ہے اور مضمون میں کمی زیادتی کی ہے۔ اس لئے پہلے مہر کو دیکھے کہ وہ سلامت ہے یانہیں۔ پھر گواہ یہ گواہی دے کہ فلاں قاضی نے اپنی مجلس قضا میں یہ خطاکھا ہے اور ہمارے سپر دکیا ہے اور ہمارے سامنے اس کو پڑھا ہے پھر مہر لگائی ہے۔ اتنی باتوں کے بعد مکتوب الیہ قاضی خطاکھولے اور دعی علیہ کے سامنے پڑھے اور جو کھواس میں لکھا ہے اس کو مدعی علیہ برلازم کرے۔

星 پیسب شرطیں اس لئے ہیں کہ اس بات کا اطمینان ہوجائے کہ بیخط فلاں قاضی کا ہے۔ پھراس خط کا مقصد بیہ ہے کہ مدعی علیہ پروہ بات

عاشیہ: (الف) حضور نے اہل روم کوخط کھنے کارادہ کیا تو لوگوں نے کہادہ لوگ خط نہیں پڑھتے ہیں مگر مبرلگایا ہو۔ تو حضور کے چائدی کی انگوشی بنائی ، ابھی بھی اس ک چک میری نظر کے سامنے ہے اور اس کا نقش مجمد رسول اللہ تھا (ب) آپ نے حضرت علی سے فرمایا جب تمہارے سامنے دونوں فریق بیٹیمیں تو نہ فیصلہ کرویہاں تک کہ دوسرے سے من لوجیسا کہ پہلے سے بات نی۔ اس لئے کہ بیزیادہ اچھا ہے کہ تیرے سامنے قضاداضح ہوجائے۔ [ ۱۹ ۱ ۲۹] (۳۲) و لا يقبل كتاب القاضى الى قاضى فى الحدود والقصاص [ ۲۹ ۲ ۹] (۳۲) وليس للقاضى ان يستخلف على القضاء الا ان يفوّض اليه ذلك[ ۲۹ ۲] (۳۲) واذا رفع الى القاضى حكم حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السنة او الاجماع او

لازم کردی جائے جواس خط میں ہے۔اس لئے مکتوب الیہ قاضی اس بات کو مدعی علیہ پر لازم کریں گے۔

[٢٩١٩] (٣٢) قاضى كا خط دوسرت قاضى كے نام حدوداور قصاص ميں قبول نہيں كيا جائے گا۔

(۱) حدوداور قصاص کے بارے میں بیہ ہے کہتی الامکان ان کوسا قط کرو۔ اور کتاب القاضی الی القاضی سے اور مضبوط ہوگا اس لئے کتاب القاضی الی القاضی حدوداور قصاص میں مقبول نہیں ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عین عائشہ قالت قال رسول الله عَلَیْ الدوء و آ السحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلو اسبیله فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقو بة (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی درء الحدود، مهر ۲۲، نمبر ۱۳۲۸ اردار قطنی، کتاب الحدود والدیات، ج فالث، مهر ۲۲، نمبر ۱۳۲۵ اردار قطنی، کتاب الحدود والدیات، ج فالث، مهر ۲۲، نمبر ۱۳۷۵ میں المام ان یخطی بے حدود اور قصاص شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں اور کتاب القاضی الی القاضی میں شبہ ہوتا اس لئے بھی بے مدود اور قصاص میں جائز الا فی الحدود (ب) (بخاری صدود اور قصاص میں جائز نہیں ہوگا (س) اثر میں ہے۔ وقال بعض المناس کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود (ب) (بخاری شریف، باب الشہادة علی الخط المختوم الخ میں ۱۲، نمبر ۱۲۱۷ اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ حدود میں کتاب القاضی الی القاضی جائز نہیں ہے۔ وقامی پر ظیفہ بنائے مگر ہے کہ اس کی طرف یہ ہونے۔ (سس) قاضی کاحق نہیں ہے کہ قاضی پر ظیفہ بنائے مگر ہے کہ اس کی طرف یہ ہونے۔ (سس) قاضی کاحق نہیں ہے کہ قاضی پر ظیفہ بنائے مگر ہے کہ اس کی طرف یہ ہونے۔

قاضى اپن جگه ركى كوقاضى بنانا چا ہے تونبيں بناسكم، ہال امير المونين نے ان كوا ختيار ديا موكدوه اپني جگه قاضى بنائي تواب بناسكة

-0

قاضی بنانا امیر المونین کا کام ہے اس لئے وہی قاضی بنا کیں گے۔ یا اس کی اجازت سے قاضی بنا کیں گے (۲) جس طرح قاضی کسی کو حد جاری کرنے عد جاری کرنے عد جاری کرنے کا حتم دی تو وہ قاضی بنا سکتا ہے۔ حد جاری کرنے کے اختیار دی تو وہ قاضی بنا سکتا ہے۔ حد جاری کرنے کے اختیار کی حدیث بیہے۔ عن ابی هریو ة عن المنبی مُلَنظِم قال: واغد یا انیس الی امر أة هذا فان اعترفت فارجمها (ج) (بخاری شریف، باب الوکالة فی الحدود بس اس نمبر ۱۳۳۳) اس حدیث میں آپ نے حضرت انس کورجم کرنے کا اختیار دیا تو وہ رجم کرسکے۔

ن پردکرے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جب تک ہوسکے مسلمانوں سے صدود دفع کرواگراس کے لئے کوئی راستہ نکلے تو راستہ چھوڑ دو۔اس لئے کہ اہم معانی میں شلطی کرے بیڈیا دہ بہتر ہے کہ مزامل غلطی کرے (ب) بعض معزات نے فرمایا حاکم کا خط جائز ہے مگر صدود میں (ج) آپ نے فرمایا اے انیس اس مورت کے پاس جاؤاگروہ زنا کا اعتراف کرے تواس کورجم کردو۔

#### يكون قولا لادليل عليه.

شری اس میں دوسئلے ہیں۔ایک مئلہ توبیہ کہ پہلے قاضی کا فیصلہ قرآن، حدیث اوراجماع کے خلاف نہ ہوتو مکتوب الیہ قاضی اس کونا فذ کرے گانہ اور دوسرامئلہ بیہے کہ قرآن، حدیث اوراجماع کے خلاف ہوتو اس فیصلے کور دکر دے۔

(۱) جب شریعت کے موافق ہے تورد کرنے سے کیا فاکدہ۔ کیونکہ پہلے قاضی کا بھی اجتہاد ہے اور اس قاضی کا بھی اجتہاد ہوں واضی کے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس لئے اس کوتوڑ نااچھانہیں ہے، نافذ کردے (۲) اگر میں ہے۔ حدث نسا عبید الملہ بن محرز جشت بکتاب من موسی بن انس قاضی البصرة واقعت عندہ البینة ان لی عند فلان کذا و کذا و هو بالکوفة و جسنت به المقاسم بن عبد الموحمن فاجازہ (الف) (بخاری شریف، باب الشہادة علی الخط المحقوم الحج ہی موسی بن انس کے فیصلے کون فذفر مایا (۳) اگر میں ہے۔ عن ابن سیرین قال سمعت شریحا یقول میں قاسم بن عبد الموحمن قب المن کے فیصلے کون فذفر مایا (۳) اگر میں ہے۔ عن ابن سیرین قال سمعت شریحا یقول انسی لا ارد قسناء کان قبلی (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب حل پردفضاء القاضی؟ اور پرچے عن قضاء ، ج فامن ہی ۲۰۰۳، نمبر المسمول کان اللہ کان اللہ کے مناف ہوا کہ خلاف شریعت نہ ہوتو ماقبل قاضی کے فیصلے کوردنہیں کرنا جا ہے۔

اورقر آن، حدیث یا جماع کےخلاف ہوتواس کورد کردےگا۔

صدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْتُ من احدث فی امر نا هذا مالیس فیه فهورد(ج) (بخاری شریف، باب اذااصطلحواعلی منے جور فاصلح مردود، ص اسم الم بنبر ۲۹۵ مرابوداودشریف، باب فی لزوم النه، ج ۲۹ ص ۲۸ م ۲۸ م بنبر ۲۹۷ مرابوداودشریف، باب فی لزوم النه، ج ۲۹ ص ۲۸ م ۲۸ م بنبر ۲۹۵ محدیث عدیث صمعلوم ہوا کرشریعت میں نہ ہوتو مردود ہے۔ ای باب میں ایک دیماتی کے بیٹے کے زنا کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے ان کے لئے رجم کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس کوروفر ما یا اورفر ما یا کورفر ما یا اورفر ما یا کورفر ما یا اورفر ما یا کورفر ما یا جوشریعت کے خلاف تھا تو حضور کے اس کوروفر ما یا اور اس سے براءت ظاہر کی حدیث کا کلائو ہے و کن ابن عمور بعث النبی علی ہو کا فیصلہ فی اللہ میں ایک مما صنع حالد بن الولید مو تین (د) (بخاری شریف، باب اذاقعی الحاکم بجور او خلاف الل العلم انی ابر اء الیک مما صنع حالد بن الولید شریعت فیصلہ ہو اس کورد کیا جائے گا اور تا فذکر کیا جائے گا (۲۰) اثر میں اس کی صراحت ہے۔ عن الشوری قال اذا قدمی القاضی بعدہ کو تو فیا کا نفوری قال اذا قدمی القاضی بعدہ کیا دری فیا دائلہ او سنة نبی اللہ او شیء محتمع علیه ، فان القاضی بعدہ یو دہ ، فان کان شینا بر ای الناس لم یو دہ ویہ حیال ذلک ما تحمل (ه) (مصنف عبد الرزاق، باب هل پرده شاء القاضی اورج عن قضاء کو من میں میں میں ۲۰۰۰ مین ۱۳۰۰ میں ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ میں ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ میں ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۱۳ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ مین ۲۰۰ مین ۲۰۰۰ مین ۲۰۰

#### [٢٩٢٢] (٣٥) ولا يقضى القاضى على غائب الا ان يحضر من يقوم مقامه.

ہے بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے خلاف ہوتو رد کردیا جائے گا۔

[٢٩٢٢] (٣٥) قاضى غائب يرفيصله ندكر يكراس كاكوئى قائم مقام حاضر مور

شری پہلے تفصیل گزرچکی ہے کہ مدی علیہ غائب ہوتواس پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ ہاں! اس کا کوئی قائم مقام موجود ہو، مثلا اس کا وکیل موجود ہویا وصی موجود ہویا ایساسب ہوجوغائب پر بھی لگتا ہواور حاضر پر بھی لگتا ہویا بار بار خبردینے کے باوجود حاضر نہ ہوتا ہو، مثلاعورت غائب شوہر پر نفقه کادعوی کررہی ہواور شوہرزمانے سے غائب ہواورعورت کے لئے نفقے کی کوئی صورت نہ ہوتو غائب پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

مدیث گزرچی ہے۔ عن علی ... فقال ان الله سیهدی قلبک ویثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فیلا تقضین حتی تسمع من الآخو کما سمعت من الاول فانه احری ان یتبین لک القضاء (الف) (ابوداوَدشریف، باب کیف القضاء، ص۸۱، نبر ۱۳۸۸ مرز ندی شریف، باب ماجاء فی القاضی لایقضی بین اضمین حتی سمع کلامهما، ص۸۸، نبر ۱۳۸۸ مرز ندی شریف، باب ماجاء فی القاضی لایقضی بین اضمین حتی سمع کلامهما، ص۸ مقام حاضر بواورا پی حدیث بین ہے کہ دی علیہ کی بات بھی سنوت فیملہ کرو۔ اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب دی علیہ حاضر ہواورا پی بات سناسکے (س) اثر بیس ہے۔ سمعت شویحا یقول لایقضی علی غائب (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب لایقضی علی غائب، ح

نائدہ امام شافی فرماتے ہیں کدری علی مجلس قضاسے غائب ہویا شہرسے غائب ہویا شہر میں جھپ گیا ہوتو غائب مدعی علیہ پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

حاشیہ: (پیچلے صفحہ ہے آگے) سنت رسول کے خلاف یا کمی اجماع کے خلاف تو اس کے بعد کا قاضی اس کورد کردے گا۔اورا گرلوگوں کی رائے ہے ہوتو روٹیس کرے گا بلکہ جو پچھاس نے کہااس کو جاری رکھے گا۔ کیونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے (الف) آپ نے دھنرت علی سے فرمایا آپ کے دل کواللہ ہدایت دے گا اور زبان کو ثابت رکھے گا۔ پس جب دونوں فریق تبہارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت فیصلہ ندکر میں جب تک دوسرے کی بات ندن لیں۔اس لئے بیزیادہ مناسب ہے کہ آپ کے سامنے قضاواضح ہوجائے (ب) حضرت شریح فرماتے تھے کہ غائب پر فیصلہ ندکرے (ج) حضرت ہندنے حضورً ہے کہا کہ ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں اور بچھے اس کا مال لینے کی ضرورت پر تی ہے تو کیا لے لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا لوجتنا مناسب انداز میں تہمیں اور تبہاری اولا دے لئے کافی ہو۔ [۲۹۲۳] (۳۲) واذا حكم رجلان رجلا بينهما ورضيا بحكمه جاز اذا كان بصفة الحاكم [۳۲] (۳۷) ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف

### ﴿ عَم فَع بنانے كابيان ﴾

[۲۹۲۳] (۳۲) اگردوآ دمیوں نے ایک آدمی کو پنج بنایا تا کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے اور دونوں اس کے فیصلے پرراضی ہوں تو جائز ہے جبکہ وہ حاکم کی صفت برہو۔

می اور مدی علیہ دونوں نے قاضی کے بجائے کسی آ دمی کو در میان میں تھم اور فیصل چن لئے ،اور تھم میں وہ صغات ہیں جوقاضی میں ہوا کرتے ہیں۔مثلامسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل اور بالغ ہے،محدود فی القذ ف نہیں ہے اور عادل ہے توالیے آ دمی کو تھم بنانا درست ہے۔اور وہ جو فیصلہ کردے اس کو مان لینا چاہے۔

البت تھم بنانے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ایک تو یہ کدی اور دی علید دونوں تھم بنا کیں تب فیصلہ کرسکیں گے، کیونکہ یہ امیر کی جانب سے قاضی نہیں ہے کد دونوں پر قضاء کا اختیار رکھتا ہو۔اس لئے دونوں کے مانے سے ہوگا ،اور دونوں میں سے ایک کے ندمانے سے تھم نہیں بن سکے گا۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ تھم میں قاضی کی صفت ہو۔

ہے کیونکہ بیگواہوں ہے گواہی کیکر فیصلہ کریں گے تو گواہوں میں جوصفتیں ہوں کم از کم پنج میں بھی وہ صفتیں ہوں تا کہ وہ فیصلہ کرسکے۔ [۲۹۲۳] (۳۷)اورنہیں جائز ہے کافر کواور غلام کواور ذمی کواور تہت میں حد لگے ہوئے کواور فاسن کواور بیچ کو پنج بنانا۔

ان چوتم کے آدمیوں کو حکم بنانا میجی نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں قاضی کی صفت پورے طور پڑئیں پائی جاتی ،مثلا کا فر کے بارے میں آیت ہے کہ اس کو مسلمان پرافتیار نہیں۔

آیت بیہ بولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (ب) (آیت ۱۳۱۱، سورة النسام ۱۳) اثریس ہے کہ سلمان کے خلاف غیر سلم کی شہادت مقبول نہیں تو اس کی تفا کسے مقبول ہوگ عن ابسوا هیم عن شریع قال: لا تجوز شهادة المیهو دی والمنصوانی الا فی سفو، ولا تجوز الا علی وصیة (ج) (مصنف ابن الی هیم تا ۵۵ ما تجوز فی شہادة الیہودی والنصرانی، جرالح، والمنصوانی الا فی سفو، ولا تجوز الا علی وصیة (ج) (مصنف ابن الی هیم تا ۵۵ مائی بی تاریخ معنور کے پاس آئے اور معزت سعد کے فیط پر مائی معنور کے پاس آئے اور معزت سعد کے فیط پر انقاق کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں بنوقریف کے لئے اللہ کا فیملہ کروں گا (ب) اللہ نے کافر کا مؤن پر کوئی داست نیس بنایا (ج) یہودی اور (باتی المح صفر پر)

# والفاسق والصبى [٢٩٢٥] (٣٨) ولكل واحد من المُحكّمين ان يرجع مالم يحكم عليهما.

ص ۴۹۵، نمبر ۲۲۳۳۹ رمصنف عبدالرزاق، باب شهادة الل الكفر على الل الاسلام، ج ثامن ، ص ۳۶، نمبر ۱۵۵۳۸)اس اثر سے معلوم ہوا كه گوابى بھى جائز نہيں ہے۔ ذى بھى اس ميں داخل ہے كداس كوتكم بنانا بھى جائز نہيں۔

غلام كوحكم بناناس كئے مجھے نہيں ہے كہ اس كوا بن او پر اختيار نہيں ہے تو دوسر بے پر فيصلے كا اختيار كيے ملے گا (٢) اس كوتو كوا بى دينے كى بھى اجازت نہيں ہے فيصلہ كيے كر سے گا۔ اثر بيس ہے روى عن على والحسن والمنت معنى والزهرى و مجاهد وعطاء لا تجوز شهداندة المعبيد (الف) (سنن للبہتى ، باب من روشهادة العبيد ومن قبلها ، نا عاشر ، ص ٢١٦١ ، نبر ٢٠١٨) اس اثر بيس ہے كہ غلام كى كوا بى درست نہيں ۔ اس لئے اس كو كلم بنانا بھى درست نہيں ہے۔

محدود فی القذف کو بھی تھم بنانا درست نہیں ہے۔

فاست كوتكم بنانا بحى اچھانيس بيكونكده عادل نيس ب-تاجم أكرفاست كوتكم بناديا تواس كافيملدنا فذ موجائكا-

و جاج بن یوسف فاس تھا چربھی وہ تھم تھا اور اس کے فیصلے نافذ ہوتے تھے۔اس لئے فاس کو قاضی یا تھم بنادیا اور اس نے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوجائے گا۔

بے اور مجنون کوتو عقل بی نہیں ہے ان کو کھم کیسے بنائے گا۔ اس کی تو گوابی بھی مقبول نہیں ہے۔ اثر میں ہے۔ ارسل السی ابن عباس ...
یسالیہ عن شہاشة الصبیان فقال: لا اری ان تجوز شهادتهم (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب شمادة الصبیان، ج ثامن، ص ۳۲۸، نمبر۱۵۲۹ اس اثر میں ہے کہ بچے کی گوابی مقبول نہیں تو اس کو کھم بنانا کیے درست ہوگا۔

[۲۹۲۵] (۳۸) تھم بنانے والوں میں سے ہرایک کے لئے جائز ہے کدوہ رجوع کریں جب تک کدان پر فیصلہ ند کیا ہو۔

جن لوگوں نے تھم بنایا تھاان کو یہ افتیار ہے کہ جب تک چنے نے کوئی فیصلنہیں کیا ہے اس سے پہلے بہلے تھم بنانا واپس لے لیں۔اگر انہوں نے واپس لے لیں۔اگر انہوں نے واپس لے لیا تو بیتک برقر ارنہیں رہے گا۔اور نداب اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔

دونوں کے تھم بنانے سے تھم بناتھااس لئے فیصلہ سے پہلے تھم کا اٹکارکردے تو دہ اٹکارکر سکتے ہیں۔ بیامیرالمونین کی جانب سے تھم نہیں تھا کہ ہمیشہ دہے۔

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ سے آگے) نصرانی کی کواہی جائز نہیں ہے محرسفر میں اور نہیں جائز ہے محروصیت میں (الف) حضرت علیٰ جسنؒ بختیؒ، زہریؒ، جاہدؒ، اور عطاءؒ نے فرمایا کہ غلام کی گواہی جائز نہیں ہے (ب) حدقذ ف والے کی گواہی بھی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں (ج) حضرت ابن عباس کو بچوں کی گواہی کے بارے میں پوچھا ، فرمایا ان کی گواہی جائز نہیں بجستا۔ [۲۹۲۷] (۳۹) واذا حكم عليه ما لزمها [۲۹۲۷] (۴۰) واذا رُفع حكمه الى القاضى فواقف مذهبه امضاه وان خالفه ابطله.

[۲۹۲۷] (۳۹) اورا گردونول پر فیصله کردیا تودونول کولازم موجائےگا۔

تری تھم نے فیصلہ کردیا تواب دونوں کو ماننا ضروری ہے۔

کونکد دونوں نے تھم مانا تھا (۲) بنوتر یظ نے حضرت سعد بن معاد کوتھ مانا پھرانہوں نے جو فیصلہ فرمایا تو وہ بنوتر یظ کو مانتا پڑا۔ حدیث کا کرایہ ہے۔ عن عائشة قالت اصیب سعد یوم المختلف ... فاتاهم رسول الله ﷺ فنزلوا علی حکمه فرد المحکم الی سعد قال فانی احکم فیهم ان تقتل المقاتلة وان تسبی النساء واللذریة وان تقسم اموالهم (الف) (بخاری شریف، باب مرجع النبی تعلقه من الاحزاب ومخرجه الی بن قریظة وعاصر تدایاتهم کتاب المغازی، ص ۹۵، نمبر ۱۲۲۸ مسلم شریف، باب جواز قال من نقض العہد وجواز انزال اہل الحصن علی تھم حاکم عدل اہل کھم ۔ج۲، ص ۹۵، نمبر ۱۷۲۸) اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ فرمایا یہودکووہ مانتا پڑا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ قیملہ کر دے تو دونوں فریقوں کو مانتا پڑے گا (۲) ایک حدیث میں ہے ۔ عن المحسن قال قال رسول الله ﷺ من دعی الی حکم من الحکام فلم یجب فہو ظالم، ہذا مرسل (ب) (سنن لیس تھی، باب من دعی تحکم حاکم من الحکام فلم یجب فہو ظالم، ہذا مرسل (ب) (سنن لیس تھی، باب من دعی تحکم حاکم من الحکام فلم یجب فہو ظالم، ہذا مرسل (ب) فیملہ کوہ فالم ہے۔

۲۲۹۲۱ (۲۰) اگراس کا فیملہ قاضی کے ماس لیا جائے اور ووال کے فیملہ ہوجائے پھراس کو قبول نہ کر یے قوہ فلل ہے۔

۲۲۹۲۱ (۲۰) اگراس کا فیملہ قاضی کے ماس لیا جائے اور ووال کے فیملہ ہوجائے پھراس کو قبول نہ کر دے قاور اس کو خالف ہوتوں طل

[۲۹۲۷] (۴۰) اگراس کا فیصلہ قاضی کے پاس لا یا جائے اور وہ اس کے مذہب کے موافق ہوتو اس کونا فذکر دے گا اور اس کے خالف ہوتو باطل کر دیر

تی کا فیصلہ قاضی وقت کے پاس لے جایا گیا۔ پس اگروہ فیصلہ قاضی کے مذہب اورصواب دید کے مطابق ہوتو قاضی اس کونا فذ کردے۔اورا گروہ ان کی صواب دید کے مخالف ہویا شریعت کے مخالف ہوتو اس کورد کردے اور اپنا فیصلہ نا فذکرے۔

چونکہ یہ باضابطہ قاضی نہیں ہے اس کے اس کے فیصلے میں وہ قوت نہیں ہے۔ اس لئے قاضی کے اختیار میں ہے۔ البتہ اس کے ذہب کے موافق ہوتو رہ کردے (۲) اثر میں اس کا ثبوت موافق ہوتو رہ کردے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہوتو رہ کردے ور نہ جب کے خالف ہوتو رہ کردے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشوری قبال اذا قبضی القاضی بعدہ ہدہ ویحمل ذلک ما تحمل (ج) اوردوسری اثر میں ہے۔ سمعت شریحا یقول انی یسر دہ، فان کان شیئا ہرای الناس لم یردہ ویحمل ذلک ما تحمل (ج) اوردوسری اثر میں ہے۔ سمعت شریحا یقول انی

حاشیہ: (الف) حضرت عائش قرماتی ہیں کہ حضرت سعد کوغز وہ خندتی میں تیر گا... یہودی حضور کے پاس آئے اوراس کے تھم پر متفق ہوئے ۔ پس اس فیصلے کو حضرت سعد کی طرف خنفل کیا جائے۔ اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا سعد کی طرف خنفل کیا جائے۔ اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے اور اور بچوں کو قید کیا جائے اور اور بچوں کو تیا گار قاضی جائے اور اور بچوں کو تاب کی محرت ٹورگ نے فرمایا گرقاضی جائے اور اور بھر بھر نے دور اللہ بھر کے خلاف فیصلہ کیا تو بعد کے قاضی اس کور دکر دے۔ اور بچھ فیصلہ لوگوں کی رائے سے ہوجو خلاف شریعت نہ ہوتو اس کور دنہ کرے۔ اور اس کو اپنے محور پر رہنے دے۔

[ ۲۹۲۸] ( ۱ م) و لا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص [ ۲۹۲۹] ( ۲ م) وان حكماه في دم الخطأ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه [ ۲۹۳۰] (  $^{8}$  ) ويجوز ان يسمع البينة ويقضى بالنكول [ ۲۹۳۱] (  $^{8}$  ) وحكم الحاكم لابويه وولده وزوجته باطل.

لا ارد قسضاء کان قبلی (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب هل بردتضاء القاضی اور جنع عن قضاؤ، ج نامن، ۳۰۲ منبر ۱۵۲۹۸ ر ۱۵۲۹۷) اس اثر میں ہے کہ شریعت کے موافق ہوتو نافذ کرے اور مخالف ہوتو روکرے، اس پر تھم کے فیصلے کو قیاس کیا جائےگا۔ [۲۹۲۸] (۲۲) حدود اور قصاص میں تھم بنانا جائز نہیں ہے۔

مدوداورقصاص کا معاملہ ہم ہے۔ یہ فیصلے صرف قاضی کی عدالت سے ہوتے ہیں اس لئے ان میں حکم بنا کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ قال سفیان اذا حکم رجالان حکما فقضی بینهما فقضاء ہ جائز الا فی المحدود (ب) (مصنف عبر الرزاق، باب بل یقطی الرجل بین الرجل بین الرجلین ولم یول؟ وکیف ان فعل، ج ٹامن، ص ۱۹۳۱، نمبر ۱۵۲۹۳) اس اثر میں ہے کہ حدوداورقصاص میں حکم نہ بنائے۔ البتہ معاملات میں بناسکتا ہے۔

[٢٩٢٩] (٣٢) اگردونوں نے علم بنایا قتل خطا کے دم میں، پس علم نے عاقلہ پردیت کا فیصلہ کیا تواس کا علم نا فذنہیں ہوگا۔

تل خطا قصاص کے احکامات میں سے ہے۔اس لئے اس میں قاضی کا فیصلہ چلے گا۔اس میں تھم نہیں بنانا چاہئے۔اس صورت میں اگر چدیت لینی مدعی علیہ پر مال کا فیصلہ کیا ہے، تا ہم یہ قصاص کے احکامات میں سے ہے اس لئے تھم کا تھم نافذ نہیں ہوگا۔

او پراٹر گزرچکا که صدود کے علاوہ میں حکم بناسکتاہے۔اور قصاص بھی صدود میں داخل ہے۔

[۲۹۳۰] (۲۳ ) حكم كے لئے جائز ہے كەكوابول كى بات سے اورتنم كھانے سے الكارسے بھى فيصلہ كرے۔

فیصلہ کرنے کے دوطریقے ہیں۔ایک تو گواہوں کی گواہی ہے اوراس پر فیصلہ کرے۔دوسری صورت یہ ہے کہ مدی کے پاس گواہ نہیں ہے،اب وہ مدی علیہ کوئم کھانے کے لئے ہے، وہ ہم کھانے سے انکار کرجائے تو تھم مدی کے بق میں فیصلہ کردے۔جس طرح قاضی کو دونوں اختیار ہیں بی کوئی کوئی دونوں طریقوں سے فیصلے کا اختیار ہے۔اورایک تیسراطریقہ یہ ہے کہ مدی علیہ تن کا اقرار کرے تب بھی فیصلہ کرسکتا ہے، بی کی کوئی افتیار ہے۔

المعلق بیمسکداس اصول پرہے کہ پنج بہت سے معاملات میں قاضی کی طرح ہے۔

الكول: فتم كهاني سا الكاركر في كول كهت بير

[۲۹۳۱] (۲۹۳) عامم كافيصله اسپ والدين كے لئے اورائي اولادك لئے اورائي يوى كے لئے باطل ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت شریع فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے فیصلے کو میں رونہیں کروں گا (ب) حضرت سفیان نے فرمایا اگر دوفریقوں نے کسی کو تھم بنایا اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا تواس کا فیصلہ جائز ہے مگر حدود میں تھم کا فیصلہ جائز نہیں ہے۔ سر ما کم جاہے قاضی ہویا پنج ہوا ہے والدین کے لئے ،اپنی اولاد کے لئے یا پنی بیوی کے لئے فیصلہ کرے تو وہ باطل ہے۔البتدان کے خلاف فیصلہ کرے تو نافذ ہوگا۔

یہ دوگر قربی رشتہ دار ہیں اس لئے شہر ہے کہ ان کی رعایت کر کے فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لئے ان کے جن ہیں فیصلہ باطل ہے (۲) اثر ہیں ہے کہ حضرت عرامیر المونین سے اس زمانے عرفی اس کی بران کا حق تھا تو خود فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ حضرت زید بن ثابت گو فیصلے کا تھم بنایا۔ اثر بیہ ہے۔ سمعت الشعبی قال: کان بین عمر وابی خصومة فقال عمر اجعل بینی وبینک رجلا قال فجعلا بینهما زید بن ثابت قال فاتوہ قال فقال عمر اتیناک لتحکم بیننا المنے (الف) سن لیہ تی ، باب القاضی لا تکم لفته، ن عاش میں ۱۳۲۲، نمبر ۱۳۵۰) اس اثر میں ہے کہ قاضی اپنے معاطم کا فیصلہ خود نہ کرے۔ کیونکہ تہمت ہوگی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے قربی رشتہ دار کا بھی فیصلہ نہ کہ کہ مان لولدہ والمولد لوالدہ والمواۃ لزوجها والزوج لامراته، والعبد لسیدہ والسید قبال اربعة لا تسجوز شهادتهم الوالد لولدہ والولد لوالدہ، والمواۃ لزوجها والزوج لامراته، والعبد لسیدہ والسید لعبدہ والولدوالدہ، والموری خلک فشهادته جائزۃ (ب) (مصنف عبدالرزاق لعبدہ الموری خلک فشهادته جائزۃ (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب شہادۃ الا خ لائے والا بن لا بیوالزوج لامرائد، علی میں فیصلہ کیے جائزہوگا ؟



Ú

حاشیہ: (الف) حضرت ضعی فرماتے ہیں کدمیرے والداور حضرت عمر کے درمیان کوئی جھکڑا تھا، پس حضرت عمر نے کہا میرے اورآپ کے درمیان کی کوتھم بنائے ۔ پس دونوں نے زید بن ثابت کو تھم بنایا، پس وہ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہم کوگ آپ کے پاس آئے ہیں تاک آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما کیس (ب) حضرت ایرا ہیم نے فرمایا چار آ دمیوں کی گوای جا ترخیس ہے۔ والدکی گوائی اپنی اولا دکے لئے ، اور اولا دکی والد کے لئے ، اور عورت کی شوہر کے لئے ، اور شوہر کی بیوی کے لئے ، اور غلام کی آتا کے لئے اور آتا کی اپنی ہو۔ اور ان کے علاوہ کی گوائی جائز ہے۔ جائر ہے۔ جائر ہے۔

### ﴿ كتاب القسمة ﴾

[٢٩٣٢] (١) ينبغى للامام ان ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير

#### ﴿ كتاب القسمة ﴾

فروری نوب کی مال یا جاکداد کوقسیم کرنے کوقسمة 'کتے ہیں۔اس کا شہوت اس آیت میں ہے۔واذا حضر القسمة اولوا القربی والمساکین فارزقو هم منه وقولوا لهم قولا معروفا (الف) (آیت ۸، سورة النمای اس آیت میں تقییم کرنے کا تذکرہ ہے (۲) حضور نے نیبر کی زمین کوچسیس مکروں میں تقییم فرمایا تھا۔حدیث بیہ ہے۔ان رسول الله علی نیس النصف من ذلک وعزل علی ستة و ثلاثین سهما جمع کل سهم مائة سهم فکان لوسول الله علی الله علی النصف من ذلک وعزل المنصف الباقی لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس (ب) (ابوداو ورشریف، باب ماجاء فی تکم ارض نیبر، ج۲، ص ۱۸۸ نمبر ۱۲۰۰۷) اس حدیث میں نیبر کی زمین کی تقییم کو الذکرہ ہے (۳) دو سری حدیث میں ہے کہ آپ نے مال غنیمت تقیم فرمائی عن عبایة بن رفاعة بن دافع بن حدیج عن جدہ قال کنا مع النبی علیہ النہی مالے المحلیفة ... ثم قسم فعدل عشرة من العنم ببعیر (ج) (بخاری شریف، باب قسمة الخنم ، س ۱۳۳۸ میر ۱۳۲۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شتر کہ مال کوقسیم کرنا جائز ہے۔

کتاب القسمة کے بہت سے مسائل اصول پر متفرغ بیں اس لئے وہاں مدیث یا قول صحابی کم ہے۔

[۲۹۳۲](۱) امام کے لئے مناسب ہے کہ وہ تقسیم کرنے والامقرر کرے جس کی تخواہ بیت المال سے ہو۔ تا کہ وہ لوگوں کے درمیان بغیر اجرت کے تقسیم کرے۔

تری اوگوں کے اموال اور وراثت کوتشیم کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔اس لئے قاضی کی طرح قاسم بھی امام مقرر کرے۔اورجس طرح قاضی کی تخواہ بیت المال سے دی جاتی ہے قاسم کی تخواہ بھی بیت المال سے مقرر کرے تا کہ لوگوں کے اموال کو بلاا جرت تقسیم کر سکے۔

اثريل به ولم يو ابن سيسين باجر القسام بأسا، وقال السحت الرشوة في الحكم و كانوا يعطون على المحرص (د) (بخارى شريف، باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب، كتاب الاجارة، ص ٣٠، نمبر ٢٢٧ مصنف عبد الرزاق، باب الاجمعلي تعليم الغلمان وقسمة الاموال، ج ثامن، ص ١١٥، نمبر ١٣٥٥) اس اثر سے معلوم جواكم اجرت دے كرقاسم تعين كرنا جائز ب (٣) او پر ابوداؤدكى حديث كررى جس بيس تفاد و عنول المنصف الساقسي لسمن نسؤل به من الوفود و الامور و نوائب الناس (ابوداؤد

حاشیہ: (الف) اگرتقتیم کے وقت رشتہ داراوریتیم اور مکین حاضر ہوں توان کو کھورز ق دواوران کو مناسب بات کہو (ب) حضور کے جب خیر کو فتح کیا تواس کو تھتیں حصوں میں تقتیم فرمائی۔ ہر جصے میں سوسو جصے ہے، پس حضور اور مسلمانوں کے لئے آ دھا آ دھا تھا اور باقی آ دھا الگ کیا جو وفو د آئے اس کے لئے ،اور مسلمانوں کے معاطے کے لئے اورلوگوں کے حادثوں کے لئے (ج) ہم حضور کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھ… پھرمال غنیمت تقتیم کی تو دس بکریوں کوایک اونٹ کے برابر کیا (د) تقتیم کرنے والے کو ایک اورٹ کے برابر کیا (د) تقتیم کرنے والے کو اجرت دینے میں ابن سیرین نے کوئی حرج نہیں سمجھا…اور فرمایا کرتے تھے، بحت وہ رشوت ہے جو فیصلے کے لئے ہو جو پھل کا اندازہ کرنے کیلئے دیا

#### اجرة [٢٩٣٣] (٢) فان لم يفعل نصب قاسما يقسم بالاجرة [٢٩٣٣] (٣) ويجب ان

شریف، نمبر۱۱۳) اس مدیث میں ہے کہ خیبرکا آ دھا حصہ نوائب الناس کے لئے رکھا گیا تھا۔ اور اموال تقیم کرنا ایک بہت بڑا کام ہے اور نوائب الناس میں داخل ہے۔ اس لئے اس کے لئے بھی اجرت مقرر کی جاسمتی ہے (۳) اثر میں ہے۔ ان عصر درق شریحا وسلمان بین ربیعة الباهلی علی القضاء (الف) مصنف عبد الرزاق، باب جعل یہ خذعلی القضاء رزق، ج فامن، ص ۲۹۷، نمبر ۱۵۲۸) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ قاضی کی طرح قاسم کو بھی روزی دی جاسمتی ہے (۲) اثر میں ہے۔ فسیا کل آل ابھ بکر من ھذا المال واحد ف للمسلمین فیه (ب) (سنن للبہتی ، باب ما یکرہ للقاضی من الشراء والبیج الی ، ج عاش ، ص ۱۸۳، نمبر ۲۰۲۸ می اور اگریہ نے دو الے وجواجرت کیکر تقیم کرنے والے وجواجرت کیکر تقیم کرے۔

آگرقاضی بیت المال سے اجرت دے کرقاسم مقرر نہ کر سکے تواہیے قاسم کو مقر دکرے جو تقسیم کرنے والوں سے اجرت کیکر تقسیم کرے۔ تھوڑ ابہت تقسیم کرنا ہوتو مفت تقسیم کردے گالیکن کسی کو بار بارید کام پیش آئے تو مفت تقسیم نہیں کرے گا۔ اس لئے تقسیم کروانے والوں سے اجرت لے۔ اور بہتر بیہے کہ مناسب اجرت لے۔ اجرت لینے کی دلیل او پرگزر چکی ہے (مصنف عبدالرزاق ، نمبر ۱۵۲۸) [۲۹۳۴] (۳) اور ضروری ہے کہ قاسم عادل ہو، امین ہواور تقسیم کو جاننے والا ہو۔

عادل نہیں ہوگا تو تقسیم میں ظلم کرے گاس لئے تقسیم کرنے والے کاعادل ہونا ضروری ہے (۲) آیت میں ہے۔ فیجنواء مثل قتل من المنعم یعکم به ذوا عدل منکم (ج) (آیت ۹۵ ،سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ عادل آدی فیصلہ کرے اس لئے تقسیم کرنے والا بھی عادل ہو۔

امین ہواس کی دلیل بیآ یت ہے۔ ان خیسر من استأجرت القوی الامین (د) (آیت ۲۱، سورۃ القصص ۲۸) اس آیت میں اشارہ ہے کہ کسی کو تقسیم کرنے کے لئے اجرت پر لے تو وہ امین ہو۔ کیونکہ امین نہیں ہوگا تو تقسیم سیح نہیں کرے گا۔ اور ہوسکتا ہے کہ مال میں خیانت کرے۔

اورتقيم كرنے كاعلم بواس كى ضرورت اس لئے ہے كما گرورا ثت كاعلم ند بوتو كيت تقيم كرے گا(٢) اثر ميں ہے۔ قال عمر بن عبد العزيز لاينبغى ان يكون قاضياحتى تكون فيه خمس آيتهن اخطأته كانت فيه خللا يكون عالما بما كان قبله ،مستشيرا لاهل العلم، ملغيا للرثغ يعنى الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للاثمة (٥) (مصنف عبدالرزاق، باب

حاشیہ: (الف) حضرت عرص خرص حضرت شری اورسلمان بن ربعہ بابلی کوقضا پروظیفہ دیا (ب) ل ابو بکر مسلمان کے اس مال سے کھا کیں گے اور مسلمان کے لئے کام کریں گے (ج) بہترین آدی جس کو آپ اجرت پرلیں وہ کریں گے (ج) بہترین آدی جس کو آپ اجرت پرلیں وہ ہے جو طاقتور اور اجین ہو (ہ) حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا قاضی بنتا مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ اس میں پاغ صفتیں ہوں۔ اور کی ایک کی بہت بردی کی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اقبل کی باتوں کو جانے والا ہو۔ دوسری یہ کہ اہل علم سے مشورہ کرنے والا ہو۔ تیسری یہ کہ لا بلے سے دور ہو۔ چوتی یہ کہ جھڑے والے کے ساتھ برد بار ہو۔ اور پانچویں یہ کہ ملامت کو برداشت کرنے والا ہو۔

يكون عدلا مامونا عالما بالقسمة [٢٩٣٥] (٣) ولا يجبر القاضى الناس على قاسم واحد [٢٩٣٧] (٥) ولا يترك القُسّام على عدد (٢٩٣٧] (١) واجرة القُسّام على عدد رؤسهم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا رحمهما الله تعالى على قدر الانصباء.

کیف پنغی للقاضی ان یکون، ج ٹامن، ص ۲۹۸، نمبر ۲۹۸۹) اس اثر میں ہے کہ ماقبل کےعلوم کو جاننے والا تب قاضی بنایا جائے۔اوراسی پر قیاس کر کے کہا جائے گا کہ تقسیم کاعلم ہوتو قاسم بنایا جائے۔

[۲۹۳۵] (۴) قاضى لوگول كوايك قاسم پرمجبورنه كرك\_

آگرکام بہت ہوااور قاسم ایک بی ہوتو لوگول کو ایک قاسم سے خدمت لینے میں دفت ہوگی۔ اس لئے ایک قاسم سے تقسیم کرنے پرمجبور نہ کرے(۲) ایک قاسم زیادہ اجرت طلب کرے گا جو عوام کے لئے نقصان دہ چیز ہے اس لئے ایک قاسم پرمجبور نہ کرے (۳) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن موسی بین طریف عن اہیہ قال مو علی بوجل یحسب بین قوم باجر فقال له علی انما تأکل سحتا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الا جرعلی تعلیم الغلمان وقسمۃ الاموال، ج ٹامن، ص ۱۱۵، نمبر ۱۲۵۳۵) اس اثر میں ہے کہ لوگ اپنے اپنے اپنے قاسم سے معلوم ہوا کہ ایک قاسم شعین کرنا ضروری نہیں ہے۔
قاسم سے اجرت دے کر حساب کرواتے اور تقسیم کرواتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک قاسم شعین کرنا ضروری نہیں ہے۔
[۲۹۳۲] (۵) قاسموں کو شرکت میں کام کرنے کے لئے نہ چھوڑے۔

تشری چار پانچ قاسم ملکرا پی کمپنی بنالیں اور شرکت میں کام کریں ایسانہ کرنے دیں بلکہ ہرقاسم اپناالگ الگ اجرت پر کام کرے۔

الگ الگ کام کریں گے تو آگے بڑھ کر کام کرنے اور مزدوری حاصل کرنے کے لئے ستے میں کام کریں گے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔اور کمپنی بنا کر کام کریں گے آگے۔ ریٹ ہوگا اور مہنگے داموں میں کام کریں گے۔اس لئے قاضی کو چاہئے کہ کمپنی بنانے نہ دیں اور ملکر شرکت میں کام کرنے نہ دیں۔

التعول بداس اصول پرہے کہ ہروہ کام جس عوام کونقصان ہوتا ہواس کےرو کنے کی کوشش کرے۔

[۲۹۳۷] (۲) اورقاسموں کی اجرت حصددار ان کی تعداد کے اعتبارے ہام ابوطنیفہ کے نزد یک اور جھے کے حساب سے ہے صاحبین کے نزد یک۔

تشري امام صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ حصد دار ہیں قاسم کی اجرت ہرایک پر برابر ہوگی جاہے اس کو حصد کم ملے یازیادہ۔

وہ فرماتے ہیں کہ قاسم کو ہرائیک کا حساب کرنا ہوگا اور ہرائیک کا حصد دوسرے سے متیز کرنا ہوگا۔اور اس میں ہرائیک کے لئے برابر محنت کرنی پڑے گی اس لئے تمام حصد داروں پر برابرا جرت ہوگی۔مثلا زید مرااور اس کی وراخت ایک بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے درمیان تقسیم کرنی ہے اور قاسم کی اجرت تیں درہم ہے تو ہرا یک پروس دس درہم لازم ہوں گے۔

حاشيه : (الف) حضرت على كاكيك وي ركر رمواءوه اجرت كيكر وم كدرميان حساب كرر باتفا تو حضرت على في فرمايا بيسود كهار باب-

[۲۹۳۸](2) واذا حضر الشركاء عند القاضى وفي ايديهم دار وضيعة وادّعوا انهم ورثوها عن فلان لم يقسّمها القاضي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يقيموا البينة

صاحبین کے نزدیک جس کو جتنا حصہ ملے گااس حساب سے اس پراجرت لازم ہوگی۔ مثال مذکور میں بیوی کوشو ہر کا آٹھواں ملے گااس لئے تمیں درہم کا آٹھواں ۴۰ + ۸ = ۳۵ بیٹ کے بعد بیٹی کا دو گنا ملے گااس اور بیٹے کو بیوی کے دراثت لینے کے بعد بیٹی کا دو گنا ملے گااس لئے بیٹے کوئیس درہم میں سے ۵۰ کا (ستر ۵ درہم بچاس پیسے اور بیٹی کوایک گنا ملے گااس لئے بیٹی کو ۸۵ که (آٹھو درہم بچھتر پیسے اجرت لازم ہوگی۔ حساب کلکیو لیٹر برکرلیں۔

وہ فرماتے ہیں کہ جس کو جتنا حصہ ملے گااس اعتبار سے قاسم کومخت کرنی پڑے گی اس لئے حصے ہی کے اعتبار سے اس پراجرت لازم ہوگی۔

#### ن انصاء: نصيب كي جمع بي حصد

[۲۹۳۸](۷) اگرشریک لوگ قامنی کے پاس حاضر ہوں اور ان کے قبضے میں گھر ہویا زمین ہواور دعوی کریں کہ ہم ان کے وارث ہیں فلاں سے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاصی اس کو تقسیم نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس کے مرنے پر بینہ قائم کریں اور ور ثہ کی تعداد پر۔اور صاحبین ٌ فرماتے ہیں کہ اس کو تقسیم کردے ان کے اعتراف کرنے پر۔

آرث کی کا تھا، اب وہ مرگیا ہے اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں ہے یا یہ گھر ہے یہ فلاں آدمی کا تھا، اب وہ مرگیا ہے اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں۔ اس کو ہمارے درمیان تقسیم کردیں تو امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے اس وقت تک تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ فلاں آدمی کے مرنے پر گواہ قائم نہ کریں۔ اور اس بات پر بھی گواہ قائم کریں کہ ہم ، ہی لوگ وارث ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی وارث نہیں۔ ان دونوں باتوں پر گواہ قائم کریں کہ ہم ، ہی لوگ وارث ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی وارث نہیں۔ ان دونوں باتوں پر گواہ قائم کرے تب ان کے درمیان گھریاز میں تقسیم کردے۔

وجی زمین خود محفوظ ہے، زمانہ دراز کے بعد بھی اس میں کوئی زیادہ خامی نہیں آتی اور یہی حال گھر کا ہے۔ اس لئے سال چھ مہینے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے بینہ قائم کروا کر پوری تحقیق کرلینی چاہئے (۲) جب تک مال تقسیم نہیں ہوا ہے قدیمیت کا مال شار کیا جا تا ہے اس لئے تقسیم کرنا گویا کہ میت کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ اور کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کے لئے گواہ چاہئے۔ اس لئے بھی گواہ قائم کرنا ضروری ہے تا کہ یہ بات بھی واضح ہوجائے کہ فلان مرچکا ہے اور رہی کہ ان کے علاوہ وارث نہیں ہے۔ ورندا بھی تقسیم کردیں اور بعد میں کوئی وارث فلا ہم ہوجائے کہ فلان مرچکا ہے اور ہے گاہم ہوجائے تو قضا تو ڑنا پڑے گااس لئے گواہ قائم کرے۔

صاحبین فرماتے ہیں کتقسیم کردے۔

کونکدمسلمان ظاہری طور پرعادل ہیں۔ اثر میں ہے۔ کتب عسر بن المخطاب الی ابی موسی الاشعری ... المسلمون عدول بعضهم علی بعض (الف) (دار قطنی ، باب کتاب عر الی موی الاشعری ، حرائع ، ص۱۳۲۱ ، نمبر ۱۳۲۵ ) جب مسلمان ظاہری طور پر

حاشيه : (الف) حفزت عرض في حضرت الدموى اشعري كوندائهمااس مين لكها..مسلمان بعض بعض برعادل مين -

على موته وعدد ورثته وقالا رحمهما الله تعالى يُقسّمها باعترافهم [٢٩٣٩] (٨) ويذكر في كتاب القسمة انها قسمها بقولهم  $[ ^4 ^9 ^7 ] ( ^9 )$  وان كان المال المشترك مما سوى العقار وادّعوا انه ميراث قسمه في قولهم جميعا  $[ 1 ^9 ^7 ] ( ^9 ) )$  وان ادّعوا في العقار انهم اشتروه قسّمه بينهم  $[ 1 ^9 ^7 ] ( 1 )$  وإن ادّعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل اليهم

عادل ہیں اوران کے خلاف کوئی قریز نہیں ہے اس لئے جب وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کردیں تو تقسیم کرسکتے ہیں۔اور بعد میں وارث ظاہر ہوئے تو دوبارہ سچے تقسیم کردی جائے گی (۲) جیسے منقولی جا کداد کو بغیر بینہ قائم کئے تقسیم کردیتے ہیں۔

[۲۹۳۹] (۸) كتاب القسمة مين ذكركيا كياب كدوة تقسيم كرديان كاقرار ير

تراب القاضى ميں بيمسك لكھا ہوا ہے كہ اگر وارثين خود اقر اركريں كہ ہمارا مورث مركبيا ہے اور ہم لوگ اس كے وارث بين توان كے اقر اركى وجہ سے زمين اور كھر بھى تقسيم كرديا جائے گا۔

[ ۲۹۴۰] (۹) اوراگر مال مشترک زمین کےعلاوہ جواوروہ دعوی کریں کہ ان کی میراث ہے توسب کے قول میں بیہے کہ اس کو تقسیم کردے۔

شرت مشترک مال ہےاور زیمین اور گھر کے علاوہ وہ مال ہے، ور شہ کہتے ہیں کہوہ مال فلال مورث ہے ہم کوملا ہے اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں تو چاہم مورث کے مرنے پراور وارث کی تعداد پر گواہ نہ پیش کریں پھر بھی امام ابوصنیفة اور صاحبین تینوں امام یے فرماتے ہیں کہ اس کو تقسیم کردے۔

جے زمین اور گھر کےعلاوہ جومنقولی جائداد ہےوہ جلدی میں خراب ہوسکتی ہے اس لئے اس کوجلدی تقتیم کردے تا کہ ہروارث اپنے اپنے جھے کی حفاظت کرتار ہے۔اور بعد میں کوئی وارث ظاہر ہوگا تو دوبارہ صحیح تقتیم کردی جائے گی۔

ا مسلماس اصول پرہے کہ منقولی جائدا دخراب ہونے کا خطرہ ہے اس لئے حفاظت کے لئے جلدی تقسیم کردے۔

: العقار : زمين

تر کھا دی قاضی کے سامنے دعوی کرتے ہیں کہ بیز مین ہے جس کوہم لوگوں نے خریدی ہے تو بغیر کسی مزید بینہ کے قاضی ان کے در میان تقسیم کردے۔

ہاں میت کے خلاف فیصلنہیں ہے اور ندمزید کی وارث کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور ظاہر بہی ہے کہ ان لوگوں نے خریدی ہاس لئے ان کے درمیان تقسیم کردے۔

> سیول بیمسئلهاس اصول پرہے کہ کسی دوسرے کےخلاف فیصلہ مسا درنہ ہوتا ہوتو مزید گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ [۲۹۴۳] (۱۱) اورا گرملکیت کادعوی کریں اور بینہ بیان کریں کہ کیسے ان کی طرف منتقل ہوئی توان کے درمیان تقسیم کردے۔

(r.A)

قسمه بينهم [۲۹۳۳] (۲۱) واذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب احدهم والآخر يستضرُّ لقلة نصيبه فان طلب احدهم والآخر يستضرُّ لقلة نصيبه فان طلب

شری کھرلوگ قاضی کے پاس آ کر ہے کہیں کہ یہ چیز ہماری ملکیت ہے اس کوتقسیم کردیں بلیکن بینہ بتائے کہ ان لوگوں کی ملکیت کیے ہوئی، خریدنے کی وجہ سے یا دراثت کی وجہ سے ۔ پھر بھی قاضی کوا ختیار ہے کہ اس چیز کوان کے درمیان تقسیم کردے۔

جب ان کے قبضے میں ہے تو ظاہری قرینہ یہی ہے کہ ان کی ہی ملکیت ہے اس لئے تقسیم کرسکتا ہے (۲) اس میں قضاعلی الغیر نہیں ہے اس لئے گواہی کی اور اس خیتین کی کہ کس طرح اس کی ملکیت ہوئی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے اس کو تقسیم کردے۔

[۲۹۴۳](۱۲)اگرشریک میں سے ہرایک فائدہ اٹھاسکتا ہوا پنے جھے سے توان میں سے ایک کے طلب کرنے سے تقشیم کردی جائے گ۔ انگری مثلا شرکت میں دوگھوڑے ہیں تقسیم کرکے دونوں کو دینے سے ہرایک اپنے اپنے گھوڑے سے فائدہ اٹھاسکتا ہے،ایسی صورت میں ایک شریک بھی تقسیم کامطالبہ کرے گا تو تقسیم کردی جائے گی۔

تقتیم کرنے ہے کسی کو نقصان نہیں ہے اس لئے تقتیم کردے۔

[۲۹۴۴] (۱۳) اوراگرایک فائدہ اٹھائے اور دوسرانقصان اپنا حصہ کم ہونے کی وجہ سے، پس اگرزائد حصے والاطلب کرے تو تقسیم کر دی جائے گی۔اوراگر کم والاطلب کرے تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔

مثلا دوآ دمیوں کے درمیان تین بیل ہیں۔ایک کا حصد دوگنا ہے جس کی وجہ سے دو بیل مل جا کیں گے اور ال چلا سکے گا۔اور دوسرے کا حصد اللہ کی علیہ میں ہونے کے بعد بڑا حصہ حصد ایک گنا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک بیل ملے گا اور ایک بیل سے النہیں چلا سکے گا۔ جس کا حاصل بیہ ہونے کے بعد بڑا حصہ دارا سے حصے سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ ایک صورت میں بڑا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کرے وقتسیم کی جائے گی۔ ورجھوٹا حصہ دارتقسیم کا مطالبہ کرے تقسیم کی جائے گی۔

ی بڑا حصددار جب تقسیم کا مطالبہ کررہا ہے تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ کتقسیم کردیں تا کہ میں اپنے جھے سے آزادگی کے ساتھ فائدہ اٹھاسکوں اور جب چا ہول دو بیل سے ہل چلالوں، چاہے دوسر کے کونقصان ہوجائے۔ کیونکہ میں نے دوسر کے وہمیشہ فائدہ دینے کی ذمہداری نہیں لی ہے۔ اس لئے اس کے کہنے پرتقسیم کردی جائے گی۔

اور کم حصددار جب مطالبہ کررہا ہے کہ تقسیم کردیں اور بڑا حصددار خاموش ہے تو اس کا مطلب بیہوا کہ مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہونے دومیں اپنے فاکدے کے قت میں متعنت اور متسدد ہول۔ اس لئے اس کے نقصان کمحوظ رکھتے ہوئے قاضی اس کے کہنے پرتقسیم نہیں کرے گا۔

ہے کیونکہ قاضی کواس لئے مقرر کیا گیا ہے کوئی اپنا نقصان کرنا چاہے تو اس کونقصان نہ کرنے دے۔البتہ کوئی اور فائدہ ہومثلا اپنے حصے کو مناسب قیمت میں پچ کرفائدہ اٹھانا چاہے توالی صورت میں قاضی تقتیم کردے۔

المبول بید مسئلہ دواصولوں پرمتفرع ہے(۱) کوئی آ دمی اپنا فائدہ ملحوظ رکھنا چاہے،اس سے دوسرے کونقصان ہو جائے تو اس کواجازت ہوگی بیشرطیکہ خواہ مخواہ مخواہ مخواہ خواہ مخواہ دوسرے کونقصان دینامقصود نہ ہو(۲) اور دوسرااصول بیہے کہ کوئی اپنا نقصان کرنا چاہے تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو

(149)

صاحب الكثير قسم وان طلب صاحب القليل لم يقسم [٢٩٣٥] (١٣) وان كان كل واحد منهما يستضرُ لم يقسمها الا بتراضيهما [٢٩٣٦] (١٥) ويقسم العروض اذا كانت

نقصان سے بچائے ،اس کے لئے حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْنِ الله عَلیْنِ الله عَلی الله عَلیْنِ الله عَلی الله عَلیْنِ الله عَلَیْنِ الله عَلَیْنِ الله عَلیْنِ الله عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلِیْنِ الله عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَی

🚅 يستفر: ضرب مشتق ہے، نقصان اٹھائے۔

[۲۹۴۵] (۱۴) اورا گردونوں میں سے ہرایک کونقصان ہوتواس کونقسیم نہ کرے مگر دونوں کی رضامندی ہے۔

تری کوئی ایسی چیز ہے جس کونقسیم کرنے کے بعد دونوں کونقصان ہوگا تو دونوں راضی ہوں تو تقسیم کردے۔اور ایک حصد دار کیے اور دوسرانہ کہے تو تقسیم نہ کرے۔مثلا ایک چکی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے۔اس کونقسیم کرنے کے بعد کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، دونوں کو نقصان ہوگا۔اس لئے دونوں اس نقصان پر راضی ہوں تو تقسیم کردی جائے گی۔

یہاں دونوں کونقصان ہے اس لئے دونوں کی رضامندی سے قلیم کردیں گے۔قاعدہ وہی ہے لا ضور و لا ضوار (۲) عدیث مرسل میں ہے۔عن محمد بن ابی بکر یعنی ابن حزم عن ابیه عن النبی علیہ قال لا تعضیة علی اهل المیراث الا ما حمل القسم ،یقول لا یبعض علی الوارث ... قال ابو عبید قوله لا تعضیة فی میراث یعنی ان یموت المیت ویدع شیئا ان قسم بین ورثته اذا اراد بعضهم القسمة کان فی ذلک ضور علیه او علی بعضهم یقول فلا یقسم و التعضیة التفریق قسم بین ورثته اذا اراد بعضهم القسمة کان فی ذلک ضور علیه او علی بعضهم یقول فلا یقسم و التعضیة التفریق (ب) (سنن للیبقی، باب مالا محمل القسمة ، ج عاشر، ص ۲۲۵، نمبر ۲۰۳۷ / ۲۰۳۷ اس عدیث مرسل میں ہے کہ اگر تقسیم سے نقصان موتا ہوتو دونوں کی رضامندی کے بغیر تقسیم نہ کرے۔

[۲۹۴۷] (۱۵) تقشیم کردے سامان جبکہ ایک ہی تھم کا ہو،اور دوجنسوں گفشیم نہ کرے بعض کوبعض میں مگر دونوں کی رضامندی ہے۔

تشری اگرسامان ایک ہی قتم کا ہومثلا چالیس کیلو گیہوں ہوتو بغیر دونوں کی رضامندی کے بھی تقسیم کردے۔اور دونوں حصہ داروں کو ہیں ہیں کیلو گیہوں دیدے۔

ﷺ تمام گیہوں ہی ہیں اور ایک ہی جنس کا سامان ہے، اور گیہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔اور وزئ میں دونوں کو برابریعنی ہیں ہیں کیلودیا گیا ہےاس لئے کسی کو پچھ نقصان نہیں ہوگا۔اس لئے ایک راضی نہ بھی ہوتو قاضی جر آتقسیم کردے۔

لیکن اگر دوجنس کے سامان ہوں مثلا دس کپڑے ہیں اور جالیس کیلو گیہوں ہے۔اب بغیر دونوں کی رضامندی کے ایک جھے دار کو کپڑے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایان نقصان اٹھا وَاور نه نقصان دو (ب) آپ نے فرمایا الل میراث پرتفریق نبیں ہے۔البتہ جو تقسیم میں ہوجائے وہی۔حضرت اپوعبید الله لا تعضیة فی میراث کا مطلب بیبتاتے ہیں کہ آ دمی مرے اور کچھ وراثت چھوڑے۔اب بعض وارث تقسیم چاہتے ہیں لیکن اس سے ورشکا نقصان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قسیم نہ کریں تو تقسیم نہ کی جائے۔تعضیة کامعنی تقسیم کرناہے۔ من صنف واحد ولا يقسم الجنسان بعضها في بعض الا بتراضيهما [2797](11) وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لايقسم الرقيق ولا الجواهر وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقسم الرقيق [2797](21) ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى الا ان يتراضى

دیدے اور دوسرے کو چالیس کیلو گیہوں دے اسانہیں کرسکتا۔ بلکہ یوں کرسکتا ہے کہ پانچ کپڑے ایک کواور پانچ کپڑے دوسرے کو،ای طرح بیس کیلو گیہوں ایک کواور بیس کیلو گیہوں دوسرے کودے۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو ایسا کرسکتا ہے کہ ایک کودس کپڑے دے اور دوسرے کو چالیس کیلو گیہوں دے۔

ہے ایک حصد ارکو کیڑادینا اور دوسرے کو گیہوں دینا بیلیحدہ کرنا اور تمیز کرنانہیں ہے بلکہ کیڑے کے بدلے گیہوں کو تبدیل کرنا اور گویا کہ بیچنا ہے۔اور تبدیل کرنے اور بیچنے کے لئے دونوں کی رضامندی چاہئے۔اس لئے یہاں دونوں کی رضامندی چاہئے۔

ا جہاں افراز اور تمیز ہوو ہاں دونوں کی رضامندی ضروری نہیں صرف آیک کے مطالبے پرتقتیم کردی جائے گی۔اور جہاں تبدیل ہوو ہاں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

[۲۹۴۷] (۱۲) امام ابوصنیفه فرماتے ہیں کہ غلام اور جو ہرتقتیم نہ کرے، اور امام ابویوسف ؓ اور محدؓ نے فرما یا تقتیم کیا جائے گا غلام کو۔

امام ابوصنیفهٔ قرماتے ہیں کہ مثلا اگر دوغلام ہوں تو بغیر رضا مندی کے دوحصہ داروں کوایک ایک غلام تقسیم کر کے نہ دے۔

وہ فرماتے ہیں کہ غلام ظاہری اعتبارے ایک جیسے ہوں لیکن باطنی خوبی کے اعتبارے بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوشیار ہے دوسرا غبی کے ۔ ایک پڑھا لکھا ہے دوسرا جاہل ہے جس کی وجہ سے دونوں کی قیمت میں زمین آسان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لئے بغیر دونوں کی رضا مندی کے ایک ایک غلام تقسیم نہ کرے۔ البتہ دونوں کی قیمت لگا کرتوافق کردے۔ یہی حال جواہر کا ہے۔ اس لئے کہ دوجواہر ظاہری طور پرایک طرح کے ہوں پھر بھی باطنی خوبی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوجاتا ہے۔ اور دونوں کی قیمت میں بہت تفاوت ہوجاتا ہے۔ اس لئے پیر حصد داروں کی رضا مندی کے ایک ایک کر کے تقسیم نہ کرے۔ البتہ سب کی قیمت لگا کرتوافق کرے۔

ا مام اعظم م كنز ديك انسان اورجوا هرميس باطنی خوبی كاعتبار ب\_

فائده امام صاحبین کے نزد یک میے کہ غلامول کو بغیر حصدداروں کی رضامندی کے بھی تقسیم کرسکتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر دوغلام ایک طرح ہوں اتنابی کافی ہے کہ دونوں کو ایک ایک غلام دے دیا جائے۔ باطنی خوبی کو کھوظ نہ رکھا جائے ، اور اس کی وجہ سے قیمت میں جو تفاوت ہوگا اس کو بھی کھوظ نہیں رکھا جائے گا۔ جس طرح دو بکریاں ہوں تو دونوں کو ایک ایک بکری دے دی جاتی ہے اور بکری کی باطنی خوبی کھوظ نہیں رکھی جاتی ہے۔

ا صاحبین کے نزدیک بیاصول بیہ کے مظاہری موافقت کافی ہے باطنی خوبی کو کھوظ ندر کھا جائے ورنہ تقیم کرنامشکل ہوگا۔ [۲۹۴۸] (۱۷) اور نہیں تقیم کیا جائے گا حمام اور نہ کنوال اور نہ بن چکی۔ الشركاء[٣٩٩](١٨) واذا حضروا رثان عند القاضى واقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في ايديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب

ایی چیز جوایک ہی ہواورتقیم کرنے کے بعد کسی کے لئے قابل استفادہ ندرہے جیسے شسل خانہ، کنواں، پن چکی، ان چیز وں کودو مکروں میں تقسیم کردیں تو استفادے کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے شرکاء کی رضامندی کے بغیرتقیم ندکرے۔ البتدایک شکل ہے کداس کی قیمت لگا کرکسی ایک کودیدے اور اس سے آدھی قیمت وصول کرلے۔

قیمت لگانے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علی قال من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیه قیمة عدل فاعطی شرکانه حصصهم وعتق علیه العبد (الف) (بخاری شریف، باب انداعت عبدا بین اثنین اوامة بین الشرکاء، ٣٣٣ منبر٢٥٢٢ رسلم شریف، باب من اعتق شرکاء له فی عبد، ص ١٩٩١ ، نمبر١٥٠) اس حدیث اوا اعتق عبد بین الشرکاء، ٣٩٥ ، نمبر ٢٥٢١ رسلم شریف، باب من اعتق شرکاء له فی عبد، ص ١٩٥١ ) اس حدیث بین ہے کہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر حصد داروں کو قیمت دی جائے گی۔ جس معلوم ہوا کہ جہاں پوری چیز تقیم نمیں ہو کتی ہوو ہاں چیز کی قیمت لگائر حصد داروں کو دواور توافق پیدا کردو۔

اصول جہاں تقسیم کرنے میں دونوں کونقصان ہووہاں دونوں کی رضامندی کے بغیرتقسیم نہیں کی جائے گی۔

عمام: عشل خانه، بر : كنوال، رحى : بن چكى،جس سے بانی نكالتے ہيں۔

[۲۹۴۹] (۱۸) اور دو دارث قاضی کے پاس حاضر ہوں اور دفات پر بینہ قائم کریں اور در شد کی تعداد پر اور مکان ان کے قبضے میں ہواور ان کے ساتھ عائب وارث ہو پھر بھی قاضی حاضرین کی طلب پر تقتیم کردے۔ اور عائب کے لئے ایک وکیل مقرر کردے جواس کے جھے پر قبضہ کرے۔

دووارث قاضی کے پاس حاضر ہوکر دوبات کرے۔ایک تو مورث کی وفات پر بینہ قائم کرے کہ واقعی وہ مر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کرے کہ ورشہ کی کل تعداد کتنی ہے اس پر گواہی قائم کرے۔اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر مطالبہ کرنے والوں کے قبضے میں ہو۔اس صورت میں وارث غائب ہو پکر بھی قاضی گھر تقسیم کر دے گا اور جو وارث غائب ہواس کے لئے وکیل مقرر کرے تاکہ وہ غائب کے جھے پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کرے اور جب غائب آجائے تو اس کے حوالے کردے۔

ان چارشقون کی وجوبات یہ ہیں (۱) تقسیم کا مطالبہ کرنے والے دوآ دی اس لئے ہوں کہ وہ دوگواہ کے درج میں ہوجائیں گاوریقین کیا جاسکے گا کہ واقعی مورث مرچکا ہے۔اورور شکی تعداداتی ہی ہے۔اورا گرمطالبہ کرنے والا ایک آ دمی ہوتو یقین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ مورث کیا جاسکتا ہے کہ مورث کی موت ہوچکی ہے۔اور ور شکی تعداداتی ہی ہے۔ کیونکہ شہادت کی تعدادا کی نہیں ہوتی دو ہوتی ہے (۲) ایک مکت یہ بھی ہے کہ ایک مدعی اور ورسرا مدعی علیہ کے درجے میں ہوگا۔میت جوغائب ہے اس غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا ،کیونکہ غائب پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔اس لئے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کوئی مشتر کہ غلام آزاد کرے اوراس کے پاس اتنامال ہو کہ غلام کی قیت ہوجائے تواس پر غلام کی عادل قیمت لگائی جائے گی۔اور اس کے شریکوں کوان کے جھے دیئے جائیں گے۔اور پوراغلام آزاد کرنے والے پر آزاد ہوگا۔

# للغائب وكيلا يقبض نصيبه [ ٠ ٩ ٩ ٦] ( ٩ ١ ) وان كانوا مشتريين لم يقسم مع غيبة احدهم.

دوسرا آدمی مدعی علیه حاضر کے درج میں ہوجائے گا۔

گھرمطالبہ کرنے والوں کے قبضہ میں ہوتب تقسیم کیا جائے گا۔

اس کی وجہ رہے کہ قبضہ ہونا اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مورث مراہے اور بیلوگ واقعی اس گھر کے وارث ہیں۔ کیونکہ غائب وارث کا قبضہ ہوتو شبہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور کا گھرہے جس کے بارے میں قاضی صاحب کو چکما دے کراپنے لئے تقسیم کروانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ گھر مطالبہ کرنے والے کے ہاتھ میں ہے اس لئے قرینہ بہی ہے کہ گھران ہی مے مورث کا ہے۔

غائب کے لئے وکیل متعین کرے۔

اس کی وجہ بیہ کہ بیغائب کی امانت ہے اس لئے اس کی حفاظت کرنا اور اس تک پہنچانا قاضی کا کام ہے (۲) آیت میں موجود ہے۔ ان السلمه یامر کم ان تؤدو الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به (الف) (آیت ۵۸ سورة النساء ۲) اس آیت میں ہے کہ امانت والول کو امانت پہنچاؤ۔ اور پیجی ہے کہ چیجے فیصلہ کیا کرو۔ اور بیامانت اس صورت میں کینچ گی کہ فائب کے لئے وکیل متعین کیا جائے۔

اس طرح فیصلہ کرنے اور تقسیم کرنے میں حاضرین کا فائدہ ہے کہ ان کوجلدی حق مل گیا اور غائب کا بھی فائدہ ہے کہ وکیل کے ذریعہ اس کا حق محفوظ ہوگیا۔

ا سے بین مسلے اس اصول پر متفرع ہیں کے قریبے سے معلوم ہوجائے کہ بیلوگ سے بول رہے ہیں اور حق مطالبہ ہے تو مال تقسیم کر دیا جائے گا ور نہیں۔

[ ۲۹۵۰] (۱۹) اورا گروه خریدنے والے تصفوان میں سے ایک کی غیر حاضری میں تقتیم نہیں کی جائے گی۔

تری مثلاتین آدمیوں نے مل کرایک گھر خریدا۔ پھر دوآ دمی ملکر قامنی کے پاس آئے کہ مجھے تقسیم کر کے دیں۔اور ایک خریدار غائب ہے تو قاضی گھر تقسیم نہ کرے۔

وراشت کی شکل میں مال میت کا تھاجب تک تقسیم کر کے نددیں، وارثین اس کی حفاظت میں لا پروائی کریں گے اس لئے اس کوجلدی تقسیم کر کے دینا ضروری ہے۔ اور خریدے ہوئے مال کی ضیاع کا خرید ارکوفکر ہے اس لئے اس کوجلدی تقسیم کر نا ضروری نہیں جب تک کہ غائب نہ آ جائے (۲) غائب کا اپنالگایا ہوا مال ہے۔ اس لئے میمکن ہے کہ اس سے زیادہ حصد لگایا ہوا ورحاضرین چکما دے کر زیادہ لینا چاہتا ہو اس لئے غائب کی حاضری کے بعد پتا چلے گا کہ اس کا حصہ کتنا ہے۔ اس لئے اس کی حاضری کے بغیر تقسیم نہ کرے (۳) پینکت بھی ہے کہ مورث دنیا سے جاچکا ہے اس لئے وارث اس کی جانب سے جمم ہوں گے اس لئے قضاعلی الغائب نہیں ہوگا۔ اور خرید نے کی شکل میں غائب آ دی دنیا

ماشیہ : (الف) الله تعالی تم کو علم دیتے ہیں کہ امانت والے کوامانت پہنچاؤ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔الله تعالی تهمیں اچھی نصیحت کرتے ہیں۔

[ ٢٩٥١] (٢٠) وان كان العقار في يد الوارث الغائب او شيء منه لم يقسم [٢٩٥٢]

(۱۱) وان حضر وارث واحد لم يقسم [۲۹۵۳] (۲۲) واذا كانت دور مشتركة في مصر

میں موجود ہے اس لئے اس کی جگد کوئی تصم نہیں بن سکے گا۔ اس لئے اس کی غیوبت میں فیصلہ کریں تو قضاعلی الغائب ہوگا جو جائز نہیں ہے۔اس کئے یہاں ایک آدمی بھی غائب ہوتو تقسیم نہیں کی جائے گا۔

[۲۹۵۱] (۲۰) اگرز مین غائب وارث کے قبضے میں ہو یااس کا کچھ حصہ ہوتو تقسیم نہیں کی جائے گی۔

💂 جب پوری زمین یااس کا پچھ حصہ غائب وارث کے قبضے میں ہوتو بیقرینہ ہے کہ بیز مین حاضر آ دمیوں کی نہیں ہے۔اگر بیوارث ہوتے یا اس کی زمین ہوتی تو زمین اس کے قبضے میں ہونی چاہئے کیکن ان کے قبضے میں نہیں ہاس کئے تقسیم بھی نہیں ہوگی (۲) دوسرا نکتہ ہیہ ہے کہ ا گرتقسیم کرتے ہیں تو قضاعلی الغائب ہوگی جوجا ئزنہیں۔ اس لئے بھی تقسیم نہیں کی جائے گی۔

[۲۹۵۲] (۲۱) اگرایک وارث حاضر بوتوتشیم نبیس کی جائے گی۔

شرت مثلاتین دارث تھان میں سے صرف ایک حاضر ہوااور تقسیم کامطالبہ کیا تو مال تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

ا کے آدی شہادت کی تعداد پوری نہیں کرتا اس لئے اس کی بات نہیں نی جائے گی (۲) ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مورث تو ہے نہیں اس لئے قاضی کے یہاں مرعی اور دوسرا مدعی علیہ جا ہے ۔اگر دونوں ہوتے تو ایک کو مدعی مانتا اور دوسرے کومورث کی جانب سے وکیل مان کر حاضر معى عليه مان لياجاتا اور فيصله جوجاتاتا كمفائب يرفيصله ندجو اوريهال ايك بى مطالبه كرنے والا ہے اس كئ اس كوزياده سے زياده مدعى مانیں گے۔لیکن مدعی علیہ حاضر نہیں ہاس لئے نہ فیصلہ ہوگا اور نہ مال تقسیم ہوگی۔

ا صول گزر چاہے کہ ج بو لنے کا قرینہ ہواور قضا کی کاروائی کےمطابق ہوتو تقسیم ہوگی ور نہیں۔

[٢٩٥٣] (٢٢) اگرايك بى شهريس كى گھرمشترك مول تو برايك كوالگ الگ تقسيم كياجائے گاام ابوحنيفة كول بيس -اورصاحبين فرماتے ہیں کہ مناسب ہوان کے لئے بعض کوبعض میں تقسیم کرنا تو تقسیم کردی جائے۔

تری مثلاتین گھر ہیں۔ایک کی قبت پندرہ ہزار درہم جومجد کے قریب ہے۔دوسرے کی قیت دس ہزار درہم جو گاؤں کی مشرقی جانب ہے۔اور تیسرا گھریا کچ ہزار درہم کاہے جو گاؤں سے تھوڑ اوور ہے۔البتہ تنیوں مکان کمرےاور ساخت کے اعتبار سے قریب ہیں۔اور تين حصے دار ہيں۔ توامام ابو منيفة "كے نز ديك مكان عليحدہ عليحدہ تقسيم ہوں كے يعني مسجد والے مكان ميں بھي تينوں كا حصہ ہوگا ادر مشرقی گھر ميں بھی نتیوں کا اور گاؤں سے جودور ہے اس میں بھی نتیوں کا حصہ ہوگا۔اور نتیوں مکانوں کی قیمت لگا کرتوافق کریں گے۔مثلا جس کوگاؤں سے دوروالا مکان ملے گا جس کی قیمت صرف یا نچ ہزار ہے اس کو مکان کے علاوہ یا نچ ہزار درہم بھی دلوایا جائے گا۔اور جوآ دمی مسجد کے قریب والا مکان لے گاجس کی قیت پیدرہ ہزار ہے وہ پانچ ہزار درہم گاؤں سے دوروالے کودے تاکہ توافق ہوجائے۔ابیانہیں کیاجائے گاکہ نیوں کو ایک ایک مکان ظاہری برابری کی بنیاد پرتقیم کردے۔

وہ فرماتے ہیں کہ مکان کے محل وقع کی وجہ سے قیمت میں فرق پڑتا ہے۔مثلا پڑوی اچھے ہوں ۔مسجد قریب ہوتو مکان کی قیمت بڑھ جاتی



واحد قسمت كل دار على حدتها في قول ابي حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله تعالى ان كان الاصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها  $(70^{\circ})^{\circ}$  وان كانت دار وضيعة او داروحانوت قسم كل واحد  $(70^{\circ})^{\circ}$  على حدته  $(70^{\circ})^{\circ}$  وينبغي للقاسم ان يصوّر

ہے۔اوراس کے خلاف ہوتو مکان کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔اس لئے ظاہری برابری کے علاوہ باطنی خوبیوں کو بھی کموظ رکھا جائے گا۔اوراس کے اعتبارے قیمت لگے گی۔

ا معرت امام اعظم کے نزدیک باطنی خوبیوں کو بھی المحوظ رکھا جائے گا، ہاں! نتیوں جھے دار ایک ایک مکان لینے پر راضی ہوتو اس طرح بھی تقسیم کردے۔

قائر صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کوقاضی کی رائے پر چھوڑ دے۔ اگر ان کے لئے یہی مناسب ہو کہ تینوں کو ایک ایک مکان دیدے اور اوپر سے کوئی رقم نہ دے تو قاضی کواس کا بھی اختیار ہے جا ہے حصد دار اس پر راضی نہ ہوں۔ اور اس کا بھی اختیار ہے کہ ہر ہر مکان میں تینوں کا حصہ دارا ہے بھر ہر مکان کی قیت لگا کر تو افتی کرے۔

ا صاحبین کے نزدیک ظاہری برابری کو لمحوظ رکھا جائے گاباطنی خوبیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جائے گ۔ [۲۹۵۳] (۲۳) اگر مکان اور زمین ہوں یا مکان اور دکان ہوں تو ہرایک کوعلیحہ علیحہ تقسیم کرے۔

شری مثلا دو حصے دار ہیں اور مالیت میں ایک مکان اور زمین ہے۔تو مکان میں بھی دونوں کو حصہ دیں اور زمین میں بھی دونوں کو حصہ دیں۔ ہاں!اگرایک آ دمی صرف مکان لینے پراور دوسرا آ دمی صرف زمین لینے پر راضی ہوجائے تو ٹھیک ہے۔

حمان الگ جنس ہا اور زمین الگ جنس ہا اور دونوں کی قیمتوں میں بہت فرق ہوتا ہا س لئے بالا نفاق مکان میں بھی دونوں کا حصہ ہوگا اور نمین میں بھی دونوں کا حصہ ہوگا اور نمین میں بھی دونوں کا حصہ ہوگا۔ اور بیٹ میں بھی دونوں کا حصہ ہوگا۔ اور بیٹ میں ہی دونوں کی قیمت میں جا کے گئے۔ مثلا مکان کی قیمت دس ہزار ہے اور زمین کی قیمت پانچ ہزار ہے۔ تو مکان لینے والے پر زمین لینے والے کوڈھائی ہزارد ینا ہوگا۔ بہی حال مکان اور دکان کا ہے کہ دونوں دوجنس ہیں۔ عین عبدایہ بندی المحلیفة ... ثم قسم دونوں دوجنس ہیں۔ عین عبدایہ بندی المحلیفة ... ثم قسم فیمندل عشرة من المجنم ببعیر (الف) (بخاری شریف، باب قسمة الغنم بص ۱۳۸۸ ) اس حدیث میں بکری الگ جنس ہا ورک اونٹ الگ جنس ہاں کے دس بکری الگ جنس ہا ورک کے دوسرے کودس کودس کے دوسرے کودس کریاں دی۔ اس کے دس بکر یوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ پس کسی کو ایک اونٹ دیا تو اس سے تو افتی کرنے کے لئے دوسرے کودس بکریاں دی۔ اس طرح مکان اور دکان کا حال ہوگا۔

[۲۹۵۵] (۲۳) تقتیم کرنے والے کے لئے مناسب ہے کہ جس کوتقتیم کرے اس کا نقشہ بنائے اور برابر کرکے ناپ لے اور عمارت کی قیمت لگالے، اور ہرایک کا حصہ جدا کرلے باقی سے اس کے راستے اور نالی کے ساتھ، تاکہ ایک کے جھے کا دوسرے سے تعلق باقی ندر ہے۔ پھران کا

حاشیہ: (الف) ہم حضور کے ساتھ ذی الحلیفہ میں تھ ... پھرتقسیم فرمائی اور دس بکریوں کوایک اونٹ کے برابر فرمایا۔

مايقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقى بطريقه وشربه حتى الايكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق ثم يكتب اساميهم و يجعلها قرعة [٢٩٥٦] (٢٥) ثم يلقب نصيبا بالاول والذي يليه بالثاني والذي يليه بالثالث وعلى هذا ثم يخرج

نام لکھ لے اوراس کا قرعہ بنا لے۔

بہت ی چیز وں کو تقسیم کرنا ہے اس لئے ان کو چھے تقسیم کرے۔اور سہولت ہوتو اس کے لئے پیطریقہ بہتر ہے کہ جن چیز وں کو تقسیم کرنا ہے ان کا پورانقشہ بنالے، زبین وغیرہ ہوتو اس کی پیائش کرے اور ہر کلڑے کو برابرناپ لے۔عمارت ہوتو اس کی قیمت لگائے اور مکان اور زبین کے پر جھے کو اس کے رائے اور نالی کے ساتھ الگ الگ کرے تاکہ گھرسے نکلنے میں یاز مین کو سیراب کرنے میں دوسرے سے کوئی تعلق ندر ہے اور آگے چلکر جھڑ انہ پڑے۔ پھر ہرایک جھے کا نام کھے لے اور اس کا قرعہ بنالے تاکہ قرعہ ڈالنے میں آسانی ہو۔

حدیث میں ہے حضور کے نیم کی زمین کا چھتیں سوئکڑے فرمائے تھے۔ حدیث ہے۔ عن بشیبر بن یسار مولی الانصار عن رجال من اصحاب النبی علیظ ان رسول الله علی الله علی الله علی خیبر قسمها علی ستة وثلاثین سهما جمع کل سهم مانة سهم الخ (الف) (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی تحم ارض نیبر، ۲۶،۵ ۸۲، نبر۱۳۰۱) اس حدیث میں ہے کہ خیبر کی زمین کے چھتیں حصے کے اور ہر صے کے ساتھ ایک سوھے تھے جس کا مجموع چھتیں سوھے ہوئے۔ اور ان میں سے آ دھے کو پندرہ سومجایدین پرتشیم فرمایا جس میں سے پیدل کو ایک حصہ اور گھوڑے سوار کو دو حصے عنایت فرمایا، مجموع اٹھارہ سوھے ہوئے۔ اس سے اشارہ ماتا ہے کہ کس طرح زمین کے حصے بنائے۔

ن شرب: پانی جانے کی نالی، نعیب: حصد

[۲۹۵۲](۲۵) اورایک جھے کا نام پہلے رکھے اور جواس ہے متصل ہواس کا دوسرا اور جواس کے متصل ہے تیسرا اس طرح لکھتے جاؤ، پھر قرعہ نکالے، پس جبکا نام پہلے نکلے اس کے لئے پہلا حصہ اور جس کا نام دوسرے مرتبہ میں نکلے اس کے لئے دوسرا حصہ۔

جتے جھے ہوں سب پر نمبرلگائے ایک، دو، تین، چار کر کے۔ پھر قرعہ نکالے جس کا نام پہلے نگاس کو پہلا حصہ دیدے۔ جس کا نام دوسری مرتبہ نظامی کو دوسرا حصہ دے اس کو دوسرا حصہ دے اس کو دوسرا حصہ دے۔ دوسری مرتبہ بل نگاس کو تیسرا حصہ دے اس کوروسرا حصہ دے۔

اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن ایبااس لئے کرے تاکہ حصد دارید نہ کے کہ قاضی نے فلاں کی طرفد ارک کی ہے (۲) حدیث بیں ہے کہ آپ یوی کوسفر بیں ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا تھا ان کوساتھ لے جاتے تھے۔ عن عائشة ان النبی علیہ کہ آپ یوی کوسفر بیس ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا تھا ان کوساتھ لے جاتے تھے۔ عن عائشة کان اذا سافر اقرع بین نسانه (ب) ابن ماجہ شریف، باب القصاء بالقرعة ) دوسری روایت بیس ہے کہ غلام کی تقسیم قرعہ سے کے۔

حاشیہ : (الف)حضور نے جب خیبر پر فنٹح پائی تواس کوچھٹیں کلزوں میں تقسیم کیااور ہرکلڑے میں سوجھے تھے(ب) آپ جب سفرفر ماتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ 414

القرعة فمن خرج اسمه اولا فله السهم الاول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني [٢٩٥٠] القرعة فمن خرج ثانيا فله السهم الثاني [٢٩٥٠] ولا يُدخيل في القسمة الدراهم والدنانير الا بتراضيهم [٩٥٨] ٢٥) فان قسم

[۲۹۵۷] (۲۲) اورتقسیم میں داخل نہیں ہوں گے دراہم اور دینار مرحصہ داروں کی رضامندی سے۔

مثلاایک مکان ہے اور دس ہزار درہم ہے اور دو جھے دار ہیں۔ اس لئے مکان میں دونوں کو آ دھا آ دھا حصہ ملنا چاہے اور درہم میں بھی آ دھا آ دھا بین پانچ پانچ ہزار ملنا چاہے لیکن ایک جھے دار کو مکان میں سے آ دھا سے زیادہ ویدے اور اس کے بدلے دوسرے جھے دار کو یک ان بھی ہو جائے پانچ ہزار درہم کے بچائے سات ہزار درہم دیدے تاکہ بیدو ہزار مکان کی زیادتی کے بدلے میں ہو جائے تو بیدونوں کی رضامندی کے بغیر تاضی نہیں کرسکتا۔ ہاں دونوں اس پر داضی ہوں تو درست ہے۔

مکان الگ جنس ہے اور زیج اور تربم دینارالگ جنس ہیں۔اس کے مکان کے ایک حصے کے بدلے میں درہم دے بیتبدیل اور خریدنا ہے۔ تیز اور افراز نہیں ہے۔ اور زیج اور تربع لی کے لئے دونوں کی رضامندی چاہئے۔اس لئے جس کو مکان کا حصہ زیادہ دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور دوسرا افسوں ہے کہ بعض مکان اہم ہوتا ہے اس طرح کا مکان پھر نہیں مل سکتا اس لئے جس کو مکان کا حصہ زیادہ دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور دوسرا افسوں کرے گا۔ اور بعض مرتبدرہم کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس سے فوری طور پر پچھ خریدسکتا ہے اس لئے جس کو درہم ملے گا وہ خوش ہوگا۔ اس لئے جس کو درہم ملی اس لئے ایک صورت حال میں تبدیل کے لئے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔البتہ مکان کا بعض حصہ ایسا ہو کہ اس کو دونوں میں تقسیم کر ہی تاہیں گئے ،الازی طور پر ایک کو زیادہ دینا پڑر ہا ہے تو ایس مجوری کے در ہے میں قاضی کو اختیار ہے کہ ایک کو مکان زیادہ دیدے اور اس کی بینیں سے تھا اس النے میں دسرے کو درہم یا دینارزیادہ دیدے (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔سمعت النعمان بن بشیر عن النبی علی اللہ والو اقع فیھا محمثل قوم استھموا علی سفینة فاصاب بعضھم اعلاها و بعضھم اسفلها مثل المقائم علی حدود اللہ والو اقع فیھا محمثل قوم استھموا علی سفینة فاصاب بعضھم اعلاها و بعضھم اسفلها اور نرسب کوشتی کے اوپر کے حصر نہیں دسے معلوم ہوا کہ مجوری کے درجے میں تبدیل کی جاستی ہے۔

[ ۲۹۵۸] (۲۷) لین اگرمکان تقسیم کردیا گیاور شد کے درمیان اور ان میں ہے ایک کی نالی پڑجائے دوسرے کی ملیت میں یا راستہ ہوجائے

حاشیہ: (الف) حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ایک آدی کے چین غلام تصاوران کےعلاوہ کوئی مال نہیں تھااورانہوں نے موت کے وقت ان سموں کو آزاد کردیا تو حضور ؓنے ان کا حصہ کیااور دوکو آزاد کیااور چار کوغلام برقر اررکھا (ب) آپ ؓنے فرمایا جواللہ کی صدود پر قائم ہے اور جواللہ کی صدود میں واقع ہے ایسا ہے کہ ایک قوم نے کشتی میں قرعہ ڈالا پس بعض کواو پر کا حصہ ملا اور بعض کو ینچے کا حصہ۔ بينهم والاحدهم مسيل في ملك الآخر او طريق لم يشترط في القسمة فان امكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له ان يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وان لم يكن فُسخت القسمة [٢٩٥٦] (٢٨) واذا كان سفل لا علو له او عُلو لا سفل له او سفل له علو قوَّم كل

جس کی تقسیم میں شرطنہیں لگائی گئ تھی۔ پس اگر راستہ اور نالی کا اس سے پھیر ناممکن ہوتو حصہ دار کے لئے جائز نہیں ہے کہ راستہ یا نالی نکالے دوسرے۔ کے جھے میں۔اوراگراس سے ہٹا ناممکن نہ ہوتو تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

تقسیم کا قاعدہ بیہ کے ممان کے ساتھ نگنے کا راستہ بھی دوسرے جھے داروں کے راستے سے بالکل جدا ہو۔ ای طرح زبین کی تقسیم کا قاعدہ بیہ کہ پانی پلانے کی نالی دوسرے جھہ داروں سے جدا ہو۔ اورا گر مجوری ہوتو تقسیم کے وقت ہی شرط لگا دے کہ بیر مکان والا فلال کے راستے سے گزرے گا یا بیز بین والا فلال کی نالی سے پانی پلائے گا۔ تاکہ بعد بیل جھڑ اند ہو لیکن ایسی کوئی شرط نہیں لگائی پھر بھی ایک آ دمی کی نالی دوسرے کے جھے سے گزر رہی ہے یا ایک آ دمی کا راستہ دوسرے کے جھے بیل ہوکر جاتا ہے۔ پس اگر نالی مالک زبین کے جھے سے گزرنے کا امکان ہواور گزر سکتی ہوتو دوسرے کی زبین سے نہ گزارے بلکہ اپنے جھے بیل نالی کھودے اور وہاں سے پانی پلائے۔ اسی طرح اپنی نالی کھودے اور وہاں سے پانی پلائے۔ اسی طرح اپنی تعریب سے راستہ اپنی جھے بیلی راستہ نکا لے اوراس پر چلے تاکہ آ گے چل کر جھگڑ اند پڑے لیکن اگرا پی زبین سے نالی ندنکال سکتا ہو یا اپنے جھے بیلی سے راستہ ندنکال سکتا ہوتو تیقسیم ٹوٹ جائے گی۔ قاسم دوبارہ اس طرح تقسیم کرے کہا پنی زبین میں نالی اور راستہ بن سکے۔

پغیرشرطاوربغیررضامندی کے ایک کا حصد دوسر سے بیس چلاجائے اچھی بات نہیں ہے، جھڑ ہے کا باعث ہے (۲) لاضور ولا صواد
کے خلاف ہے کیونکہ اس تقییم سے دوسر نے رہتی کو ہمیشہ نقصان ہوتا رہے گا (۳) آیت بیس ایی تقییم کو برا فیصلہ کہا گیا ہے۔ آیت بیہ سے وجعلوا لله مما ذراً من المحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بز عمهم وهذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا بصل المی اللہ وما کان لله فهو یصل المی شرکائهم ساء ما یحکمون (الف) (آیت ۱۳۱۱، سورة الانعام ۲) اس آیت بیس کفاراللہ کا مصدبتوں کو دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ کیسا برافیصلہ ہے۔ یہاں بھی ایک آدی کے صدید میں دوسرے کا راستہ تکالا گیا یہ بھی فیصلہ اچھا نہیں ہے اس لئے الی تقییم ٹوٹ جائے گی۔ دوبارہ الی تقییم کرے کہ ایک کا راستہ یانالی دوسرے کی زبین میں نہ ہو۔

مل : سل عشتق م، پانى بلانے كى نالى، اى سے يسلى، يانى با

[۲۹۵۹] (۲۸) اورا گرخپلامکان ہوجس کا بالا خاندنہ ہو، اور بالا خانہ ہوجس کا نجلامکان نہ ہو۔ اور نجلامکان ہوجس کا بالا خانہ بھی ہوتو ہرایک کی علیمہ ہوتا ہوگا۔ علیمہ علیمہ قیمت لگائے اور تقسیم کرے قیمت کے ذریعہ، اور اعتباز ہیں ہوگا اس کے علاوہ کا۔

اللا خانے کی قیمت نچلے مکان ہے کم ہوتی ہے۔ کوئکہ نیچے کے مکان میں اصطبل بنا سکتے ہیں ،دوکان بنا سکتے ہیں ، بغیر سیرهی کے

حاشیہ: (الف) اللہ نے جو کھین اور چو پایددیاس میں سے حصد کرتے ہیں اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یاللہ کے لئے ہاور یہ ادر یہ ادر کا و کے لئے ہے۔ پس جو حصد ان کے شرکاء کے لئے ہودہ ان کے شرکاء تک پنچتا ہے۔ یہ بہت برافیصلہ ہے۔

## واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا يعتبر بغير ذلك [ ٢٩٢٠] (٢٩) واذا اختلف

کرے میں جاسکتے ہیں۔اوراگر دیوارگر جائے تو پھر بھی زمین باتی رہتی ہے۔جبکہ بالا خانے میں اصطبل نہیں بناسکتے ، ووکان بنانا بھی مشکل ہے، بغیر سیڑھی کے کمرے میں نہیں جاسکتے۔اوراگر دیوارگر جائے تو بالا خانے کی زمین بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔اس لئے بالا خانے کی قیمت کم ہے، بغیر سیڑھی کے کمرے میں نہیں جا سینے ۔اوراگر دیوارگر جائے تو بالا خانے کی زمین بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔اس لئے بالا خانے کی قیمت کم سے اور نجیلے مکان کی قیمت نیادہ ہے۔بغیر حصد داروں کی رضامندی کے ایک کو بالا خانہ دے دینا اور دوسرے کو اتنا ہی کمباچوڑ انجیلا مکان دے دینا درست نہیں ہے۔ بلکہ جرا یک کی قیمت علیحدہ علیحدہ لگائیں اور اس سے توافق کریں۔

ایے موقع پر قیمت لگانے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابعی هريوة عن النبی عَلَيْكُ قال من اعتق شقيصامن مملو كه فعليه خلاصه فعی ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه (الف) (بخاری شريف، باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل من ٢٢٠٩٣ ) اس مديث معلوم بواكه قيمت لگاكر مجى فيصله كياجا سكتا ہے۔

فائدہ کوصرف بالا خانہ دینا ہوتو ہیں گز دیں تب دونوں کے جصے برابر ہوں گے۔ کوصرف بالا خانہ دینا ہوتو ہیں گز دیں تب دونوں کے جصے برابر ہوں گے۔

السول وه باطنی خوبیوں کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔

ا مام ابو پوسٹ فرماتے ہیں کہ دونوں مکان ہیں اس لئے ایک جنس ہی ہیں۔ اس لئے بالا خاندادرینچے کا مکان برابر ہوں گے۔اس لئے اگرینچے کا مکان کسی جھے دارکودس گز والا دیا تو اوپر والے کو بھی دس گز والا دیں تب بھی برابر شارکیا جائے گا۔

وونوں رہائش کے اعتبارے برابر ہیں اس کئے گزے برابر کردینا کافی ہے۔

ا مسول بہلے گزر چکا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف صرف ظاہری برابری کافی سمجھتے ہیں کھا قال فی الہدایة ، کتاب القسمة ،ص ۱۸)

الت سفل : ينج كامكان، علو : دوسرى منزل كامكان، بالاخاند

[۲۹۲۰] (۲۹) اگراختلاف كيآتقسيم كرانے والوں نے، پس گواہى دى تقسيم كرنے والوں نے تو دونوں كى گواہى قبول كى جائے گى۔

جن لوگوں نے تقیم کروایا تھا انہوں نے اختلاف کیا کہ ہم نے اپنے حصوں پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ اور تقیم کرنے والے دوقاسم نے گواہی دی کہ ان لوگوں نے اپنے حصوں پر قبضہ کرلیا ہے۔ تو تقیم کرنے والوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔

یہاں دو تکتے ہیں اس لئے دونوں کی طرف توجد بیا ضروری ہے۔ ایک نکتہ ہے کہ تقسیم کرنے والے گواہی وے کرد بے زبان اپنا مطلب بھی نکال رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم کا کام کیا ہے اس لئے ہم لوگ اجرت کے ستی ہیں ، اور داد کے ستی ہیں۔ اس اعتبار سے بیلوگ اپنے لئے گواہی مقبول نہیں ہونی چاہئے۔ اور دوسرا تکتہ ہے کہ تقسیم کرانے واہی دے رہے ہیں۔ اور اپنے لئے گواہی مقبول نہیں اس لئے قاسم کی گواہی مقبول نہیں ہونی چاہئے۔ اور دوسرا تکتہ ہے کہ تقسیم کرانے والوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کیا ہے اس اعتبار سے دوسرے کے خلاف گواہی ہوئی

حاشیہ: (ب) آپ نے فرمایا کی نے اپنے غلام کا پھی حصر آزاد کیا تواس کے مال میں اس کا چھٹکارا دلوانا ہے۔ پس اگراس کے پاس مال نہ ہوتو غلام کی انصاف والی قیمت لگائی جائے گی۔ چھروہ سعایت کر کے ادا کرے گاجواس پر مشقت نہ ہو۔

المتقاسمون فشهدالقاسمان قُبلت شهادتهما [ ۲۹۲] (۳۰) وان ادّعى احدهم الغلط وزعم انه مما اصابه شيء في يد صاحبه وقد اشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك الا ببينة [۲۹۲] (۳۱) وان قال استوفيتُ حقى ثم قال اخذتُ بعضه فالقول قول

،اس کئے ان کی گواہی قبول کی جائے۔ کیونکہ اپنے لئے گواہی نہیں دی۔اور یہی مکتہ راج ہے اس کئے ان کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ گواہی دینے کااصل مقصد یہی ہے۔

سیک سیکهاس اصول پر ہے کہ اصل مقصد دوسرے کے خلاف گواہی دینی ہولیکن پس پر دہ اپنے لئے بھی گواہی ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ گواہی قبول کرلی جائے گی۔

[۲۹۷۱] (۳۰) جھے دار میں سے ایک نے دعوی کیا غلطی کا اور کہے کہ میرا کچھ حصد دوسرے کے قبضے میں ہے اورا پی ذات پر گواہی دی وصول کرنے کی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی گربینہ کے ساتھ۔

ایک حصد داردعوی کرتا ہے کہ قاسم نے تقتیم سی نہیں کی اور میرا کچھ حصہ فلاں حصد دار کے قبضے میں چلا گیا، ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا حصہ وصول کرلیا۔ تو یہاں اس کے باتوں میں تضاد ہے اس لئے تقتیم کرنے کی خامی پر گواہی دلوائے تب اس کی بات مانی جائے گ۔

جب بیر کہدر ہا ہے کہ میں نے اپنا حصد وصول کرلیا تو اس کا مطلب بیڈ کلا کہ وصول کرتے وقت سمجھتا تھا کہ قاسم نے سمجے تقسیم کی ہے تب ہی تو حصد وصول کرتے وقت سمجھتا تھا کہ قاسم نے سمجے تقسیم کی ہے تب ہی تو حصد وصول کرتے وقت پہر خیزیں بولا اور تقسیم کے جو نے کوشلیم کرلیا۔ اب بعد میں کہتا ہے کہ تقسیم سمجے نہیں ہوئی تو اس کی بات مانی جائے گی اور تقسیم تو را کر وورک والے بیش کرے گا تب اس کی بات مانی جائے گی اور تقسیم تو را کر دوبار تقسیم کی جائے گی۔ ہاں! حصد وصول کرنے سے پہلے کہتا کہ تیقسیم سمجے نہیں ہوئی تو بغیر بدینہ کے بھی اس کی بات مان لی جاتی۔

الشول مدى كى بات مين تضاد موتوبينه كے بغير بات نبيس مانى جائے وگا۔

ن استیفاء: وفی ہے مشتق ہے، وصول کرنا۔

[۲۹۹۲] (۳۱) اوراگر کہے کہ میں نے اپناحق لے لیاہے، پھر کہے کہ میں نے اس کا پچھ حصہ لیا ہے تو مدمقابل کے قول کا اعتبار ہوگا اس کی قسم کے ساتھ۔

یہاں بھی مدعی کے قول میں تضاد ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ اپناحق لے لیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پوراحق لے لیا۔ اور پوراحق لینے کا اقرار کر لیا تھا بھی مدعی کے بعض حق لیا ہے تو یہ تضاد ہے اس لئے بعض ہی لینے پر بینہ قائم کرنا چاہئے۔ اور اس کے پاس مرف بعض ہی لینے پر بینہ قائم نہیں ہے اس لئے مدعی علیہ کی بات قتم کے ساتھ مان کی جائے گی (۲) حدیث گزرچکی ہے کہ مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعی علیہ کی بات قتم کے ساتھ مان کی جائے گئی ان النبی عَلَیْتُ فضی بالیمین علی المدعی علیہ (الف) (بخاری شریف،

عاشيه : (الف)حفرت ابن عباس في مجمع بدبات كلمي كم حفور في مدى عليه رقتم كور بعد فيعلم كيا-

خصمه مع يمينه [٣٢ ٩ ٢] (٣٢) وان قال اصابنى الى موضع كذا فلم يسلمه الى ولم يسلمه الى ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذَّبه شريكه تحالفا وفُسخت القسمة [٣٣ ٢٩ ٢] (٣٣) وان استحق بعض نصيب احدهما بعينه لم تُفسخ القسمة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و

باب اليمين على المدعى عليه فى الاموال والحدود، ص ٣٦٦، نمبر ٢٦٦٨) اس حديث سے معلوم ہوا كدمدى كے پاس گواہ ند ہوتو مدى عليه برقتم ہے۔

فالقول قول صمدمع يمينه: كامطلب يد كدرى كي باس كوانبيس بتبدى عليدى بات قتم كساته مانى جائى ك

[۲۹۲۳] (۳۲) اوراگرکہا کہ مجھکوفلاں جگہ تک پہنچانا چاہئے اوراس نے مجھکووہاں جاکرسپر ذہیں کیا اوراپی ذات پروصول کرنے کی گواہی نہیں دی۔اوراس کے شریک نے چٹلایا تو دونوں تم کھائیں گے تقصیم توڑ دی جائے گ۔

شرکے میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میراحصہ فلال جگہ تک پنچانے کا وعدہ تھالیکن وہاں تک نہیں پنچایا۔اوریہ بھی کہا کہ میں نے اپنا حق ابھی تنہیں پنچایا۔اوریہ بھی کہا کہ میں نے اپنا حق ابھی تک وصول نہیں کیا ہے اور اس کے اور کہتا ہے کہ فلال جگہ تک بہنچانے کا وعدہ نہیں تھا۔اور دونوں کے پاس بینے نہیں ہے اس لئے دونوں قسمیں کھا کیں پھرتقسیم توڑدی جائے اور دوبار تقسیم کرے۔

جب مدی نے حصدوصول کرنے کا قرار نہیں کیا تو شروع سے تقسیم کوتسلیم ہی نہیں کیا اس لئے مدی کی بات میں تضاد نہیں ہے اس لئے تقسیم تو روی جائے گی اور دونوں مدی علیہ ہیں۔اور کسی تو روی جائے گی اور دونوں مدی علیہ ہیں۔اور کسی کے پاس بینے نہیں ہے اس لئے دونوں قسیم کھائیں اور تقسیم تو روی ہیں۔

السول بدمسکداس اصول پرہے کدری کی بات میں تصادنہ ہواور کسی حرکت سے تقسیم کوشکیم ندکیا ہوتو تقسیم تو ڑی جاسکتی ہے۔

الن اصاب الى موضع: مجھ كوفلال جكه تك يبنيائ، يافلال جكه رسط

[۲۹۲۳] (۳۳) اگر دونوں میں سے ایک کا خاص حصہ متحق نکل جائے تو تقسیم نہیں ٹوٹے گی امام ابو صنیفہ کے نز دیک اور رجوع کرے گااس حصے کا پنے شریک کے جھے سے۔اور امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا تقسیم ٹوٹ جائے گی۔

مثلا ایک ہزار مالیت کی چیز تھی جس میں زیداور خالد حصد دار تھے۔ دونوں نے پانچ پانچ سوکی مالیت تقسیم کر کے لی ۔ بعد میں زید کے حصے سے کسی خاص چیز میں دوسومالیت کی چیز عمر کی نکل گئی اور عمر نے دوسومالیت کی چیز لے لی ۔ توامام ابوطنیفہ کے نزدیک اس خاص جگہ میں کسی کے حصے نکلنے سے تقسیم نہیں ٹوٹے گی اور دوبار ہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ زیدکو بیتن ہوگا کہ دوسومیں سے ایک سواس کا گیا اور ایک سوشر یک یعنی خالد کے حصے میں گیا اس لئے ایک سوکی مالیت خالدسے وصول کرے۔

🛃 خاص چیز میں کسی کا حصہ لکلا ہے تو اس خاص چیز کی قیمت لگا کرشر یک سے وصول کرسکتا ہے۔اس لئے تقسیم تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رجع بحصة ذلك من نصيب شريكه وقال ابو يوسفٌ تُفسخ القسمة.

فائدة امام ابويوسف كنزديك تقسيم أوث جائے كى اب دوبار تقسيم كرائے۔

۔ نیر نے تقسیم کے وقت سمجھاتھا کہ ہم پوراحصہ میرا ہے۔اب عمر کے لینے کی وجہ سے وہ حصہ چھوٹا ہو گیا جس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو۔اور خالد سے جو حصہ ملے گا وہ دوسری جگہ سے ملیکا جس پڑمکن ہے کہ گھاٹا ہواس لئے اس عدم رضا مندی کی وجہ سے تقسیم ٹوٹ جائے گی۔



## ﴿ كتاب الاكراه ﴾

## [ ٢٩ ٢٥] (١) الاكراه يثبت حكمه اذا حصل ممن يقدر على ايقاع ما توعد به سلطانا كان

#### ﴿ كتاب الأكراه ﴾

شروری نوئی کی آدی پرزبردی کرکی کام کروانی کواکراه کتیج بین اس کا جُوت اس آیت بین ہے۔ من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان (الف) (آیت ۱۰۱۱ مورة النحل ۱۱) دوسری آیت بین ہے۔ لا تکر هوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا ومن یکر ههن فان الله من بعد اکر اههن غفور رحیم (ب) (آیت ۳۳، سورة النور۲۲) ان دونوں آیتوں میں اکراه کا تذکره ہے۔

[ ٢٩٦٥] (١) اكراه كاتعم ثابت موتا ب جب حاصل موامواية أدى سے جودهمكى كواقع كرنے پرقدرت ركھتا مو، بادشاه مويا چور

ایک بچہ مارنے کی دھمکی دیتواس سے اکراہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا آ دمی دھمکی دیے جواس کے کرنے پر قادر ہو، جیسے بادشاہ دھمکی دے کہ مارڈ الوں گایا چوردھمکی دے کہ مارڈ الوں گایا چوردھمکی دے کہ بیوی کوطلاق نہیں دے گاتو ہاتھ کاٹ ڈالوں گاتواس سے اکراہ ثابت ہوگا۔

اوپرکی آیت میں ہے کہ آقاباندی کوزنا کرنے پرمجور کر ہے تو وہ اکراہ ہوگا۔ ولا تکرھوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا (ح) (آیت ۳۳ ، سورة النور۲۲) اثر میں ہے۔ قبال عمر لیس الرجل بامین علی نفسه اذا جوعت او او ثقت او ضربت (د) دوسری روایت میں ہے۔ عن شریح قبال المحبس کرہ والفید کرہ والفید کرہ والوعید کرہ (ہ) (سنن لیم قی ، باب الکی روایت میں ہے۔ عن شریح ۱۵۱۸ /۱۵۱۸ /۱۵۱۸ /۱۵۱۸ معنف عبدالرزاق ، باب طلاق الکرہ ، جسادی ، صااح ، نبر ۱۵۲۸ /۱۵۱۸ /۱۵۱۸ /۱۳۲۳ /۱۱۱۱ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ قید کرنا ، مارنا ، جس کرنا اور همکی دینا سب اکراہ کی صورتیں ہیں۔ یاباندھ دے ، یا جموکار کے یامارے یہ جسی اکراہ کی صورتیں ہیں۔ یاباندھ دے ، یا جموکار کے یامارے یہ جسی اکراہ کی صورتیں ہیں۔

الم ابوصنیف کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اکر اہ صرف بادشاہ سے ہوسکتا ہے۔ کونکہ اس کوقوت مانعہ ہے۔ البت بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں چوروں میں اتنی جرائت نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ فرمایا۔ بعد میں حالات کی وجہ سے یہ جرائت پیدا ہوگئی اس لئے چور بھی طاقتور ہوتو اکراہ کرسکتا ہے۔ ان کی دلیل بیا ترہے۔ عن الشعبی فی الرجل یکرہ علی امر من امر العتاق او المطلاق قال : اذا اکر هنه السلطان جاز، واذا اکر هنه اللصوص لم یجز (و) (مصنف ابن ابی هیبة ، ۴۸ من کان بری طلاق المکرہ جائزا، ح

 او لصًّا [٢٩ ٢٦] (٢) واذا أكره الرجل على بيع ماله او على شراء سلعة او على ان يقرَّ لرجل بالف درهم او يُواجر داره وأكره على ذلك بالقتل او بالضرب الشديد او

رابع ، ص ۸۱، نمبر ۴۰ م ۱۸ رمصنف عبد الرزاق ، باب طالاق الاكراه ، جسادس ، ص ۱۳ ، نمبر ۱۱۳۲۲) اس اثر سے معلوم بوا كى جانب سے اكراہ بوسكتا ہے۔

انت توعد: وعدے شتق ہے، دھمکی دے، لص: چور۔

[۲۹۲۷](۲) اگر کسی آدمی کومجبور کیا گیاا ہے مال کے بیچنے پریاسامان خرید نے پریا کسی آدمی کے لئے ہزار درہم کے اقرار کرنے پریا اپنے گھر کواجرت پرر کھنے پریا مجبور کیا اس کواس پرتل کی دھمکی دے کریا سخت مار کی یا قید کرنے کی ، پس ﷺ دیایا خریدا تو اس کواختیار ہے چاہے ﷺ باقی ر کھے اور چاہے اس کوفنخ کردے اور پیچے واپس لے لے۔

کی آدمی کو مجبور کیا کہ وہ اپنامال نے دے۔ یا کوئی سامان خریدے۔ یا کسی آدمی کے لئے ہزار درہم کا اقر ارکرے۔ یا اپنے گھر کو اجرت پرر کھے۔اور مجبور بھی کیا قتل کرنے کی دھمنکی دے کر یاسخت مار کی دھمکی دے کریا قید کرنے کی دھمکی دے کر۔اس نے ان مجبوریوں کی وجہ سے سامان نے دیا یا خرید لیا تو بیخرید نا لکا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو اختیار ہے چاہے تو تھے اور شراءاور اجرت برقر ارر کھے یا چاہے تو ڑدے اور شبعے واپس لے لے اور اجرت کی چیز واپس لے لے۔

ان سائل کا قاعدہ یہ کے جوعقدالیا ہو کہ زبان سے نکلتے ہی جاری ہوجاتا ہوچا ہے خوشی سے زبان سے نکالے یا نداق سے نکالے یا کسی کے مجبور کرنے سے تکالے۔ ایسے عقود مجبور کرنے سے بھی کرے تو واقع ہوجا کیں گے اور دوبارہ تو ربھی نہیں سکتا۔ چیسے نکاح، طلاق، رجعت ، آزاد کرنا۔ یہ سب کام کسی کے مجبور کرنے سے طلاق دیا تو طلاق واقع ہوجائے ، آزاد کرنا۔ یہ سب کام کسی کے مجبور کرنے سے طلاق دیا تو طلاق واقع ہوجائے گا۔ یا کسی کے مجبور کرنے سے رجعت کی تو رجعت ہوجائے گا۔ یکونکہ یہ نداق سے کسی یو باتی ہوجائی ہوجاتا ہے اور تکاح ہوجاتا ہے اور تکاح ہوجاتا ہے اور تکاح ہوجاتا ہے اور تردعت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور تکاح ہوجاتا ہے اور ترد تا ہوجاتا ہے اور تردی جسی واقع ہوجاتی ہے۔

پہلے کتاب الطلاق میں دلائل گزر چکے ہیں۔

حاشيه : ( پچيل صفحه سے آم کے ) اس کو مجوری شار نبیں کریں گے۔

بالحبس فباع او اشترى فهو بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء فسخه ورجع بالمبيع [۲۹۲] (۳) فان كان قبضه مُكرها فليس باجازة وعليه ردّه ان كان قائما في يده.

اجرت برقر ارر کھاور چا ہے تو اجرت توڑو ہے۔ کیونکہ بیعقدرضا مندی کے بغیر نہیں ہوئے (۲) آیت میں اس کا شوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو الا تاکلوا امو الکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (الف) (آیت ۲۹، سورة النہ ۱۹) اس آیت میں ہے کہ تجارت رضا مندی سے ہوتو واقع ہوگی اور رضا مندی سے نہ ہوتو وہ مال باطل کے درجے میں ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ اور ذیر دی کرکئے وشراء کروایا تورضا مندی نہیں ہوئی اس لئے عقد تو ہوجائے گالیکن اس کو برقر اردکھنا ضروری نہیں ہے۔

المسول المسلمان المول پرہے کہ جوعقدر صامندی سے کرنے کا ہے اس میں زبردئی کرے تو عقد ہوجائے گالیکن لازم نہیں ہوگا۔عقد ہواس لیے جائے گا کہ عاقل بالغ آدمی نے ایجاب اور قبول کیا ہے۔

ایسے مواقع کے لئے تھوڑی بہت دھمکی ہے اکراہ نہیں سمجھیں گے۔ ہاں! نہ کرنے پوٹل کی دھمکی ہو، بے تحاشہ مار کی دھمکی ہویا بہت دنوں تک قید کی دھمکی ہوتو اس کوا کراہ سمجھیں گے۔

اس کے لئے اثر گزرچکا ہے۔ عن شریح قال الحبس کرہ، والضرب کرہ والقید کرہ والوعید کرہ (ب) (سنن للبہتی، باب ما یکون اکرا ھا،ج سالام، نمبر ۱۱۳۲۳) باب ما یکون اکرا ھا،ج سالام، نمبر ۱۸۰۵ ارمصنف عبدالرزاق، باب طلاق الکرہ، جسادس، صالام، نمبر ۱۸۳۳)

ن سلعة : سامان، الحسبس : قيد، يواجر : اجرت بردينا

[۲۹۷۷](۳) پس اگر بائع نے ثمن پر بخوشی قبصنہ کیا تو گویا کہ بچھ کو جائز قرار دے دیا،اورا گرز بردی میں قبصہ کیا تو بیا جازت نہیں ہوگی۔اور اس پراس کالوٹانا ہوگاا گراس کے پاس مو بؤد ہو۔

الرخی الکونے ہے جورکرنے کی وجہ سے کی۔اب تمن پر بقضہ کرنے کا مرحلہ آیا تو دیکھاجائے گا کہ خوثی ہے تمن پر بقضہ کرتا ہے یا مجبوری کے درج میں ،اگر مجبور کرنے کی وجہ سے کی تب تو بھے ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ بھے بھی اکراہ سے کیا اور ٹمٹن پر بقضہ بھی اکراہ سے کیا۔اس صورت میں اگر ثمن اس کے پاس موجود ہوتو واپس کردے۔اوراگر شن پر بقضہ خوثی سے کیا توبیا جازت بھی جائے گی اور بھے کرتے وقت اگر چہ مجبوری تھی لیکن ابھی اجازت ہوگئی اس لئے اب بھے درست ہوجائے گی۔ کیونکہ اب رضامندی ہوگئی۔

المول بیمسکداس اصول پرہے کہ بعد میں بھی رضامندی ہوجائے تو کافی ہے۔

انت طوعا: خوشی ہے۔

عاشیہ: (الف)اے ایمان والو!تم تمہارامال آپس میں باطل طریقے پرمت کھاؤ۔ ہاں! مگرید کہتمہاری رضامندی سے باہم تجارت ہو(ب) حضرت شریح فرماتے میں کہ جیل کرنا کراہ ہے۔اور مارنا کراہ ہےاور بیڑی لگانا کراہ ہے اور دھمکی وینا کراہ ہے۔ [۲۹ ۲۸] ( $^{9}$ ) وان هلک المبيع في يد المشرى وهو غير مكره ضمن قيمته وللمكره ان يُصَمِّن المكره ان شاء [ $^{1}$  ۲۹ ۲۹] ( $^{3}$ ) ومن أكره على ان ياكل الميتة او يشرب الخمر فأكره على ذلك بحبس او بضرب او قيد لم يحل له الا ان يُكره بما يخاف منه على

[۲۹۹۸] (۳) اگر مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے اور وہ مجبور کیا ہوانہیں تھا تواس کی قیمت کا ضامن ہوجائے گا۔اور مجبور کئے ہوئے کوئت ہے کہ وہ ضامن بنائے مجبور کرنے والے کواگر جائے۔

بائع کوکی نے مجبور کر کے بیچ کرایا۔ البتہ مشتری کومجبور نہیں کیا تھا بلکہ اس نے خوثی سے خریدا تھا۔ مشتری کو چاہئے کہ بیچ توڑ دے اور مجبع بائع کی طرف واپس کردے۔ لیکن ایسانہیں کرنے پایا کہ مبیع مشتری کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئی۔ اب بائع کو دوا فقیار ہیں۔ یا مشتری کومبیع کی طرف واپس کردے۔ لیکن اور یہ بھی اختیار ہے کہ جس نے مجبور کیا تھا اس کوضا من بنائے۔ کیونکہ اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے مشتری کے ہاتھ میں گئی ہے۔ اس لئے اس کومبی ضامن بناسکتا ہے۔

و ضائع کرنے والاضامن ہواس کی دلیل یہ آیت ہے۔ومن قتل مأمنا خطأ فتحویر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله (الف) (آیت ۹۲ ،سورة النساء ۴) اس آیت میں جس نے قل کیااس پردیت لازم ہوئی جس سے معلوم ہوا کہضائع کرنے والاضامن ہوگا۔

اور جوضائع ہونے کا سبب بے اس پر بھی ضمان آسکتا ہے اس کی دلیل بیر صدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول الله عَلَیْ قال من اعتق شدر کیا لیہ فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیه قِیمة عدل فاعطی شرکانه حصصهم وعتق علیسه العبد (ب) (بخاری شریف، اذاعت عبدا بین اثنین اوامۃ بین الشرکاء بھی بنمبر ۲۵۲۲) اس حدیث بیں شریک کے آزاد کرنے سے دوسرے شریک کونقصان ہوا تو حضور کے یوں فر مایا کہ دوسرے شریک کے حصے کی قیمت آزاد کرنے والا ادا کرے اور بید صد بھی اس کی جانب میں تازاد ہوجائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جس کے سبب سے نقصان ہوا ہواس پر ضمان لازم کیا جاسکتا ہے۔ یہاں مجبور کرنے والے کے سبب سے ضائع ہوا ہے ہی بائع ضمان لے سکتا ہے۔

[۲۹۲۹](۵)اگر مجبور کیااس بات پر که مردار کھائے یا شراب پیئے ،ادراس پر مجبور کیا گیاطبس کرنے ،یا مارنے ، یا قید کرنے سے تواس کے لئے طال نہیں ہوگا مگر یہ کہ مجبور کرے ایس دھمکی ہے جس سے خوف ہوجان پر یااس کے عضو پر ۔ پس جب اس کا خوف ہوتواس کے لئے جائز ہے ماقدام کرے اس چیز پرجس پر مجبور کیا گیا ہے۔ادراس کے لئے مخبائش نہیں ہے کہ دھمکی پرصبر کرے۔

شرت حرام چیزوں کے کھانے پرمجبور کیا گیا۔مثلاب کہ مروار کھانے پریاشراب پینے پرمجبور کیا گیا تواگر قید کرنے یا تھوڑ ابہت مارنے کی دھمکی

حاشیہ: (الف) کی نےمومن کفلطی سے تل کیا تواس کے بدلے میں مومن غلام کوآزاد کرنا ہے اور دیت اس کے دارث کوادا کرنا ہے (ب) آپ نے فرمایا کسی نے مشترک غلام کوآزاد کیا اور اس کے شرکاء کوان کے مصد یے مشترک غلام کوآزاد کیا اور اس کے شرکاء کوان کے مصد یے جائیں گے اور پوراغلام اس پرآزاد ہوجائے گا۔

نفسه او على عضو من اعضائه فاذا خاف ذلك وَسِعَه ان يُقدم على ما أكره عليه و لا يسعه ان يصبر على ما تُوعِد به [429](7) فان صبر حتى اوقعوا به ولم يأكل فهو آثم .

دی گئ تواس سے ان چیز ول کے کھانے کی گئجائش نہیں ہوگی ۔ ہاں اقبل کرنے کی دھمکی ہویا کی عضوکوکاٹ لینے کی دھمکی ہواور طن عالب ہو کہ ایسا کرہی ڈالے گا تب اس کے لئے گئجائش ہے کہ مردار کھالے یا شراب پی لے۔ اب اس کے لئے اپنی جان دینایا عضو کو انا جائز نہیں ہے۔

ایسا کرہی ڈالے گا تب اس کے لئے گئجائش ہے کہ مردار کھالے یا شراب پی لے۔ اب اس کے لئے اپنی جان دینایا عضو کو انا جائز نہیں ہے۔

ان چیز ول کی حرمت شدیدہ ہے اس لئے شدید دھم کی ہوت بی حال ہوگی ور نہیں ۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ انسمسا حسر معلیکم المیتة والدم ولعم المخنویر و ما اہل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم (الف) (آیت سے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو اور بھوک سے جان کا خطرہ لاتی ہوگیا ہوت بھانے کی گئجائش ہے (۲) دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ حسر مست علیہ کم المیتة والدم ولحم المخنویر ... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاٹم فان الله غفور رحیم (ب) (آیت سی ہو یہ کہ اس آیت میں ہو یعنی پیٹ اتنا خالی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہوت جائز ہے۔ اس حال میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھا کہ گئائش ہو۔ اس لئے جان جانے کا یاعضو جانے کا خطرہ ہوت بھانے کی گئج ائش ہے۔

🚐 یقدم : اقدام کرے،اس کام کوکر لے، توعد : وعدے شتق ہے، دھمکی دے۔

[ ۲۹۷] (۲) پس اگر صبر کرے بہال تک کد کرگز رے اس کے ساتھ چربھی ندکھائے تو وہ گنہگار ہوگا۔

قتل کرنے کی یاعضو کا شنے کی دھمکی دی پھر بھی اس نے نہ مردار کھایا نہ شراب پیا۔ آخر مجبور کرنے والے نے قتل کر دیایاعضو کا ان دیا تو نہ کھانے والا گنہگار ہوگا۔

اوپری آیت میں ہے کہ فیلا اشم علیہ، کرایی صورت میں مردار کھالیایا شراب پی لی تواس پر گناہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ چیزاس کے لئے حلال ہوگی۔ اب حلال چیز ندکھائے اور جان دیدے یا عضو کو ادے تواس کے لئے اچھانہیں ہے۔ بلا وجہ جان دینے یا عضو کو انے سے گنہگار ہوگا۔ اس لئے صبر کرنے کی گنجائش نہیں کھالینا ضروری ہے۔ گناہ ہونے کی دلیل بیآ یت ہے۔ وانفقوا فی سبیل الملیہ و لا تعلقوا بالید یکم المی التھلکة (ج) (آیت ۱۹۵ سورة البقرة) اس آیت میں ہے کہ جان کراپنے آپ کو ہلا کت میں ند ڈالو۔ جس سے معلوم ہوا کہ حلال چیز کونہ کھا کراپی جان دینا یا عضو کو انا گناہ کا کام ہے۔ اور قل کی دھمکی کی وجہ سے بیر ام چیزیں اس کے لئے حلال ہوگئ تھیں۔

اوقعوا: وقع سے شتق ہے، اس میں واقع کردیا، اس کام کوکردیا جس کی دھمکی دیا کرتا تھا، آثم: گنہگار۔

حاشیہ: (الف) تم پرحرام کیا گیاہے مرداراورخون اورسورکا گوشت اورجس پرغیراللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پس جو مجبور ہوگیا تولذت تلاش کرنے والا نہ ہوا در نہ حدسے زیادہ کھانے والا ہوتو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں (ب) تم پرحرام کیا گیاہے مردہ خون اورسورکا گوشت ... پس مخصے میں مجبور ہوجائے تو گناہ کی طرف مائل ہونے والانہ ہوتو اللہ معاف کرنے والاہے (ج) اللہ کے راستے میں خرج کرواور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

[ ۱ ۲ ۹ ۷ ]( ) واذا اكره على الكفر بالله تعالى او بسبِّ النبى عليه السلم بقيد او حبس او ضرب لم يكن ذلك اكراها حتى يكره بامر يخاف منه على نفسه او على عضو من

[۲۹۷](۷) اگر مجور کیا گیااللہ کے ساتھ کفر کرنے یا حضور کو گالی دینے پر قیدیا جس یا مارنے سے توبیا کراہ نہیں ہے یہاں تک کہ مجور کرے الیں دھمکی سے کہ خوف ہوا پی جان پر یا کسی عضو پر ۔ پس جب بیاندیشہ ہوتو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ بات ظاہر کر ہے جس کا اس نے تھم دیا ہے اور توریہ کرے۔

اس مسئلے کا مطالبہ پہلے مسئلے سے علین ہے۔ پہلے مسئلے میں حرام چیز کھانے کا مطالبہ تھا۔ اس میں تو ایمان سے ہی ہاتھ وہونے کا مطالبہ ہے۔ مجبور کرنے والا اللہ کے ساتھ کفر کرنے یا حضور کو برا بھلا کہنے کا مطالبہ کرر ہاہے۔ اس لئے مارنے یا قید کرنے سے اکراہ شار نہیں کیا جائےگا۔

بلکہ قبل کی دھم کی ہویا کسی عضو کے کا شنے کی دھم کی ہوتو اکراہ ہوگا۔ اور ایسی صورت میں اس کو گنجائش ہے کہ کلمہ کفرز بان سے کہد ہے لیکن دل ایمان سے لبریز رہے۔ اگر دل سے کفر کرلیا یا حضور کو برا بھلا کہد و لیکن دل حضور کی عظمت سے لبریز رہے۔ اگر دل سے کفر کرلیا یا حضور کو برا بھلا کہد و لیکن دل حضور کی عظمت سے لبریز رہے۔ اگر دل سے کفر کرلیا یا حضور کو برا بھلا کہد و لیکن دل حضور کی عظمت سے لبریز رہے۔ اگر دل سے کفر کرلیا یا حضور کو برا

آیت شراس کا جوت ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم (الف) (آیلامارة الحلاا) اس آیت ش ہے کہ جو مجورکیا گیااورہ ہاکمہ کفر بول دے بشرطیکہ ول ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ البت دل سے تفرکا یقین کر لے تو وہ کا فر ہا اوراس کے لئے عذاب عظیم ہے (۲) صدیث میں ہے کہ حضرت مار بن یا سرگو کفار نے پیڑا اور کفر کہلوایا اور حضور گونعوذ باللہ برا بھلا کہلوایا لیکن ان کا دل ایمان کے ساتھ لبرین تفاتو آپ نے فر مایا کہوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ ایساموقع آئے توایسے ہی کر لینا۔ صدیث ہیہ ہے۔ عن ابی عبیدۃ بن محمد بن عمار بن یا سر عن ابیہ قال اخذ المشر کون عمار بن یا سر فلم یتر کوہ حتی سب النبی عَلَیْتُ و ذکر آلهتهم بنحیر شم تبر کوہ فلما اتبی رسول اللہ عَلَیْتُ قال ماور انک ؟قال شر یا رسول اللہ ماتر کت حتی نلت منک و ذکرت شم تبر کوہ فلما اتبی رسول اللہ عَلَیْتُ قال ماور انک ؟قال شر یا رسول اللہ ماتر کت حتی نلت منک و ذکرت آلهتهم بنحیر قال: کیف تجد قلبک ؟ قال مطمئن بالایمان قال عادوا فعد (ب) (متدرک للحا کم بقیر سورة انحل ۱۲، حقور گوئی بھر بھر کو بوتو تورید کے طور پر کفر بول سکا ہے یا خفور گوئی انجاز کہ بھر کا ہے۔

حاشیہ: (الف) کسی نے ایمان کے بعد کفر کیا گرجو مجود کیا گیا ہواوراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔لیکن جس کا کفر کے ساتھ شرح صدر ہوتو اس پرالٹد کا غضب ہے اوراس پر دردناک عذاب ہوگا (ب) عمارین یا سرفر ماتے ہیں کہ ان کومشر کین نے پکڑا اور حضور گوگا کی دیے بغیر نہیں چھوڑا۔اوران کے معبودوں کواچھا کہا پھران کوچھوڑا۔ پس جب وہ حضور کے پاس آئے تو پوچھا کہ پیچھے کیا ہوا؟ کہا یارسول اللہ! شر ہوگیا۔اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک آپ گو برا بھر کہا اوران کے معبودوں کواچھا نہیں کہا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی ایسا موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ نے فر مایا پھر بھی کی ساتھ موقع آبادیان کے ساتھ موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ کے فر مایا پھر بھی کا موقع آبادیان کے ساتھ موقع آبادیان کے ساتھ مطمئن تھا۔ آپ کا موقع آبادیان کے ساتھ میں موقع آبادیان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سا

اعضائه فاذا خاف على ذلك وَسِعَه ان يُظهر ما امروه به ويُورِّى [٢٩٤٢](٨) فاذا اظهر ذلك وقالبه مطمئن بالايمان فالا اثم عليه وان صبر حتى قُتل ولم يُظهر الكفر كان^ ماجورا [٣٩٤٣](٩) وان أكره على اتلاف مال مسلم بامر يخاف منه على نفسه او على

[۲۹۷۲] (۸) پس اگر بین طاہر کردے اور اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہوتو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے صبر کیا یہاں تک کوئل کیا گیا اور کفر ظاہر نہیں کیا تو اس کوا جر ملے گا۔

ول ایمان سے لبریز جواور ڈرے کفر بول دیتو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

اوپرآیت گزری اور حدیث بھی گزری کردل ایمان سے لبریز ہوتو آپ نے فرمایا کردوبارہ ایساموقع آئے تو دوبارہ ایسا ہی کرلینا یعنی کفر بول دینا۔اورآیت میں تھا کہ،الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ ادرا گر کفرنہیں بولا اور تل کردیا گیا تو تو اب ملے گا، گنهگارنہیں ہوگا۔

یا کراہ پہلے دومسکلوں سے آسان ہے۔اس میں ہے کہ کسی نے مسلمان کے مال کوضائع کرنے پرمجبور کیا اور مجبور بھی قتل کرنے کی دھمکی

حاشیہ: (الف) خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ آپ گعبہ کے سامید میں چا در کوتکیہ بنائے ہوئے تھے کہ میں نے مالات کی شکایت کی۔ میں نے کہا کیا آپ ہمارے لئے مدنہیں ما تکتے؟ کیا آپ ہمارے لئے دعانہیں فرماتے؟ تو فرمایاتم سے پہلے آدمی پکڑا جاتا تھا، اس کے لئے زمین کھودی جاتی تھی اور اس میں ڈال دیا جاتا تھا۔
پھر آدی لائی جاتی تھی اور اس کے سر پر رکھ کر دو کھڑے کرد نئے جاتے تھے۔ اور لو ہے کی کئی سے اس کا گوشت اور ہڈی چھیل لی جاتی تھی پھر بھی دین سے اس کو بازنہیں
رکھ سکتا۔

عضو من اعضائه وَسِعَه ان يفعل ذلک ولصاحب المال ان يُضمِّن المکره[۲۹۷](۱) وان اکره بقتل على قتل غيره لم يسعه ان يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فان قتله كان آثما [۵۷۵] (۱۱)والقصاص على الذي اكرهه ان كان القتل عمدا.

دی یاعضو کاٹنے کی دھمکی دے کرکی۔الی صورت میں اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس کے مال کوضا کع کردے اور اپنی جان یاعضو بچالے۔ پھر صاحب مال کودوا ختیار ہیں یا توضا کئے کرنے والے سے عنمان لے لے یا جس نے مجبور کیا ہے اس سے صنان لے لے۔

النف التحرير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (الف) (آيت مل ميراس كامال كوات الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (الف) (آيت ١١٥ البخن ويروم عليه ان الله غفور رحيم (الف) (آيت ١١٥ البخن والمروة البخرة (١) اس آيت مل مي كرآدي مجور بوجائ توحرام چيز محى حلال بوجاتى مياوراس كواستعال كرنے ميں كوئى گناه بيس بوتا اى پ قياس كرك دوسرے كے مال كو بھى ضائع كرنا حلال بوجائيگا۔

اورضائع کرنے والے سے صنان لے سکتا ہے اور مجبور کرنے والے سے بھی صنان لے سکتا ہے اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ [۲۹۷۳] (۱۰) اگر مجبور کیافتل کی دھم کی سے دوسرے کے لل کرنے پرتواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کا اقدام کرے۔ اور صبر کرے یہاں تک کو لل ہوجائے ، پس اگراس کولل کردیا تو گنہگار ہوگا۔

سے طالم نے کسی آدمی وقتل کی دھمکی دی کہ فلاں کو آئیس کرو گے و تم کوہی قبل کردوں گا۔اس قبل کی دھمکی کے باوجوداس کے لئے جائز نہیں ہے کہ فلاں کو قبل کرے بلکہ صبر کرےاورخو وقبل ہوجائے۔اورا گرمجبور نے فلاں کو آئی کردیا تو یہ گنہگار ہوگا۔

کی کوتل کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ یہاں اپنی جان کو بچا کر دوسرے کوتل کرنا کیے جائز ہوگا۔ دونوں کی جائیں برابر درجے کی محترم ہیں اس لئے اپنی جان بچا کر دوسرے کوتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲) آیت میں ہے۔ و من یقت ل مو منا متعمدا فحزاؤہ جہنم خالدا فیھا و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما (ب) (آیت ۹۳، سورة النہاء م) اس آیت میں مومن کوتل کرنے پرچار فتم کی سزانائی گئے ہے۔ اس لئے دوسرے کوتل کرنا طال نہیں ہوگا۔ وہ صبر کرے اور خوق تل ہوجائے۔

آثم: گنهگار-

[٢٩٤٥] (١١) اورفصاص اس برجوگاجس في مجوركيا ا كرفل عدب\_

تنهگار قبل کرنے والا بھی ہوگا اور مجبور کرنے والا بھی ہوگا۔البت اگر مجبور آ دمی نے جان بو جھ کرفتل کیا تو قصاص مجبور آ دمی سے نہیں لیا

عاشیہ: (الف) تم پرمردار،خون،سورکا گوشت اوراللہ کے نام کے علاوہ پر ذرج کیا گیا ہووہ سب حرام کیا گیا ہے، پھر جو مجبور ہوجائے بشر طیکد لذت تلاش کرنے کے لئے نہ ہواور نہ صد سے گزرنے والا ہوتو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں (ب) کوئی کسی موٹن کو جان ہو جھ کرقش کر سے تو اس کا بدلہ جہنم ہے وہ اس میں ہیشہ رہے گا۔اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔

# [٢٩٤٢] (١٢) وان أكره على طلاق امرأته او عتق عبده ففعل وقع ماأكره عليه.

جائے گا بلکہ جس نے مجور کیا ہے اس سے قصاص لیاجائے گا۔

🌉 نیآ دمی حقیقت میں قتل کرنانہیں چا ہتا تھا دوسزے کے مجبور کرنے ہے قتل کیا ہے۔اس لئے یددھار دارآ لے کی طرح ہو گیا۔اور قاعدہ ہے كرآلد جواستعال كرتا ہےاى پرقصاص موتا ہے۔اى طرح يہال مجبوركرنے والے پرقصاص موگا(٢) اثر ميں ہے۔قال سمعت ابا هريرة "يقول يقتل الحر الآمر ولا يقتل العبد ارأيت لو ان رجلا ارسل بهدية مع عبده الى رجل من اهداها ؟(الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الذي يأ مرعبد فيقتل رجلا، ج تاسع، ص ٣٢٦، نمبر ١٤٨٨) اس اثر ميں ہے كه آقا غلام وقتل كرنے كاتكم دي تو آ قاقل کیاجاتا ہے۔اور یہاں تو مجود کرنے والے نے پورائی مجبور کیا ہے۔اس لئے بدرجہ اولی مجبور کرنے والا بی قتل کیا جائے گا۔

فائدة امام زفر فرماتے میں خورقاتل قبل کیاجائے گا۔

💂 کیونکہاصل تا تل تو یہی ہے(۲)اثر میں ہے۔عـن عطاء فی رجل امر رجلا حرا فقتل رجلا قال یقتل القاتل ولیس علی الامو شىء (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الذى يأ مرعبد فيقتل رجلا،ج تاسع،ص ٢٢٥، نمبر١٤٨٨) اس اثريس بي كه خود قاتل قل كيا

امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجبور کرنے والا اور جس کومجبور کمیا دونوں قتل کئے جا کیں گے۔

💂 ان کی دلیل اوپر کے دونوں قتم کے آثار ہیں (۲) وہ فرماتے ہیں کہ قاتل تواس لئے قتل کیا جائے گا کہ اس نے قتل کیا۔اورمجبور کرنے والا اس کے قتل کیا جائے گا کہ وہ قتل کا سبب بناہے۔

[۲۹۲](۱۲)اگراپی بیوی کی طلاق پرمجبور کیایا اپنے غلام کے آزاد کرنے پراوراییا کردیا توجس بات پرمجبور کیاوہ واقع ہوجائے گ۔

ترت بیوی کوطلاق دینے پرمجبور کیاجس کی وجہ سے اس نے طلاق دیدی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔اس طرح غلام آزاد کرنے پرمجبور کیااور

اس نے آزاد کردیا توغلام آزاد ہوجائے گااب واپس نہیں ہوگا۔

ی بہلے اصول گزر چکا ہے کہ طلاق، نکاح، رجعت اور آزادگی زبان سے نکلتے ہی واقع ہوجاتی ہے چاہے مذاق میں کہے یاحقیقت میں۔اس لئے مجبور کرنے پر جیسے ہی طلاق کالفظ یا آزادگی کالفظ زبان سے نکلافوراطلاق واقع ہوجائے گی اور آزادگی بھی واقع ہوجائے گی (۲) حدیث گزرچی ہے عن ابسی هريسرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد،النكاح والطلاق والرجعة (ج) (ابو داؤ دشریف، باب فی الطلاق علی الھزل م ص ۵-۴، نمبر ۲۱۹ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الحجد والھزل فی الطلاق ،ص ۲۲۵، نمبر ١١٨٣)اس حديث سے معلوم ہوا كہ مذاق ميں بھي طلاق ديدے تو واقع ہو جاتى ہے۔اور يہاں تو اپني جان بچانے كے لئے طلاق دے رہا

حاشیہ : (الف) حضرت ابو ہر بر افر ما یا کرتے تھے کہ تھم دینے والا آزاد ہوتو قتل کیا جائے گا اور غلام ہوتو قتل نہیں کیا جائے گا۔اگر کوئی آ دمی غلام کے ساتھ مدید جیسجے تو کس کا مدیشار کیا جاتا ہے؟ یعنی جیجنے والے کا (ب) حضرت عطاً نے فرمایا کسی آ دی نے کسی آ زاد آ دی گوقش کا تھم دیا۔ پس اس نے قبل کیا۔ فرمایا قاتل قبل کیا جائے گا اور تھم دینے والے پر کچھٹیں ہے (ج) آپ نے فرمایا تین چیزیں حقیت بھی حقیت ہیں اور نداق بھی حقیقت ہیں نکاح، طلاق اور رجعت۔

# كتاب الأكراه

## [444] (١٣) ويرجع على الذي اكرهه بقيمة العبد ويرجع بنصف مهر المرأة ان كان

2

ہاں گئے واقع ہوجائے گل(۲) اڑ میں ہے. عن ابر اهیم قال هو (یعنی طلاق المکره) جائز انما هو شیء افتدی به نفسه (الف) مصنف ابن ابی هیبة ، ۴۸ من کان ری طلاق المکره جائز ا، ج رائع ، ص ۸۵ ، نمبر ۱۵۳۰ ۱۸ رمقت عبد الرزاق ، باب طلاق الکره ، ج سادس ، ص ۱۳۰ ، نمبر ۱۹۳۱ الر ۱۱۳۲۰) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مجبوری میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے (۳) اس نے جان اور طلاق میں سادس ، ص ۱۳۰ ، نمبر ۱۹۳۱ الر ۱۳۲۰ الله تا الله علی کو اختیار کیا تو گویا کہ اختیار سے ، علاق دی اس لئے واقع ہوجائے گی۔

فائدة امام شافئ كيزديك مجورى مين دى موئى طلاق واقع نميس موتى ہے۔

عدیث میں ہے۔سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله عَلَیْ یقول: لا طلاق و لا عتاق فی اغلاق (ب) (ابو داورش مین ہے۔سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله عَلَیْ باب طلاق المکره والنای ،ص۲۹۳، نمبر ۲۹۳۸) دوسری روایت مین ہے۔عن اب فی الطلاق علی غلط،ص ۱۹۵۵، نمبر ۲۹۳۸، نمبر ۱۹۳۸ مین باب طلاق المحتود الله عَلَیْتُ ان الله تجاوز لی عن امتی المحطاء و النسیان و ما استکر هوا عمل مین ہے۔عن اب فر المعنان و الماست کر موالنای ،ص۲۹۳، نمبر ۲۰۳۳ مین این ماجیشریف، باب الطلاق فی الاغلاق والکره، ص۲۹۳، نمبر ۲۹۳۵) اس حدیث اور بخاری کے اثر سے معلوم ہوا کہ مجود کے ہوئے کی طلاق اور آزادگی واقع نمیں ہوگی۔

[۲۹۷۷] (۱۳) اورجس نے مجور کیااس سے غلام کی قیمت لے گا اور بیوی کا آ دھام ہرا گردخول سے پہلے ہو۔

چورآ دی غلام کوآزاد نیس کرنا چاہتا تھا مجور کرنے والے کی وجہ سے آزاد کیا ہے اس لئے گویا کہ اس نے نقصان دیا اس لئے غلام کی جو قیمت ہو سکتی ہو وہ مجود کرنے والے سے وصول کرے۔ ای طرح وطی سے پہلے طلاق دلوائی جس کی وجہ سے شوہر کو پھی تھیں ملااورآ دھا مہر دینا پڑا اس لئے بینقصان مجود کرنے والے سے وصول کرے گا۔ کیونکہ اس کے مجبود کرنے سے بینقصان ہوا ہے (۲) او پر اثر گزر چکا ہے۔ سمعت ابا ھریو قیقول یقتل المحر الآمر و لا یقتل العبد، ارأیت لو ان رجلا ارسل بھدیة مع عبدہ المی رجل، من اھداھا؟ (د) (مصنف عبدالرزاق، باب الذی یا مرعبر فیقتل رجلا، ج تاسع میں ۲۲۸ ، نمبر ۱۷۸۸ اس اثر میں غلام گؤلل نہیں کیا بلکہ اس کے حکم دینے والے گؤلل کیا کیونکہ وہی اصل ہے۔ اس طرح یون و دوسرے شریک کوئی ہے کہ آزاد کرنے والے سے مہراورغلام کی قیمت کی جاس کا نقصان وصول کرے کیونکہ وہ نقصان کا سبب بنا ہے۔ تفصیل اس صدیث میں ہے۔ عن عبد الملہ بن عمر ان رسول اللہ غلطی شرکاء و حصصہ م وعتق علیہ العبد میں عبد کا لہ فی عبد فکان لہ مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیہ قیمة عدل فاعطی شرکاء و حصصہ م وعتق علیہ العبد

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا مجبور کی طلاق جائز ہے کیونکہ اس نے اپنی جان کے بدلے میں بیوی کوفد بید دیا (ب) آپ فرماتے ہیں کہ زبردی میں طلاق اور آزادگی واقع نہیں ہوتی (ج) آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی امت سے خطا اور نسیان معاف کیا اور زبردی کر بے تو وہ بھی معاف فرمایا (د) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تھم دینے والا آزاد ہوتو اس کو آل کیا جائے گا۔اور غلام ہوتو قل نہیں کیا جائے گا۔اگر کوئی غلام کے ساتھ کی کو ہدیہ بھیج تو تمہارا کیا خیال ہے کس نے یہ بیجیجا؟ یعنی آمر نے ہدیہ بھیجا۔

قبل الدخول [ ٢٩٤٨] ( ١ ) وان أكره على الزنا وجب عليه الحد عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى الا ان يكرهه السلطان وقالا رحمهما الله تعالى لايلزمه الحد [ ٢٩٤٩] ( ١٥) واذا أكره على الردّة لم تبن امرأته منه.

والا فقد عتق منه ما عتق (الف) (بخاری شریف، باب افت عبدایین اثنین اوامة بین الشرکاء، ۳۳۲ منبر۲۵۲۷) اس حدیث میں آزاد کرنے والے نے نقصان کیا تواس کا تاوان اس کو مجرنا پڑا۔

[۲۹۷۸] اگر مجبور کیاز ناپرتواس پرحدواجب ہوگی امام ابوصنیفہ کے نز دیک مگرید کہ بادشاہ اس کو مجبور کرے۔اور صاحبین ٌفر ماتے ہیں کہ اس پرحدواجب نہیں ہوگی۔

شری عورت سے زبروی زنا کیا تو اس پر حدنہیں ہوگی کیونکہ اس سے زبردی کرسکتا ہے۔لیکن مردکومجبور کیا جس کی وجہ سے زنا کیا تو انتشار آلہ زنا کرنے والے کا ہوااس لئے اس پر حدوا جب ہوگی۔

فالله صاحبين فرماتے بين كه حدلازم نبيس موگا۔

کونکہ حدیثہمات سے ساقط ہوجاتی ہے۔ اور یہاں شبہ ہے کہ خود سے زنانہیں کیا اس لئے حدواجب نہیں ہوگ (۲) آ یت میں ہے۔ ولا تک رھوا فتیاتکہ علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا و من یکر ھھن فان الله من اکر اھھن غفور رحیم (ب) (آ یت ۳۳ ، سورة النور۲۲) اس آ یت میں ہے کہ مجوری میں زنا کرایا تو اللہ تعالی معاف کردیں گے۔ اور جب حد حقوق اللہ ہے اس لئے وہ بھی معاف ہوجائے گی (۳) حدیث میں ہے۔ ان صفیة بنت ابی عبید اخبرته ان عبدا من رقیق الامارة وقع علی ولیدة من الحد من الحدمس فاستکر ھھا حتی اقتضها فجلدہ عمر الحد و نفاہ ولم یجلد الولیدة من اجل انه استکر ھھا (ج) ریخاری شریف، باب اذا استکر ھے الرؤة علی الزنا فلا صفیما ہی کہ ۱۰، نم ۱۹۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مجور کیا گیا اس پر حد نہیں ہے۔

[1949] (10) اگر مجور كيام مد مون پرتواس كى بيوى بائنيس موگار

اوپرآیت گزری جس سے معلوم ہوا کردل سے کفر کا اعتقاد نہیں کیا۔ مجبوری کی وجہ سے صرف زبان سے کلمہ کفر بولاتو وہ مرتد ہوا ہی نہیں۔ اس لئے اس کی بیوی جدانہیں ہوگی اور نہ نکاح ٹوٹے گا۔ آیت سے ہمن کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کی نے مشترک غلام آزاد کیااوراس کے پاس اتنامال ہے کہ غلام کی قیت تک پہنچ سکتا ہوتو غلام کی انصاف ور قیت لگائی جائے گی۔اوراس کے شرکاء کواس کا حصد دیا جائے گا۔اور مال نہ ہوتو جتنا آزاد کیا اتناہی آزاد رہے گا (ب) اپنی باند ہوں کو زنا پر مجبور نہ کروا گروہ پا کدائنی اختیار کرنا چاہتی ہوں تاکیتم دندی زندگی کا سامان طاش کرو۔اور جوان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان کو مجبور ہونے کے بعد معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے (ج) صفیہ بنت الی عبید فردی کردا اور جاندی کو صد نہیں لگائی کے وکلہ وہ مجبور کی گئی تھی۔ مجبور کی گئی تھی۔

مط مئن بالایمان (الف) (آیت ۱۰۱۰، سورة النحل ۱۱) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل ایمان سے لبریز ہوتو وہ کا فرنہیں ہوگا اس لئے نکاح بنیں ٹوٹے گا (۳) حضرت عمار بن یاسروالی حدیث جواور گزری اس میں بھی حضور کے فرمایا کہ دوبارہ ایسا کرنا پڑے توکر لینا جس سے معلوم ہوا کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا (متدرک حاکم تبغیر سورة النحل ۱۷)، ج نانی بھی جسم ۳۸۹، نمبر ۳۳۹۳)

الغية تبن : بان م شتق ب جدا مونا ، نكاح الوثا .



# ﴿ كتاب السير ﴾

## [ • 4 ٩ ٨] ( ١ ) الجهاد فرض على الكفاية اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وان لم

#### ﴿ كتاب السير ﴾

سروری آب ہے۔ اور جہاد میں کفار کے ساتھ کا احت، اخلاق کین اب سر پولتے ہیں اس بات پر کہ جہاد کب واجب ہوگا۔ کس کے ساتھ واجب ہے۔ اس کا فرجہاد میں کفار حجہاد دفا گلے۔ اگر کا فر مسلمان پر بلد یول دی تو اس کے مقابلے کے لئے نگلئے کو جہاد دفا گلی کہ جیاں۔ بیمرد، عورت، غلام سب پر فرض عین ہوجا تا ہے۔ کو نکدا پنی مسلمان پر بلد یول دی تو اس کے مقابلے کے لئے نگلئے کو جہاد دفا گلی کہ جہاد دفا گلی کو جہاد دفا گلی کے بہت کی آئیت ہیں۔ بیمرد، عورت، غلام سب پر فرض عین ہوجا تا ہے۔ کو نکدا پنی جان ، مال، عزت کو پچانا ضروری ہے۔ اور عام حالات میں جب کا فر سلمانوں پر دھادانہ پولا ہوتو جہاد فرض کفا یہ ہے۔ پچھوگ جہاد کر میں تو بیات کی اس جہاد دفا گلی کے بہت کی آئیت ہیں۔ جہاد دفا گلی کے بوت کے لئے بیآ ہے۔ پی تو ت کے لئے بیآ ہے۔ انسفروا خصاف و شقالا و جاھدوا بامو الکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلیمون (الف) (آیت ۱۲۹، سورة الاتوبة ۹) ورس کے بیا ایہا الدین امنوا ما لکم اذا قبل لکم انفروا فی سبیل اللہ اٹا قالت مالی الارض ارضیتم بالحیوة الدنیا من الآخرة فی امان کے ایک انس بن مالگ قبال فی الآخرة اللہ من الآخرة اللہ عالی اللہ اللہ اللہ المان اللہ خور ہاں آئی ہوں ہے معلوم ہوا کہ جہاد فرض ہوا کہ جہاد فرض ہوا کہ جہاد فرض ہوا کہ جہاد فرض کفا یہ ہوا کہ جہاد قیامت تک رہے والا ہے۔ اورا گر کو کی بھی قائم نہ کر سے تو اس بن مالگ قبال ہورا کو کی بھی قائم نہ کر سے تو اس باب نی الغزوم کا نہ ہور کو کا عدل عادل (ج) (الاورا ورش نیف، باب نی الغزوم کا نائیہ اللہ الی ان یقاتل آخر اس میں سے ایک جماعت تو ما قط ہوجائے گا باقی ہے۔ اورا گر کو کی بھی قائم نہ کر سے تو اس کے جھوڑ نے سے تام الوگ تنہ گار موں گے۔

[۱) آیت میں ہے کہ ایک جماعت پر جہادفرض ہے۔ آیت سے۔وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون (د) (آیت ۱۲۲۱،سورة التوبة ۹) اس آیت

حاشیہ: (الف) لکلے ملکے ہونے کی حالت میں اور بوجھل ہونے کی حالت میں۔اوراللہ کے راستے میں اپ مال اور جان سے جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جائر ہونے ہوں استان والوقم کو کیا ہوگیا؟ جبتم ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستا میں نکلوا تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوجاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے بدلے میں ویوی زندگی سے راضی ہوگئے؟ پس وینوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تھوڑ اسے۔اگر تم جہاد میں نہیں نکلو تو تم کو درد تاک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئے گا (ج) آپ نے فرمایا۔۔۔ جب سے جھے مبعوث کیا گیا ہے اس وقت سے جہاد جاری رہے گا۔ یہاں تک کدمیری امت کا آخری آدی وجال سے قال کرے گا۔ یہاں تک کدمیری امت کا آخری آدی وجال سے قال کرے گا۔ یہاں تک کدمیری امت کا آخری کہ ہر جاعت میں سے ایک طاکھ تھے حاصل کرنے کے لئے نکلی وارائی قوم کوڈرا کیں جب وہ واپس لوٹیں ، شایدوہ ڈرجا کیں۔

يقم به احد أثِمَ جميع الناس بتركه [٢٩٨١] (٢) وقتال الكفار واجب وان لم يبدؤنا.

سے معلوم ہوا کہ ایک جماعت جہاد کے لئے نظے جس سے معلوم ہوا کہ جہاداقدائی میں سب پر جہادفرض میں نہیں ہے (۲) مدیث میں ہے کہ ایک جماعت قیامت تک جہاد کرے گی۔ سمع جابو بن عبد الله یقول سمعت النبی علی النبی علی المحق ظاهوین الی یوم القیامة (الف) (مسلم شریف، باب نزول میں ابن مریم حاکما بشریعة نینا الخے ص کہ نمبر معمل المرابوداؤد شریف، باب فی دوام الجہاد ، مس سر ۱۳۸۳ اس مدیث میں ہے کہ ایک جماعت قیامت تک جہاد کرے گی۔ اس ایک جماعت سے اشارہ ہوتا ہے کہ باقی پر جہاد نہیں ہے۔ اس سے فرض کفاریا بات موری عدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال مقال رسول الله علی بات محرق بعد الفتح و لکن جہاد و نیة و اذا استنفر تم فانفرو ا (ب) (بخاری شریف، باب فضل الجہاد والسیر الخے میں ۱۳۹۰، نمبر۱۸۲۳) اس مدیث میں ہے دواسیر الخے میں ۱۳۹۰، نمبر۱۸۲۷ اس مدیث میں ہے دواسیر الخے میں ۱۳۰۰، نمبر۱۸۲۷ اس مدیث میں ہے کہ جب امیر بلائے تو جہاد میں جاور اس ہوا کا اس جہاد کرنے ہے جا کی عام طالات میں فرض کفاری کا دور کا کام کون کرے گا اور گا وی والوں کوکون تمجھائے گا۔ اس لئے بھی عام طالات میں فرض کفاری کا کام کون کون کام کون کرے گا اور گا وی والوں کوکون تمجھائے گا۔ اس لئے بھی عام طالات میں فرض کفاری کور کور کا کام کون کرے گا اور گا وی والوں کوکون تمجھائے گا۔ اس لئے بھی میں فرض کفاری کور کور کا کام کون کرے گا اور گا وی والوں کوکون تمجھائے گا۔ اس لئے بھی

[۲۹۸۱] (۲) كفارس قال واجب بحياب وه ابتداند كرير

تشر کفار جنگ کی ابتدانہ بھی کریں تب بھی کفرے قال واجب ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا بھیشدایک جماعت فی کے لئے قال کرتی رہے گیا وہ تیامت تک غالب آتی رہے گی (ب) آپ نے فرمایا فتح مکہ بعد مکہ سے احداث جمیر لے تو اور خرائی میں ہے گئی خروری ہے۔ اور اگر جہاد کے لئے بلائے جائات خرائی ہے جائات کی بیشت بھیر لے تو اس کو پکڑواور جہاں پا کاس کو آل کرو میں میں سے کھی کودوست اور مددگار نہ بناؤ (د) مشرکین سے پورا پورا جنگ کرو جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔اوریقین کرو کرانڈ متقیوں کے ساتھ ہے۔

# [٢٩٨٢] (٣) ولا يجب الجهاد على صبى ولا عبد ولا امرأة ولا اعملي ولا مُقعد ولا اقطع

ف اداهم فقال یا معشر یهود اسلموا تسلموا ... وانی ارید ان اجلیکم من هذه الارض (الف) (ابوداؤوشریف، باب کیف کان اخراج الیهودمن المدینة ، ج۲،ص۲۲، نمبر۳۰۰۳) اس حدیث میں ہے کہ حضور کے یہودکو مدینہ سے نکل جانے کا تھم دیا۔ حالانکہ انہوں نے ابھی قال شروع نہیں کیا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بغیر قال شروع کے بھی جہاد کیا جاسکتا ہے۔

انت يبدأ: بدء ي شتق بشروع كرنا،

[۲۹۸۲] (۳) واجب نہیں ہے جہاد بچے پراور نه غلام پراور نه عورت پراور نه نابینا پراور نه اپانچ پراور نه لولے پر۔

یوگر جہاد کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں (۲) بچے کے بارے میں بار بارحدیث گرریکی ہے۔ عن علی عن النبی علیہ قال دفع المقلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی المجنون یس میں النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی المجنون یس میں النائم حتی یستیقظ وعن الصبی علیہ الله المالی ا

وه تو آقا كهم كتحت ب- اس لئ اس كى اجازت كه بغير جمع من بهى نبيس جاسكا تو جهاد من كي جائ گا(٢) مديث من به عبد الحدارث بن عبد الله بن ابى ربيعة ان رسول الله عَلَيْتُ كان فى بعض مغازيه فمر باناس من مزينة فاتبعه عبد لامرأة منهم فلما كان فى بعض الطريق سلم عليه فقال فلان؟ قال نعم قال ما شأنك ؟قال اجاهد معك،قال أذنت لك سيدتك ؟قال لا ،قال ارجع اليها فاخبرها فان مثلك مثل عبد لا يصلى ان مت قبل ان ترجع اليها الخ (و)

حاثیہ: (الف) حضرت الا ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم مجد میں تھے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور کہنے گئے کہ یہود کے پاس چلوا۔ ہم آپ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ یہود کے پاس آگئے۔ یہی حضور گھڑے ہوئے اوران کوآ واز دی بفر بایااے قوم یہود! اسلام لےآ وصحفوظ رہوگے ... میں چاہتا ہوں کہ تم کواس زمین خیبر ے باہر نکال دوں (ب) آپ نے فر مایا تین آ دمیوں سے لم اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہوجائے۔ اور بچے سے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور مجنون سے جب تک بیدار نہ ہوجائے۔ اور بچے سے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور مجنون سے جب تک عقل نہ آ جائے (ج) حضور کے پاس حضر سے ابن عمر گو جنگ احد کے وقت پیش کیا گیا اس وقت وہ چودہ سال کے تقوان او اجازت ال گئی (د) حضور کسی غزوے میں تھے کہ مزینہ کے کھر آ دمیوں پر گزر ہوا تو ایک عورت کا غلام آپ کے بیچے ہولیا۔ پس وقت پندرہ سال کے تقوان او اجازت ال گئی (د) حضور کہ کہا ہاں! یو چھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے ساتھ جہاد کر تا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے کساتھ جہاد کر تا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے ساتھ جہاد کر تا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کی سیدہ نے اجازت دی ہے؟ غلام نے کہا نہیں۔ آپ نے فر بایا لوٹ جا کہ اور بڑا کہ کرتم جیسے غلام آگر سیدہ کی طرف لوشنے سے پہلے عربا کہا دین بی خلام آپ کے سید کی کھر اور خلالے کے اور بڑا کہا کہا کہا کہا گئیں۔ آپ نے فر بایا لوٹ جا کہا اور بڑا کہ کرتم جیسے غلام آگر سیدہ کی طرف لوشنے سے پہلے حربا سے تھا کہا کہا گئیں۔ آپ نے فر بایا لوٹ جا کہا وار بڑا کہ کرتم ہیں بڑھی جائے گئی۔

(متدرک للحاکم ، کتاب الجہاد ، ج نانی ، ص ۱۲۹ ، نمبر ۲۵۵۳ رسن للیمقی ، باب من لا یجب علیہ الجہاد ، ج تاسع ، ص ۲۹ ، نمبر ۱۲۵۱ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ غلام پر جہاد فرض نہیں ہے۔ البحة آقا کی اجازت سے جاسکتا ہے (۳) ایک صدیث میں ہے کہ بجرت کے لئے بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں کہتے تھے قو جہاد کے لئے کہیں گے۔ عن جابو قال جاء عبد فبایع النبی غالب علی الهجوة و لا یشعبر النبی غالب اندہ عبد فبحاء سیدہ یویدہ فقال النبی غالب بعنیه فاشتر اہ بعبدین اسودین ثم لم یبایع احدا حتی یشعبر النبی غالب اندہ عبد فبحاء سیدہ یویدہ فقال النبی غالب بعنیه فاشتر اہ بعبدین اسودین ثم لم یبایع احدا حتی یسالہ اعبد هو (الف) (نبائی شریف ، باب بیجة الممالیک ، ص ۵۸۳ ، نمبر ۱۸۹۹ رابن ماجیشریف ، باب البیعة ، ص ۲۸۲۹ ، نمبر ۲۸۲۹ رابن ماجیشریف ، باب البیعة ، ص ۲۸۲۹ ، نمبر ۲۸۲۹ رابن ماجیشریف ، باب البیعة ، می دفاعی جہاد نرض نہیں ہے ، بال! نفیر عام ہوجائے تو اس پر بیعت نہیں لیت تو جہاد پر بیعت کیے لیں گے۔ اس لئے اس پر عام حالات میں جہاد فرض نہیں ہے ، بال! نفیر عام ہوجائے تو اس پھی دفاعی جہاد فرض نہیں ہے ، بال! نفیر عام ہوجائے تو اس پھی دفاعی جہاد فرض نہیں ہے ، بال! نفیر عام ہوجائے تو اس پھی دفاعی جہاد فرض ہوگا۔

نابینا، اپاجی اورلولے پر جہادفرض ٹیس ہے اس کی دلیل ہے آ ست ہے۔لیس علی الصعفاء و لا علی الموضی و لا علی الذین لا یہ دون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله ولرسوله ما علی المحسنین من سبیل (د) (آیت ۱۹، سورة التوبت ۱۹) اس آیت میں ہے کہ کرور، بیاراور جوٹرج کرنے کامال ٹیس رکھتا ہے ان پر جہادئیس ہے۔اس سے ٹابت ہوا کہ فرکورہ لوگوں پر جہادئیس ہے۔آبت میں ہے۔لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی المریض حرج (ه) (آیت کا، سورة الله ۴۸۸) دوسری آیت میں ہے۔لیس علی الاعمی عرج و لا علی المویض حرج (ه) (آیت کا، سورة الله ۴۸۸) دوسری آیت میں ہے۔لیستوی المقاعدون مین الممومنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله بامو الهم و انفسهم (و) (آیت ۵۹، سورة النام می میں ہے۔ لایستوی المقاعدون مین غیر اولی الفرر سے معلوم ہوا کہ جس کو فررہ ہواور اپانچ ہواس پر جہادؤرض ٹیس ہے (۳) حدیث میں ہے۔فاتی عمرو بن المجموح رسول الله عَلَيْ ققال يا رسول الله عَلَيْ ان بنی هؤ لاء یمنعون ان اخرج معک و الله

حاشیہ: (الف) ایک غلام حضور کے پاس آیا اور ہجرت کرنے پر بیعت کی۔ اور حضور کو پتائیس تھا کہ وہ غلام ہے۔ پھراس کا مالک اس کو لینے آیا تو آپ نے فرمایا اس کونچ دو ہے گراس کا مالک اس کو لینے آیا تو آپ نے فرمایا سے کونچ دو ہے آپ نے بیعت نہیں کی (ب) حضرت عائش نے حضور کے جہاد کے اپنے کا جازت ما تی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کا جہاد جج ہے (ج) رہے بنت معوف فرماتی ہیں کہ ہم عور تیں حضور کے ساتھ جہاد میں تھیں۔ ہم پانی پلائیں، زخیوں کی تنارواری کرتیں اور منتول کو اپنی چاہیں۔ (د) کروروں پر، بیاروں پر اور لوگوں پر جوٹر چ کرنے کے لئے مال نہیں پاتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جہاد نہ کریں۔ اگروہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے فیرخواہی کرتے ہیں۔ اور اچھے کا م کرنے والوں پر کوئی راست نہیں ہے یعنی الزام نہیں ہو رہ اندھے پر کوئی حرج خبین ہو سے۔

[79Am] وان هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع تخرج المرأة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن مولى.

انى لارجو ان استشهد فاطأ بعرجتى هذه فى الجنة فقال له رسول الله مَالَكُ الما انت فقد وضع الله عنك الجهاد (الف) (سنن للبهتي، باب من اعتذر بالضعف والمرض والزمانة والعذر فى ترك الجهاد، ج تاسع، ص٢٦، تمبر ١٤٨٢) اس مديث ميس ب كمعذور يرجها وتيس ب-

تقعد : عقد عشق ب\_جوبيها موامولين ايا جى، اقطع : قطع عدشتق بحس كا باته كام موامولين لولا-

[۲۹۸۳] (۴) پس اگر چڑھآئے دشمن کسی شہر پر تو تمام سلمانوں پر مدافعت داجب ہے۔ نظی کی بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیراورغلام آقا کی اجازت کے بغیر۔

کافردشمن کی شہر پر چڑھ آیا،اس وقت اس شہر والوں پراپی جان، مال اورعزت کی حفاظت ضروری ہے۔اور عام مسلمانوں پر بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔اور عام مسلمانوں پر بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ایس صورت میں ہر آ دمی پر جہادفرض عین ہوجائے گا۔اس کے لئے عورت بغیر شوہر کی اجازت کے اور غلام بغیر آ قائی اجازت کے جہاد کے لئے فکل سکتے ہیں۔

آیت میں نہ نکتے پر تنبیک گئے ہے۔ یہ ایھ الذین آمنوا حالکہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، ارضیتم بالحیوة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما (ب) (آیت ۳۹/۳۸ برزة التوبه ۹) جب جنگ عام بوجائ الیم موقع پر نہ نکتے پر ان آیت اس سمید کی گئے ہے (۲) دوسری آیت میں ہے۔ انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله (ج) (آیت اس برورة التوبة ۹) (۳) ایک اور آیت میں ہے۔ ماکان لاھل السمدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یر غبوا بانفسهم عن نفسه (د) (آیت ۱۱ برورة التوبة ۹) ان آیتوں میں بھی جہاد کے لئے نہ نکتے پر تنبید کی گئے ہے (۳) صدیث میں ہے کہ بنگامی حالات میں امہات الموبی الله ولا یو لفد رایت عائشة بنت ابی الموبی میں بھی میں الماکان یوم احد انهزم الناس عن النبی مُلْتِنْ قال و لقد رایت عائشة بنت ابی بکر وام سلیم وانه ما لمشمور تان اری خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غیرہ تنقلان القرب علی متونهما ٹم

عاشیہ: (الف) حضرت عمر بن جموع حضور کے پاس آکر کہنے گئے یارسول اللہ! میرے بیٹے آپ کے ساتھ نگلنے سے دو کتے ہیں۔اور میں آپ کے ساتھ شہید ہوتا چاہتا ہوں تا کرنگڑے پاؤل کے ساتھ جنت میں ملوں۔ آپ نے فرمایاتم سے اللہ نے جہاد معاف کر دیا ہے (ب) اے ایمان والو تہیں کیا ہوگیا جب تم کواللہ کے راستے میں نگلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو کیا آخرت کے مقابلے پر دنیوی زندگی پر راضی ہوگئے ہو۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کا سمان بہت تھوڑا ہے۔ اگر نہ نگلو تم کو در دناک عذاب دیں گے (ج) بلکے ہونے کی حالت میں اور ہوتھل ہونے کی حالت میں بھی نکلو (یعنی المرور میں اور مال نہ ہوت بھی جہاد میں نکلو) اور مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو(د) اہل مدینہ اور ان کے اردگر دو یہا تیوں کو کیا ہوا کہ وہ رسول اللہ اللہ تھی جہاد میں بھی جہاد میں نفو کا طہار نہیں کرتے۔

### [٩٨٨] (٥)واذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة او حصنا دعوهم الى

ت ف رغانه فی افواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تبعینان فتفر غانه فی افواه القوم (الف) (بخاری شریف، بابغز والنساء وقالهن مع الرجال، ص ۴۰۸، نبر ۲۸۸۰ رسلم شریف، بابغز و قالنساء مع الرجال، ص ۱۱۱، نبر ۱۸۱۱) اس حدیث میں ہے کہ جنگ احد میں حضرت عا مُشرُّاورام سلیم جہاد میں شریک ہوئیں اور صحابہ کی تیار داری کی ۔جس سے معلوم ہوا کہ ہنگامی حالات میں عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔

[۲۹۸۴](۵) اگرمسلمان دارالحرب میں داخل ہوں اور کس شہر یا قلعے کامحاصرہ کرلیس تو ان کواسلام کی دعوت دیں، پس اگروہ مان لیس تو ان تے قبل کرنے سے رک جائیں۔

کفارے قال کرنے کا مقصد مسلمان بنانا ہے اس لئے اگر وہ قال سے پہلے ہی مسلمان ہو جا کیں تو قال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لئے جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کواسلام لانے کی دعوت دیں۔

# الاسلام فان اجابوهم كفُّوا عن قتالهم ٢٩٨٥] (٢) وان امتنعوا دعوهم الى اداء الجزية

فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الابحقها وحسابهم على الله (الف) (بخارى شريف، باب فضل استقبال القبلة ، ٤٥٠ منبر٢٥ ملم شريف، باب فضل استقبال القبلة ، ١٥٠ منبر٢٩ مسلم شريف، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوالا الدالا الله محدرسول الله الخ ، ص ٢٥ ، نمبر٢٠) اس حديث معلوم ، واكداس لام كات المالات مناس عبد مناس المالات مناس مناسب م

[۲۹۸۵] (۲) اگروہ رک جائیں تو بلائیں ان کو جزید کی ادائیگی کی طرف، پس اگروہ دیدیں تو ان کے لئے وہ ہیں جومسلمانوں کے لئے ہیں۔ اوران پروہ ہیں جومسلمانوں پر ہیں۔

آگراسلام قبول نہ کریں تو ان کو جزید دینے کے لئے کہیں۔اگر وہ جزید دینا منظور کرلیں تو ان کا خون ، جان ، مال مسلمانوں کی طرح محفوظ ہو جائیں گے۔اور غلطیوں کی جوسز ائیں مسلمانوں کو دی جاتی ہیں وہی سرائیں ان کو بھی ملیں گے۔اور غلطیوں کی جوسز ائیں مسلمانوں کو دی جاتی ہیں وہ سلمان کی طرح ہوگئے۔

جریک طرف بلانے کی دلیل اوپر کی حدیث میں تھی اور میتھی ہے کہ وہ جزیہ قبول کر لیں توان سے قبال روک دیا جائے گا۔ حدیث کا نگڑا ایہ
ہے۔ عن سلیمان بن بریدة عن ابیه ... فان هم ابوا فسلهم الجزید، فان هم اجابوک فاقبل منهم و کف عنهم (ب)
ہمرا کا مریف، باب تامیر الامام الامراء علی البعوث الخی مح ۲۶، م ۸۲، نمبر ۱۳۵۱ مرا البردا وَدشریف، باب فی دعاء المشر کین میں ۱۳ مبر ۱۳۱۲ الدین اس حدیث میں ہے کہ اسلام ندلا گئو جزید کی طرف بلاؤ۔ اور یہ کر لے توان سے جنگ روک دو (۲) آیت میں ہے۔ قدات لوا الدین اس حدیث لایدو منون بالله و لا بالدوم الآخر و لا یحرمون ما حرم الله ورسوله و لا یدینون دین الحق من الذین او توا الکتاب حتی یعطوا الجزید عن ید و هم صاغرون (ح) (آیت ۲۹، سورة التوبة ۹) اس آیت میں ہے کہ اس وقت تک قبال کروجب تک جزید دیریں۔

کفار جزید دین لگیس تواس کاحق مسلمانوں کی طرح ہاس کی دلیل بیاثر ہے۔قال عملی من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا (د) (دار قطنی ،کتاب الحدود والدیات ، ج ثالث ،ص عدا ،نمبر ۳۲۷۷) اس اثر میں ہے کہ جو ہماری ذمیت میں آجائے تواس کاخون ہمارے خون کی

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایالوگوں ہے اس وقت تک قال کرنے کا تھم دیا گیا ہوں جب تک لاالدالااللہ ند کہدلیں، پس جب کہدلیں اور ہماری نماز پڑھنے لگیں اور ہمار نے بیٹ اور ہمار نے بیٹ اور ہمار نے بیٹ کون اور ان کا مال حرام ہے گر کسی حق کی وجہ سے اور ان کا باقی حساب اللہ پر ہے (ب) سلیمان بن ہر بدہ اپنے باپ سے فقل کرتے ہیں کہ ... پس اسلام سے انکار کر دی تو ان سے جزیہ ما نگے پس اگر اس کو قبول کر بے تو ان سے قبول کر لیس اور ان سے ہود ین جنگ روک لیس (ج) جواللہ اور آخر میں ہمان نہ رکھتے ہوں اور جواللہ اور اس کے رسول حرام کرتے ہوں اس کو حرام نہ بچھتے ہوں ۔ اور اہل کتاب میں سے جود ین جود کی اجاع نہ کہ اس میں سے جود اس کی اجاع نہ کہ کرتے دہے بہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے ذیل ہو کر جزید دیے لگیس (د) حضر سے مالی جو نہ اس بھر سے جود اس کا خون ہمار ہے خون کی طرح محفوظ ہے۔

فان بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم [٢٩٨٦]( $\Delta$ ) ولا يجوز ان يُقاتل من لم تبلغه دعوة الاسلام الا بعد ان يدعوهم[ $\Delta$  ٢٩٨] ( $\Delta$ ) ويستحب ان يدعو من بلغته الدعوة الى الاسلام ولا يجب ذلك.

طرح ہوجائے گالعنی اس کاخون محفوظ ہوجائے گا۔

نے بذل: خرچ کرے۔

[۲۹۸۷] (٤) اورنيس جائز ہے كرقال كرے اس سے جس كواسلام كى دعوت نديني بو كريدكراس كودعوت دے۔

ترت کفارکواسلام کی دعوت ند پینی ہوان کو دعوت دیتے بغیر قبال کرنا جائز نہیں ہے۔

اوپر حدیث گزرچکی ہے کہ حضور جب تک دعوت ندد ہے لیے کفار سے قبال شروع ندکر تے۔ اس لئے قبال سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے بتا کہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہم اسلام کو عام کرنے کے لئے جہاد کررہے ہیں۔ مال لوٹے اور لوگوں کو غلام با ندی بنانے کے لئے جہاد خبیں کررہے ہیں (۲) اوپر حدیث گزرچکی ہے۔ عن سلیمان بن بویدة عن ابیه ... ثم ادعهم الی الاسلام فان اجابوک فعاقب ل منهم و کف عنهم (الف) (مسلم شریف، باب تامیر الامام الامراء علی البحوث، ج۲، ص۸۲، نمبر ۱۳۵۱ البودا کو دشریف، باب فی دعاهم دعاء المشر کین میں ۱۳۱۱ بنبر ۱۳۷۱ کو دری عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله عُلَيْتُ قوما حتی دعاهم (ب) (متدرک حاکم، کتاب الایمان ، ج اول میں ۱۲، نمبر ۱۳۷۵ منداحد، باب مندعبد الله ابن عباس من والی میں ۱۳۹۰ نیز ۱۳۰۰ الامراء کی دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کفار کو دعوت دیئے سے پہلے قبال نہ کرے۔

[۲۹۸۷] (۸) اورمستحب ہے کہ جس کو دعوت کینچی ہواس کو بھی دعوت دے اسلام کی کیکن واجب نہیں ہے۔

جن کواسلام کی دعوت پہنچ چکی ہومتحب ہے کہ قال سے پہلے ان کو دوبارہ دعوت دے لیکن چونکہ دعوت پہنچ چکی ہے اس لئے دوبارہ دعوت دیناواجب نہیں ہے، متحب ہے۔

اوپرکی احادیث سے معلوم ہوا کہ رعوت دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بی مصطلق پر رات میں تملہ کیا جس کا مطلب بیہ واکہ ان کو قال سے پہلے اسلام کی رعوت نہیں دی۔ جس سے معلوم ہوا کہ جن کو رعوت پڑنے چکی ہواس کو دوبارہ دعوت دینا واجب نہیں ہے۔ حدیث یہ قال سے پہلے اسلام کی رعوت الی ان النبی علی الماء فقتل ہے۔ کتبت الی نافع فکتب الی ان النبی علی ہا عاد علی بنی المصطلق و هم غارون و انعامهم تسقی علی الماء فقتل مقالتهم و سبی ذراریهم و اصاب یو مئذ جویریة (ج) (بخاری شریف، باب من ملک من العرب رقیقا فوصب و جامع و فدی و بی

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا... پھران کواسلام لانے کی دعوت دو، پس اگر پیند کر ہے توان سے قبول کرلوا دران سے جنگ روک دو (ب) حضور نے کسی توم سے اس وقت تک قبال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہ دی (ج) حضور کے بنی مصطلق پر رات میں دھاوا بولا کیونکہ وہ بھی دھاوا بولئے والے تھے۔ اور ان کے جانور چشمے پر چرر ہے تھے۔ توان کے جنگ کرنے والے مرد دل کوئل کیا اوران کے بچول کوئید کیا اوراس دن بھر سے جو ریے ٹید ہوئیں۔

# [٩٨٩](٩) فان ابوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم المجانيق

الذرية ،ص٣٥٥، نمبر١٩٥١) اس مديث ميس بيك بن مصطلق پردات مين حمله كيا كيونكه انهون في مسلمانون پرغارت كرى كي تقي [۲۹۸۸](۹) پس اگرانکار کرے تو اللہ سے مدد ما تک کران ہے لڑائی کریں۔اوران پر تجبیقین لگائیں اوران کوجلائیں اوران پرپانی چھوڑ دیں اوران کے درختوں کو کاٹ ڈالیس اوران کی کھیتیاں اجاڑ دیں۔

تشری جزیددینے سے بھی انکار کردیں توان سے قبال کیا جائے گا۔اور قبال کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جواس زمانے میں رائج تھیں ۔مثلا ان پر خینق نصب کریں،ان کے گھروں کوآگ لگادیں،ان پر گرم پانی چھوڑ دیں تا کہ وہ مرجائیں یا مجبور ہوکر ہتھیار ڈال دیں۔ان کے درختوں کوکاٹ دیں۔اوران کی کھیتیوں کواجاڑ دیں تا کہ وہ مجبور موجائے۔

إلى جزيرندويي يرقال كرين اس كى دليل او پركى حديث مين گزرچكى ب-عن سليمان بن بريدة عن ابيه ... فان ابوا فاستعن بسالسله و قساتسلهم (الف) (مسلم شريف، باب تاميرالا مام الامراء على البعوث، ج٢،ص٨٢، نمبرا٣٤ ارابودا وَ دشريف، باب في دعاء المشركين، ص ٢١١١، نمبر٢١١٢) اس حديث معلوم مواكه جزيدي كي لئے بھى تيارند موتو الله كانام كيكر قبال شروع كرے اس كے لئے منجنی یااس زمانے کا الم بم استعال کرے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابسی عبید "ان رسول الله عَلَيْ حاصر اهل الطائف ونيصب عليهم المنجنيق سبعة عشريوما (ب) (سنن لليهقي، باب قطع الثجر حرق المنازل، ج تاسع بص١٨١٢، نمبر١٨١٠) اس حدیث سے معلوم ہوا کہان پر بنجنیق نصب کرے۔

جلانے *كا حديث بيے*-عن ابن عمر ُ قال حرق رسول الله عُل<sup>يالي</sup> نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة فنزل ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين (ج) (آيت، سورة الحشر ٥٩ ربخاري شريف، باب حديث بنى النفير ومخرج رسول الله الله الميهم في دية الرجلين عن عن ٥٤٨ ، نمبر ٣٠ ٢٠ مسلم شريف، باب جواز قطع اشجارا لكفار وتحريقها، ج٢، ص ۸۵، نمبر۷۴ ۱۷)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کفار کے گھروں کوجلا سکتے ہیں۔اوراس کے درختوں کوکاٹ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ اس حدیث میں درخت کا شے اور کھیتی برباد کرنے کی بھی دلیل ہے۔

کفار پر پانی چھوڑے یااس کا پانی بند کرے اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن علی قال امرنی رسول الله عَلَيْكُ ان اغور ماء آبار بسيدر (د) (سنن للبيهق،باب قطع الشجر وحرق المنازل،ج تاسع جن ١٨٥، نمبر١٨١٣) اس حديث سے معلوم ہوا كه كفار كا پانى بند كرے اور ضرورت پڑے تو گرم یانی اس پر ڈالے تا کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے۔

حاشیہ : (الف) حضرت سلیمان کی حدیث میں ہے ... پس اگر کفار جڑ بیدینے ہے بھی اٹکار کرے تو اللہ ہے مدد ما تکواوران سے جنگ کرو(ب) آپ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اوران پرسترہ دنوں تک پیخیتن متعین کئے رکھا (ج) آپ نے بی نفتیر کے باغ کوجلایا اوراس کوکاٹا جس کا نام بیویرہ تھا۔جس کی بناپریہ آیت نازل موئی۔جوتم تر درخت کا ٹویااس کو سے پرچھوڑ دوتواللد کے تھم سے ہے۔اور فاسقوں کوذلیل کرنے کے لئے ہے(د) حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کے جھے تھم ویا کہ بدر کے یانی کو یتھے اتاردوں۔ وحرقوهم وارسلوا عليهم الماء وقطعوا اشجارهم وافسدوا زروعهم [ ٢٩٨٩] (٠١) ولا بأس برميهم وان كان فيهم مسلم اسير او تاجر وان تترسوا بصبيان المسلمين او

بیسب کام ضرورت پڑنے پر کرے ورنداس کی ضرورت نہ ہوتوان کے پھل دار درختوں کو ندکائے اور نہ کھیتیوں کو ہر باد کرے۔

وشرحبيل بن حسنة ... وان هم ابوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم أن شاء الله ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا وشرحبيل بن حسنة ... وان هم ابوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم أن شاء الله ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمةولا شجرة تشمر ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولاي ولا الشيوخ ولا النساء وستجدون اقواما حبسوا انفسهم في الصوامع فلنعوهم وما حبسوا انفسهم له وستجدون آخرين اتخذوا الشيطان في رؤوسهم افحاصا فاذا وجدتم اولئك فاضربوا اعناقهم أن شاء الله (الف) (سن للبهتي ،باب من اختارا لكف عن القطع والتحريق اذا كان الاغلب الما عصر داراسلام اودارعد، ج تاسع م ١٨٥٨م، بم ١٨١٥م من الك، باب المعي عن قل النماء والوالدان في الغزوم ٢١٥م) اس الرسي معلوم بواك بلاضرورت ندي المؤرث كالمؤرث كالمؤرث المؤرث المؤرث المؤرث كالمؤرث كا

عبانیق: منجفیق کی جمع ہے، پچھلے زمانے میں گولہ پھینکنے کا آلہ تھااس کومیزائل کہنے لگے ہیں، ارسل: جھوڑنا، پھینکنا۔

[۲۹۸۹] (۱۰) اورکوئی حرج نہیں ہے ان پر تیر چلانے میں اگر چدان میں مسلمان قیدی یا تا جر ہوں۔ اور اگر وہ ڈھال کی طرح کرلیں مسلمان کے بچوں کو یا قید یوں کو تب بھی ندر کیس تیر برسانے سے۔ اور تیر مارنے کا ارادہ کریں کفارکونہ کہ مسلمانوں کو۔

مسلمان بچوں کو یا قید یوں کو کفار نے پکڑ لیا اور ان کوآگے کر دیا تا کہ مسلمانوں کا تیر مسلمان بچوں یا قید یوں کو گئے اور کفار نج جا تیں ، الی صورت میں بھی مسلمان کفار پر تیریا بندوق برسائے اور اس میں کفار کو مازنے کارادہ کرے۔ تا ہم اس ہے مسلمان بچے یا قیدی مر جا ئیں تو گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا۔ بلکہ مجبوری کی وجہ سے ان پر تیراگا ہے۔

حدیث میں ہے کہ کفار کی عورتوں اور بچوں کو آل نہ کرولیکن وہ درمیان میں آجا کیں اور مقتول ہوجا کیں تو گناہ نیس ہے البت ارادہ کر کے ان کو مارناجا کر نہیں ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن المصعب بن جنامہ قال مر بی النبی عَلَیْتُ بالا ہوا ، او بو دان فسئل عن اهل المدار بیتون فیصاب من نسائهم و ذراریهم ؟ قال هم منهم (ب) (بخاری شریف، باب الل الدار بیتون فیصاب

حاشيه : (الف) حضرت الوكرا في الشكر شام كى طرف بهيجا...اوربيفر مايا أكروه جزيية بهي الكاركر يتوالله عدد ما تكواوران شاءالله ان س

جنگ کرو۔ درختوں کو پانی میں نہ ڈبا کا در نہ اس کوجلا کے۔ اور نہ جانوں کے پاکن کا ٹو اور نہ پھل دار درخت کا ٹو۔ اور نہ گر جا کل کو گرا کا اور نہ جول کو آئی کرو۔ اور نہ بوڈھوں کو ایسے اور بھی میں میں جو تو اس کی گردنیں اڑا دو (ب) مصعب بن جنامہ فرماتے ہیں کہ مقام ابواء یا مقام بودان میں حضور گیرے سامنے سے گزرے تو مشرکین کے گھروں میں جو لوگ عورتیں اور بچے رہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کا شار مشرکین میں سے ہے۔

بالاساراى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمى الكفار دون المسلمين[ • [ 79] (١١) والأساراى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمى الكفار دون المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه

الولدان والذراری به ۳۲۳ بنبر ۳۰۱۲ باورطبرانی کی روایت میں بیجمله زیاده ہے۔انه قبال یا رسول المله اطفال المشرکین نصیبهم فی الغارة باللیل قال لا تعمدوا ذلک و لا حرج قال او لادهم منهم (الف) (کنزالعمال،ج ٹانی، ۱۸۹۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرکین کی اولا داور عورتوں کوارادہ کر کے مت مارولیکن درمیان میں ان کولگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ای پر قیاس کر کے مسلمان بچول کواور قیدیوں کو تیرلگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔البتدان کا ارادہ کر کے تیرنہ چھیکے۔

کافرول کی عورتوں اور بچول کو بلاوج قبل کرناممنوع ہے اس کی دلیل اس صدیث میں ہے۔ عن ابن عمرٌ قال و جدت امر أة مقتولة فی بعض مغاذی رسول الله عن قبل الله عن قبل النساء و الصبیان (ب) (بخاری شریف، باب قبل النساء فی الحرب، صبح مغاذی رسول الله عن قبل النساء و الصبیان (ب) (بخاری شریف، باب قبل النساء فی الحرب، صبح من منازی رسول الله عن عورتوں اور بچول توقل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ بال! عورت جملہ آور جوتو و قبل کی جائے گ۔ مسئل غبر ۱۹ میں حضرت الویکر کا بھی قول گزرا کہ عورتوں اور بچول توقل نہ کرو۔ و لا تسقلوا الولدان و لا الشیوخ و لا النساء (سنن المنبع بن بنبر ۱۸۱۵)

تر سوا: ترس سے مشتق ہے ڈھال، الاساری: اسیر کی جمع ہے قیدی، لم یکفو: کف سے مشتق ہے خدر کے، رمی: تیر پھینکنا۔ [۲۹۹۰](۱۱)اور کوئی حرج نہیں ہے عورتوں اور قرآن کو لے جانے میں مسلمانوں کے ساتھ جبکہ بڑالشکر ہواوران پراطمینان ہو۔اوران کو لے جانا مکروہ ہے چھوٹے کشکر میں جس میں اطمینان نہ ہو۔

تشک بڑا ہواور اطمینان ہوکہ ہار نہیں کھا ئیں گے اور کفار عور توں کی تو بین نہیں کر پائیں گے تو عور توں اور قرآن کوساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اورا گر سرید یعنی چھوٹا لشکر ہے جس میں خطرہ ہے کہ کفار کے ہاتھوں عور توں کی تو بین ہوگی تو بین ہوگی تو این ہوگی تو این ہوگی تو این ہوگی تو این کوساتھ لے جانا اچھانہیں ہے۔

احادیث میں دونوں کا جوت ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول الله عَلَیْ نهی ان یسافر بالقر آن الی ارض العدو (ح) (بخاری شریف، باب کرامیۃ السفر بالمصاحف الی ارض العدو، ۱۹۹۰م منبر ۲۹۹۰م شریف، باب النبی ان یبافر بالمصحف الی ارض العدو میں از بخاری شریف، باب النبی ان یبافر بالمصحف الی ارض الکفار اذا خیف وقوعہ باید تھم، ج ۳، ص ۱۳۱، نمبر ۱۸۲۹) اس حدیث میں قرآن کریم کو دیمن کی زمین میں لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں وجہ یہ بیان کی کروشن کہیں اس کی تو بین نہ کرے۔ معافد ان بناله العدو (مسلم شریف، باب ندکور، نمبر ۱۸۲۹ میں ۲۸۹۰)

عاشیہ: (الف) بو چھایارسول اللہ! مشرکین کی اولا دجنگ میں رات میں ملتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جان کران کومت مارو،اورکوئی حرج نہیں ہے۔البتدان کی اولا د مشرک ہی ہیں (ب) حضرت ابن عمر تقرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کوحضور کی جنگ میں قبل کیا ہوا پایا تو حضور کے عورتوں اور بچوں کونل کرنے سے منع فرمایا (ج) آپ نے دشن کی زمین میں قرآن کیکرسفر کرنے سے منع فرمایا، کہیں ایسانہ ہو کہ دشمن قرآن کی تو ہیں کرے۔ ويكره اخراج ذلك في سرية لايؤمن عليها [ ١ ٩ ٩ ٦] (١ ١) ولا تقاتل المرأة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده الا ان يهجم العدو.

اور برا الشكر بوتو لے جانا جائز ہے اس كى دليل بير مديث ہے۔ عن ابن عمر عن النبى و وقد سافر النبى عَلَيْكُ واصحابه فى ارض العدو ، ما الله علمون القرآن (الف) (بخارى شريف، باب كرامية السفر بالمصاحف الى ارض العدو، ص ٢٩٩، نمبر ٢٩٩٠) اس مديث ہے معلوم بواكدا طمينان بوتو قرآن ساتھ لے جاسكتا ہے۔

ای پرعورت کوساتھ لے جانے کوبھی قیاس کرلیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں عورتوں کوساتھ نہیں لے گئے کیونکہ وہاں تو ہین کا خطرہ تھااور جنگ احد میں عورتیں شریک ہوئیں اس لئے کہ وہ جگہ مدینہ دسے قریب ہے۔

نت عسكر : الشكر، سرية : دسته، فوج، چهونالشكر، مصاحف : مصحف كى جمع بقرآن كريم ـ

[۲۹۹۱] (۱۲) قال نه کرے عورت مگر شو ہر کی اجازت سے اور نہ غلام مگر آقا کی اجازت سے مگر یہ کہ دشمن چڑھ آئے۔

وشن چڑھآئے تب تواپنی اور قوم کی دفاع کے لئے بغیر شوہر کی اجازت سے عورت قبال کرے گی اور غلام بھی بغیر آتا کی اجازت کے

قال كرے گا۔ البته عام حالات ميں عورت شو ہركى اجازت كے بغيراورغلام آقاكى اجازت كے بغير جہاد ميں نہ جائے۔

غلام آقا ہے اجازت کے بغیر قال نہ کرے اس کی ولیل پہلے مسلم نمبر ہم میں گزرچک ہے۔ عن المحارث بن عبد الله بن ابی ربیعة ان رسول الله عُلَیْ کے ان فی بعض مغازیه فمر باناس من مزینة فاتبعه عبد لامر أة منهم فلما کان فی بعض الطریق سلم علیه فقال فلان قال نعم! قال ما شانک ؟ قال اجاهد معک قال اذنت لک سید تک؟ قال لا !قال ارجع المیها سلم علیه فقال فلان قال نعم! قال ما شانک ؟ قال اجاهد معک قال اذنت لک سید تک؟ قال لا !قال ارجع المیها فاخبوها فان مثلک مثل عبد لایصلی ان مت قبل ان ترجع المیها (ب) (متدرک للحاکم، کاب الجہاد، ح ٹائی، ۱۲۹، نمبر ۲۵۵۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عام حالات میں غلام کو آقا کی اجازت کے بغیر قبال کرنا جا کر نہیں ہے۔ اور عورت کے لئے اس مسئلے پر قبال کرسے ہیں۔ سمعت عبد الله بن عمر یقول جاء رجل الی النبی عُلیْ الله فی الجهاد فقال احی والداک ؟ قبال نعم! قال ففیها فجاهد (ح) (بخاری شریف، باب الجہاد باذن الا ہوین، ص ۱۲۳، نمبر ۲۰۰۳م مشم شریف، باب برالوالدین ایمما احت میں جادیں نہر ۲۰۰۳م مشریف، باب برالوالدین ایمما احت میں جادیں نہر ۲۵ میں ما ۱۳ میر میں نہر ۲۵ والدین کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے ای طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے ای طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے اس طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی خدمت کی ضرورت ہے اس طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے اس طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی میں دورت ہے دورت کی عام حالات میں مورت ہے کا کونکہ اس کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی ضرورت ہے اس طرح عورت بھی عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ اس کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی حدمت کی حدمت کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی حدمت کی خدمت کی حدمت کی حدم

حاشیہ: (الف) حضوراورآپ کے اصحاب دشمن کے ملک میں سفر کرتے اور قرآن کو بھی سکھتے سکھاتے رہتے (ب) آپ می غزوہ میں قبیلہ مزید کے سکھا تواں کے ساتھ سکھاتے رہتے (ب) آپ می غزوہ میں قبیلہ مزید کے سکھا تواں کے ساتھ سکھاتے رہے کہا آپ نے پوچھا کیا بات ہوں ۔ پوچھا تیری سیدہ نے تم کو اجازت دی ہے؟ کہا آپ نے فرایا واپس لوٹ جا داوراس کو بتاؤ کہتم جے غلام سیدہ کہا آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں ۔ پوچھا تیری سیدہ نے تم کو اجازت دی ہے؟ کہا آپ نے فرایا واپس لوٹ جا دی اجازت کے لئے آیا تو آپ نے پوچھا کیا والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو بہی تمہارا جہادے۔

# [٢٩٩٢] (١٣) وينبغى للمسلمين ان لا يغدروا ولا يغلُّواولا يمثلوا ولا يقتلوا امرأة ولا

ننرورت ہے۔

[۲۹۹۲] (۱۳) مسلمانوں کے لئے مناسب ہے کدوھوکا نہ کریں، خیانت نہ کریں، مثلہ نہ کریں، عورت کوتل نہ کریں، بج کوتل نہ کریں، بالکل بوڑھے کواندھے کوایا بچ کوتل نہ کریں گریے کہ ان میں سے کوئی جنگ کے بارے میں صاحب رائے ہوتو قتل کیا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں کے لئے مناسب ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد کفارے دھوکا نہ کرے۔امانت میں خیانت نہ کرے، قید پیل کے ناک کان نہ کاٹے ،عورت کوئل نہ کرے، بچہ، بہت بوڑھا،اندھااورایا بھے کوئل نہ کرے، ہاں ان لوگومیں سے کوئی ایسا آ دمی ہوجو جنگ کے سلسلے میں رائے دیتا ہوتو اس کوئل کیا جاسکتا ہے۔ یا قبال میں شریک ہوتو کفار،ان کے بچے، بوڑھے،اندھے،عورت اورایا بھے کوئل کرسکتا ہے۔

البتة الرجنگ مين شركت كرے يا جنگ مين دائے دے تو قتل كر سكتے بين اس كى دليل بيرهديث بے۔ عن سمرة بن جندب قال قال رسول المله عليظة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم (د) (ابوداؤدشريف، باب في قتل النساء، ٢٢٥ص٧، نمبر ٢٢٧٠/

عاشیہ: (الف) حضور جب کی لفکر یا جماعت پرامیر بناتے تو اپنے بارے میں تقوی اختیار کرنے کی تھیجت کرتے۔ اور جواس کے ساتھ مسلمان ہیں ان کے بارے میں تقوی اختیار کرنے کی تھیجت کرتے۔ چر فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رائے میں کا فروں کے ساتھ قال کرو۔ جائ غزوہ کروکیکن خیانت نہ کرنا، غدر نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا اور بچوں گوئل نہ کرنا (بحضرت ابن عرفر ماتے ہیں کہ ایک عورت حضور کے بعض غزوے میں مقتول پائی گئی تو تھ و ٹرنے عورتوں اور بچوں کے تل سے منع فرمایا (ج) آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر جاؤ اور بہت بوڑھے کوئل نہ کرو، نہ بچے کو نہ چھوٹے کو اور نہ عورت کوئل کرو۔ خیانت نہ کرو، مال غنیمت کو جمع نہ کرو۔ اصلاح کرو، اور احسان کا معاملہ کرو، اللہ احسان کرنے والے کو پہند کرتے ہیں (د) آپ نے فرمایا مثر کین کے شیوخ کوئل کرواور ان کے بچوں کوچھوڑ دو۔

صبيا ولا شيخا فانيا ولا اعمى ولا مقعدا الا ان يكون احد هؤلاء ممن يكون له رأى في الحرب [٢٩٩٣] (١٥) ولا يقتلوا مجنونا

ترفدی شریف، باب ماجاء فی النزول علی الحکم م ۲۸۰ نمبر ۱۵۸۳ اس صدیث میں ہے کہ کفار کے بوڑھوں کو آل کرو۔ یہ وہ ہی بوڑھ جیں جو جنگ میں شریک ہوتواس کو آل کرنے کی دلیل بیصد ہے ہے۔ عن عکومة ان جنگ میں شریک ہوتواس کو آل کرنے کی دلیل بیصد ہے ہے۔ عن عکومة ان النب علی من شریک ہوتواس کو آل کرنے کی دلیل بیصد ہے ہے۔ عن عکومة ان النب علی من شاخلی والی المواۃ المقتولة ؟ قال رجل من النب علی من شاخلی والی الله اردفعها فارادت ان تصرعنی فتقتلنی فامر بھا رسول الله منافظی ان تواری (الف) (سنن للیم بھی الله منافظی من من سامن الله اردفعها فارادت ان تصرعنی فتقتلنی فامر بھا رسول الله منافظی ان تواری (الف) (سنن للیم بھی باب المراۃ تقاتل کو تقاتل کو تاسع من ۱۳۹ منبر ۱۸۵۰ اس صدیث میں ہے کہ ورت نے مجام کو آل کرنا چا ہا تو وہ آل کردی گی (۲) قتل کرنے کا اسلام قاعدہ یہ ہے کہ جو بجا ہدین کے سامنے قتال کرنے آئے یا جوان ہونے کی جہے آنے کا امکان ہو وہ قتل کئے جا تیں گے۔ کیونکہ اسلام بلاوجہ خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔

یغدر: غدرے مشتق ہے،عہدتوڑنا، یغلو: غلول ہے مشتق ہے خیانت کرنا، لایمثلوا: مثلة ہے مشتق ہے ناک، کان وغیرہ اس طرح کا مدرے مشتق ہے، ہاتھ پاؤں اس طرح کا مواہوکہ مجورہوکر بیٹے جائے طرح کا اس طرح کا مواہوکہ مجورہوکر بیٹے جائے جس کوایا جم کہتے ہیں۔

[۲۹۹۳] (۱۴) يايد كمورت راني مو

عورت رانی موتواس کا مطلب میموا که قال کرانے کی پوری ذمددار میعورت ہی ہاس لئے وہ قال کی جائے گ۔

واستبقوا شرخهم (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی قل النماء، ۲۲، م ۲ ، نمبره ۲۷ رز فدی شریف، باب ماجاء فی النزول علی الحکم، م واستبقوا شرخهم (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی قل النماء، ۲۲، م ۲ ، نمبره ۲۷۷ رز فدی شریف، باب ماجاء فی النزول علی الحکم، م ۲۸۷، نمبر ۱۵۸۳) اس حدیث میں ہے مشرکین کے شیوخ کو قل کرو، اور دانی توشیوخ ہے بھی بڑا عہده رکھتی ہے اس لئے وہ بدرج اولی قل کی جائے گی (۳) او پر بھی ایک حدیث گرری کہ ایک عورت نے مجاہد کو قل کرو، اور انی کو وہ عورت قل کی گئے۔ جب دانی فوج کے ذریع قل کروارہی ہے تو وہ بھی قبل کی جائے گی۔

شرخ : بچه

[۲۹۹۳](۱۵)اورنی مجنون کوتل کرے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ایک عورت کوطا نف بی مقتول دیکھا تو فر مایا کیاتم لوگوں کوعورت کو آل کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ پھراس مقتولہ عورت کو آل کرنے والا کون ہے؟ قوم کے ایک آ دمی نے کہا بیں بول یارسول اللہ! بیس نے اس کوسواری کے پیچھے بٹھایا تھا پس اس نے جھے گرا کر مار دیتا جا ہا۔ پس حقور کے اس عورت کو دفن کرنے کا تھم دیا (ب) آپ نے فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کو آل کر داوران کے بچول کوچھوڑ دو۔ [ 7997 ] ( 11 ) وان رأى الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم و كان فى ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به [7997](21) فان صالحهم مدة ثم رأى ان نقص الصلح

اوپر حدیث گزر چکی ہے۔ عن سموۃ بن جندب قال قال دسول الله عَلَیْتُ اقتلوا شیوخ المشر کین و استبقوا شرحهم (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی النزول علی الحکم م ۲۸۷، نمبر ۱۵۸۳) اس حدیث میں ہے کہ پچوں گول مت کرواسی پرقیاس کر کے مجنون کو بھی قبل کرنا جائز نہیں ہے۔
میں ہے کہ پچوں گول مت کرواسی پرقیاس کر کے مجنون کو بھی قبل کرنا جائز نہیں ہے۔

[۲۹۹۵](۱۷) اگرامام مسلحت سمجھاس بات پر کھٹلے کرے اہل حرب بااس کے کسی فریق سے اور اس میں مسلمانوں کی بہتری ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آگرمسلمانوں کی بہتری ہواورامام کفارہے یااس کے کمی فریق ہے مصالحت کرنے میں بہتری سمجھے تو مصالحت کر سکتے ہیں۔اوراگر اس میں مسلمانوں کے لئے بہتری نہ ہوتو مصالحت کرنا جائز نہیں ہے۔

[۲۹۹۷] (۱۷) پس اگر كفار سے ايك مدت كے لئے مصالحت كى ، پھر ديكھا كەسلى تو ژنازياد ہ نفع بخش ہے توصلی تو ژورے اوران سے لڑے۔

حاشیہ : (الف) آگروہ ملے کے لئے جھے تو آپ بھی جھکے۔اور اللہ برتو کل کرووہ سنے والا جانے والا ہے (ب) فرمایا حضور کد بیبیہ کے دانے میں لکے ...آپ نے فرمایا اللہ کی عزیت کے لئے کوئی بات بھی کہیں گئے ہیں اس کو کروں گا۔ پس آپ نے فرمایا کہیں بیت اللہ چھوڑ دوہم اس کا طواف کریں گے ... پس جب پرچہ کھنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کھڑے ہواوراوٹ تحرکر و پیرطن کراور کا مروان بن تھم فرماتے ہیں کہ حضور دس سال تک جنگ خم ہونے برصلے کی اور فرق اس میں امن سے رہیں اور اس بات پر کداس ورمیان جنگ بندر ہے اور فرق کرے اور فرق کرے۔

# انفع نبذ اليهم وقاتلهم [٢٩٩٧] (١٨) فان بَدَأُوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان

مثلا دوسالوں کے لئے ملح کی تھی لیکن دیکھا کہ ملح توڑ دینا اور قال کرنا مسلمانوں کے لئے بہتر ہے تو صلح توڑ دے اور قال کرے۔البتہ بیضروری ہے کہ ملح توڑنے کی اطلاع کفارکودے پھر قال کرے۔اطلاع دیئے بغیر قال نہ کرے۔

اطلاع دیے بغیر قال کرے قیم دراورد حوکا ہے جو جائز نیں ہے۔ اس لئے اطلاع دیے بغیر قال نہ کرے (۲) آیت میں ہے۔ واحسا تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین (الف) (آیت ۵۸ مورة الانفال ۸) اس آیت میں ہے کہ خیانت کا نوف ہوتو اس کواطلاع دے کرسلے تو ڈرو(۲) مدیث میں ہے۔ سمعت سلیم بن عامر یقول کان بین معاویة و بین اصل الروم عهد و کان یسیر فی بلادهم حتی اذا انقضی المهد اغار علیهم فاذاً رجل علی دابة او علی فرس و هو یقول الله اکبر و فاء لا غدر ، و اذاهو عمر و بن عبسة ، فسأله معاویة عن ذلک فقال سمعت رسول الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ علی سواء ، قال فرجع معاویة من کان بینه و بین قوم عهد فلا یحلن عهدا و لا یشدنه حتی یمضی امدہ او ینبذ الیہم علی سواء ، قال فرجع معاویة بالناس (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الغدر ، ص ۱۸۸ من مراب الوداا کردشریف، باب فی الامام یکون بینو پین العروع موقی المین میں موجود کی العروع معلوم ہوا کردشن سے عہد و پیان ہوتو اس کوتو ڈرنے کے لئے پہلے اس کواطلاع دے پھر حملہ کرے۔

نبذالیهم: اس کااصلی ترجمہ ہے اس کی طرف چینکنا اور محاوری ترجمہ ہے عہد کو دشمن کی طرف بچینک دینا لیننی عہد تو ژوینا۔ [۲۹۹۷] (۱۸) اورا گرانہوں نے خیانت شروع کی توان سے قال کرے اور نقض عہد کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں جبکہ ان کے اتفاق سے ہوا ہو۔

کفار کے ساتھ سلم کا عقد تھالیکن وہ سب ملکر عہد توڑ دیا اور خیانت کرلیا تو عہد توڑنے کی اطلاع دیتے بغیر قبال کیا جاسکتا ہے۔البنۃ اگر کھولوگوں نے تقض عہد کیا مثلا کچھ کفار نے اپنے سردار کو پوچھ بغیردارالاسلام سے چوری کرلی یا کسی کولل کردیا تو بیتمام کفار کی جانب سے نقض عہد کیا معلام کھا جب تک کہ تمام سے بالا تفاق نقض عہد نہ ہو۔

حاشیہ: (الف) کی قوم سے خیانت کا خوف ہوتو آ منے سامنے کو ژدواس لئے کہ اللہ خیانت کرنے والے کو پینٹریس کرتے (ب) حضرت سلیم بن عامر فرماتے

میں کہ حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان سلیم تھی۔ پھران کے شہروں کی طرف پیش قدی کررہے تھے تاکہ جب عہد ختم ہوجائے توان پر حملہ کردے۔ اچا تک ایک

آدی گھوڑے پر سوار اللہ اکبرلا غدر کہدرہے تھے۔ وہ عمرو بن عبد تھے۔ تو حضرت معاویہ نے اس بارے بیں پوچھا تو فرمایا کہ بیس نے حضور کو کہتے ہوئے سناہے کہ

جس کا کسی قوم سے عہد ہوتو عبد شرقو رہ اور شاس کو مضبوط کرے یہاں تک کہ عہد کا وقت گزرجائے یا آسنے سامنے کے قردے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اوگوں کو کیکروا کیس کو شرح کے رہی اگران سے جنگ (باتی اسکا کے صفحہ پر)

لوگوں کو کیکروا کہ س کو سے گھرائی سے جنگ (باتی اسکا کے عبد کیا بھرائی جمد کی ہرمر جبہ تو ژدیے ہیں اور تنقوی افتار نیس کرتے ۔ لیس اگران سے جنگ (باتی اسکا کے صفحہ پر)

كتاب السير 10+

### ذلك باتفاقهم [٩٩٨] (١٩) واذا خرج عبيدهم الى عسكر المسلمين فهم احرار.

اس کوابیا مارو کہ بعد والے یا در تھیں (۲) حدیث میں ہے کہ کفار مکہ نے عہد تو ڑا تو اس کوعہد تو ڑنے کی اطلاع دیتے بغیران پر چڑھائی کی اور فتح كمكاواقعة يش آيا عهد تو رف كيل بيصريث ب-وحديث عروة بمعناه قال ثم ان بني نفاثة من بني الديل اغاروا على بين كعب وهم في المدة التي بين رسول الله عَلَيْكُ وبين قريش وكان بنو كعب في صلح رسول الله عَلَيْكُ وكان بنو نفاثة في صلح قريش خاعانت بنو بكر بني نفاثة واعانتهم قريش بالسلاح والرقيق فذكر القصة قال فخرج ركب من بني كعب حتى اتُوا وَمُنول الله عَلَيْكُ فذكروا له الذي اصابهم وماكان من قريش عليهم في ذلك،ثم ذكر قصة خووج رسول السله عَلَيْكُ الى مكة (الف) (سنن للبيقى، باب فخ مكة حرمها الله، ج تاسع، ٢٠١٠، نمبر ١٨٢٨ ارمصنف عبدالرذات، غزوة الفتح، ج خامس، ص ٢٨ ٢٤، نمبر ٩٧ ٩٤) اس حديث ہے معلوم ہوا كەخودنقض عبد كرے تواس كواطلاع دينے كى ضرورت نہيں۔اس پر چڑھائی کی جاسکتی ہے (٣) بخاری شریف میں ہے کہ فتح مکہ کے لئے اتنا حیب کر چلے کہ اہل مکہ کوبھی اس کی خبر پوری طرح نہیں ہو پائی۔اس مديث يس اس كى وضاحت ب-عن هشام عن ابيه قال لما سار رسول الله مَلْنِكُ عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فاقبلوا يسيرون حتى اتوا مر المظهوان الخ (ب) (بخارى شريف، باب اين ركز الني الله الرابية يوم الفتح، ص ١١٣، نمبر ٥٣٨٠، كتاب المغازى رسلم شريف، باب فتح مكة ، ١٠٢٠، نمبر ١٤٨) اس حديث معلوم مواكنقض عهدكي اطلاع كفار مكونييس دي -البيته شده شده ان كو يجهر بحنك لك من شي (٣) جب رشمن نے خودہی عہدتو ڑو یا تواب ان کواپی طرف سے عہدتو ڑنے کی اطلاع دینے کا کیا فائدہ ہے؟

[۲۹۹۸] (۱۹) اگر كفار كے غلام مسلمانوں كے شكر كى طرف آجائے تووہ آزاد ہیں۔

شن اگر کفار کے غلام مسلمان ہوکر مسلمانوں کے نشکر کے پاس آ جائے تو وہ آزاد ہوجائے گا،اب وہ غلام ہیں رہے گا۔

مديث يس ب- عن على قال خرج عبدان الى رسول الله عَلَيْكُ يعنى يوم الحديبية قبل الصلح فكتب اليه مواليهم فقالوا يا محمدٌ إوالله ما خرجوا اليك رغبة في دينك وانما خرجوا هربا من الرق ، فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم اليهم، فغضب رسول الله عُلَيْكُ وقال مااراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يه ين وقابكم على هذا وابي ان يودهم وقال هم عنقاء الله عزوجل (ج) (ابوداوُدشريف، باب في عبيدالمشر كين يلحقون

حاشیہ: (پچھلےصغیہے آھے) کرتے ہوتو پچھے ہے ماروشاید وہ نصیحت حاصل کریں (الف) بنی دیل نے حملہ کیا بنی کعب پر۔اوروہ اس مدت میں تھے کہ حضورٌ اور قریش کے درمیان صلیتھی۔اور بنوکعب حضور کی صلیمیں تھے۔اور بنونفا ثقریش کی صلیمیں تھے۔اور بنوبکرنے بنونفاشکی مددی اورقریش نے ان کی ہتھیا راورغلام ہے مدد کی۔ پھر قصے کا تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ بنوکعب کی ایک جماعت نکلی اور حضور کے پاس آ کرمصیبت کا تذکرہ کیا اور قبریش نے اس کے خلاف جو پھے کیا اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضور کے مکہ تک نکلنے کا تذکرہ کیا (ب) جب حضور فتح مگہ کے سال نکلے توبہ بات قریش کو پیٹی ۔اس کے ابوسفیان ، عکیم بن حزام اور بدیل حضور کے بارے میں خرمعلوم کرنے کے لئے نکے، پس حضور چلتے ہوئے مرانظہر ان تک آئے (ج) صلح حدیبید کے دن کچھ غلام سلح سے پہلے حضور کے پاس (باقی ایکے صفحہ بر) حاشیہ

#### [ ٩ ٩ ٩ ] ( ٠ ) و لابأس ان يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا ماو جدوه من الطعام

بالمسلمین فیسلمون ، ج۲،ص۱۱، نمبر • • ۱۷رتر ندی شریف ، باب منا قب علی بن ابی طالب ، ج۲،ص۲۱۲، نمبر ۱۵ سر ۱۵ سرا المناقب ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ آزاد ہیں (۲) وہ اپنے مولی کو نیچا دکھلانے کے لئے آئے ہیں اور اپنی جان بیچائی ہے اس لئے ان کی جان اس شکل میں پچ سکتی ہے اور آقا کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے جب وہ آزاد ہوجا کیں۔

کفاری باندی مسلمان شکر کے پاس آجائے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گ۔

اس کی دلیل اوپر کی احادیث ہیں (۲) اس آیت ہیں پھی اس کا اشارہ ہے۔ یا ایھا الندین آمنوا اذا جاء کے المؤمنات مھاجو ات فامت حنو ھن الله اعلم بایمانهن فان علمتمو ھن مؤمنات فلا تو جعو ھن الی الکفار لاھن حل لھم ولا ھم معاجو ات فامت حنو ھن الله اعلم بایمانهن فان علمتمو ھن مؤمنات فلا تو جعو ھن الی الکفار لاھن حل لھم ولا ھم یہ یہ حلون لھن (الف) (آیت اسورۃ انمخت کو کیونکہ بیان ہے کہ مہا جرات مومنہ آجا کیں تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو کیونکہ بیان کے لئے حلال نہیں رہی کا مطلب بیہوگا کہ وہ اب کفار ک کے لئے حلال نہیں رہی آزاد ہوگئی۔ اس لئے اس آیت میں اشارہ ہے کہ کفار کی باندی ہجرت کر کے اسلامی لشکر کے پاس آجا ہے تو وہ آزاد ہوجا کے گا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ لشکر چارہ کھلا کیں دار الحرب میں یا کھانے میں جو پا کیں اس کو کھا کیں اور ایندھن استعال کریں۔ اور قال کریں ایسے ہتھیا رہے جو پا کیں بغیر تقسیم کے ہوئے۔

میدان جنگ میں کفار کی کوئی چیز ملے اور اس کو استعال کرنے کی ضرورت ہوتو بغیر تقسیم کئے اور بغیر اس میں خمس نکا ہے ہمی استعال کر سکتا ہے۔ مثلا کھانامل جائے تو اس کو کھاسکتا ہے۔ کٹری ملے اس کو جلاسکتا ہے، تیل مل جائے تو استعال کرسکتا ہے یا ہتھیا رملے تو اس سے جنگ کرسکتا ہے۔ البتہ کسی چیز کی کمی ہواور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتو پانے والا ہی سب نہ لے لے بلکہ مناسب انداز میں تقسیم کرکے لے تاکہ دوسرے ساتھیوں کی ضرورت بھی پوری ہوسکے۔

یے بیضرورت کی چیزیں ہیں اور امیر کی جانب ہے ایک گوندان کے استعال کی اجازت ہوتی ہے۔ کیونکہ گھر سے دور میدان جنگ میں ہیں استعال کر ایا سے استعال کر استان عمر قال کنا نصیب فی مغازینا العسل والعنب فنا کله و لا نوفعه (ب) (بخاری شریف، باب مایصیب

: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) آئے تو ان کے آتا وال نے حضور گولکھا کہ اے جی آ آپ کے دین میں رغبت کی وجہ ہے نہیں آئے ہیں۔ وہ غلامیت ہے بھا گئے کے لئے آئے ہیں۔ پیچیلے صفحہ ہے اور فر مایا اے معشر قریش! لگتا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں رکو گئے جب تک اللہ تم پر الیے لوگوں کو یہ بیچے دیں جو اس پر تمہاری گردنوں کو مارے۔ اور غلاموں کو واپس کرنے ہے انکار فرمادیا اور فر مایا کہ بیاللہ کے آزاد شدہ بیس (الف) اے ایمان والو! مومن عور تیس تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیس تو ان کا امتحان لو۔ اللہ تو پہلے ہی ہے ان کا ایمان جانے ہیں۔ اگر ان کومومنہ مجھو تو ان کو اللہ بیس (ب) حضرت ابن عمر تقریات ہیں کہ جنگ میں شہدا در انگور ملتا تو ہم لوگ اس کو کھاتے لیکن اٹھا کرنہیں رکھے۔

### ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقتلوا بما يجدونه من السلاح كل ذلك بغير

من الطعام في ارض الحرب بص ٣٣٦، نمبر٣٥٣ رمسلم شريف، باب جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، ج٢ بص ٩٤ ، نمبر٧٤ ١ مرابو داؤدشريف، باب في اباحة الطعام بارض العدو، ج٢، ص١٦، نمبرا ٢٥٠) اس حديث معلوم مواكه ضرورت كي چيز استعال كرسكتا ب(٢) ا یک حدیث میں ہے کہ ابوجہل ہی کی تلوار ہے اس کو ماراجس ہے معلوم ہوا کہ مال غنیمت کی تلوار مل جائے اوراس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑےتواستعال کرسکتاہے۔حدیث بیہے۔حدثنی ابوعبیدۃ عن ابیہ عن ابیہ قال: مورت فاذا ابوجھل صریع قد ضربت رجله فـقـلت يا عدو الله ! يا ابا جهل ! قد اخزى الله الآخر ،قال ولا اهابه عند ذلك فقال ابعد من رجل قتله قومه فيضربته بسيف غيير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى بود (الف)(ابوداؤوثريف، بإب في الرنصة في السلاح يقاتل بدفي المعركة به مها، نمبر ٩٠ ٢٤) اس حديث سے ميں ہے كہتى سقطمن يده فضر بته بديعني ابوجهل كي تكواراس كے ہاتھ سے گری تو میں نے اس کی تلوار سے اس کو مارا۔جس سے معلوم ہوا کہ وقت ضرورت مال غنیمت کا ہتھیا راستعال کرسکتا ہے (۳)عن عبد الله بن ابي اوفي قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله عُلِيْكُ فقال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصوف (ب)(ابوداؤدشريف، باب في انتهى عن اتهى اذاكان في قلة في ارض العدو، ج۲، ص۱۳، نمبر ۴۷ و ۲۷ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے مطابق استعال کرے اور باقی واپس کر دے۔

ضرورت سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کرکے لینا جائز نہیں ہے۔

💂 حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔عن عاصم یعنی ابن کلیب عن ابیه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله مُلْكِنَّهُ في سفر فاصاب الناس حاجة شديدة وجهد واصابوا غنما فانتهبوها،فان قدرونا لتغلى اذ جاء رسول الله عُلَيْكَ على على قوسه فاكفاء قدرونابقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال :ان النهبة ليست باحل من الميتة او ان المسيتةليست باحل من النهبة ،شك هناد (ج) (ابودا ورشريف، باب في النهى عن النهى اذا كان في الطعام قلة في ارض العدو، ج۲، ص۱۱، نمبر ۵ مار بخاری شریف، باب قسمة الغنم ص ۳۳۸، نمبر ۲۲۸۸، کتاب الشرکة ) اس حدیث سے معلوم موا که لوث کھسوٹ کر لینا جائز نہیں ہے۔ صرف ضرورت کے مطابق دوسرے ساتھیوں کی رعایت کرکے لے سکتا ہے۔

حاشیہ : (الف)حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں گز راتو دیکھاا بوجہل پڑا ہواہا سے اس کے یاؤں کاٹ دیا ہے۔ میں نے کہااللہ کے دشمن ابوجہل ہو، آخراللہ نے تم کو ذکیل کردیا۔ کہنے لگامیں اس وقت اس ہے نہیں ڈرتا ،کہااس کے بعد بھی ڈھٹھائی ہے کہاس کواس کی قوم نے قبل کیا۔ پھر میں چھوٹی ہی تکوار ہےاس کو مارالیکن چھنہیں ہوا پہاں تک کہاس کی تلوار ہاتھ سے گرگئی میں نے اس کی تلوار ہےاس کو مارا تو وہ شنڈا ہو گیا (ب)عبداللہ بن الیاو فی نے بوچھا کیا آپ لوگ حضور کے زمانے میں کھانے میں خس نکالتے تھے؟ فرمایا خیبر کے دن ننیمت میں کھنا ملاتو آ دمی آتا اورا تنالیتا جتنااس کو کافی ہوجاتا پھر چلا جاتا (ج) انصار کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں نکلے ہمیں بہت بھوک لگی اور مشقت بھی ہوئی۔اس دوران بکریاں غنیمت میں ملیں تو لوگوں نے ان کولوٹ لیا۔ ہماری ہانڈی ابل رہی تھی کہ حضور کمان کے بل چلتے ہوئے آئے۔ پس قوس سے ہماری ہانڈیاں الث دی پھر گوشت کومٹی میں ملا دیا پھر فرر مایا لوٹی ہوئی چیز مردہ کی طرح حلال نہیں ہے یا یوں فرمایا مرده لوثی ہوئی چیز سے زیادہ حلال نہیں ہے۔حضرت ہنادکواس جملے میں شک ہے۔ قسمة [ • • • ٣] ( ١ ٢ ) ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتموَّلونه [ ١ • ٣٠] (٢٢ ) ومن أسلم منهم أحرز بأسلامه نفسه وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد

يعلف: چاره كھلائے، يدهن: تيل لگائے، سلاح: جھيار۔

[ ۲۰۰۰] (۲۱) اور نبیں جائز ہے کہ اس میں سے پچھ بیچے اور ندذ خیرہ کرے۔

تشری مال غنیمت کے تقسیم کرنے سے پہلے بفتار ضرورت استعمال تو کرسکتا ہے لیکن اس کو بیچے یااس کواپنے لئے ذخیرہ کرےاس کی اجازت نہیں ہے۔

اوپر بتالیا کہ بفتر ضرورت صرف استعال کرسکتا ہے۔ اور جو باقی بچاس کو مال غنیمت میں واپس کردے۔ عن عبد الله بن ابی او فی قال قلت هل کنتم تخصصون یعنی الطعام فی عهد رسول الله عُلَيْتُ فقال اصبنا طعاما یوم خیبر فکان الرجل یجیئ فیاخذ منه مقدار ما یکفیه ثم ینصر ف (الف) (ابوداؤرشریف، باب فی انہی عن النہی ، ج۲م ۱۳ میر ۲۷م ۱۳ سے معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ نہ کے اور ذخیرہ نہ کرے۔ اور بیچناممنوع ہاس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابی سعید المحدری قال نهی رسول مرورت سے نیادہ نہ کے اور ذخیرہ نہ کرے کے اور ترندی شریف، باب فی کرامیة بیج المخانم حتی تقسم (ب) (ترندی شریف، باب فی کرامیة بیج المخانم حتی تقسم (ب) (ترندی شریف، باب فی کرامیة بیج المخانم حتی تقسم (ب) کی بیج المی کے بیج المی المخانم میں ہونے سے پہلے الیے لئے بیج ناجا کرنہیں ہے۔

تقسیم سے پہلے اپنے لئے مال جمع کرنا مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے۔ اور مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے لئے یہ وعید ہے۔ عسن عصر بن الحطاب عن النبی عَلَیْ قال: اذا و جدتم الرجل قد غل فاحر قوا متاعه واضوبوه (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی عقوبة الغال، ج۲،ص ۱۵، نمبر ۲۵ اس مدیث میں ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے سامان کوجلا دواور مارو۔ اور اپنے لئے مال جمع کرنا مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہوگا۔

اليتمولونه: تمول سيمشتق ب،اي ك مال جمع كرنا-

[۳۰۰۱] (۲۲) کفار میں سے جواسلام لے آئے تو وہ محفوظ کرلے گا اسلام کی وجہ سے اپنی جان اور اپنی چھوٹی اولا داوروہ مال جواس کے قبضے میں ہو یا مسلمان یاذمی کے ہاتھ میں امانت ہو۔

کفارکوغلام بنانے سے پہلے مسلمان ہوجائے تو وہ خود بھی آزاد ثار کیا جائے گا اور اس کی چھوٹی اولا دبھی آزاد ثار کی جائے گی اور قتل سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو اس کا مال ہے وہ مال نئیمت نہیں ہوگا بلکہ مالک کو دے دیا جائے گا۔ چاہے وہ مال اس کے قبضے میں ہویا کئی مسلمان کے پاس امانت ہو۔ البتہ جو مال حربی کے قبضے میں ہووہ مال نئیمت ثار کیا جائے گا۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن ابی اونی نے بوچھاکیا آپ لوگ حضور کے زمانے میں کھانے میں شمالتے تھے؟ فرمایا خیبر کے دن کھانا ملا لوگ آتے اور اپنی اپنی ضرورت کی مقدار لے جاتے پھروالیں ہوجاتے بعنی اس میں شمن نہیں ہے (ب) آپ نے نئیمت کے مال کوتشیم کرنے سے پہلے خریدنے سے روکا (ج) آپ نے فرمایا اگرتم کی آدمی کو پاؤکداس نے نئیمت میں خیانت کی ہے تو اس کے سامان کوجلادواور اس کو مارو۔

#### مسلم او ذمي [۲۰ • ۳] (۲۳)فان ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته فيء وحملها فيء

الت احرز : محفوظ كرك كاجرز ب مشتق ب، وديعة : امانت كي چيز

[۳۰۰۲] (۲۳) پس اگر ہم غالب آ جائیں ان کے گھر پر تو اس کی زمین فی ہوگی اور اس کی بیوی فی ہوگی ،اس کاحمل اور اس کی بڑی اولا د فی ہوگی۔

حربی مسلمان ہوجائے تواس کی جان ،اس کا منقول مال اور چھوٹی اولا دتو محفوظ ہوجا کیں گے ہیکن اس کی زمین جو دار الحرب میں ہے وہ محفوظ ہوجا کیں ہوگی بلکہ اگر دار الحرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو وہ زمین مال غنیمت میں شار ہوگی۔اس کی بیوی اگر ابھی تک حربیہ ہوتو وہ بھی مال غنیمت میں شار ہوگا۔اور اس آدمی کی بالغ اولا دبھی مال غنیمت میں شار ہوگا۔اور اس آدمی کی بالغ اولا دبھی مال غنیمت میں شام ہوگی۔اس ہوں گے۔

یں اور سے چیزی مسلمان ہونے والے آدمی کے تابع نہیں ہیں اس لئے اس کے مسلمان ہونے سے بید چیزیں محفوظ نہیں ہوں گی۔مثلا زمین غیر منقولی چیز ہے اور اگر چہ مسلمان ہونے والے کی ملکیت ہے کیکن دار الحرب ہونے کی وجہ سے وہاں کے حاکم کی حکومت میں ہے۔اور وہ زمین بھی دار الحرب کی زمین شار کی جاتی ہے اس لئے وہ مال غنیمت ہوگی۔

فالمدة امام محد اورامام شافعی کی رائے ہے کہ زمین بھی مسلمان ہونے والے آدمی کی ملکیت ہوگی اور مال غنیمت میں شارنہیں ہوگی۔

او پر کی حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہوجائے گی۔ اور زمین بھی اس کا مال ہے اس لئے وہ بھی محفوظ ہوگ دریث میں ہے کہ اسلام لانے ہوں کا مصرت معزرت مغیرہؓ کی قوم نے ایمان لایا تو پانی کا کنواں واپس کیا، اور کنواں زمین کا حصہ ہے

حاشیہ: (الف)حضورً نے قبیلہ ثقیف سے غزوہ کیا.. آپ نے فرمایا اے صحر ! قوم اسلام لے آئے تو اپناخون اور اپنامال محفوظ کر لیتی ہے۔اس لئے اس کی چھوپھی واپس دیدو۔ تو اس کی پھوپھی اس کوواپس دیدی (ب) آپ نے فرمایا جھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لاالہ کہنے تک جنگ کروں، پھر جبوہ کہ لیس تو جھے سے ان کا مال اور جان محفوظ ہوگیا۔ گرکوئی حق ہوتو اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔

#### واولاده الكبار فيء.

جس معلوم بواکه ایمان لانے سے زمین بھی محفوظ ہوگی۔ لمبی صدیث کا کلڑا یہ ہے۔ حدثنی عثمان بن ابی حازم عن ابیه عن جده صحر ان رسول الله غزا ثقیفا ... یا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا اموالهم و دماء هم فادفع الی القوم ماء هم ،قال نعم یا نبی الله ! فرآیت و جه رسول الله عَلَیْ تغیر عند ذلک حمرة حیا ء من اخذه المجاریة و اخذه المماء ،قال نعم یا نبی الله ! فرآیت و جه رسول الله عَلَیْ تغیر عند ذلک حمرة حیا ء من اخذه المجاریة و اخذه الماء (الف) (ابوداو دشریف، باب فی اقطاع الارضین م ۸۵، نمبر ۱۲۰۸۷ کتاب الخراج) اس عدیث میں پائی کا کوال والیس کیا جس سمعلوم ہوا کہ ایمان لانے سے دارالحرب کی زمین بھی محفوظ ہوجائے گی (۳) مدیث میں ہے۔ عن سلیمان بن بریدة عن ابیه عن النبی عَلَیْ انه کان یقول فی اهل الذمة لهم مااسلموا علیه من اموالهم و عبیدهم و دیارهم و ارضهم و ماشیتهم ،لیس علیهم فیه الا الصدقة (ب) (سنن لیم تی می ما گی جس پرقیاس کر کے حرتی کو بھی زمین ملے گی آگروہ اسلام لے آئے۔

یوی اس لئے مال غنیمت میں شار ہوگی کہ وہ ذہب کے معاطع میں شوہر کے تابع نہیں ہے۔ وہ عاقل بالغ ہے اس لئے اگر وہ بھی ایمان لاتی ہے تو وہ محفوظ ہوگی ، اور اگر نہیں لاتی ہے تو وہ محفوظ ہوگی ، اور اگر نہیں لاتی ہے تو وہ محفوظ ہوگی ، اور اگر نہیں لاتی ہے تو وہ معلمان آ دی کے بعد مال غنیمت میں آکر باندی ہے گی (۲) کوئی مسلمان آ دی کی وجہ سے وہ مسلمان شار نہیں کی جائے گی اسی طرح شوہر کے اسلام لانے سے ہود سے یا نصرانہ ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد وہ مال غنیمت میں شار ہوگی (۳) بلکہ شوہر کے اسلام لانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اسلام لانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس کے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہوں کا نکاح ہوں کا کہ کا تھوں کی تو مسلمان شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اس پر غلبہ پانے کے بعد اس کا نکاح ہوں کے گوئی کے دور کے اسلام لانے کے بعد اس کا کہ کو بعد کی تو کوئی کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی

حربييورت كاحمل بهمي في بوگاليني بعد ميں جو يچه پيدا ہوگا وہ مال كي طرح مال غنيمت ميں شار ہوگا۔

حمل ماں کا جز ہے اس لئے ماں مال غنیمت میں ہوگی تو اس کا حمل بھی مال غنیمت میں ہوگا (۲) اثر میں موجود ہے۔ قدال سفیان و نصن لا ناخذ بذلک ، نقول اذا استثنی ما فی بطنها عتقت کلها انما و لدها کعضو منها (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یعتق امتدویستنی مافی بطنها والرجل یشتری ابند، ج تاسع، ص۲۷۱، نمبر ۱۲۸۰۰) اس اثر میں ہے کہ بچہ مال کے عضو کی طرح ہے اس لئے مال حربیہ ہوگی تو اس کا حمل بھی حربیہ ہوگی ہو اس کا حمل بھی حربیہ ہوگی ہو اس کا حمل بھی حربیہ ہوگا۔

بالغ اولاد ماں باپ کے تحت میں شارنہیں کی جاتی ہے وہ خود عاقل بالغ ہیں اس لئے اگروہ حربی ہیں تو حربی ہی شار کی جائے گی اور باپ کے

عاشیہ: (الف) آپ نے قبیلہ ثقیف سے غزوہ کیا...فرمایا اے صحر ! قوم جب اسلام لے آئے تو اپنے مال اور اپنے خون کو تفوظ کر لیتی ہے۔ اس لیے قوم کو اس کا چشمہ دورہ کہا ہاں! اے اللہ کے نبی! میں نے حضور کے چہرے کودیکھا کہ حیا ہے تبدیل ہور ہا ہے اور باندی اور چشمہ پر قبضہ کرنے ہے آپ شرمندگی محسوں کر دہ ہیں (ب) حضوراً ہل ذمہ کے بارے میں فرماتے سے جواموال پر اسلام لا یاوہ سارااس کا ہوگا۔ ان کا مال، غلام، گھر، زمین، چو پابیان پر صدقہ کے علاوہ پچھلا زم نہیں ہوگا (ج) حضرت سفیان نے فرمایا کہ ہم اس کونیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیٹ میں جو سل ہے اس کو سنتی کیا تب بھی پوری باندی آزاد ہوگی کیونکہ اس کا بچھاس کے عضو کی طرح ہے۔

[۳۰۰۳] (۲۳) و لا ينبغى ان يباع السلاح من اهل الحرب و لا يجهز اليهم [۳۰۰۳] (۲۵) و لا يُفادى بهم الله تعالى يُفادى بهم (۲۵)

اسلام لانے سے اس کومسلمان نہیں شار کیا جائے گا۔

نى : مال غنيمت، ظهر ناعلى الدار : دارالحرب پر قبضه ہوگيا، عقار : زمين \_

[٣٠٠٣] (٢٨) مناسبنيس ہے كہ تھيار حربول سے يجے اور نداس كوبيدال بھيج\_

شری جب جنگ چل رہی ہوا یسے حالات میں اہل جرب سے ہتھیار بیچنا مناسب نہیں۔ای طرح وہاں ہتھیار بھیجنا بھی مناسب نہیں۔

اس بتھیارے مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں گے۔ اس لئے اپنج ہی لوگوں کو نقصان پہنچا نامناسب نہیں ہے۔ اس طرح ان بین حصین قال نھی دسول الله میں ہے۔ اس طرح ان سن حصین قال نھی دسول الله علیہ ہیں ہے۔ اس طرح ان سن حصین قال نھی دسول الله علیہ ہیں ہے۔ اس طرح ان سن میں اللہ وہ کی اللہ عن اللہ وہ کی اس میں میں ہوگا۔ اس حدیث مرسل میں ہے کہ فتنہ کے وقت ہتھیار بیچنے سے منع فر مایا۔ اور حربی سے زیادہ کون فتنہ باز ہوگا۔ اس کے ان سے بھی ہتھیا بیچنایا اس کے ملکوں میں ہتھیا ربھیجنا جائز نہیں ہوگا (۳) اس اثر میں ہے۔ عن المحسن قال لا ببعث المی المالہ و الکو اع و لاما یستعان علی السلاح و الکو اع (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۳۱۱ ما یکرہ ان کمل الی العدو فتی ہو، جس مادی مادی مادی معلوم ہوا کہ جربیوں کو ہتھیا رنہیں دینا چاہئے۔

بعض حضرات فرّ ماتے ہیں کہ تربیوں کوہتھیا رکے علاوہ دوسرے سامان بھی بیچناجا ئرنہیں ہے۔

ان کا استدال حضرت ثمامه بن اثال کے اس قول سے ہو جم کی حدیث کا کلوا ہے۔ سمع اباھریو قال ... و لا و الله لایاتیکم من الیمامة حبة حنطة حتی یاذن فیها النبی علیلیہ (ب) (بخاری شریف، باب وفد بن صفیة وحدیث ثمامة بن اثال، ص ۱۲۷ رئبر من الیمامة حبة حنطة حتی یاذن فیها النبی علیلیہ (ب) (بخاری شریف، باب وفد بن صفیة وحدیث ثمامة بن اثال، ص ۱۲۷ رئبر ۲۳۲۲) اس حدیث میں ہے کہ حضور کی اجازت کے بغیر اہل مکہ کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ دوسر سے مامان بھی اہل حرب کوند دے (۲) اوپر کا مصنف ابن الی شیبہ کا اثر نمبر ۲۳۳۱ بھی ان کا مشدل ہے۔ کیونکہ اس میں ہے و لا صا یست عان به علی السلاح و الکو اعلیہ تصار اور جو چیز جنگ میں مددگار مودہ بھی ندو۔

انت مجمر: جهزم شتق به بهي چيز کو بھيجنا، السلاح: متھيار

[۳۰۰۴] (۲۵) اور نہ فدید دے قید یوں کے بدلے میں امام ابو صنیفہ کے نزد یک ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ سلمان قید یوں کے بدلے میں رہا کرے۔

مسلمانوں کے قیدی کفار کے پاس ہیں اور کفار کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں۔اب مسلمان قیدی لے کر کفار قیدی کور ہا کرے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے جنگ کے موقع پردٹمن ہے تھیار بیچنے سے منع فرمایا (ب) حضرت بٹمامہ نے فرمایا خدا کی تھم بمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی مکٹر ہیں آئے گاجب تک حضوراً جازت ندویں۔

#### أسارى المسلمين.

امام ابوطنیفد کنزدیک ایانہیں کرنا چاہے۔ اورصاحبین فرماتے ہیں کدامام وقت ایا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

ام اعظم فرماتے ہیں کہ کفار کو مارنا دنیا سے فتے کوئم کرنا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو بچانے سے زیادہ کفار کو مارنا افضل ہے (۲) آیت ہیں اس کا ثبوت ہے۔ ماک ان لنبی ان یکون له اسری حتی یشخن فی الارض تریدون عرض اللدنیا والله یرید الآخرة والله عزیز حکیم (الف) (آیت ۲۷، سورة الانفال ۸) اس آیت ہیں ہے کہ نجھ اللہ کے پاس قیدی ہوں اوران کو مار مار کر ٹم نہ کریں ایسانہ کرنا چاہئے بلکہ اس کو مار مار کر ٹم کردینا چاہئے۔ اور مسلمان قیدی کے بدلے میں کفار قیدی کو دینا اس کو زندہ رکھنا ہے اس لئے اس کو نہیں دینا چاہئے اس کو زندہ رکھنا ہے اس لئے اس کو نہیں دینا چاہئے واقعہ میٹ وجد تموھم و لا تتخذوا منهم ولیا و لا نصیرا (ج) (آیت ۹۸، سورة النہاء ۲۳) ان دونوں آیتوں میں ہے کہ کفار کو جہاں پاؤ قبل کرو۔ اس لئے قیدی کوئل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ جب قید یوں کے بدلے رہائیس کر سکتے تو مال کے بدلے بھی رہائیس کرنا چاہئے۔

فائدو صاحبین اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ قیدیوں کے بدلے رہا کر سکتے ہیں۔

ان کے یہاں سلمانوں کو بچانا کفارکوصاف کرنے سے زیادہ اہم ہے تا کہ سلمانوں میں بدد لی پیدا نہ ہو۔ اس لئے سلمان قید یوں کو بدلے کفار قید یوں کور ہا کر سکتے ہیں (۲) آیت میں اس کا شہوت ہے۔ فاذا لقیت ماللہ یوزاد ھا (د) (آیت ہم ہور ہ گھر کے ہم) اس آیت میں ہے الشخن تموھ میں فشدوا الوثاقی فاما منا بعد و اما فداء حتی تضع المحرب اوزاد ھا (د) (آیت ہم ہور ہ گھر کے ہم) اس آیت میں ہے کہ تنور دوسلمان قید یوں کے بدلے ایک مشرک کے قید کرنے کے بعد یا اصال کر سکتے ہویا فدی یہ ہم رس المجمل کے بدلے ایک مشرک قید کور ہا کیا۔ حدیث ہے ۔ عن عموان بن حصین ان النبی عُلَیْ فلک رجلین من المسلمین بوجل من المشر کین (ه) ترذی شریف، باب ماجاء فی قبل الاساری والفد اء ، ص ۲۸۵ میں ہم میں ہوں ہے۔ حدث نبی ایاس بن سلمة حدث نبی ایس بن سلمة حدث نبی ایس وا مناز وہ و علینا ابو بکر ... فبعث بھا رسول الله عُلیْ الی اهل مکة ففدی بھا ناسا من المسلمین کانوا اسروا ہمکة (و) (مسلم شریف، باب التفیل وفداء السلمین بالاساری ، ص ۸۹ میم مره کی مدلے تیدی رہا کر سکتے ہیں۔

نفادو: فدیددینامسی چیز کے بدلے رہاکرنا، اساری: اسیر کی جمع ہے قیدی۔

حاشیہ: (الف) کی نی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ اس کا خون نہ بہائے ہم دنیوی سامان چاہتے ہواوراللہ آخرت چاہتا ہے۔اللہ عالب ہے حکمت والا ہے (ب) جہال کہیں پاؤ کفار کو آل کرواور ن کی اس اگر کفار پشت چھیری توان کو پکڑ واور جہال کہیں پاؤ ان کو آل کرواوران کو دوست اور مددگار نہ بناؤ (و) جب کا فروں سے مقابلہ پر آؤ تو گردنوں کو اتنا مارو کہ خون بہا دواور مضبوطی سے باندھو، پھر یا حسان کرویا فدیہ لیکر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ ختم ہوجائے (ہ) آپ نے دومسلمانوں کے بدلے میں ایک مشرک کو فدید میں دیا۔ (و) حضرت سلم فرماتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ سے جنگ کی اور ہم پر امیر حضرت ابو بمرشے سے حضور نے مکہ کی طرف بھجااوران مسلمانوں کے بدلے فدید یا جو کہ میں قید ہوئے تھے۔

[4 · • ص](٢٦) ولا يجوز المن عليهم[٢ · • ص](٢٧) واذا فتح الامام بلدة عنوة فهو بالخيار ان شاء قسمها بين الغانمين وان شاء اقرَّاهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى

[۳۰۰۵] (۲۲) كفار پراحسان كرناجا ئرنهيں\_

تشری بغیر کچھ لئے یوں ہی کفار کے قیدی کور ہا کرنا جائز نہیں ہے۔

ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مصلحت ہوتو کچھ لئے بغیر بھی ان کے قیدی کوچھوڑ سکتے ہیں۔

ان کی دلیل اوپر کی آیت فاما منا بعد و اما فداء (آیت ۲، سوره محری ۲) مریث میں ہے کہ صنور نے بعض کفار کو بغیر کھ لئے بھی رہا کیا ہے۔ صدیث ہے۔ عن انس ان شمانین رجلا من اہل مکة هبطوا علی النبی علیہ واصحابه من جبال التنعیم عند صلواة الفجر لیقتلوهم فاخذهم رسول الله علیہ سلما فاعتقهم رسول الله علیہ فانزل الله عزوجل وهو الذی کف ایدیهم عنکم وایدیکم عنهم ببطن مکة الخ (الف) (آیت ۲۲، سورة الفتی ۱۵ اوردوسری روایت میں ہے۔ عن محمد بن جبیر بین مطعم عن ابیه ان النبی علیہ قال الاساری بدر لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤ ااء النتنی الاطلقتهم له (ب) (ایوداودشریف، باب فی المن علی الاساری من غیران محمد بن بیر فداء، ۲۲، ص ۱۰، نمبر ۲۲۸۸ بر ۲۲۸۸ بر بخاری شریف، باب مامن النبی علیہ علیہ علیہ منازل المام صلحت سمجھ تو بغیر فدیہ لئے بھی کفار کے قیدی کو میا کرسکتا ہے۔

[۳۰۰۲] (۲۷) اگرامام کسی شہر کو طاقت سے فتح کرے تو اس کو اختیار ہے جاہاں کو غازیوں کے درمیان تقیم کردے اور جاہے تو اس کے رہنے والے کو اس کے درمیان تقیم کردے اور اس کی زمین پرخراج مقرر کردے۔

تشری کسی شہر کوامام طاقت سے فتح کر ہے تو ان کواس کی زمین کے بارے میں دواختیار ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کردے۔ اور دوسری شکل میہ ہے کہ وہاں کے باشندے کواس زمین پر برقر ارر کھے اور باشندوں پر ذمی ہونے کے اعتبار سے جزیہ مقرر کردے۔ اور ذمین برخراج مقرر کردے۔

تيت بين الكاشاره ب كرام كواس كااختيار برما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى والذي القري والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

حاشیہ: (الف)اہل مکہ میں سے ای آدمی فجر کی نماز کے وفت جبل تعظیم سے حضور اوران کے اصحاب پراتر سے تاکدان کوشہید کرے تورسول اللہ مالی ہے نے ان کو پکڑا اوران کو آزاد کردیا تو اللہ نے بیآ بت اتاری۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تم سے اس کے ہاتھوں کورو کا اور تمہارے ہاتھوں کوان سے روکا وادی مکہ میں (ب) آپ ً نے بدر کے قیدیوں سے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اوران لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو میں ان کی وجہ سے ان کوچھوڑ دیتا۔ ،

#### اراضيهم الخراج.

109

لوگول کو برقر ارر کے اور قراح لگائے اس کی دلیل اس اثر میں ہے۔ ان عصو بین الخطاب بعث عثمان بن حنیف فمسح السواد فوضع علی کل جریب عامر او غامر حیث بناله الماء قفیزا و در هما (ه) (سنن للبہتی ، باب قدر الخراج الذی وضع علی البواد، فوضع علی کل جریب عامر او غامر حیث بناله الماء قفیزا و در هما (ه) (سنن للبہتی ، باب قدر الخراج الذی وضع علی البواد، حتم ، باب نمبر ۱۸۳۸ ) حضرت عرض نے سواد یعنی عراق کی زمین فتح کی اور اس کے لوگوں کو دی قرار دیا اور ان پر فراج مقرر کر اسلامی مقرر کر سکتے ہیں (۲) عن عثمان بن ابی سلیمان ان النبی عالی ہفت خالد بن ولید الی اکید ردو مة فاحذوه فاتو ابه فحقن له دمه و صالحه علی الجزیة (و) (سنن للبہتی ، باب من قال تو فد محمم الجزیة عربا کان او عجمان جن سامی معلوم ہوا کہ جزیہ لے سکتا ہے۔

مكه كرمه طاقت سے فتح بوااس كى دليل بيرمديث ب-ان ابن عباس اخبره ان رسول الله عَلَيْكُ غزا غزوة الفتح في رمضان

حاشیہ: (الف) اللہ نے اپنے رسول کوگاؤں والوں کی جو مال غیمت دی وہ اللہ کے لئے ، رسول کے لئے ، رشتہ داروں کے لئے ، بیموں ، سکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ تبہارے مالداروں کے درمیان دولت نہ ہوجائے۔ اس لئے رسول جود ہے اسے لواور جس سے رد کے اس سے دک جاؤ (ب) آپ نے اہل نہیر سے جنگ کی اور زمین اور باغ پر قبضہ کیا اور ان کوان کے قلع میں د سکیر ہنے پر مجبور کیا (ج) آپ نے خیبر کو دو حصوں میں تشیم کیا۔ آدھا مصائب اور ضرور توں کے لئے جنگ کی اور آدھا مسلمانوں کے درمیان اس کوتشیم کیا اٹھارہ حصوں پر (د) عبداللہ بن عمر شرط ماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوگیا تو یہود یوں نے حضور سے کہا کہ ان کو وہیں بحال رکھا جاتے اس شرط پر کہ وہ آدھی بٹائی پر کام کریں گے۔ آپ نے فر مایا جب تک چاہوں گا خیبر پر بحال رکھوں گا (ہ) حضرت عمر نے عثان بن صنیف کو بھیجا۔ انہوں نے عمرات کی جیائش کی اور آباد اور غیر آباد جس میں پانی پہنچتا ہوا کہ جریب پر ایک قفیز یا ایک درہم (و) آپ نے خالد بن ولیڈ کو اکیدردومہ کی طرف روانہ گیا۔ پس انہوں نے اس کو پکڑ کر لایا تو اس کے خون کو محاف کر دیا اور جزید پر آب گ

# [ ٢٠ ٠ ٣] (٢٨) وهو في الأساراي بالخيار ان شاء قتلهم وان شاء استرقَّهم وان شاء

(الف) (بخاری شریف، باب غزوة الفتح فی رمضان ، ۱۱۲ ، نمبر ۲۲۷۵ مسلم شریف، باب فتح مکة ، ج۲، ۱۰۱۰ ، نمبر ۱۷۸۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ بزور طاقت ہوا۔ اس کے باوجود وہاں کی زمین کومجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کی (۲) اسی طرح عراق کی زمین کو حضرت عمر نے مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کی اس سے معلوم ہوا کہ امام کو دونوں اختیار ہیں۔

الن عنوة : زبردی کر کے لینا، غانمین : غانم کی جمع ہے بنیمت حاصل کرنے والے مجاہدین۔

[ ٢٠٠٠] (٢٨) اورامام كوقيد يول كے بارے ميں اختيار ہے۔ چاہان كوتل كردے اور چاہے ان كوغلام بنا ئيں ، اور چاہے تو ان كومسلمانوں كے لئے ذمى بناكر آزاد چھوڑ دے۔

جوقیدی میدان جنگ میں ہاتھ آگئے ان کے بارے میں امام کوئین اختیار ہیں مصلحت کے مطابق ان میں سے ہرایک کے ساتھ معاملہ کرے(۱) اگر بہت شریر ہوتو ان کوئل کردے تا کہ اس کی شرارت سے نیج سکے (۲) مناسب سمجھے تو قیدیوں کوغلام بنا کرر کھے (۳) اور مناسب سمجھے تو آزاد چھوڑ دے لیکن ان کومسلمانوں کے لئے ذمی بنا کرر کھے تا کہ خراج اور جزیدادا کرتارہے۔

اگرمناسب مجھیں تو زندہ رکھ کرقیدی بناسکتے ہیں اس کی دلیل اوپر کی حدیث بن قریظہ میں یہ جملہ گزرا۔ و ان تسببی المذریة (بخاری شریف، نمبر ۲۳۰ ۱۳۰۳ مسلم شریف، نمبر ۱۷ ۱۷) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ غلام اور باندی بھی قیدی کو بناسکتے ہیں۔

احمانا چهور دي اور دي اور دي بنادي اس كى دليل به بي عديث كا كرا به سمع ابا هويرة يقول بعث رسول الله عَلَيْكُ خيلا قبل نجد فجاء ت برجل من حنيفة يقال له ثمامة بن اثال ... فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندى ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله عَلَيْكُ اطلقوا ثمامة

عاشیہ: (الف) آپ نے فتح مکی کاغزوہ رمضان میں کیا (ب) بوقر بظ حضرت سعد کے تھم پراتر ہے تو حضور نے بھیجا.. حضرت سعد نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگ جو لئل کئے جائیں اوران کی اولا دقید کی جائے۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرشتے کا فیصلہ کیا (ج) آپ فتح مکہ کے سال مکہ میں واخل ہو کے اس حال میں کہ آپ کے سر پرخود تھا۔ پس جب خود کھولا تو ایک آ دی آیا اور کہا ابن نطل کعبہ کے پردے کے ساتھ لئکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آل کردو۔

تركهم احرارا ذمة للمسلمين [٨٠٠٨] (٢٩) ولا يجوز أن يردهم الى دار الحرب [9 + 4 ] ( ٣ ) واذا اراد الامام العود الى دار الاسلام ومعه مواش فلم يقدر على نقلها

(الف) (مسلم شریف، باب ربط الاسیر وحبسه وجواز المن علیه، ج۲،ص۹۳، نمبر۹۲ ۱۷)اس حدیث میں حضرت ثمامة قیدی کوچھوڑ دیاقتی نہیں كيا- دوسرى صديث ميل ب-حدثنى عطية القرظى قال كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الثغر قتل ومن لم يسنبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت (ب) (ابودا ورشريف، باب الغلام يصيب الحديم ٢٥٤، نمبر ٢٥٠٠، كاب الحدود) ال حديث سے معلوم ہوا كدا حسان كے طور پر چھوڑ بھى كتے ہيں۔ (٢) يہلے آيت كرر چكى برفاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها (آیت، ۲۸، موره محمد ۲۵) اس آیت سے بھی پتا چلا که احسان کرتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے۔

[ ۲۰۰۸] (۲۹) البته بيجائز نبيس بے كمان كودار الحرب كى طرف جانے ديں۔

سلمان قیدیوں کے بدلے میں نہیں بلکہ یوں ہی کا فرقیدیوں کودارالحرب کی طرف داپس جانے دیں بیجائز نہیں ہے۔

💂 پھرتو حربی مضبوط ہوجائیں گے اور دوبارہ جنگ کریں گے۔اس لئے قیدیوں کو دارالحرب کی طرف واپس کرنا جائز نہیں ہے(۲) آیت گررچک ہے كرقيديوں كومارو، تواس كودارالحرب بھيجنا كيے درست ہوگا۔ ما كان لىنبىي ان يىكون له اسرى حتى يشخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة (ج) (آيت ٢٤، سورة الانقال ٨) اس آيت من بي كقيد يول كومارواس لئ اس كوواليس بهجادرست نبيس موكا (٣) دوسرى آيت بيس ب-فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واليس بهيجنا اچهانبيل ہے۔بلكه اس آيت كى وجهسے ف اما منا بعد و اما فداء (آيت ١٩سوره محمد ١٤٧) والى آيت منسوخ بي جيرا كه حفزت ابن عباسؓ نے فرمایا۔

[٣٠٠٩] (٣٠) اگرامام دارالاسلام کی طرف واپس آناچاہے اوراس کے پاس مولیثی جواوراس کو دارالاسلام نتقل کرنے کی قدرت خدر کھتا ہوتو اس کوذ ہے کردے اوراس کوجلا دے نہاس کا کوئیج کاٹے اور نہاس کو بوں ہی چھوڑ دے۔

امام اور مجاہدین دارالحرب سے دارالاسلام جارہے ہیں ان کے پاس دارالحرب کے پچھمویٹی ہیں اس کودارالسلام نہیں لے جاسکتا تو



حاشیہ : (الف)حضور یے گھوڑسواروں کونجد کی طرف بھیجا تو وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک آ دمی کو پکڑ کرلائے جس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا.. آپ نے یو جھاثمامہ تمہارے یاس کیا ہے؟ لیعن تم کیا جا ہتے ہو؟ کہامیرے پاس جو باے تھی وہ کہدی کہا گرانعام کریں گےتو شکر گزار ہوں گا،اور قل کریں گےتو خون والے کوتل کریں گے۔اور مال جاہے تو ما تکئے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تمامہ کوچھوڑ۔ دو(ب)عطیہ قرظی فرماتے ہیں کہ میں بنوقر بظہ کے قیدیوں میں تھا تو وہ انداز ہ لگاتے تھے کہ س کو نیچے کا بال اگاہے یعنی بالغ ہواہاس کونٹل کرتے تھے۔اورجس کو بالنہیں اگا اس کونٹل نہیں کرتے۔اور میں اس میں تھاجس کو بال نداگا ہو(ج) کسی نبی کے لئے جائز نہیں ہے کدان کے پاس قیدی ہو یہاں تک کدوہ زین میں خوان بہائے لینی قیدی کولل کرے ہم د فیوی سامان چاہتے ہواور الله آخرت چاہتے ہیں (و) جب اشہر حماحتم ہو جائیں تو مشرکین کوئل کرو،ان کو پکڑوان کوقید کرواوران کے لئے ہرگھات میں ہیٹھو۔

#### الى دار الاسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها.

اس کوحربیوں کے فائدے کے لئے نہ چھوڑے بلکہ اس کوذئ کرے اور گوشت کوجلادے تا کہ اس سے حربی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

لیکن اس کوزندہ جلانا جا ترخیس ہے اس لئے ذرج کر کے اس کے گوشت کوجلاد ہے یا وفن کرد ہے تاکہ اس سے فاکدہ ندا تھا سکے۔ حدیث پیل ہے۔ عین ابین عباس " ان النبی علیہ اللہ تتخذوا شینا فیہ المروح غرضا (ج) (مسلم شریف، باب انھی عن جرالیہا تم ، ج کم ۱۵۳ میں ہے کہ جانو رکوتھوڑ اتھوڑ الرکنیس مارنا چا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کوزندہ نہیں جلانا چا ہے اور کا مناس کی ٹانگ ہاتھ کاٹ کرچھوڑ نا چا ہے۔ کہ جانو رکوتھیف ہوگ ۔ البتہ ذرج کرنا جائز ہے اور اس کے بعد گوشت جلانے بیں جانورکوتکلیف ہوگ ۔ البتہ ذرج کرنا جائز ہے اور اس کے بعد گوشت جلانے بیں جانورکوتکلیف نہیں ہوگ (۲) اثر میں ہے کہ جانورکا ہاتھ پاؤل کاٹ کرتہ چھوڑ سے یہ شلہ ہے اور مثلہ ناجا ئز ہے۔ ان ابا بکر " لما بعث الجنود نحو الشام یزید بن ابی سفیان ... و لا تغرقن نخلا و لا تحوقنها و لا تعقروا بھیمة و لا شجرة تشمر (د) (سنن للبہ تقی، باب من اختارالکف عن القطع والتحریق الی من عامی ۱۸ ان میں 10 اور مری روایت میں ہے۔ ان اب ا بکر " بعث یہ بیت تھی ، باب من اختارالکف عن القطع والتحریق الحدیث الی ان قال و لا تذبحوا بعیوا و لا بقرا الا لماکل (ہ) (سنن للبہ تی ، باب تحریم قبل الدوح الابان یذئے فوکل ، ج تاسع ، ص ۱۲ ان ۱۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ذرج کر کے اس کوجلائے بغیر ذرج کے نہ جلائے۔ کونکہ والی کہ ہاتھا ویکا کے نہ جلائے۔ کونکہ والی کہ ہاتھا ویک انگر کچھوڑ و بنا چھانہیں ہے۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ذرج بھی نہ کرے بلکہ یغیر ذرج کئے ہوئے چھوڑ دے۔

وراثر گزراک لا تذبحوا بعیرا و لا بقرا الا لماکل (سن للیم فی ، نمبر۱۸۱۳) اس اثرے معلوم ہواکہ صرف کھانے کے لئے ذی کے کرے یوں دن کے نہرکے دن کے سے دن کے کئے دن کے کیے دن کے کیے دن کے کیے دن کے ایس معلوم ہواکہ دارالحرب کی مویش کوذئ نہرے یوں ہی چھوڑ دے۔

حاشیہ: (الف) کوئی تروتازہ درخت کاٹویاس کی جڑوں پرچھوڑ دوتو بیالند کے تھم ہے کروتا کہ فاسقین ذلیل ہوں (ب) حضور نے بی نفیر کے باغوں کوجلا یا اور کاٹا جس کا نام بوریہ تھا (ج) آپ نے فرمایا جس جانور میں روح ہواس کوڑ ھال کے طور پرمت بناؤ (د) حضرت ابو بکرنے جب لشکرشام کی طرف برید بن سفیان کوروانہ کیا..فیسے تکی باغون کو ڈبونانہیں، اس کوجلا نانہیں، چو پائے کا پاؤں نہیں کا ٹنا اور نہ چھل دار درختوں کوکا ٹنا (ہ) حضرت ابو بکرنے برید بن ابوسفیان کوشام کی طرف روانہ کیا تو ان کے ساتھ کچھود بریتک چلے ۔ حدیث کاذکر کرتے ہوئے یہ چھی فرمایا اونٹ اور گائے کوذئے نہ کرنا مگر کھانے کے لئے۔

### [ • ١ • ٣] ( ١ ٣) ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يُخرجها الى دار الاسلام.

يعقر : عقر ہے مشتق ہے، کو نچ کا ٹنالیعنی پاؤں پرتلوار مارکراس کو کاٹ دینا، مواش : جانور، ماشیة کی جمع ہے۔

[۳۰۱۰] (۳۱) دارالحرب میں غنیمت تقسیم نہ کرے یہاں تک کداس کودار الاسلام تک نکال لائے۔

ترت مال غنیمت کودار الحرب سے دار الاسلام میں لائے تب اس کو تقیم کرے اس سے پہلے تقسیم نہ کرے۔

فائدة امام محمد: كى رائے ميے كددارالحرب ميں تقسيم كرنا جائز تو كيكن مذكوره وجوه كى وجه سے بهتر نہيں ہے۔

کونکہ صدیث میں ہے کہ بنوتر بظہ کے مال اور عورتوں کوتھیم کیا۔ عن ابن عسر ان بھود النضیر وقر بظة حاربوا رسول الله علیہ اسلامین (ج) (ابوداؤدشریف، پاب فی خرالنفیر می علیہ میں المسلمین (ج) (ابوداؤدشریف، پاب فی خرالنفیر میں کا بنمبره ۲۰۰۵) اس حدیث میں ہے کہ ان کے مال اور اولا داور عورتوں کو مجابدین کے درمیان تقسیم کردیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ تقسیم کی جاسکتی ہے۔ یہی دائے امام شافع کی ہے۔

حاشیہ : (الف)حضور نے جر انہ سے عمرہ فرمایا جہال حنین کی غنیمت تقسیم فرمائی (ب) آپ نے اہل خیبر سے جنگ کی پس زمین اور باغات پر قبضہ کیا اور ان کو قلعے میں بیٹھنے پرمجبور کیا (ج) قبیلے نضیراور قریظ سے حضور نے جنگ کی ... پس ان کے مردوں کو آل کیا اور ان کی عورتوں ، مال اور اولا دکومسلمانوں میں تقسیم فرمائی .

### [ ١ ١ • ٣] (٣٢) والردء والمقاتل في العسكر سواء.

[٣٠١١] (٣٢) مدد گاراور قال کرنے والے کشکر میں برابر ہیں۔

تشری کچھیجاہد باضابط قبال کریں اور کچھان کی مدد کریں تو مال غنیمت میں دونوں کا حصہ برابر برابر ہے۔ کی بیشی نہیں ہوگی۔



🛃 الیاہوتا ہے کہ نشکر میں بعض کا کام جنگ کرناہوتا ہے اور بعض کا کام اس کی مدد کرنا۔اس لئے دونوں برابر کے حقدار سمجھے جائیں گے(۲) اڑ میں تو یہاں تک ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی لشکر میں شامل ہوجائے تو ان کوبھی مال غنیمت میں برابر كاحمه كالمسمعت طارق بن شهاب يقول: ان اهل البصرة غزوا اهل نهاوند فامدوهم باهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فقدموا عليهم بعد ما ظهروا على العدو فطلب اهل الكوفة الغنيمة واراداهل البصرة ان لا يقسموا لاهل الكوفة من الغنيمة. فقال رجل من بني تميم لعمار بن ياسر ايها الاجدع تريد ان تشاركنا في غنائمنا قال وكانت اذن عمار جدعت مع رسول الله عَلَيْكُ فكتبوا الى عمر بن الخطاب فكتب اليهم ان الغنيمة لمن شهد الوقعة (الف) (سنن للبيهقى، باب الغليمة لمن شهد الوقعة ، ج تاسع، ص ٨٦، نمبر ١٤٩٥) اس اثريس جولوگ بعد مين شكريس شريك موسئة ان كوبھي مال غنیمت ملاتو جو پہلے سے شریک ہیں البتہ خدمت کررہے ہیں تو ان کوبھی برابر کا حصہ ملے گا (۳) غزوہ حنین کے واقعہ پرنظر ڈالیس تو دیکھیں گے کہ حضرت عباس محضور کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے حضرات قبال کررہے تھے پھر بھی حضرت عباس کو برابر کا حصہ ملا-يوري مديث كالكرابيب-قال عباسٌ شهدت مع رسول الله عَلَيْكَ في معنين ... قال عباس وانا آخذ بلجام بغلة رسول الله مانيله المفها ارادة ان لاتسرع اور دوسرى روايت كم الخر ميس هم. حدثني اياس بن سلمة هو ابن الاكواع قال غزونا مع رسول الله عُلِيلة حنينا ... وقسم رسول الله عُلِيلة غمنائمهم بين المسلمين (ب) (ملم شریف، بابغزوة حنین جم ۹۹، نمبر۷۵۷ ار۷۷۷) اس لئے سب کو جھے برابرملیں گے (۴) ابوداؤو شریف میں بوڑ ھے اور جوان،مقاتل اوررد عكاواقعد بيان كيا كيا ب اورسب كوبرابر حصد يا كيار عبارت يدري قال: قسمها رسول الله عُلَيْكُ بالسواء (ابوداؤدشريف، باب في النفل ، ج٢ ، ص ١٩ ، نمبر ٢٧ ٣٥)

لغت الردء: مددكار



حاشیہ : (الف)اہل بھرہ نے اہل نہاوند ہے جنگ کی توان کواہل کوفہ کے ذریعہ مددی گئی۔اہل بھرہ کے امیر عمارین پاسر شخفے۔پس اہل کوفہ دشمن پر غالب ہونے سے بعد شریک ہوئے۔ بس اہل کوف نے ننیمت ما نگی اور اہل بھرہ نے جا ہا کہ اہل کوف کے لئے ننیمت تقتیم نہ ہو۔ اس لئے بنی تمیم کے ایک آ دمی نے حضرت عمار بن یا سرکوکہاکس لئےتم ہماری غنیمت میں ان کوشریک کرنا جا ہے ہو۔اور حفرت عمار کا ان حضور کے ساتھ کٹ کیا تھا تو حضرت عمار کے خصرت عمر کو کھھا تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ مال غنیمت اس سب کو ملے گا جو جنگ میں شریک ہوا (ب) حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوا...حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے نچری لگام پکڑے ہوئے تھا۔اس کورو کتا تھا تا کہ نچر تیزی ہے آگے نہ بڑھ جائے۔دوسری روایت میں ہے کہ حضور ؓنے اس کی غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کی۔

[ ٢ ا ٣٠] (٣٣) واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يُخرجوا الغنيمة الى دار الاسلام شاركوهم فيها [٣٠ ا ٣٠] (٣٣) ولا حقَّ لاهل سوق العسكر في الغنيمة الا ان

[٣٠١٢] (٣٣ ) اگران كورد دلاحق موكى دارالحرب مين غنيمت كودار الاسلام مين لانے سے پہلے تو و واس مين شريك مول ك\_

ایک نشکر پہلے سے دار الحرب میں جنگ کرر ہاتھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لیکن مال غنیمت تقیم کرنے سے پہلے اور اس کو دار الاسلام تک لانے سے پہلے مجاہدین کی دوسری جماعت اس کی مدد کے لئے مل گئی تو ان کو بھی مال غنیمت میں برابر کا حصہ ملے گا۔

اوپر حضرت عمرها فیصله گزر چکا ہے جس میں اہل کوفہ کو اہل بھرہ کے مال غنیمت میں حصد دلوایا۔ اثر نمبر (سنن للیہ بقی بمبر ۱۷۹۵۳) پر گزر چکا ہے۔ دوسر ااثر ہے۔ ان اب ا بکر الصدیق بعث عکومة بن ابی جھل فی خمس مائة من المسلمین مددا لزیاد بن لبید و کیا ہے۔ دوسر ااثر ہے۔ ان اب ابکر الصدیق بعث عکومة بن ابی جھل فی خمس مائة من المسلمین مددا لزیاد بن لبید و هو ممن شهد بدرا فی وللمها جربن ابی امیة فوافقهم المجند قد افتت و النجیر بالیمین فاشر کھم زیاد بن لبید و هو ممن شهد بدرا فی المغنیمة (الف) (سنن للیم بقی ، باب الغیمة لمن شهد الوقعة ، ج تاسع بص ۸۱، نمبر ۱۷۹۵) اس اثر بیں بھی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد مدر پی بی حصد دیا گیا۔

پہلے گزر چکا ہے کہ دارالحرب سے نکلنے سے پہلے اہام ابوصنیفہ کے نز دیک مال غنیمت تقسیم کرنا ٹھیک نہیں۔اس لئے مصنف کی عبارت میں بیہ ہے کہ مال غنیمت دارالاسلام لانے سے پہلے کوئی جماعت مدد کے لئے لشکر کے ساتھ مل جائے تو ان کو حصہ ملے گا۔ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جماعت بل جائے تو ان کو حصہ ملے گا۔

فالمن امام ثافي فرماتے ہیں كہ جنگ ختم ہونے كے بعد ملے تومال غنيمت ميں حصر نہيں ملے گا۔

ان کی دلیل بیاثر ہے۔ کتب عمر الی سعد یوم القادسیة انی قد بعثت الیک اهل الحجاز و اهل الشام فمن ادر ک منهم القتال قبل ان یتفقؤا فاسهم لهم (ب) (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۹۹ فی القوم یجیون بعد الوقعة علیم شیء، جسادس ، ۱۹۵۸م نمبر ۱۳۳۱) اس میں جنگ تم ہونے سے پہلے شریک ہونے والے کو حصد دلوایا۔

[۳۰۱۳] (۳۴ ) لشکر کے بازار والوں کوحی نہیں ہے نئیمت میں مگریہ کہ وہ بھی قال کریں۔

تشت الشكر ميں شامل ہيں ليكن ان كامقصد قبال كرنانہيں ہے اپنى دكان لگا كرتجارت كرنا ہے تو ان كومال غنيمت ميں حصة نہيں ملے گا۔

اثر میں ہے کہ جولوگ جنگ میں شریک ہوں ان کو حصہ ملے گا اور بیلوگ نیت کے اعتبار سے جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ بیلوگ تو اپنی تجارت ہو هانے کے لئے آئے ہیں۔ اس لئے ان کو مال غنیمت میں حصہ کیسے ملے گا؟ (۲) اثر میں ہے۔ کتب عسمتر بن المخطاب ان المغنیمة لمن شهد الوقعة (ج) (سنن للبہتی ، باب الغنیمة لمن شهد الوقعة (ج) (سنن للبہتی ، باب الغنیمة لمن شهد الوقعة من تاسع ، من ۸۲۸، نمبر ۱۷۹۵) اس اثر میں ہے کہ غنیمت اس

حاشیہ: (الف) حضرت ابو بکر نے حضرت عکر مدکو پانچ سومجاہد کے ساتھ ذیاد بن لبیدا درمہاجر بن امید کی مدد کے لئے بھیجا۔ یک شکر سے اس وقت ملے جب یمن میں نجیر کو فقت کر چکے بیضے نے ان کوغنیمت میں شریک فرمایا ، حضرت زیاد جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ (ب) حضرت عمر نے حضرت سعد کوقا دسید کے دن کھا کہ دن کھا کہ (باقی اسکا صفحہ پر) دن کھا کہ دیا تان میں سے جس نے جنگ کوئل سے پہلے پایاان کے لئے حصد دو (ج) حضرت عمر نے کھا کہ (باقی اسکا صفحہ پر)

يقاتلوا [٣٠ ا ٣٠] (٣٥) واذا امن رجل حرُّ او امرأة حرَّةُ كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صحَّ امانهم ولم يجز لاحد من المسلمين قتلهم الا ان يكون في ذلك مفسدة

کے لئے ہے جو جنگ میں شریک ہوا ہو یا جنگ میں شرکت کی نیت سے شامل ہوا ہو۔ اور بیلوگ جنگ میں شرکت کی نیت سے شامل نہیں ہوئے ہیں اس لئے ان کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا(۲) مسلم بن سلمة بن اکوع کی کمی حدیث ہے کہ وہ اجبر سے تو حصہ بیلی دیالیکن جب اہل مکہ سے قال کیا تو حضور نے گوڑ ہے سوار کا حصہ دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے قال کرنے سے حصہ ملے گا ور نہیں ۔ حدث نسی ایاس بن سلمة حدثنی ابی ... قال کنت تبیعا لطلحة بن عبید الله، اسقی فرسه و احسه و احدمه و اکل من طعامه... ایاس بن سلمة حدثنی ابی ... قال کنت تبیعا لطلحة بن عبید الله، اسقی فرسه و احسه و احدمه و اکل من طعامه... اس کمی حدیث کے اخریس ہے ... شم اعطانی رسول الله علیا الله علیا الله علیا الفارس و سهم الو اجل (الف) (مسلم شریف، اس کی حدیث کا خیر میں ہے ۔.. شم اعطانی رسول الله علیا الله علید والا چرصم ، جسادس، ص ۱۹۲۸ ، نبر ۱۹۳۸ میں ایم شریف این الی شریخ ، میں شریک ہوئے ہیں اس لئے اوپر کے اثر کی بنیاد پر ان کو بھی محرکہ میں شریک ہوئے ہیں اس لئے اوپر کے اثر کی بنیاد پر ان کو بھی محرکہ میں شریک ہوئے ہیں اس لئے اوپر کے اثر کی بنیاد پر ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا جائے۔

الل السوق: بازاروالے، دوکا ندار۔

#### ﴿ المان كادكام ﴾

[۳۰۱۴] (۳۵) اگرامان دیدے آزاد مردیا آزاد عورت کافر کویا جماعت کویا اہل قلعہ کویا اہل شہر کوتو اس کا امان دینا تھے ہے۔اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اس کافل کرنا مگریہ کہ اس بیس کوئی خرابی ہو۔ پس امام ان کے امن دینے کوتو ڑدے۔

سمجها جائے گا۔ اب کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو آزاد مردیا آزاد تورت امن دیدے تو سارے مسلمانوں کی جانب سے امن سمجھا جائے گا۔ اب کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو آل کرے۔ ہاں! اگراس کو امن دینے میں کوئی خرابی ہے تو امام باضابط اس کے امن تو ڑنے کا اعلان کرے۔ پھراس کے ساتھ جومعا ملہ ہوکیا جائے۔

امان دیناایک قسم کا عبد کرنا ہے کہ تم کونیس ماریں گے۔ اب اس کے خلاف کرنا قرآن میں ندموم ہے اس لئے بینہ کرے۔ آیت بی ہے۔ المذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لا یتقون (ب) (آیت ۲۵، سورة الانفال ۸) اس آیت میں عبد توڑنا کفار کی علامت بتائی گئے ہے اس لئے عبد توڑنا اچھانہیں ہے (۲) حدیث میں ہے کہ قبال خطبنا علی فقال ما عندنا کتاب نقرؤہ الا کتباب المله وما فی هذه الصحیفة ... وذمة المسلمین واحدة فمن اخفر مسلما فعلیه مثل ذلک (ج)

عاشیہ: (پیچیا صفحہ ہے آگے) غنیمت اس کو ملے گی جو جنگ میں شریک ہوا (الف) حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کا خادم تھا۔ ان کے گھوڑے کو پانی پاتا اس کو ہنکا تا اور اس کی خدمت کرتا اور ان کے ساتھ ساتھ کھانا کھا تا... پھر جھے کو حضور کے دوجھے دیے ، ایک حصہ گھوڑے کا ایک حصہ آدی کا (ب) ان لوگوں میں ہے جن ہے جن سے آپ نے عہد کیا پھر وہ ہر مرتبہ عہد تو ڑتے ہیں پھر بچتے بھی نہیں (ج) حضرت علی نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جو پھھاس صحیفے میں ہے ... اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کے ذمے کوتو ڑے گا تو اس پر (باتی استحیفے ہیں ہے ... اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کے ذمے کوتو ڑے گا تو اس پر (باتی استحیفے پر)

## فينبذ اليهم الامام[٥ ١ ٣٠](٣٦) ولا يجوز امان ذمي ولا اسير ولاتاجر يدخل عليهم

اگرامن برقر ارر کھنے میں کوئی فساد ہوتو امام کو جا ہے کہ اعلان کر کے امن تو ڑے تا کہ وہ غفلت میں ندرہے اور ہم عہد تو ڑنے کے مرتکب نہ ہوں۔

اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ واما تنحافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب النحائنین (ب) (سورة الا نقال ۸) اس آیت میں ہے کہ کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہوتو علی الاعلان اس کا عہدتو ڑ دو۔ اس لئے امام کوفساد کا خطرہ ہوتو علی الاعلان الس کا عہدتو ڑ دو۔ اس لئے امام کوفساد کا خطرہ ہوتو علی الاعلان الله کوتو ڑ دے اور اس کی اطلاع دے۔

مراد ہے عبداوڑنا۔

[410] (٣٦) ذى كا امان ديناجا رُنبيس اورندقيدى كااورندايية تاجرون كاجوان كے يہال جاتے مول-

جمارے دارالاسلام میں کوئی کافر ذمی بن کررہ رہا ہووہ کسی حربی کوامان دینواس کا امان دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارا کوئی قیدی ان کے ہاتھوں میں قید ہواوروہ کسی حربی کوامان دیدے تواس کے امان کا عتبار نہیں ہے۔ یا مسلمان تجارت کرنے کے لئے دارالحرب جاتا ہووہ تا جران سے متاثر ہوکر کسی حربی کوامان دیواس امان کا اعتبار نہیں ہے۔

وی تو مسلمان نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان حربی کوامان دے تو سب کواس کا لحاظ کرنا چاہئے۔ اس لئے ذمی کے امان دیخ کا اعتبار نہیں ہے (۲) حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ خطبنا علی بن ابی طالب قال ... و ذمة المسلمین و احدة یسعی بھا ادناهم. اور اگلی روایت میں بیزیادتی ہے . فمن احفر مسلما فعلیه لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین. لا یقبل منه یوم

حاشیہ: (پیچھلے صفحہ ہے آگے) اس کے برابر ہے لین گناہ ہے (الف) ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے کہایار سول اللہ! میرے مال شریک بھائی علی ایسے آدی وقل کرنا چاہتا ہے جس کو میں نے بناہ دی ہے۔ وہ فلال بن ہیر ہ ہے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی جس کوتم نے بناہ دیا اس کو میں نے بھی پناہ دیا۔ ام ہانی فرماتی تھی کہ میر چاشت کے وقت فرمایا (ب) جس قوم سے خیانت کا خوف کرتے ہواس کو آھے سامنے ملے تو ٹردو۔ اللہ خیانت کرنے والے کو پہندنہیں فرماتے۔

#### [٢١٠] (٣٤) ولا يجوز امان العبد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى الا ان ياذن له مولاه

السقیامة صرف و لا عدل (الف) (مسلم شریف، باب فضل المدینة ودعاء النبی تقایقه فیما بالبرکة ، ص ۴۲۰، نمبر ۱۳۷۰ بخاری شریف ، باب ذمة المسلمین وجوارهم واحدة یسعی بھاادناهم ، ص ۴۵۰، نمبر ۱۳۷۲) اس حدیث میں ہے ذمة المسلمین جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا امان قابل لحاظ ہے ذمی کانہیں (۲) ذمی تو یوں بھی بلا وجہ حربی کی رعایت کرے گااس طرح امان کا خیال رکھیں تو حربی سے جنگ ہی نہیں کر سکیس گے۔ اس لئے بھی ذمی کے امان کا عقب ارنہیں ہے۔

قیدی کے امان کا اس لئے اعتبار نہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں مجبور ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ وہ ہر تر بی کو امان دے دیگا تو پھر جنگ کیسے کریں گے۔اس لئے قیدی کے امان دینے کا اعتبار نہیں ہے۔اس طرح ہمارے تجار جو دار الحرب جاتے ہیں وہ ان سے متأثر ہوکر یا سامان چھینئے کے خوف سے امان دیں گے دل کی آزادگی اور دل کی خوشی سے امان نہیں دیں گے۔اس لئے ان کے امان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔

#### انت اسیر :قیدی

[۳۰۱۷] (۳۷) امام ابوصنیفهٔ کے نزدیک غلام کا امن دینا جائز نہیں ہے گرید کہ اس کا آتا قال کرنے کی اجازت دے۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا امن دینا صبح ہے۔

ت قااگر غلام کو جنگ کرنے کی اجازت دی ہو پھروہ غلام کسی حربی کوامن دی تو اس کا لحاظ کیا جائے گا۔اورا گر جنگ کی اجازت نددی ہوتواس کے امان کا اعتبار نہیں ہے۔

جبوه جنگ نہیں کرسکا توامان بھی نہیں دے سکا۔ کیونکہ امن دینا جنگ کے عوارض میں سے ہے۔ اس لئے جب جنگ کا مجاز نہیں توامان دینا جب کہ جنگ میں شریک ہونے والے غلام نے امان دیا تو حضرت عرفر نے کہ جنگ میں شریک ہونے والے غلام نے امان دیا تو حضرت عرفر نے کہ جنگ میں شریک ہونے والے غلام نے امان دیا تو حضرت عرفر نے کہ من کہ اس کا امن دینا جائز ہے۔ عن فضیل الرقاشی قال ... فقالو المنتمونا واحر جوا الینا السهم، فیه کتاب امان بھا خا عبد والعبد لا یقدر علی شیء قالوا لا ندری عبد کم من حرکم وقد خرجوا بامان قلنا فار جعوا بامان قالوا لا نوجع الیه ابدا فکتبنا الی عمر بعض قصتهم فکتب عمر ان العبد المسلم من المسلمین امانه فار جعوا بامان قالوا لا نوجع الیه ابدا فکتبنا الی عمر بعض قصتهم فکتب عمر ان العبد المسلم من المسلمین امانه امانهم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الجوار وجوار العبد والم اُق بی خامس بھی ایک میں ایک میں ایک میں المسلمین میں العبد کی قصد کے مامس بھی المیان میں المسلمین امان نہیں دے سکا ہے۔

عاشیہ: (الف) حضرت علی فی فرمایا...سب مسلمانوں کا ذمه ایک ہے۔اوئی آدی بھی اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔دوسری روایت میں ہے۔ کوئی مسلمان عبد تو ڑے گا تو اس پر الله فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ قیامت کے دن نہ بدلہ قبول کرے گا اور نہ عدل (ب) ان کفار نے کہاتم لوگوں نے ہمیں اس دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے سامنے تیرنکالا اس میں امان کا خطاتھا۔ہم نے کہاوہ غلام تھا اور غلام تھا اور غلام تھی قدرت نہیں رکھتا۔ کفار نے کہا ہم تہم امان کا خطاتھا۔ ہم نے کہا جم کی چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ کفار نے کہا ہم تھی تھی تو حضرت عمر المحدود میں تو حضرت عمر المحدود میں امان کے ساتھ ۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں لوٹیس گے۔ہم نے حضرت عمر الولاق ہم نے کہا جا کا آمن کے ساتھ ۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں لوٹیس گے۔ہم نے حضرت عمر الولاق ہم نے کہا جا کا امان بھی امان ہے۔

فى القتال وقال ابو يوسف ومحمدرحمهماالله تعالى يصح امانه [١٠٠] (٣٨) واذا غلب الترك على الروم فسَبَوهم واخذوااموالهم ملكوها[١٨ ا ٣٠] (٣٩) وان غلبنا على

اوردوسری بات سے کہ بیفلام جنگ میں شریک تھااس لئے اس کے امان کو مانا۔اس لئے جنگ میں شریک ہوتو اس کے امان کو مانا جائے گا ور نہیں۔

ما حبین فرماتے ہیں کہ جنگ میں شریک ہویانہ ہواس کے امان کا اعتبار ہے۔

وه بھی مسلمان ہے اور مسلمان کے امان کا اعتبار ہے۔ اس کے غلام کے امان کا اعتبار ہوگا، مدیث گرر بھی ، ذمة المسلمین و احدة یسعی بھا ادناهم (مسلم شریف، باب فضل المدینة ودعاء النج الله علیہ علی البرکة بس ۲۲۸، نمبر ۱۳۷۰، نمبر ۱۳۵۰ عدیث میں اس کی صراحت ہے۔ عن عملی بن ابی طالب قال رسول الله علیہ الله علیہ من الغنیمة شیء الاحر ثیء الممتاع و امانه جائز اذا هو اعطی المقوم الامان (الف) (سنن للبہتی ، باب امان العبد، ح تاسع بس ۱۲، نمبر ۱۸۱۲ مصنف ابن الب هیبة ، ۱۳۳ فی امان المراق و المملوک، حسادی بس ۱۳۵، نمبر ۱۸۱۲ میں شریک نہ ہواس کے امان کا اعتبار ہے۔ والمملوک، حسادی بس ۱۳ میں شریک نہ ہواس کے امان کا اعتبار ہے۔ اس کے غلام کے امان کا اعتبار ہوگا (۳) اوپر حضرت عرف کے اثر میں بھی یہی تھا کہ غلام کے امن کا اعتبار ہے۔

[۳۰۱۷] (۳۸) اگرتر کی لوگ روم والوں پر غالب آجائیں اوران کوقید کرلیں اوران کے مال کولے لیں تو وہ اس کے مالک ہوجائیں گے۔ ترک اوراال روم سے مراد کا فر ہیں۔ یعنی ایک کا فر ملک کے لوگ دوسرے کا فر ملک کے لوگوں پر غالب آجائیں اوران کے لوگوں کو

قید کرلیں اوران کے مال پر قبضہ کرلیں تو وہ اس کے مالک ہوجا کیں گے۔

جب مسلمان کے مال پر کا فر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ مالک ہوجاتے ہیں تو کا فرے ملک پر قبضہ کریں گے تو کیوں مالک نہیں ہوں گے؟ (۲) مالک ہونے کی وجہ غلبہ ہونااوراپنے ملک کے اندر لے جانا ہے اور یہ پایا گیااس لئے وہ مالک ہوجائیں گے۔

سبو: بی سے شتق ہے قید کرنا، ترک: ایک ملک ہے جو پہلے کا فر ملک تھا، روم: ترک کے پاس ایک ملک ہے جوابھی تک کا فر ملک ہی ہے۔

[٣٠١٨] (٣٩) اورجم ترك پرغالب موجا كين توحلال به جمارے لئے وہ جوجم ان ميں سے پاكيں۔

ہم تملہ کر کے ترک پرغالب ہو گئے تو جو مال ترک والوں نے روم سے لیا تھاوہ سب مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ہم اس کا بھی مالک بن جائیں گے۔ بن جائیں گے۔اور ترک والوں کے اصلی مال جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آئے ہم اس کا بھی مالک بن جائیں گے۔

جہاد میں غلبہ ہونے کے بعدوہ سب مال غنیمت ہیں اور مال غنیمت مسلمانوں کی ملکت ہوتی ہے۔ اس لئے جہاد میں ترک کا اپنامال ہویا روم والوں کے مال پر قبضہ شدہ ہولیونی حربی کا اپنامال ہویا کسی اور حربی پر قبضہ شدہ مال ہو جائے گی (۲) آیت میں

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا غلام کوغنیمت میں کچھنیں ملے گا تکر گراپڑا سامان اوراس کا امان دینا جائز ہے جب وہ قوم کوامان دے۔

## الترك حل لنا مانجده من ذلك [٩ ١ ٠ ٣] (٠ ٣) واذا غلبوا على اموالنا واحرزوها

اس کا جُوت ہے۔ ما افاء المله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والمیتائی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم (الف) (آیت ٤، سورة الحشر ۵۹) اس آیت میں ہے کہ اللہ نے جوفی یعن مال غنیمت دیاوہ تم لوگوں کی ملکیت ہے (۳) دوسری آیت میں ہے۔ فکلوا مسما غنیمت م حلالا طیبا واتبقوا الله ان الله غفور رحیم (ب) (آیت ۲۹، سورة الانفال ۸) اس آیت میں ہے جو مال غنیمت تم کو ملااس کو کھاؤہ وہ تمہارے لئے طال ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جربی کے مال پر قبضہ کرنے سے مملمان ما لک ہوجا کیں گرس کے مال پر قبضہ کرنے سے مملمان ما لک ہوجا کیں گرس کے سور آنے خیبر کی زمین کو جاہدین میں تقسیم فرمائی (ابوداؤہ شریف، باب ماجاء فی علم ارض خیبر ، ج۲ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۰ میں ۲۸ میں ۲۰ میں ۲۰ میں ۲۰ میں ۲۸ میں ۲۰ م

[۳۰۱۹] (۴۰) اورا گروہ ہمارے مال پر غالب آ جائیں اور دارالحرب میں لے جائیں اور اس کو دارالحرب لے کر چلے جائیں تو وہ اس کے مال ہو جائیں گے۔

پہلے بتایا کے غلبہ کر کے اپنے ملک میں لے جانے ہے مالک بن جاتے ہیں اس لئے حربی مالک ہوجا کیں گرا) آ ہے ہیں اس کا اشارہ عبد للله ورضو انا (ج) (آ ہے ہم سورة الحشر عبد للله فقراء المهاجرين الذين اخر جوا من ديارهم وامو الهم يبتغون فضلا من الله ورضو انا (ج) (آ ہے ہم سورة الحشر ۵۹) اس آ ہے میں مکہ مرمہ کے مہاجرین کوفقراء کہا گیا۔ حالاتکہ ان کے پاس مال تھا پھر بھی فقراء کہنا اس بات پر ولالت ہے کہ اس کے مال پر کفار کا بیضتہ ہوگیا اوروہ اس کا مالک بن گے۔ ای لئے تو مہاجرین کوفقراء کہا گیا ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن اسامة بن زید انعاد کا بیضا درک بمکة ؟ فقال و هل ترک عقیل من رباع و دور (د) (بخاری شریف، باب نول الحلہ! این تنزل فی دارک بمکة ؟ فقال و هل ترک عقیل من رباع و دور (د) (بخاری شریف، باب نول الحاج بمکة و توریث دورها ، س ۲۲۱ منبر ۱۳۵۸ ، کتاب الحج مسلم شریف، باب نزول الحاج بمکة و توریث دورها ، س ۲۳۱ ، خبر ۱۳۵۱ ) اس حدیث میں حضور گی زمین اور مکان پر حضور سے معلوم ہوا کہ کفار ہمارے مال پر قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جا کیں ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کفار ہمارے مال پر قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جا کیں گیل ہواس وقت کا فریتے قبضے کے بعدوہ مالک ہو گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کفار ہمارے مال پر قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جا کیں گیل ہو گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کفار ہمارے مال پر قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جا کیں گیل ہوگا ہوں کیں گیل ہوگا ہوں کیں گیل ہوگا ہوں گیل ہوگا ہوں کیں گیل ہوگا ہیں گیل ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کیں گیل ہوگا کیا کیں گیل ہوگا کین کیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیل ہوگا کیں گیل ہوگا کی گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیل ہوگا کی گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیا گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کی گیل ہوگا کیا کیا گیل ہوگا کی گیل ہوگا کی گیل ہوگا کی گیل ہوگا کی گیل ہوگا کیں گیل ہوگا کی گیل ہو

فاللہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفار ہارے مالوں کے مالک نہیں بنیں گے۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عرض غلام دشمن کی طرف بھا گا اور اس نے اس پر قبضہ بھی کرلیا پھر اس پرغلبہ پایا تو اس غلام کو حضور نے حضرت ابن عرش کی طرف واپس کردیا۔ اور اس کومسلمانوں میں تقسیم نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دار الحرب کے زمانے میں بھی غلام حضرت

حاشیہ: (الف) اللہ نے اپنے رسول کو اہل قری کے مالوں میں سے دیاوہ اللہ کے لئے، رسول، رشتہ دار اور یتیم اور سکین اور مسافر کے لئے ہتا کہ تمہارے مالداروں کے درمیان دولت ندین جائے (ب) جو کچھ مال غنیمت آیا اس کو کھا وَ حلال طیب ہاور اللہ سے تقوی اختیار کرواللہ معاف کرنے والے ہیں (ج) فقراء مہاجرین کے لئے جواپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں اللہ کافضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں۔ (د) حضرت اسامہ بن زید نے بوچھایارسول اللہ! آپ کمدے گھروں میں کہاں اتریں گے؟ جواب دیا کیا تھیل نے کوئی زمین یا گھرچھوڑا ہے؟

بدارهم ملكوها[۲۰۴۰](۱۳) فان ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهى لهم بغير شيء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبُّوا.

ابن عمر كى ملكيت ربى بربى اس كاما لك ندبن سكاران غيلامها لابن عمر آبق الى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله ملك المن عمر وله يقسم (الف) (اابوداؤد شريف، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة ، ٢٦،٥ ١٨، من المسلم بم اسم، نمبر ٢٦٩٨ باس حديث بيس غلام حضرت ابن عمر واله من المسلم عمر المسلم بم اسم، نمبر ٢٨٩٨ باس حديث بيس غلام حضرت ابن عمر واله من المسلم بم وجده المسلم بم بم المسلم بم الم

الت احرز: جمع كرناء ايك ملك سے دوسر علك يس مال لے جانا۔

[۳۰۲۰] اگراس پرمسلمان غالب آجائیں اوراس کونشیم سے پہلے پائیں تووہ ان کے لئے ہوگا بغیر کسی عوض کے،اوراگراس کونشیم کے بعد پایا تواس کو قیمت سے لے اگرچاہیں۔

حربیوں نے ہمارے مال پر قبضہ کیا تھا اب مسلمانوں نے اس پر دھا وابول کر مال واپس لے لیا تو اگر تقسیم ہونے سے پہلے مالک نے اس مال کو پالیا تو اس کو مالک لے لئے میں گیا اس کو قیمت دے کر اس مال کو پالیا تو اس کو مالک لے لئے اور اگر تقسیم ہو چکا تو جس کے ہاتھ میں گیا اس کو قیمت دے کر اور اگر قیمت دے کر خدلینا چاہے تو خدلے۔

تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت کا مال ہے کی مجاہد کی ملکیت نہیں ہوئی ہے اس لئے اس کو بغیر کی قیمت سے لے لینے میں حرج نہیں ہے (۲) چونکہ پہلے اس کی چیز تھی اس لئے اس کو ہی دے دی جائے گی (۳) اوپر کی حدیث میں اس کا ثبوت تھا۔ عن ابن عمر " ان غلاما لابن عمر" ابق الی ابن عمر" ابق الی العدو فظھر علیه المسلمون فردہ رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ العدومی السم میں الام میں میں ۲۱۹۸ میر ۲۷۸ میر ۱۲۹۸ میر کون مال المسلم ثم وجدہ المسلم میں ۱۳۳۱ میر ۲۷۹۸ میر کون مال المسلم ثم وجدہ المسلم میں ۱۳۳۱ میر ۲۷۹۸ اس حدیث میں تقسیم سے پہلے مالک نے مال پایا تو اس کو مالک کی طرف واپس کر دیا گیا۔

اورتقسیم ہوگیا ہوتو قیمت دے کر مالک سے لے۔

اس کی دلیل بیرمدیث ہے۔عن ابن عباسٌ عن النبی مُلَّلِی قال فیما احرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم او اخذه صاحبه قبل ان يقسم فهو احق،فان وجده وقد قسم ،فان شاء اخذه بالثمن (ج) (دارقطنی ، کتاب السیر ، جرائع ، ۱۳۵۳ ، نمبر ۱۵۵۵) اس مدیث ہے معلوم ہوا گنشیم ہو چکی ہوتو قیت سے واپس لے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عرش ایک غلام دشمن کی طرف بھاگ گیا۔ پھر مسلمان اس پر قابض ہوئے تو حضور نے ابن عمر کی طرف لوٹا دیا اور تنتیم نہیں کی (ب)
حضرت ابن عمر کا ایک غلام دشمن کی طرف بھاگ گیا۔ پھر مسلمان اس پر قابض ہوئے تو حضور نے اس کو ابن عمر کی طرف لوٹا دیا اور تنتیم نہیں کی (ج) آپ نے فرمایا
کا فروشمن جو کچھ ہم سے لے لے پھر مسلمان اس سے واپس لوٹا لے یا چیز کا ما لک تنتیم ہونے سے پہلے اس کو لیے سلے تو وہ ذیادہ حقد ارہے۔ اورا گرفتیم ہونے کے بعد
مائے تو جا ہے تو قیمت سے لے۔

[ ۲۱ - ۳] (۳۲) وان دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك فاخرجه الى دار الاسلام فمالكه الاول بالخيار ان شاء اخذه بالشمن الذى اشتراه به التاجر وان شاء تركه فمالكه الاول بالخيار ان شاء اخذه بالشمن الذى اشتراه به التاجر وان شاء تركه [۳۰ - ۳] (۳۳) ولايملك علينا اهل الحرب بالغلبة مدبَّرينا و امهات اولادنا ومكاتبينا

[۳۰۲۱] (۳۲) اگر ہمارا تا جردار الحرب میں داخل ہواور اس کوخرید کردار الاسلام لائے تواس کے پہلے مالک کو اختیار ہے چاہتو اتنی قیمت سے جتنے میں تا جرنے خریدا ہے لے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

تری کسی مسلمان کا مال حربی لے گیا تھا، ہمارے مسلمان تا جرنے اس سے خرید کر دار الاسلام لایا تو مالک چاہے تو جنتی قیمت دے کر تا جر لایا ہے اتنی قیمت تا جرکودے کر اپنامال لے لے اور قیمت نددینا چاہے تو چھوڑ دے۔

تا جرنے رقم دی ہے اس لئے اس سے مفت لینے بیں اس کا گھاٹا ہے جو لاضور ولا ضوار حدیث کے خلاف ہے۔ البتہ جتنی قبت دی ہے اتنی قبت دے کر اس کا بھی نقصان نہیں ہے اور مالک کا بھی فائدہ ہے۔ اس لئے قبت دے کر مال لے ورنہ چھوڑ دے (۲) اوپر کی حدیث بیں تفاف نا ماہ الحذہ بالشمن (واقطنی، کتاب السیر ، جرالع بھی ۱۲ ، نمبر ۱۵۵ ) اس میں بالثمن سے اشارہ ہے کہ جتنی قبت دی ہے وہ اوا کرے۔ کیونکہ ثمن کہتے ہیں پہلی دی ہوئی قبت کو، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ پہلے جو قبت دی ہے اتن ہی دے کروا پس لے۔ دی ہے وہ اوا کرے۔ کیونکہ ثمن کہتے ہیں پہلی دی ہوئی قبت کی وجہ سے امارے مرباط اور ام ولد اور ہمارے مربات اور ہمارے آزاد کے مالک نہیں ہول گے۔ اور ہم ان کے ان تمام کے مالک ہوجا کیں گے۔

اکر حیوں نے غلبہ کر کے ہمارے مد برغلام ،ام ولد ، ہمارے مکا تب غلام اور ہمارے آزاد پر قبضہ کرلیا تو وہ ان لوگوں کے ما لک نہیں ہوں گے۔ یوں مجبور کر کے رکھیں گے میں جب بھی ہمارے پاس واپس آئیں گے تو بیلوگ آزاد تٹار کئے جائیں گے کسی کی ملکیت نہیں ہوگ ۔ زیادہ سے زیادہ پرانے مالک کے مد بر ،ام ولد اور مکا تب شار کئے جائیں گے۔

آزاد مسلمان کی کی ملکیت میں نہیں ہوتا اس لئے اس پر قبضہ کرنے کی وجہ ہے بھی کوئی ما لک نہیں ہوگا۔ اس طرح جن غلاموں میں آزاد گو کا اس نہیں ہوگا۔ اس طرح جن غلاموں میں آزاد ہو کا شائبہ آچکا ہے۔ بعد آزاد ہو جا کیں گے۔ مگاتب مال کتابت اوا کرنے کے بعد آزاد ہو جا کی گائب مال کتابت اوا کرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اس لئے ان غلاموں میں بھی آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔ اس لئے ان لوگوں پر حربیوں نے قبضہ کرلیا تو وہ ان کے مالک نہیں جائے گا۔ اس لئے ان غلاموں میں بھی آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔ اس لئے ان لوگوں پر حربیوں نے قبضہ کرلیا تو وہ ان کے مالک نہیں بنیں گے۔ زبردتی بی غمال بنائے رکھے بیاور بات ہے (۲) اثر میں ہے۔ قبلت لعطاء نساء حوائر اصابهن العدو فابتاعهن رجل أيصيبهن ؟ قبال: لا! ولا يسترقهن ولكن يعطيهن انفسهن بالذی اخذهن به ولا يرد عليهن (الف) (مصنف ابن الی

حاشیہ: (الف) میں نے حضرت عطاء سے پوچھا آزاد عورتوں کو کافروں نے پکڑلیا اوراس کو کسی نے خریدلیا تو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا نہیں! وہ ہاندی خہیں بنائی جاسکتی لیکن ان عورتوں کی اتنی قیت اوا کر بے جتنے میں مشتری نے خریدا ہے۔ یہ قیمت عورتوں پرلاز منہیں ہوگ ۔ کیونکہ آزاد ہونے کی وجہ سے وہ اس کی قیمت بی نہیں ہے۔ قیمت بی نہیں ہے۔ واحرارنا ونملک علیهم جمیع ذلک  $[m \cdot rm](m)$  و اذا ابق عبد لمسلم فدخل الیهم فاخذوه لم یملکوه عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی وقالا ملکوه  $[m \cdot rm](m)$  وان ندّالیهم بعیر فاخذوه ملکوه.

ھیبة ، ۱۵۷ الحرائریسبین ثم یشترین ، جسادس ، ۱۵۲۸ ، نمبر ۲۰ ۳۳۵) اس اثر میں ہے کہ آزاد عورت کو قید کرے تو اس سے حربی خدو کی کرسکتا ہے اور خداس کو باندی بناسکتا ہے۔ اور یہی حال ان غلاموں کا ہے جن میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔

[٣٠٢٣] (٣٣) اگرمسلمان کاغلام بھاگ جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے اور وہ اس کو پکڑ لیس تو امام ابو حنیفہ یے نز دیک اس کا مالک نہیں بنیں گے۔اور صاحبین قرماتے ہیں کہ اس کا مالک بن جائیں گے۔

ام ما بوصنیف قرماتے ہیں کہ جب غلام دارالاسلام سے نکلاتواب وہ خودا پی ذات کا ما لک بن گیااس لئے وہ اب آزاد کی طرح ہوگیا۔اور آزاد کا حربی موتاس لئے وہ اب آزاد کی طرح ہوگیا۔اور آزاد کا حربی ما لک نہیں ہوتا اس طرح غلام کا بھی ما لک نہیں ہوگا (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ کتب المی عصر بن الخطاب فی عبد اسرہ المسلم کون ثم ظهر علیه المسلمون بعد ذلک قال صاحبه احق به مالم یقسم فاذا قسم مضی (الف) (مصنف ابن الی شیبة ،۱۳۰۰ فی العبدیا سرہ المسلمون ثم ظهر علیہ العدو، ج سادی ،ص ۱۵، نمبر ۳۳۳۳ ) اس اثر میں ہے کہ تقسیم سے پہلے ما لک کود دیا جائے جس سے معلوم ہوا کہ حربی اس کا ماکن نہیں ہوگا۔

فالمر صاحبين فرمات بي كرحر في غلام كاما لك موجائ كار

وه مال کے درج میں ہے اور مال پرحربی کا قبضہ ہوجاتا ہے تو وہ ما لک ہوجاتا ہے اس طرح مسلمان کے غلام پر غلبہ ہوجائے گا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا (۲) اوپر کے اثر میں ہے کہ اگر غلام پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوگیا اور وہ تشیم بھی ہوگیا تو جس کے جھے میں گیا وہ مجاہدا س کا مالک ہوجائے گا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ حربی اس کا مالک ہو چکا تھا تب ہی تو حربی کے مال پر قبضے کے بعد مسلمان اس کا مالک بن گیا (۳) اثر میں ہے۔ عن قتادہ قال علی ہو للمسلمین عامة لانه کان لھم مالا (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۔ ۱۳۰ فی العبدیا سرہ المسلمون میں ہے۔ عن قتادہ قال علی ہو للمسلمین عامة لانه کان لھم مالا (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۔ ۱۳۰ فی العبدیا سرہ المسلمون میں ہے۔ عن قتادہ قال علی ہوگا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو تمام مسلمانوں کا الفیدیا سرہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو تمام مسلمانوں کا مال بن گیا اس لئے اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو تمام مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔

ابق: بھاگ گیا۔

[۳۰۲۴] (۴۵) اگرکوئی اونٹ بدک کران کی طرف چلا جائے اوروہ اس کو پکڑ لیس تو وہ ما لک ہوجا کیں گے۔ ...

شرت جنگ چل رہی تھی ایس حالت میں اونٹ بدک کراس کی طرف چلا گیا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔

حاشیہ : (الف) حضرت عمرٌ نے لکھاغلام کومشرک قید کرے پھراس پرمسلمان قابض ہوجائے؟ جب تک تقتیم نہ ہو مالک اس کا حقدار ہے، جب تقتیم ہوگیا تو جوہونا تھاہوگیا (ب) حضرت علیؓ نے فرمایا کفار کامال عام مسلمانوں کے لئے ہے اس لئے کہ وہ کفار کامال ہے۔  $[\alpha + \alpha](\gamma)$  واذا لم يكن للامام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة ايداع ليحملوها الى دار الاسلام ثم يرجعها منهم فيقسمها  $[\gamma](\gamma)$  ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب.

یدانسان نہیں ہے مال ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کے مال پرحر بی کا قبضہ ہوجائے تو وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے (۲) حضرت علی گار انجمی گزرا۔قال علی ہو للمسلمین عامة لانه کان لهم مالا (مصنف این الی شیبة، ۱۳۰، نمبر ۳۳۳۲) (۳) باقی دائل مسئلہ نمبر ۱۳ میں گزرگئے۔

ف ند: اونث كابد كنا\_

[٣٠٢٥] (٣٦) اگرامام کے پاس استے جانور ندہوں جن پر مال غنیمت لا دے تواس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کردے امانت کی تقسیم تا کہ اس کودار الاسلام لے آئیں۔ پھران سے واپس لے لے اور اس کو تقسیم کردے۔

آمام کے پاس اتنے جانور نہیں ہیں کہ ان پر سارا مال غنیمت لا دکر دار الاسلام لاسکے۔ایی صورت میں مال غنیمت امانت کے طور پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے مجاہدین کو دیدے تاکہ وہ اپنے جانوروں پر لا دکر دار الاسلام تک لائے۔ جب دار الاسلام لے آئے تو امام سب مال کو جمع کرے اور ہرمجاہدکواس کے حصے کے مطابق تقسیم کر کے دے اور مالک ہنادے۔

امام ابوطنیف کے نزدیک غنیمت دارالاسلام میں تقسیم کرنا ہے۔اوردارالاسلام تک لانے کے لئے جانورمیسر نہیں ہے تو یہی صورت ہو سکتی ہے کہ جاہدین کو تھوڑا تھوڑا کرکے لانے کے لئے کہ (۲) حدیث میں ہے کہ حضور نے خنین کی غنیمت بعر انہ میں تقسیم کی توجر انہ تک مجاہدین ہی ،ال غنیمت لانے ہوں گے۔ جس معلوم ہوا کہ مجاہدین کو مال غنیمت لانے کے لئے دے۔ حدیث سیے۔ ان انسسا اخبرہ قال اعتسمر النبی عَلَیْتُ من الجعوانة حیث قسم غنائم حنین (الف) (بخاری شریف، باب من قسم الغنیمة فی غزوہ وسفرہ میں ۱۲۳ میں اس حدیث میں ہے کہ جنگ خنین کی غنیمت بعر انہ میں تقسیم کی۔

لن مولة جمل م مشتق م مواری، ایداع: ودیعة سے مشتق م امانت کے طور پر۔

[٣٠٢٦] (٧٤) دارالحرب مين تقسيم سے پہلے غنيمت كو بيخا جائز نہيں ہے۔

دارالحرب میں مال غنیمت جمع ہوگیا ہواور ابھی تقیم نہ کی ہواس سے پہلے عامی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ مال غنیمت کو بیجے۔البت استعال کی چیز بفتہ ضرورت استعال کرسکتا ہے۔

تقسیم سے پہلے مجاہد ما لک نہیں ہوا ہے اس کے لئے بیچنا جا ترنہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو امام کی سکتا ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی سعید المحدری قال نھی رسول الله عَلَيْتِ عن شراء المعانم حتی تقسم (ب) (ترندی شریف، باب کراہیة تع

عاشيه : (الف)حضور في مقام بعر انبي عمره كياجهال حنين كي غنيمت تقتيم كي (ب) تقتيم جونے سے بہلے حضور في مال غنيمت خريد نے سے دوكا۔

[ $^{4}$   $^{6}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

المغانم حق تقسم م ١٨٥، نمبر ١٨٥ ارابوداؤد شريف، باب فى وطء السبايام ٢٠٥٠، نمبر ٢١٥٨، كتاب النكاح رسنن للبيبقى، باب بيج السى وغيره فى دارالحرب، ج تاسع م ١١١، نمبر ١٨٣٠) اس حديث معلوم مواكتقسيم سے پيلے غنيمت كا بيچنا مجاہد كے لئے جائز نہيں ہے۔ [٣٤-٣] (٣٨) مجاہد ميں سے كولى دارالحرب ميں مرجائے تو تقسيم ميں اس كاكوئى حق نہيں ہے۔

آگر جنگ کے درمیان کوئی شہید ہوگیا توان کو بالاتفاق حصنہیں ملے گا۔اوراگر جنگ ختم ہونے کے بعد لیکن غنیمت کودارالاسلام لانے سے پہلے کوئی انتقال کر گیا توامام ابوحنیفہ کے زدیک اس کو بھی غنیمت میں حصنہیں ملے گا۔

ہام ابوصنیفنگامسلک بیہے کہ دارالاسلام میں احراز کے بعد مجاہد غنیمت کا مالک ہوتا ہے۔اس لئے اس سے پہلے جوانقال کرجائے اس کو مال غنیمت میں حصر نہیں ملے گا۔ جس طرح جنگ کے دوران کوئی شہید ہوجائے اس کوحصہ نہیں ماتا ہے۔

الصول بيستكداس اصول يرب كددار الاسلام بيس مال جمع مون كے بعد مجابد كاحق موتا ہے۔

قائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو مجاہدا نقال ہوئے ہیں ان کو بھی غنیمت میں حصد ملے گا چاہے وہ دار الحرب میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں نہ ہو۔ اور دار الاسلام میں مال لانے سے پہلے کیوں نہ ہو۔

ہوجاتے ہیں۔ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جنگ ختم ہوجانے کے بعدمجاہدین غنیمت کے مالک ہوجاتے ہیں۔ان کے یہاں جنگ ختم ہوتے ہی احراز ہوجاتا ہے۔

[47-7] (٣٩) اورمجابدين ميس يحكونى دارالاسلام تك مال لانے كے بعدانقال كرجائے تواس كاحصداس كے ورشك لئے موگا۔

وارالاسلام میں مال غنیمت جمع کیااس کے بعد کسی مجاہد کا انتقال ہوا تو اس کوغنیمت میں حصہ ملے گا۔اور بید حصہ اس کے ور شہ کووے دیا جائے گا۔

۔ دارالاسلام تک آنے کے بعداحراز ہوگیا لینی مال غنیمت محفوظ ہوگیا اور مجاہدین کا اس میں بق ہوگیا۔اس لئے جواس کے بعدا نقال کیا وہ اس کا حصہ دار بن گیا۔اور چونکہ وہ انقال کر چکا ہے اس لئے اس کا حصہ اس کے وریثہ کودے دیا جائے گا۔

فيب :حمه

[٣٠٢٩] (۵۰) اورکوئی حرج نہیں ہے کہ امام جنگ کی حالت میں انعام کا وعدہ کر ہے اور انعام دے کر قبال پر ابھارے۔ اور کیے کہ جوجس کو قبل کرے اس کا ساز وسامان اس کے لئے ہے۔

مال غنیمت میں جھے کے علاوہ مزیدانعام دے کرمجاہدین گوتل پر ابھار نا جائز ہے۔اور یہ بھی کہے کہ جوجس گوتل کرے گااس کا سازو

فله سلبه [۳۰۳] (۵۱) او يقول لسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس [۳۰۳] (۵۲) ولا يُنفل بعد احراز الغنيمة الا من الخمس.

سامان ای کے لئے ہوگا۔

آیت میں اس کی ترغیب ہے۔ یہ ایھا النبی حوض المؤمنین علی القتال (الف) (آیت ۲۵ ، سورة الانفال ۸) اس آیت میں ہے کہ اے نبی ایمان والوں کو قال پر ابھار یے (۲) حدیث میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے یہ کہ کرابھاراتھا کہ جوجس کو آل کرے گا اس کا سازوسامان اس کے لئے ہے۔ حدیث ہیں ہے سے عن ابی قتادة قال قال دسول الله عَلَيْتُ من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه (ب) (تر ندی شریف، باب فی النفل ، ج۲، ص ۱۹، نبر ۲۵۸، نبر ۲۵۸، نبر ۲۵۸ ماربودا وَدشریف، باب فی النفل ، ج۲، ص ۱۹، نبر ۲۵۸ مسلم شریف، باب استحقاق القاتل سلب النقتیل ، ج۲، ص ۸۸، نبر ۱۵ الربخاری شریف، باب من کم شمس الاسلاب، ص ۳۲، من ۱۹ می کتاب فرض الخمس) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مزید انعام کا وعدہ کرنا جائز ہے۔

وض : قال پرابھارنا، نفل : مزیدانعام، سلب : چھیناہوامال،سلب مے مشتق ہے چھینا۔

[٣٠٣٠] (٥١) يا كه دسته كديس فتهار علي جوتفائي كي شمس نكالغ كر بعد

بڑے برے لئکر کے اندر سے کوئی چھوٹالشکر جس کو دستہ کہتے ہیں وہ کسی جگہ جنگ کے لئے جارہا ہے اس کی ہمت بڑھانے کے لئے امام کہے کہ جنتا مال غنیمت میں لاؤگے اس میں سے خس نکا لئے کے بعد جو نئے گااس میں سے چوتھائی تم لوگوں کو انعام دیں گے۔ اس کے بعد اس کو مال غنیمت میں لایا اس میں سے پانچواں حصہ خس نکالا جو چار اونٹ ہونئے۔ باقی مال غنیمت میں لایا اس میں سے پانچواں حصہ خس نکالا جو چار اونٹ ہونئے۔ باقی سولہ اونٹ میں سے چوتھائی یعنی چار اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اور باقی بارہ اونٹ تمام مجاہدین پر بطور مال غنیمت تقسیم کریں گے۔

ن السرية : حيمونالشكر، دسته

[۳۰۳] (۵۲) اورانعام ندوی غنیمت جمع کرنے کے بعد گرخس ہے۔

جنگ ختم ہوگئ ۔ لوگوں نے مال غنیمت بھی جمع کرلیا۔ اب اس میں سے کسی کوانعام دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دینا ہی ہے تو پورے مال غنیمت میں سے پانچواں حصر نمالا ہے اس میں سے انعام دے۔

حاشیہ : (الف)اے نی مونین کوفتال کی ترغیب دیجے (ب) آپ نے فرمایا کی نے کفار کوفتل کیا اور اس پر گواہ ہوتو اس کا سامان قبل کرنے والے کے لئے ہے (ج) آپ شمس نکالنے کے بعد چوتھائی ففل دیتے تھے اور جب واپس لوٹے کاموقع ہوتا توشس کے بعد تہائی ففل دیتے۔

### [٣٠٣٢] (٥٣) واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه

النا فيتمت جمع ہونے کے بعد سب بچاہدین کا حق لاحق ہوگیا ہے۔ اب اس میں سے کی کوانعام دینا سی جمع ہونے کے بعد سب بچاہدین کا حق ہوگیا ہے۔ اب اس میں سے کی کوانعام دینا تھی ہونے خمس جونکالا ہے اس میں سے کی کوانعام دے ہاں! حالت جنگ میں کی کے لئے انعان کا وعدہ کیا تھا توہ پورے مال فقیمت میں سے دیگا میں اس کا شارہ ہے۔ سمعت عصرو بن عبسة قال صلی بنا رسول الله عَلَیْتِ الی بعیر من المعنم فلما سلم اخذ و برة من جنب البعیر ثم قال و لا یعل لی من غنمائکم مثل هذا الا المنحمس والمنحمس مردود فیکم (الف) سلم اخذ و برة من جنب البعیر ثم قال و لا یعل لی من غنمائکم مثل هذا الا المنحمس والمنحمس مردود فیکم (الف) (ابوداکور شریف، باب الامام یعنا تُربعی عمن الفی لفشہ ، ج ۲، ص ۲، ص ۲، ص ۲، ص ۲، میں اس مدیث میں جب حضور قرماتے ہیں کہ شمل کے علاوہ میں مالی فقیمت میں الفینمت میں کا جن ثابت ہوگیا تواب دوسرے کوانعام کیے دے کیس گے (سا) اثر میں ہوتو ہوں ۔ تو جب مالی فیمت میں الفینمت میں سے انعام دینا ہو ہے جبعد الله بن ابی بکرة فی غزاة غزاها فاصابوا سبیا خماراد عبید الله بن ابی بکرة فی غزاة غزاها فاصابوا سبیا فاواد عبید الله بن ابی بکرة فی غزاة غزاها فاصابوا سبیا فعال فقال شمن جو میں المنائم من قال انعم المن المن من المن باللہ من جسمیع المنائم فابی انس ان یقبل منه و ابی عبید الله ان یعطیه من المنحمس شیئا (ب) (طحاوی عبید الله لا الا من جسمیع المغنائم فابی انس ان یقبل منه و ابی عبید الله ان یعطیه من المنحمس شیئا (ب) (طحاوی الفری ، باب النقل الامن المن المن المن میں الفراد عبید الله من جسمیع المغنائم فابی انس ان یقبل منه و ابی عبید الله ان یعطیه من المنحمس شیئا (ب) (طحاوی الذهب والفریت ، باب النقل الامن المن المن المن المن سے کہن میں سے انعام دے۔

الح احراز: مال جمع كرنا\_

[۳۰۳۲] (۵۳) اگرسامان قاتل کے لئے نہیں کیا تو وہ غنیمت میں ہوگا اوراس میں قاتل اورغیر قاتل برابر ہوگا۔

آگرامام نے مزیدانعام دینے کا اعلان کیا تب تو مقتول کا سازوسامان قاتل کے لئے ہوگا۔اوراگریداعلان نہیں کیا تو مقتول کا سازوسامان قاتل کے لئے ہوگا۔اوراس سامان میں قاتل اور غیر قاتل سب کا حصہ برابر موگا۔

موگا۔

جنگ حنین کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باضابط امام انعام کا اعلان کرے اور قاتل قبل کرنے پر گواہ پیش کرے تب اس کوسلب اور انعام دیا جائے گاور نہیں۔ مدیث کا کلا ایر ہے۔ عن ابی قتادة قال خو جنا مع رسول الله علیہ الله علیہ النبی عَلَیْتُ عام حنین ... و جلس النبی عَلَیْتُ فله فقال من قتل قتیلا له علیه بینة فله فقال من قتل قتیلا له علیه بینة فله

حاشیہ: (الف) عمر بن عبد فرماتے ہیں کہ ہم کوحضور نے مال غنیمت کے اونت کی طرف نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو اونٹ کے پہلو سے بال پکڑا پھر فرمایا مہاری غنیمت میں سے میرے لئے اتنا بھی مطال نہیں ہے سوائے خس کے ۔اورخس بھی تہبارے اوپر واپس کیا جاتا ہے (ب) انس بن ما لک عبیداللہ بن بکرۃ کے ساتھ کسی فزوہ میں تھے۔انہوں نے قیدی پایا۔عبیداللہ نے حضرت انس کو بھی قیدی تقسیم کرو پھر پانچویں میں سے حصرت انس نے فرمایانہیں ۔لیکن تقسیم کرو پھر پانچویں میں سے دو۔ تو عبیداللہ نے کہانہیں ۔لیکن تمام مال سے تو حضرت انس نے اس کو تبول کرنے سے انکار کیا۔ اورعبیداللہ خس میں سے بچھودینانہیں چاہتے تھے۔

#### سواء [٣٠٣] (٥٢) والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه.

سلب فق مت فقلت من یشهد لی؟ (الف) (بخاری شریف، باب من الم محمس الاسلاب بس ۱۳۳۳ بنبر ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب استحقاق القاتل سلب التختیل بس ۸۹ بنبر ۱۵۵۱) اس حدیث کے انداز سے معلوم بوا که امام انعام کا اعلان کرے گاتو مقتول کا سامان قاتل کو سلح گاور نهبیل (۲) کیونکہ ابو بکر شخ انعام دینے سا انکار فرمایا۔ فقال ابو بکر شلا ها الله اذا لا یعمد الی اسد من اسد الله یقاتل عن المله و رسوله یعطیک سلبه (ب) (بخاری شریف بنبر ۱۳۱۳ مسلم شریف بنبر ۱۵۵۱) اس اثر میں ہے کہ حضرت ابو بکر شنے عام حالات میں انعام دینے سے انکار فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ امام انعام دینے کا وعدہ کرے گاتو سلب دیا جائے گاور نهبیل۔

[ ۲۰۳۳] (۵۴) مقتول پر جواس کا کیر ابوء بخصیار ہواور سواری ہووہ سلب ہیں۔

تشری سلب میں کون کون سے سامان داخل ہیں تو فرماتے ہیں کہ مقتول پر جو کپڑا ہے یا مقتول پر جوہتھیار ہے اور مقتول جس سواری پر سوار ہوہ سبسلب میں داخل ہیں۔امام کے من قبل قتیلا فلسلب کہنے سے سیسبسلب میں داخل ہوں گے۔اورامام پرسیسب دینالازم ہوگا۔ 🧸 ہتھیارٹائل ہےاس کی دلیل بیحدیث ہے۔عن عبد اللہ بن مسعود قال نفلنی رسول اللہ ﷺ یوم بدر سیف ابی جهل كان قتله (ج) (ابوداؤدشريف، باب من اجازعلى جريم يخن ينفل من سلبه، ج٢،ص ١٥، نمبر٢٤٢) اس مين ابوجهل كي تلوارنفل مين دیاجس سےمعلوم ہوا کہ تھیارسلب میں داخل ہے۔سوارسلب میں داخل ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔عن عبد الله قال بعثنا رسول الله عَلَيْكُ في سرية فبلغت سهماننااثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله عَلَيْكُ بعيرا بعيرا (د) (ايوداودشريف، باب في النقل للسرية تخرج من العسكر ،ج٢،ص ٢٠، نمبر ٢٤٨٥) اس حديث بين اونف نفل بين دياجس عمعلوم موا كمسوارى سلب بين داخل ہے۔ کیڑا، لگام، گھوڑے کازین وغیرہ بھی سلب میں واغل ہیں اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ ان مددیسار افقهم فی غزوة موتة وان روميا كان يشد على المسلمين ويغرى بهم فتلطف له ذلك المددي فقعد له تحت صحرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي فعلاه بالسيف فقتله فاقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه كل ذلك مذهب بالذهب والـجـوهـر الى خالد بن الوليد فاخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته ،فقلت يا خالد ماهذا ؟ اما تعلم ان رسول الله عُلَيْكُ نفل القاتل سلب كله قال بلى ولكنى استكثرته (ه) (طحاوى شريف، بإب الرجل يقتل قتيلا في دارالحرب هل يكون له سلبه ملا؟، ح حاشیہ :(الف)ہم حضور کے ساتھ جنگ حنین میں لکلے .. حضور بیٹھے اور فرمایا جومقتول کول کرے اور اس پربینیہ ہوتو اس کا سامان اس کو ملے گاتو میں کھڑا ہوااور کہا ميري كون كوان و عاد يس چربيش كيا پير آپ نے فرمايا جومقتول تولل كرا وراس بركواه بدوتواس كواس كاسامان ملے كاسيس كفر ابوااوركباميري كون كوانى ديگا؟ (ب) حضرت ابو بكر فرايا اييانهيں ہونا جائے كەللەكاشىراللەكے لئے قال كرے پھراس كومقتول كاسامان ديا جائے (ج) حضرت عبدالله ابن مسعود قرمات ہيں کہ حضورؓ نے مجھکو جنگ بدر کے دن ابوجہل کی تلوارنفل کے طور پر دیا کیونکہ میں نے اس کولل کیا تھا( د ) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضورؓ نے جمعیں ایک سمر پے میں جیجاتو ہمار برحصوں میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور حضور کے ایک ایک اونٹ نفل دیا (ہ) مددی غزوہ موند میں ان کے ساتھ ہوئے اور رومہ حملہ کررہے تھے مسلمانوں پر۔اوران کو ج بھر تو ہردی نے اس کے ساتھ حیلہ کیا اس کے لئے ایک چٹان کے نیچے پیٹھ گیا۔ جب وہاں سے گزرا تو اس کے **گو**ڑے کی ٹا تک کاٹ دی۔پس دی سرے بل گراپس تکوار کے ساتھ اس پر چڑھ گیا اوراس کا سرکاٹ دیا۔اس کا گھوڑا اور تکواراورزین اور لگام اور پٹکا اور چتھیا رسب کیکر (باتی ا محلے صفحہ پر )

[۳۰۳۳] (۵۵) واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة و لايأكلوا منها شيئا ومن فضل معه علف او طعام ردّه الى الغنيمة.

ٹانی،ص ۱۲۷)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گھوڑا، زین، لگام، پڑکا اور ہتھیار وغیرہ سب سلب میں داخل ہیں۔البتہ نفذی،سونا، جاندی مفتول کے پاس ہوتو وہ سلب میں داخل نہیں ہیں۔

اس کی دلیل حضرت عمر کارگار کاریکرا ہے۔ فکتب الی عمر ان دع الناس یا کلون و یعلفون فمن باع شینا بذهب او فضة فقد وجب فیه حسس الله وسهام المسلمین (الف) (مصنف ابن الی هیبة ۱۲۷، فی الطعام والعلف بوخذ منه التی ، فی ارض العدو، جسادس، ص۸-۵، نمبر ۳۳۳۱۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ سونے جاندی میں سب مجاہدین کاحق ہے۔

[۳۰۳۴](۵۵)اگرمسلمان دارالحرب سے نکلے تونہیں جائز ہے کہ جارہ کھلائیں مال غنیمت سے اور نداس میں خود کھائیں۔اور جواس کے ساتھ جارہ یا کھانانچ جائے اس کوغنیمت میں واپس کردے۔

جب تک دارالحرب میں رہامال غنیمت کا کھانا وغیرہ استعال کرسکتا تھا۔لیکن جب دارالحرب سے باہر چلے گئے تو اب اس میں سے استعال نہیں کر سکتے ۔اب جو باقی بچاہے اس کو بھی مال غنیمت میں شامل کرے اورامام کے قسیم کرنے کے بعدا پنے اپنے حصے میں کھائے اور چارہ کھلائے۔

حاشیہ: (پیچھلے صفحہ ہے آگے) حضرت خالد کے پاس آئے۔ سب سونے اور جو ہر سے مرضع تنفے قو خالد نے اس میں کچھ لیااور باتی نفل دے دی۔ میں نے پوچھا اے خالد اید کیا ہے؟ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ حضور نے قاتل کوسب سامان دیا۔ خالد نے فرمایا ہاں! لیکن یہ بہت زیادہ تھااس لئے کچھ لے لیا (الف) حضرت عرش نے جھے کو ککھا کہ لوگوں کو کھانے دواور چارہ مال غنیمت میں کھلانے دو۔ ہاں! کچھ سونا یا چاندی کے بدلے بیچے تو اس میں سے خمس واجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ ہے۔ (ب) صفرت معاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ خیبر کا غزوہ کیا۔ ہم نے اس میں غنیمت حاصل کی تو حضور کے ایک بلزا ہم میں تقسیم کیا اور ہاتی غنیمت میں حصائے۔ حصہ دے دیا (ج) حضرت عبداللہ بن عباس اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دی گھر آئے تک دارالحرب کی زمین میں غنیمت میں سے کھائے۔

[٣٠٣٥] (٥٦) ويقسم الامام الغنيمة فيُخرج خمسها ويُقسم الاربعة احماس بين الغانمين [٣٠٣٦] (٥٤) للفارس سهمان وللراجل سهم عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا

#### علف: چاره۔

[٣٠٣٥] (٥٢) امام مال غنيمت تقسيم كر\_\_ يس اس ميس ب يانجوال حصد لكالي باقى جار حصى عابدين مين تقسيم كر\_\_

ال غنیمت میں جو بھی آئے اس میں ہے پانچواں حصفہ من اکلے جو حضور کے زمانے میں پانچ طبقوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ (۱) حضور (۲) ان کے رشتہ در (۳) بیٹیم (۴) مسکین (۵) اور مسافر کے درمیان ۔ اور باقی چار جھے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے تھے۔ مثلا پچیس درہم مال غنیمت میں آیا توایک پانچواں حصہ پانچ درہم ہوئے ۔ ان پانچ درہم میں ہے ایک درہم حضور کے لئے ، ایک درہم ان کے رشتہ دار کے لئے ، ایک درہم میں کے لئے ، ایک درہم میں معافر کے لئے ہوگا، باقی چار جھے یعنی میں درہم تمام مجاہدین میں تقسیم ہول گے۔

اس آیت سی اس کا جُوت ہے۔واعلیموا انسما غنسمتہ من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتمی والیتمی والیمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله (الف) (آیت اس، سورة الانفال ۸) اس آیت میں پانچویں ہے کو پانچوں طبقوں میں تشیم کرنے کا تذکرہ ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسی العالیة قال کان رسول الله شیوتی بالغنیمة فیقسمها علی خمسة فیکون اربعة لمن شهد ها ویا خذ المخمس فیضرب بیده فیه فما اخذ من شیء جعله للکعبة وهو سهم الله الذی سمی شمیقسم مابقی علی خمسة فیکون سهم لرسول الله وسهم لذوی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابن السبیل (ب) (مصنف این الی شیج به ۱۲ فی الغنیمة کیف یقسم ،حساوس، ۲۵۰۵ می بر ۱۳۲۸ رمصنف عبدالرزاق، باب الغنیمة والفی ختلفان ،ح فاص ، ۱۳ می بر ۱۳ می بر ۱۳ می بی اور پانچوال حصہ یعنی خصر یعنی اور پانچوال حصہ یعنی نیس باب الغنیمة والفی ختلفان ،ح فاص ، ۱۳ می ۱۳ می اس اثر سے پتا چلا کہ چار ہے جاہدین کے لئے ہیں اور پانچوال حصہ یعنی نیس باب الغنیمة والفی ختلفان ،ح فاص ، ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می اس اثر سے پتا چلا کہ چار حصے جاہدین کے لئے ہیں اور پانچوال حصہ یعنی خس میں یا خطے شریک ہیں۔

[٣٠٣٦] (۵۷) گھوڑے سوار کے لئے دو حصے اور پیدل والے کے لئے ایک حصہ۔اور صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ گھوڑے سوار کے لئے تین حصے ہوں گے۔

النفیمت میں سے پانچواں حصفہ کالنے کے بعد مجاہدین میں جو مال تقسیم ہوگا اس کی صورت بیہوگی کہ جو گھوڑ سوار ہے اس کو دو حصالیں گےایک حصہ گھوڑے کا اورایک حصہ سوار کا۔اور جو پیدل جہاد کررہا ہے اس کو صرف ایک حصہ ملے گا آ دمی کا۔ بیامام ابو صنیف کی رائے

حاشیہ: (الف)یقین کروکہ جو کچھ نفیمت حاصل کی تواس کا پانچواں حصہ الله، رسول، رسول کے دشتہ دار، پتیم ،سکین اور مسافر کے لئے ہے اگرتم الله پرایمان رکھتے ہو (ب) حضور کے پاس فنیمت لائی جاتی تواس کو پانچ حصوں پرتقبیم فرماتے۔ چار حصان کے لئے جو جنگ میں شریک ہوتے اور پانچویں جھے پر ہاتھ مارتے اور اس میں سے پچھ کعبہ کے لئے لیتے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے جس کا تذکرہ آیت میں ہے بھر باتی کو پانچ حصوں پرتقبیم کرتے تو ایک حصہ حضور کے لئے ، دوسرا حصہ حضور گے گئے اور چوتھا حصہ سکینوں کے لئے اور پانچواں حصہ مسافر کے لئے۔

### للفارس ثلثة اسهم [٣٠٣] (٥٨) ولا يسهم الا لفرس واحد.

ہ۔

حدیث میں اس کا شہوت ہے۔ حضور نے نیبر کو چھنیں حصول میں تقییم فر مایا ان میں ہے آ دھا امور مسلمین کے لئے اور آ دھا لیجی اٹھارہ سو حصے عاہدین کے لئے۔ اور مجاہدین پندرہ سو تھے۔ جن میں سے تین سو گھوڑ ہے سوار تھے تو گویا کہ وہ دوگنا ہوکر چھ سو ہو گئے تو بارہ سو پیدل اور چھ سو وہ تو اٹھارہ سو ہوئے۔ اور گھوڑ سوار کو دودو حصے دیئے۔ حدیث بیہ ہے۔ قال قسمت خیبر علی اھل الحدیبیة فقسمها رسول الله ملائل مانیة عشر سهما و کان الجیش الفا و خمس مائة فیھم ثلاث مائة فارس، فاعطی الفارس سهمین و اعطی المواجل سهما (الف) (ابودا اُدشریف، باب ماجاء فی تھم ارض خیبر، ص ۲۸، نمبر ۱۳۸۵ سردار قطنی ، کتاب السیر ، جرائع ، ص ۱۱، نمبر ۱۳۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار کو صرف دو حصلیں گاور پیل کوا کی حصہ۔

نا بی صاحبین قرماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کے لئے تین جھے ہیں۔

مدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عسر ان رسول الله مَالَيْ اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهما له وسهمین لفسر سه (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی سمان الخیل، ص ۱۹۸۹، نمبر ۱۵۵۳ رداقطنی، لفسر سه (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی سمان الخیل، ص ۱۹۵۸ منبر ۲۸۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کے دوجھے اور اس کے سوار کے لئے ایک حصہ مجموعہ بین جھے ہول گے۔

فارس: فرس م شتق ب محور سوار، سهم: حصد

[ ٣٠ ٣٤] ( ٥٨ ) اورنبيل حصد دياجائ كأمراك بى كلوز كا،

آدی دویا تین گھوڑ کے کیکر جہاد میں گیا ہو پھر بھی صرف ایک گھوڑے کا حصہ ملے گابا تی گھوڑوں کو حصہ نہیں ملے گا۔

ایک آدی بیک وقت ایک بی گوڑے پرسوار ہوکر جہاد کرسکتا ہے۔ اس لئے ایک بی گوڑے کا حصہ طے گا(۲) کی گوڑوں کے جھے دینے جائیں تو دوسرے چاہدین کی حق تنفی ہوگی اس لئے ایک بی گوڑے کا حصہ دیا جائے گا(۲) حفزت زبیرٌ جنگ خیبر میں دو گوڑے لیکر شریک ہوئے تنصاس کے باوجودان کوایک گھوڑے کا حصہ دیا گیا۔ عن عبد الله بن الزبیرٌ عن جدہ انہ یقول ضرب رسول الله مشریک ہوئے تنصاس کے باوجودان کوایک گھوڑے کا حصہ دیا گیا۔ عن عبد الله بن الزبیرٌ عن جدہ انہ یقول ضرب رسول الله مشام خیب للہ وسھما لذی القربی لصفیة بنت عبد المطلب وسھمین لفرسه (ج) (دارقطنی ، کتاب السیر ، جرائع ، ۱۲ ، نمبر ۱۲۳۳) اس میں دیکھے ایک بی گھوڑے کا حصہ اللہ ہے۔

عاشیہ: (الف) نیبر کی زمین حضور نے اہل حدیب پراٹھارہ حصول میں تقلیم فرمائی اور لشکر ایک ہزار پندرہ سوتھے۔ جن میں سے تین سوگھوڑے سوار تھے ہیں گھوڑے سوارکو تین حصے ایک حصہ آدمی کا اور دو حصے گھوڑے کے گھوڑے سوارکو تین حصے ایک حصہ آدمی کا اور دو حصے گھوڑے کے عبداللہ بن زمیر فرماتے ہیں کہ حضور کے دن حصرت زمیر کوچار حصے دیے۔ ایک حصہ ان کے لئے ، ایک حضور کے رشتہ دار کا حصہ صفیہ تھے لئے اور دو حصان کے لئے ، ایک حضور کے رشتہ دار کا حصہ صفیہ تھے لئے اور دو حصان کے گھوڑے کے گئے در دو حصان کے گھوڑے کے لئے۔

[٣٠٣٨] (٥٩) والبراذين والعتاق سواء [٣٠٣٩] (٢٠) ولا يسهم لراحلة ولا بغل.

فا کو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر کی گھوڑ لے کیکر شریک ہوا ہوتو دو گھوڑوں کے حصے ملیں گے۔

ان کی دلیل بیحدیث مرسل ہے۔ان ہ سمع مک حولا یوفعه الی النبی مَلَیظِیّ یقول لا سهم من النحیل الا لفرسین وان کا دلیل بیحدیث مرسل ہے۔ان ہ سمع مک مولا یوفعه الی النبی مَلَیْظِیّ یقول لا سهم من النحیل الا لفرسین وان کان معه الف فرس،اذا دخل بها ارض العدو (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب السہام خیل، ج خامس، من ۱۸۴۸، نمبر ۱۳۱۹ مصنف این البی شعد بالفراس لکم یقیم منها، ج سادس، ص ۲۹۵، نمبر ۱۳۱۹ اس حدیث سے معلوم بوا که زیادہ بھی گھوڑ کے حصابیں گے۔

راجل: پيدل چلنےوالاءرجل ميمشتق ہے۔

[٣٠٣٨] (٥٩) دليي گھوڙ بي اورع بي گھوڙ برابر بين -

ایسے گھوڑے جو جنگ کے کام آئے لیکن قد میں تھوڑے چھوٹے ہوں اس کوبراذین لینی دیری گھوڑے کہتے ہیں۔اور لمج قد کے گھوڑے کوعتاق لینی عربی گھوڑے کہتے ہیں۔چونکہ دونوں کے جھے گھوڑے کوعتاق لینی عربی گھوڑے کہتے ہیں۔ چونکہ دونوں کے جھے برابر ہیں۔کسی کے منہیں۔

ارثریں ہے۔ عن المحسن قال البوذون بمنزلة الفرس (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۳۰ افی البراذین مالها و کیف یقسم لها، ج سادی، ۱۸۵۳، نمبر ۲ کا۳۳۳ رمصنف عبد الرزاق، باب السهام تخیل ، ج خامس، ص ۱۸۵، نمبر ۱۳۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دلی گھوڑا اور کی گھوڑا دونوں کے جھے برابر ہیں۔

[٣٠٣٩] (٦٠) بوجها تفانے والے اور فچرکے لئے حصے نہیں ہیں۔

اونٹ وغیرہ جس پر بوجھ لے جایا جاتا ہے اس کوخدمت کے عوض میں پچھدے سکتے ہیں لیکن گھوڑے کی طرح فنیمت میں با ضابط حصہ نہیں ہے۔

آیت میں دشنوں کوڈرانے کے لئے گھوڑے پالنے کا تھم دیا ہے۔ چونکہ پچھلے زمانے میں گھوڑے ہی سے میدان جنگ جیتے تھاس لئے گھوڑے کے لئے حصد کھابا تی جانوروں کے لئے نئیمت میں حصہ نہیں رکھا۔ اس آیت میں اس کی ترغیب ہے۔ واعدو المہم ما استطعتم من قوق و مین رباط المحیل تر هبون به عدو الله وعدو کم (ج) (آیت ۲۰ سورة الانفال ۸) اس آیت میں دشمنوں کوڈرانے کے لئے گھوڑے پالنے کی ترغیب دی گئی ہے اس لئے نئیمت میں اس کا حصہ ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن مکحول قال کانوا لا یسهمون لبغل و لالبز دون و لا لمحمار (د) (مصنف این ابی شیبة ۴۲۰ افی البغل ای شی عور، جسادی ہی ۱۳۵۸، نمبر ۱۳۳۸ اس اثر سے معلوم لبغل و لالبز دون و لا لمحمار (د) (مصنف این ابی شیبة ۴۲۰ افی البغل ای شی عور، جسادی ہی ۱۳۵۹، نمبر ۱۳۳۸ اس اثر سے معلوم

عاشیہ: (الف) آپ فرماتے ہیں کدوہ ی گھوڑول کے جھے ملیں گے چاہے وہ ہزار گھوڑوں کے ساتھ دہٹن کی زمین داخل ہو (ب) حضرت حسن نے فرمایا چھوٹا گھوڑا بھی او نچے گھوڑے کے درجے میں ہے (ج بھتنا ہوسکے گھوڑے باندھنے کی قوت اس کو تیار کرو، اس سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کوڈراؤ(د) حضرت بھول خچر کے لئے بٹو گھوڑے کے لئے اور گلہ ھے کے لئے غنیمت میں حصر نہیں دیتے تھے۔ [ ۰ ۳ ۰ ۳ ] ( ۱ ۲ ) ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل [ ۱ ۲ ۰ ۳ ] (۲۲) ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمى ولا صبى ولكن يرضخ لهم على حسب مايرى الامام.

ہوا کہ نچر، گدھے اور وہ گھوڑے جو جہاد کے لائق نہیں اس کے لئے غنیمت میں حصہ نہیں ہے۔

الخ العلة : بوجهلاد نے کے اونٹ، رحل سے شتق ہے جس پر کجادہ رکھا جائے، بغل : خچر،

[۳۰ ۴۰] (۲۱) جو دار الحرب میں گھوڑ البکر داخل ہوا پھراس کا گھوڑ امر گیا تو وہ گھوڑ ہے کے جھے کامستحق ہوگا۔اور جو پیدل داخل ہوا پھر گھوڑ ا خریدا تو وہ پیدل مجھنے کا حقد ارہوگا۔

سیمئلداس اصول پر ہے کہ دارالحرب میں داخل ہوتے وقت گھوڑ سوار تھا تو گھوڑ سوار کا حصہ لیعنی دویا تین حصالیس گے۔اوراس وقت پیدل داخل ہوابعد میں گھوڑ اخریدا تو پیدل کا ہی حصہ ملے گا۔

امیردافل ہوتے وقت بی تحقیق کرتا ہے اور رجم لکھتا ہے کہ یہ کیے دافل ہور ہا ہے، گھوڑے کے ساتھ یا پیدل۔ اس لئے دافل ہوتے وقت بی تحقیق کرتا ہے اور رجم لکھتا ہے کہ یہ کیے دافل ہوتے وقت بی کا اعتبار ہوگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سلیسان بن موسی فی الامام اذا ادر ب قال یکتب الفارس فارسا والسوا جسل راجلا له (الف) (مصنف ابن الی شیبة ،۱۵۵ الفارس متی یکتب فارسا ،جسادس مصلاح مالک ، نمبر ۳۳۵۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ دار الحرب میں داخل ہونے کے وقت کا اعتبار ہے۔

الغ نفق: ہلاک ہوا،خرج ہوا۔

[٣٠٣] (٦٢) نه حصدلگایا جائے غلام کے لئے اور نه عورت کے لئے اور نه ذمی کے لئے اور ند بچے کے لئے الیکن پچھ دیدے ان کوامام جو مناسب سمجھے۔

الغنیمت میں جس طرح مردمجاہد کا با ضابطہ حصہ ہوتا ہے اس طرح غلام ،عورت ، ذمی اور بیچ کا حصہ نہیں ہوگا۔البتہ خدمت کے مطابق امام جومناسب سمجھا تناان کودیدے۔

حدیث یس ہے۔ کتب نجد قبن عامر الحروری الی ابن عباس یسأله عن العبد والمرأة یحضران المغنم هل یقسم لهما؟... انک کتبت تسألنی عن المرأة والعبد یحضران المغنم هل یقسم لهما شیء؟ وانه لیس لهما شیء الا ان یحد ذیبا (ب) (مسلم شریف، باب النساء الغازیات برضح لهن والیستم الخ بص ۱۱۱، نمبر ۱۸۱۲ ۱۸۲۸ ابودا و دشریف، باب فی المرأة والعبد یکذیان من الغنیمة ، ج ۲، ص ۱۸، نمبر ۱۵۵۷ رتزندی شریف، باب هل یستم للعبد ، ص ۲۸۳، نمبر ۱۵۵۷ اس مدیث

حاشیہ: (الف) حضرت عمر نے فرمایا گھوڑ اسرحد پارکرے پھر مرجائے تواس کے لئے حصہ ہے (ب) عبداللہ بن عباس کو بوچھا غلام اور عورت فنیمت میں حاضر ہوتو کیا اس کے لئے حصہ ہوگا یا بہین؟ ان دونوں کیا اس کے لئے تقسیم کی جائے گی..انہوں نے فرمایاتم غلام اور عورت کے بارے میں بوچھتے ہو کہ وہ جنگ میں حاضر ہوں توان کے لئے حصہ ہوگا یا بہین؟ ان دونوں کے لئے کچھ نہیں ہے۔ ہاں! تھوڑ اسادے دو۔

[۲۳۰۴] (۲۳) واما الخمس فيقسم على ثلثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل.

سے معلوم ہوا کہ عورت اور غلام کو باضابطہ حصہ نہیں ملے گا۔البتہ امام کی رائے کے مطابق بطور خدمت کے کچھودے دیا جائے گا (۲) بیلوگ جہاد کے قابل بھی نہیں ہیں اس لئے بھی اس کا حصہ باضابط نہیں ہوگا۔

ذمی کے لئے باضابطہ حصنہیں ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عباس اندہ قال استعان رسول الله عَلَیْن بیھو دبنی قینقاع فرضخ لهم ولم یسبھم لهم (الف) (سنن للبیمتی ،باب الرضخ لمن یستعان برن اهل الذمة علی قال المشر کین ،ج تاسع ،۱۲۸ بنبر ۹۲۵ المشر کین ،ج تاسع ،۱۲۵ بنبر ۱۵۵۸ اس عدیث سے معلوم ہوا کہ ذمی مدکر ہے تواس کو بھی باضابطہ حصنہیں دیاجائے گا۔

## 避 نرضخ : تھوڑاسادینا۔

## ﴿ خُس تشيم كرنے كا حكام ﴾

[۳۰۴۲] (۹۳) بہرحال خمس تو تقلیم کیا جائے گااس کو تین حصول میں۔ایک حصہ تیبوں کے لئے ،ایک حصہ سکینوں کے لئے ،اورایک حصہ معافروں کے لئے۔

شری حضور کے زمانے میں خس کو بھی پانچوں حصول میں تقسیم فرماتے تھے لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعداور آپ کے دشتہ داروں کے ختم ہوئے۔ ایک میتیم دوسرامسکین اور تیسرامسافر، باتی حضور اوران کے دشتہ داروں کے حصاب ساقط ہوگئے۔

ارثين الك وضاحت على والمسالت المحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل (آيت المسمورة الانفال ٨) فقال هذا مفتاح كلام لله تعالى ما في الدنيا والآخرة ،قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله فقال هذا مفتاح كلام لله تعالى ما في الدنيا والآخرة ،قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله فكانا على ذلك في خلافة ابى بعده. فاجتمع رأيهم على ان يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة ابي

حاشیہ : (الف) حضور کے بی تعیقاع کے یہود سے مدد لی اوران کو پکھدے دیالیکن باضابط نہیں دیا (ب) لوگوں نے ابوبھرہ اور حضرت عقبہ رسول کے صحابی کو پوچھا تو فرمایا دیکھوا گرمجاہد بالغ ہوا ہوتو اس کوغیمت میں حصہ دو فرماتے ہیں کہ بعض کودیکھا حسن انفاق سے میں بالغ تھا بچھے بھی حصہ ملا۔ [٣٠٨٣] (٢٣) ويدخل فقراء ذوى القربلي فيهم ويُقدَّمون ولا يدفع الى اغنيائهم شيء.

بکر و عصر (الف) (متدرک للحاکم ، کتاب قتم الفی ، ج نانی ، من ۱۵ بر ۲۵۸۵ بر مصنف عبدالرزاق ، باب ذکر انجمس و هم ذی القربی ، ج خامس ، من ۲۳۸ ، نمبر ۲۳۸ بنبر ۹۳۸ بنبر ۱۹۳۸ بر ۱

تشریق حضور کے رشتہ داراب ساقط ہو گئے اس لئے ان کو مال غنیمت میں الگ سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ البستہ اگروہ بیتیم مسکین یا مسافر ہوتو ان کوالن تین طبقوں میں داخل کر کے دیا جائے گا بلکہ ان کو پہلے دیا جائے گا کیونکہ بیر حضور کے رشتہ در ہیں۔ ان کود مسافر کو دیا جائے گا۔

ان کے زیادہ حقدارہونے کی دلیل اس اثر میں ہے۔ سمعت علیا یقول و لانی رسول الله علیہ خمس الخمس فوضعته مواضعه حیا ہ رسول الله علیہ وحیاہ ابی بکر وحیاہ عمر فاتی بمال فدعانی فقال خذه فقلت لا اریدہ فقال خذه فانتم احق به قلت قد استغنینا عنه فجعله فی بیت المال (ح) (ابوداوَدشریف،باب بیان مواضع می المسلم ذی القربی فانتم احق به جس معلوم ہوا کہ حضور کے دشتہ دارزیادہ حقدار ہیں۔البتہ چونکہ حضور کے دشتہ دارزیادہ حقدار ہیں۔البتہ چونکہ حضور کے دشتہ داروں کا جن ما قط ہوگیاں لئے ان کے مالداروں کوئیس ملے گا۔

فائدة امام شافعیؓ کے نز دیک ابھی بھی حضور کے رشتہ داروں کو مال غنیمت میں حصہ ملیگا۔

💂 كيونكه آيت مين اس كاتذكره بـ

حاشیہ: (الف) میں نے حن بن محرکوآیت واعلمواا نما عظم النے کے بارے میں پوچھاتو فر مایا فان للہ یعنی اللہ کا حصہ افتتاح کلام کے لئے ہے۔ اور حضور کی وفات کے بعد دوحصوں میں اختلاف ہوا۔ کچھلوگوں نے کہا یہ حصرصور کی قرابت کی وجہ سے اور کچھلوگوں نے کہا کہ خلیفہ کی قرابت کی وجہ سے۔ اور کچھلوگوں نے کہا کہ حضور کا حصہ ان کے بعد خلیفہ کے تیاری میں رکھیں۔ یہی معاملہ حضور کا حصہ ان کے بعد خلیفہ کے تیاری میں رکھیں۔ یہی معاملہ خلافت ابو بکر اور خلافت عمر میں رہا (ب) آپ نے فر مایا میری ورافت میں دینارتھیم نہیں ہوگا۔ میری ہویوں اور کھر والوں کے فریچ کے بعد صدقہ ہے (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو حضور کے زمانے میں اس کے مقام پر فرج کیا اور ابو بکر اور عمر کی زندگی میں ، پس جب مال آیا تو مجھے بلایا اور کہا کہ بیلو۔ میں نے کہا کہ بیلو۔ میلوں کو بیت المال میں رکھ دیا۔

 $[77^{+}7](77)$  واما ماذكر الله تعالى فى الخمس فانما هو لافتتاح الكلام تبرُّكا باسمه  $[77^{+}7](77)$  وسهم النبى عليه السلام سقط بموته كما سقط الصفى  $[77^{+}7](77)$  و سهم ذوى القربلي كانوا يستحقونه فى زمن النبى عليه السلام بالنصرة وبعده بالفقر.

[۳۰۴۴] (۲۵) خس کے بارے میں اللہ کا جوذ کر ہے وہ اس کے نام کے ساتھ کلام کی برکت کے لئے ہے۔

خس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللوسول الخ عبد اس آیت میں اللہ کے لئے بھی خس میں جھے کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی کے لئے بوری دینا ہے اس لئے اس کا کوئی حصنہیں ہے۔ اللہ کا نام صرف برکت کے طور پر ہے۔

اوپراثر میں گزر چکا ہے۔ سالت الحسن بن محمد عن قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله حمسه وللرسول (آیت ۱ م سورة الانفال ۸) فقال هذا مفتاح كلام لِله ما فى الدنيا والآخرة (الف) (متدرك للحاكم، كتاب فتم الفى ، ج ثانى ، م ۱۵۸۵ برمصنف عبدالرزاق، باب ذكرالحمس وصم ذى القربى ، ج غامس ، م ۲۲۸، نمبر ۲۵۸۵ ) اس اثر میں ہے كه الله كاذكر بركت كے لئے ہے۔

[٣٠٢٥] (٢٢) حضورگا حصد ساقط موگيا آپ كي پرده فرمانے سے جيمے مفى ساقط موگيا۔

اوپرگزر چکاہے کہ حضورگا حصدان کے انتقال کے بعد ساقط ہو گیا جضورگوتی تھا کہ مال غنیمت جمع ہوتو اس میں سے جوآپ کو پہند ہووہ لے لیں لیکن آپ کے انتقال کے بعد بیدی خلیفہ کے ساقط ہو گیا۔اب خلیفہ یا امیر المونین کو بیدی نہیں ہے کہ مال غنیمت میں سے جو پہند ہووہ لے لیے ساقط ہوگیا۔اب خلیفہ یا امیر المونین قال میں شرکت کریں گے تو ملے گا۔

صفی کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن عامر الشعبی قال کان للنبی سمیم یدعی الصفی ان شاء عبدا و ان شاء امة و ان شاء فرسا یہ ختارہ قبل المحمس (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی سمیم الصفی بس ۲۹۹ بنبر ۲۹۹۱ بغاری شریف، باب غذوة نیبر بس فرسا یہ ختارہ قبل المحمس (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی سمیم الصفی بس ۲۹۹ بنبر ۲۹۹۱ بغاری شریف، باب غذوة نیبر بس ۲۰۳ بنبر ۱۹۳۱ بنبر معلوم ہوا کہ منتخب کرنے کاحق نبوت کی وجہ سے تقااس لئے اب نبوت نبیس رہی تو یہ تی خلیفہ کے لئے ساقط ہوگیا۔ اور اسی نبوت پر قیاس کر کے نمس میں خلیفہ کاحق بھی ساقط ہوگیا۔ اور اسی نبوت پر قیاس کر کے نمس میں خلیفہ کاحق بھی ساقط ہوگیا۔ کوئکہ آیت میں للرسول کالفظ نبے۔ جب بعد میں رسول نبیس رہ تو ان کا حصہ بھی ساقط ہوجائے گا۔

[٣٠٣٦] (٦٤) رشته دارول كاحصه حضورً كے زمانے مين مستحق ہوتے تصدركي وجد اورآپ كے بعد فقركي وجد ا

حضور کے ذمانے میں آپ کے رشتہ ساروں کوٹس میں سے ایک حصراس لئے دیاجا تا تھا کہوہ آپ کی ہروقت مدوفر ماتے تھے۔ لیکن

حاشیہ: (الف) میں نے حضرت حسن بن محد کواللہ تعالی کے قول واعلم واانما عظمتم من جیء فان للہ خمسہ وللرسول کے بارے میں بوچھا تو فرمایا کہ اللہ کا نام اوراس کا عمر است میں ہے۔ اللہ کی تو دنیا اور آخرت سجی ہیں (ب) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضور کا جو حصہ تھا اس کا نام صفی تھا۔ چاہوہ غلام ختب کرے چاہے باندی چاہے گھوڑ انجس نکالئے سے پہلے پندفر مالے۔

## [٢٨٠٣] (٢٨) واذا دخل الواحد والاثنان الى دار الحرب مغيرين بغير اذن الامام

آپ کی وفات کے بعد مدد کاسلسلختم ہوگیا اس لئے رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہوگیا۔اب رشتہ داری کی بنا پڑئیں دیا جائے گا۔البتہ ان میں سے کوئی یتیم یا مسکین یا مسافر ہونے یا مسافر ہونے کی بناپر دیا جائے گا۔البتہ ان کو پہلے دیا جائے گا کیونکہ بی حضور کے رشتہ دار ہیں۔اوراب تو وہ بھی نہیں رہے۔

[۳۰۴۷] (۱۸) اگرایک یا دوآ دمی دارالحرب میں لوٹ مارکرتے ہوئے داخل ہوجا ئیں بغیرا مام کی اجازت کے اور وہ کچھ لے لیں توخمس نہیں لیا جائیگا۔

بغیرامام کی اجازت کے ایک دوآ دمی لوٹ مارکرتے ہوئے داخل ہوجائیں اور حربیوں کا کچھ مال لوٹ لائیں تو اس میں سے امام خس نہیں لےگا۔

یہ مال غنیمت کانبیں ہے بلکہ اس طرح کرنا چوری کا مال شار کیا جائے گا۔ اور چوری کے مال میں شمس نہیں ہے۔ کیونکہ چوری بہر حال مین شمس نہیں ہے۔ کیونکہ چوری بہر حال مبغوض ہے چاہوے میں اس کا شارہ ہے۔ عن ابن عدم " ان رسول الله علیہ " قال ان

حاشیہ: (الف) جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب جنگ خیبر کا دن ہوا تو حضور کے رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دیا۔ اور بنونوفل اور بنوشس کو چھوڑ دیا تو میں اور حضرت عثان حضور کے پاس آئے اور عرض کیا یارسول اللہ! بنو ہاشم کی فضیلت کا اٹکار نہیں کرتے ، کیونکہ آپ ان میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائی بنو مطلب کو دیا اور جمیں چھوڑ دیا حالاتکہ ہماری اور ان کی رشتہ داری ایک درج کی ہے۔ تو حضور کے فرمایا کہ ہم اور بنومطلب زمانہ جاہلیت اور اسلام میں الگ نہیں ہوئے ، ہم اور وہ ایک چیز ہیں اور حضور کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کرتھیک کی۔

## فاخذوا شيئا لم يخمَّس[٣٠٨] (٢٩) وان دخل جماعة لهم منعة فاخذوا شيئا خُمِّسَ

المعادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان (الف) (ابوداؤدشريف، باب في الوفاء بالتحد، ص٢٦، نمبر ٢٥٦ مر ١٤٥٢ عناري شريف، باب اثم الغادرللمر والفاجر، ص٢٥٢ م، نمبر ٣١٨ عاس حديث معلوم بوا كه عهدكو بوراكرنا چاہئے \_اورايك دو آدميوں نے گويا كہ چورى كر كے عهدكوتو رااس لئے اس مين شمن نہيں لياجائے گا۔

الحت مغيرين : اغارس مشتق برات كودها وابولنا، غارت كيرى كرنا

[۳۰۴۸] (۲۹) اورا گرقوت والی جماعت داخل ہوئی اورانہوں نے کوئی چیز لی توخمس لیا جائے گا چاہے امام نے ان کوا جازت نیدی ہو۔

قوت والی جماعت سے مراد مجاہدین کا دستہ ہے غارت گیری کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ پس اگر مجاہدین کا دستہ امام کی اجازت کے بغیر دار الحرب چلی جائے اور جہاد کرکے مال غنیمت لے آئے تو اس میں ٹمس ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایادھو کے دینے والے کے لئے قیامت کے دن جینڈ انصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلال کودھوکا دینے والا ہے (ب) ایاس بن مسلمہ کے باپ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عیبینہ نے حضور کے اونٹ پر دھاوا بولا ... جفور کے سامنے پانچ سواونٹ بھے گھوڑ سوار اور پیدل کا حصہ دیا (ج) حضرت حسن نے فرمایا اگرامام کی اجازت سے کوچ کرے تو مب لشکر کو جتنا ملے گا اس کو جسمی اس ہیں سے اتنامی ملے گا۔

وان لم يأذن لهم الامام[٩٩٠٠](٠٠) واذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحلُّ له ان يتعرض لشيء من اموالهم ولا من دمائهم فان غدر بهم فأخذ شيئا ملكه ملكا محظورا

ا مسلمان اصول پر ہے کہ امام کا منت سمجھ کرکام کیا توخمس لیاجائے گا اوروہ کام جائز ہوگا۔

اوراگرامام دستہ کوخود بھیجاتواس کے مال غنیمت میں خس ہے۔

ال صديث من اس كا ثبوت بـعن عبد الله بن عمران رسول الله عَلَيْنَا قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم حاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس واجب في ذلك كله (الف) (ابوداؤد شريف، باب في النفل للرية يخرج من العسر، ٢٠٩م ٢٠٠، نمبر ٢٥٨م) ال عديث من بهم مريكي غيمت مين خمس واجب بوتا تها ـ

نعة : منع من شتق بروك كل طاقت ـ

[۳۰ ۴۹۹] (۷۰) اگرمسلمان دارالحرب میں تاجر بن کر داخل ہوا تو ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ مال یا جان کو چھیڑے ۔ پس اگر ان سے غداری کی اور کچھ لے لیا تو اس کاما لک بن جائے گاممنوع طریقتہ پراور تھم دیا جائے گا کہ اس کوصد قد کردے۔

دارالحرب میں تاجر بن کر گیا تو گویا کہ امن کیکر گیا کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔اس لئے اس کوغدراوردھوکا نہیں کرنا چاہئے اور نہ جربیوں کی جان اور مال کو نقصان پنچانا چاہئے۔ اور آگر غدر کرلیا اور ان کے مال کواٹھا کر دار الاسلام لے آیا تو مالک ہوجائے گا۔لیکن چونکہ غدر کے ذریعہ سے مالک ہوا ہے اس لئے ملک مخطور ہوگا اور تھم دیا جائے گا کہ اس مال کوصد قد کردے۔

غدرنه كرن كرك ريل سيحديث بعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله عَلَيْكُ اذا امر اميرا على جيش ... قات لوا من كفر بالله اغزوا محلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا (ب) (مسلم شريف، باب تاميرالامام الامراعلى البعوث ووصية اياهم بآواب الغزووغيرها، ٢٦،٥٠٨، نبر ٣١١١/ ابودا وَدشريف، باب في دعاء المشركين به ١٣١١، نبر ٣١١٥) اس حديث معلوم بواكدوا الحرب مين بحى غدراورده وكانبين كرناچا بيئ -

حاشیہ: (الف) جس کوخاص طور پر بھیجتے تو عام شکر کے جھے کے علاوہ اس کونفل دیتے تاہم ان تمام میں خس واجب ہوتا (ب) آپ جب کی نشکر پر امیر بناتے ... تو فرماتے جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اس سے جنگ کرو کیکن خیانت نہ کرو، غدر نہ کرواور مشلہ نہ کرو، اور بچے گوتل نہ کرو (ج) حضور سلح صلا بیار کے سال دس سوسے زیادہ صحابہ کے ساتھ نظے ... جھڑت مغیرہ والیت میں پچھوگوں کے ساتھ در ہے تھے اور ان گوتل کر کے مال لیا تھا، پھر آ کر سلمان ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بہر حال اسلام تو تمہارا قبول کرتا ہوں، بہر ال مال تو دھو کے کامال ہے، جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ ہے کہ شرکین کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔

ويؤمر ان يتصدَّق به [ • ٥ • ٣] ( ١ ) واذا دخل الحربي الينا مستامنا لم يمكن له ان يقيم في دارنا سنة ويقول له الامام ان اقمتَ تمام السنة وضعتُ عليك الجزية فان اقام سنة

حدیث میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے کافر ساتھیوں کو دھوکا دے کرتل کیا اور ان کے مالوں کو ساتھ لیکر حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اسلام تو قبول ہے۔ لیکن مال دھو کے کا ہے اس لئے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے اس میں سے خس لینے سے بھی انکار کردیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کی ملکیت محظور ہے۔ پھر آپ نے اس مال کو مالک کے ورشہ کی طرف واپس کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کی ملکیت محظور ہے۔ پھر آپ نے اس مال کو مالک بن جائے تو وہ مالک ہوجا تا ہے کیونکہ وہ مال غنیمت معلوم ہوا کہ مسلمان مالک ہوجا تا ہے کیونکہ وہ مال غنیمت کے درجے میں ہے۔ جس طرح حربی مسلمان کے مال کا مالک بن جائے تو مالک ہوجا تا ہے (۳) دار الحرب لے جاکر واپس کرنا بھی ایک مشکل کام ہے اس میں جان کا خطرہ ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے مشکل کام ہے اس میں جان کا خطرہ ہے اس لئے مال کو مالک قر اردے دیا جائے گا۔ لیکن ملک صحیح نہیں ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ لیکن ملک صحیح نہیں ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ لیکن ملک صحیح نہیں ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ لیکن ملک صحیح نہیں ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ لیکن ملک صحیح نہیں ہے اس لئے مال کو صدقہ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ لیکن ملک عام کے گا۔

تعرض : عرض م مشتق ب چھیرنا، غدر : دهوکادینا، مخطور : خبیث ـ

[ ۳۰۵۰] (۱۷) اگرحر بی ہمارے ملک میں امن لے کرآیا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ایک سال تھہرے۔اورامام اس کو کہے کہ اگر تم سال بھر تھہرے تو تم پر جزبیہ مقرر کروں گا۔پس اگر سال بھر تھہرا تو اس سے جزبیر لیاجائے گا اور وہ بھی ذمی ہوگا۔اوراب دارالحرب واپس ہونے کی اجازت نہیں دےگا۔

حربی کودارالاسلام میں زیادہ دیر تک مھمرانے سے وہ جاسوی کرسکتا ہے اور دارالاسلام کونقصان پہنچا سکتا ہے۔لیکن آنے جانے کاراستہ بالکل بند کردیا جائے تو تجارت بند ہو سکتی ہے اسلئے امن کیکر آتو سکتا ہے۔لیکن سال بھر تک نہیں تھمر سکتا اس سے پہلے دارالحرب چلا جائے۔اور اگر سال بھر تھمر گیا تو اس کواب ذمی بنالیا جائے گا اور اس پر جزیہ تقرر کردیا جائے گا۔اور واپس دارالحرب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## أخذت منه الجزية وصار ذميًّا ولم يترك ان يرجع الى دار الحرب[ ١ ٥ ٠ ٣] (٢٢) وان

حوانجهم و لایقیم احد منهم فوق ثلاث لیال (الف) (سن للبیمقی، باب الذی یم بالحجاز مارالایقیم ببلد منها کشرمن الاث لیال، ج تاسع، ص۵۳۳، نمبر۱۸۷ ۱۸۷) اس اثر میں ہے کہ نصاری اور مجوں تین دن سے زیادہ ند گھر ہے (۳) اور سال گھر نے پر ذمی بنالیا جائے گا اس کی دلیل بیا اثر ہے۔ عن زیاد بن حدید قال کتبت الی عمو فی اناس من اهل العوب ید خلون ارضنا ارض الاسلام فیقیمون قال فکتب الی عمر ان اقاموا ستة اشهر فخذ منهم العشر وان اقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر (ب) فیقیمون قال فکتب الی عمر ان اقاموا ستة اشهر فخذ منهم العشر وان اقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر (ب) (سنن للبیمتی، باب مایئ خذمن الذی اذا آنج فی غیر بلدہ والحربی اذا و شل بلادالا سلام بامان، ج تاسع، ص ۲۵۳، نمبر الا ۱۸۷) اس اثر میں ہے کراگر حربی سال بحر محمر جائے تو اس پر نصف عشر یعنی بیسواں حصد لازم کرو۔ اور بیسواں ذمی سے لیا جا تا ہے۔ اور دسواں حصد حربی سے لیا جا تا ہمال بحرر ہے میں ذمی بن جائے گا۔ اور جو ذمی بن جا تا ہے اس کو ہمیشہ دار الاسلام میں رہنا پڑتا ہے۔ دار الحرب جانے کی اجازت نہیں سال بحرر ہے میں ذمی بن جائے گا۔ اور جو ذمی بن جا تا ہے اس کو ہمیشہ دار الاسلام میں رہنا پڑتا ہے۔ دار الحرب جانے کی اجازت نہیں موقی۔

نوے جوذمی ہوتا ہے اس کے سر پر جزیدلا زم ہوتا ہے جو ہرسال میں ایک دینار ہے۔اوراس کی تنجارت کے مال میں بیسواں حصہ خراج لازم ہوگا۔اورمسلمانوں کی تنجارت کے مال میں چالیسواں حصہ زکوۃ لازم ہوتی ہے۔

ذی پر جزیدالزم کرنے کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن معاذ ان النبی عَلَیْتُ لما وجهه الی الیمن امره ان یا خذ من کل حالم یعنی محتلما دینارا او عدله من المعافری ثیاب تکون بالیمن (ج) (ابوداو دشریف، باب فی اخذالجزیة به ۲۳۸۸ بخاری شریف، باب الجزیة والموادعة مع اهل الذمة والحرب، ۳۲۸ به بهر ۳۱۵۷) اس حدیث سے معلوم بواکردی کے سر پر جزیدالزم کیا جائے گا

[۳۰۵۱] (۲۲) اگردار الحرب لوٹ گیااور مسلمان یاذی کے پاس امانت چھوڑ گیایاان کے ذمہ قرض چوڑ گیا تو واپس جانے کی وجہ سے اس کا خون مباح ہوگا۔

جوحر بی دارالاسلام میں آکر ذمی بن گیااس کے لئے شرط مدہے کہ وہ دارالحرب واپس نہ جائے ۔لیکن اگر چلا گیا تو شرط تو ڑنے کی وجہ سے ذمی نہیں رہا بلکہ حربی ہو گیااوراس کا خون مباح ہو گیا۔

ذمی کو دار الحرب میں گھر بنانے کی اجازت دی جائے تو وہ جاسوی کرے گا اور ہمارے خلاف تعاون کرے گا اس لئے یا ذمی بن کر

حاشیہ: (الف) حضرت عمر فی بہود، نصاری، اور جموس کے لئے مدینے میں تین دن گھہرنے کا متعین کیا کہ وہ خرید وفروخت کریں۔ اور اپنی ضرورت پوری کریں۔ اور ان میں سے کوئی تین دن سے زیادہ نہ تھہریں (ب) زیاد بن جدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو لکھا کہ اہل حرب کے پچھلوگ دار الاسلام میں آتے ہیں اور تظہرتے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر نے جمیں جواب دیا اگر وہ چھ مہینے تھہریں تو ان سے دسواں حصدلو۔ اور اگر ایک سال تھہریں تو ان سے بیسواں حصدلو (جو ذمی سے لیا جو تی ہے لیا گرہ وہ چھ مہینے تھہریں تو ان سے دیواں حصدلو (جو ذمی سے لیا جو تی ہے لیا ہے جو رہی کے مرابر معافری کیڑ الیس جو بین میں ہوتا ہے۔ جاتا ہے رہی حضور سے محاد کو کیس کی طرف روانہ کیا تو ان کو تھی دیا کہ جربالغ ذمی سے ایک دیناریا اس کے برابر معافری کیڑ الیس جو بین میں ہوتا ہے۔

عاد الى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمى او دينا فى ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود [٣٠٥ - ٣](٣٠) وما فى دار الاسلام من ماله على خطر فان أسِرَ او ظُهر على

ا ميم الماس اصول بره كه جودار الحرب بها گ گياه وحر بي جو گيااوراس كاخون اوراس كامال مباح جو گيا۔

فت وويعة : امانت

[٣٠٥٣] (٣٣) اورجودارالاسلام مين اس كامال موده خطرے مين موگيا - پس اگر قيد كرليا گيايا دارالحرب برغلبه موگيا اور آل كيا گيا تواس كا قرض ساقط موجائے گا اور امانت غنيمت موجائے گی -

تر وی حربی ہوگیااور جنگ کرنے بھی آیااوروہ قید ہوگیایا قتل کیا گیا تواس کا جو کس کے پاس قرض تھاوہ اس کا ہوجائے گااور جو مال کس کے پاس امانت تھاوہ غنیمت میں آجائے گائے اور جو مال دار لاسلام کے ورشہ کے پاس تھاوہ آپس میں تقسیم کرلیں گے۔

والے کا ال قرض والے کے پاس اس لئے رہ جائے گا کہ مال مباح پرجس کا قبضہ ہوجائے وہ اس کا ہوجا تا ہے۔ یہاں قرض والے کا پہلے

حاشیہ: (الف) آپ نے اہل نجیرے جنگ کی اور زمین اور باغات پر قابض ہو گئے۔ اوران کو قلع میں بندر ہے پر مجبور کیا۔ انہوں نے حضور سے ونا، چاندی اور علقہ پر سلح کی۔ اور یہود یوں کے لئے وہ ہوگا جوان کی سواری لئے جا سے اس شرط پر کہ وہ مجھنہ چھپا کیں گے اور نہ کوئی چیز غائب کریں گے۔ اورا گرانہوں نے چھپایا یا غائب کیا تو نہ کوئی ذمہ دار رہے گا اور نہ عہد رہے گا۔ پھر بھی جی بن اخطب کا مقل غائب کیا... چنا نچہ مقل ملاتو تو ابن ابی استحق کوئل کیا ان کی بیویوں اوراولا دکو تبد کیا (ب) حضرت عطاء ہے بچ چھا کوئی ذمی مشرکین کے درمیان ملے حالانکہ اس پر شرط لگائی گئی تھی کہ ان کے پاس نہ جائے۔ پس ذمی کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کے لئے نہیں آیا ہوں۔ تو بغیر گواہی کے حضرت عطاء نے اس کے تی کوکر وہ تر اردیا۔ ان سے بعض اہل علم نے کہا شرائط میں سے کی شرط کو تو ڑا توصلے ٹوٹ گئی۔

#### الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا [۵۳ • ۳] (۵۲) وما اوجف عليه

ے قبضہ ہاں گئے قرض والے کے پاس ہی رہ جائے گا۔اس ہوا پس کیکر مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا(۲) حدیث میں ہے۔
عن ابیھا اسمر بن مضر س قال اتبت النبی مُلَنِّ فبایعته فقال من سبق الی ما لم یسبقه الیه سلم فھو له (الف) (ابوداؤد
شریف، باب فی اقطاع الارضین ہے کہ نبرا ۲۰۰۷) اس حدیث میں ہے کہ جس کا پہلے قبضہ وجائے وہ مال اس کا ہے۔
اورامانت کا مال کی کے قبضے میں نہیں ہے وہ تو حقیقت میں حربی ہی کا ہے اس لئے وہ غنیمت میں آکر بجابدین میں تقسیم ہوگا۔

النبى عَلَيْكُ قاتل اهل خيبر فغلب على الارض والنخل ... فوجدوا المسك فقتل ابن ابى الحقيق وسبى نساء هم النبى عَلَيْكُ قاتل اهل خيبر فغلب على الارض والنخل ... فوجدوا المسك فقتل ابن ابى الحقيق وسبى نساء هم و ذراريهم (ب) (ابوداو دشريف، باب ماجاء في حكم ارض خيبر ، ١٨٠ ، نبر ٢٠٠٣) ال مديث مين ہے كه عبد تو ثرف والے كامال غيمت موگا - كونكد يهود يول كما تحد شرط يقى كه كوئى چيز چها عنين اورا بن ابى الحقيق في بن اخطب كامشك چهايا اورعبد تو ثرااس لئے وه قتل كيا گيا۔

اورا گریدذی جوحرنی بناتھا خودمرا تواس کا قرض کا مال اور امانت کا مال اس کے ور نثہ کے لئے ہوگا۔

کے کیونکہ وہ میدان میں جنگ کے لئے نہیں آیا یا اس کے ملک پر غلبہ نہیں ہوا تو اس کا مال غنیمت نہیں ہوا بلکہ اس کی ملکیت بحال رہی۔اس لئے اس کے مرنے کے بعداس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔

العن اسرو: قيد كيا كيا مشتق إسير، فيها: مال غنيمت.

[٣٠٥٣] (٢٠) مسلمانوں نے جو کچھاال حرب كا مال ليا بغير قال كي تووه مسلمانوں كى مسلحت ميں خرچ كيا جائے گا، جيسے كه خراج كا مال خرچ كيا جاتا ہے۔

ترح ہوں سے قال کر کے مال لیا تو یہ مال غنیمت ہے۔ اس میں سے پانچوان ٹس نکال کراس کومسا کین، بیٹیم اور مسافروں پرخرج کیا جائے گا۔ اور باقی چار جھے باہدین میں تقسیم کردیئے جائیں گے۔اس کی دلیل او پرگز رچکی۔

اور قبال کے بغیر صرف رعب سے وہ لوگ جھک گئے اور صلح کرلی تو اس مال کوفئ کہتے ہیں۔ اس میں سے پانچواں حصہ زکال کرباتی چار جھے عجابدین میں تقسیم نہیں کریں گے۔ بلکہ پورا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کیا جائے گا۔ جس طرح خراج کا مال مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کیا جاتا ہے۔

الغيمت اور مال في كافرق ال الريس نركور بـعن الشورى قال الفي والغنيمة مختلفان، اما الغنيمة فما اخذ

حاشیہ: (الف)اسمرا بن مصنری فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آنیا ادراس ہے بیعت کی تو فرمایا جہاں مسلمان نہ پنچا ہوو ہاں کوئی پنچنج جائے تو وہ چیزاس کی ہے (ب) آپ نے الل خیبر سے جنگ کی ، پس زمین اور باغات پر قابض ہو گئے ... تو لوگوں نے مشک پایا اس لئے ابن الی احقیق گوٹل کیا ، ان کی ہویاں اور بچے قید کئے محمد المسلمون من اموال اهل الحرب بغير قتال يُصرف في مصالح المسلمين كما يُصرف الخراج.

المسلمون فصار في ايديهم من الكفار والخمس في ذلك الى الامير، يضعه حيث ما امر الله ، والاربعة الاخماس المسلمون فصار في ايديهم من الكفار والخمس في ذلك الى الامام والكفار في اعناقهم وارضهم وزرعهم وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة، ولم يحوزوه ولم يقهروه عليه حتى وقع فيه بينهم صلح، قال فذلك الصلح الى الامام يضعه حيث امر الله (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الغنيمة والفي مختلفان، ج فامس، ص١٣٠، نمبر ٩٤١٥) اس الريس بال عنيمت اور مال في الكبيان كيا كيا بيا وربتايا كملح كم مال كومال في كمتم بين \_

## انت اوجف: گھوڑ ادوڑ انا، يہاں مراد بدور كرمال جمع كر لينا۔

عاشیہ: (الف) حضرت قوریؒ نے فرمایافی اورغنیمت الگ الگ مال ہیں فینیمت اس کو کہتے ہیں کہ سلمان نے کفارے قبضے ہیں لیا۔ اس کانمس امیر کودیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو جیسا بھم دیا وہاں فرچ کرے۔ اور باقی چارخس ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے غنیمت حاصل کی۔ اور فی ہیہ ہم کہ امام اور کفار کے درمیان سلح کی وجہ سے کفار کی ذات پر، اس کی ذہین پر اور اس کی بھیتی پر لازم ہو، جس مال پر بھی سلح ہوئی ہوجس کو مسلمانوں نے بر ورطاقت نہ لی ہواور نہ اس پر قبضہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ آپس میں سلح ہوگئی ہو۔ یہلے کا مال امام کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جیسا تھم دیا وہاں فرچ کرے (ب) اللہ نے اپنے رسول کو جو کھھ انلی قری کافی دیا تو وہ اللہ اور سول کے لئے ہے تا کہ تبہارے مالداروں کے درمیان دولت نہ بن جائے (ج) آپ تو فرمایا کی وہ اللہ اور سول کے لئے ہے تا کہ تبہارے مالداروں کے درمیان دولت نہ بن جائے (ج) آپ نے فرمایا کی اللہ اور سول کے لئے ہے اور کی گاؤں کو اللہ اور سول کے لئے ہے اور سول کے لئے ہے اور بھی بین اور آدھار جب ہیں مسلمان کو اداکریں گے۔ باقی اس کے لئے ہے جس نے اس پر قال کیا (د) آپ نے اہل نجران سے دو ہزار مطے پر سلح کی آدھا صفر مہینے ہیں اور آدھار جب ہیں مسلمان کو اداکریں گے۔ باقی اس کے لئے ہے جس نے اس پر قال کیا (د) آپ نے اہل نجران سے دو ہزار مطے پر سلح کی آدھا صفر مہینے ہیں اور آدھار جب ہیں مسلمان کو اداکریں گے۔

## [ ٣٠٥٣] (٤٥) وارض العرب كلها ارض عشر [ ٥٥ - ٣] (٢٧) وهي مابين العُذيب الى

## ﴿ عشرى اورخراجى زمين كے احكام ﴾

[۳۰۵۴] (۷۵) عرب کی زمین کل کی کل عشری ہیں۔

عرب میں دوسرا دین رکھنا جائز نہیں ہے۔اورخراج اس وقت ہوتا ہے جب وہاں کا فرر ہائش پذیر ہواور عرب میں کا فر کا رکھنا جائز نہیں۔اس لئے اس پرخراج لگانا بھی جائز نہیں۔اس لئے وہ ساری زمینیں عشری ہیں۔

و ایکی توساری زمین امریکی ہوگئ ہے وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔

[400] [44] (٧٦) اوروه مقام عذيب سے انتهائے حجر يمن تك ب\_ اور مبره سے مشارق شام كى حد تك ب\_

جزیرہ عرب کہاں سے کہاں تک ہے اس کی تفصیل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مقام عذیب سے کیکریمن میں ایک مقام حجرہے وہاں تک ہے۔ یہ چوڑائی کی مقدار ہوئی۔ اور لمبائی میں مہرہ سے کیکر شام کی حد تک ہے۔ یہ کھن سے اتر ہوا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فر مایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو (ب) آپ کا آخری کلام بیتھا، اللہ یہوداور نصاری کولل کرے انہوں نے انہیاء کی قبر کو تجدہ گاہ بنالی عرب کی زمین میں دورین باقی ندر ہے (ج) سعید بن عبدالعزیز نے فرمایا جزیرہ عرب وادی سے یمن کے اخیر تک ہے اور تخوم العراق سے سمندر تک ہے (د) حصرت اصمعیؓ نے فرمایا جزیرہ عرب عدن کے اخیر سے دیف العراق تک لمبائی میں ، بہر حال چوڑائی میں جدہ اوراس کے اردگر دساحل سمندر سے اطراف شام تک۔ اقصى حجر باليمن بمهرة الى حد الشام  $[Y \circ Y](2)$  والسواد كلها ارض خراج وهى مابين العُذيب الى عقبة حُلوان ومن الثعلبة ويقال ومن العلث الى عبّادان  $[2 \circ Y](2)$  وارض السواد مملوكة  $[Y \circ Y](2)$ 

اف عذیب: بیمراق کے پاس ہےاور عراق کے حاجی وہاں سے گزرتے تھے۔

[۳۰۵۲] (۷۷) اور سواد عراق کی کل زمین خراجی ہے جو مقام عذیب سے مقام عقبہ حلوان تک اور نتلبہ اور بعض لوگ کہتے ہیں مقام علث سے عباد ان تک۔

اس زمانے میں عراق کی زمین میں کاشت بہت ہوتی تھی اس کئے اس کوزر خیز لینی کالا کہتے تھے۔عراق کی حدعذیب سے عقبہ حلوان تک اور علت سے عبادان تک تھی۔اس پر سلمانوں کا قبضہ تھا اوریہ زمین خراجی مجھی جاتی تھی۔

العلم الله يهال مراد بار خرز مين ـ

[ ۲۵۰ ] مراق کی زمین وہاں کے باشندوں کی ملکیت ہے۔ان کے لئے اس کا بیخااوراس میں تقرف کرنا جائز ہے۔

اس کی دلیل بیا تر ب عن ابن سیرین قال السواد منه صلح و منه عنوة، فما کان منه عنوة فهو للمسلمین و ماکان منه صلح فلهم اموالهم (الف) (سنن لیمقی، باب السواد، ج تاسع بص ۲۲۵، نمبر ۱۸۳۵۸) اس اثر معلوم بواکی واتی البخش صه غلب سے فتح بواتھا اور بحض حصلے سے جوغلب سے فتح بواتھا اس کو مسلمانوں کے لئے تشیم کردیا۔ اور بوصلے سے فتح بواتھا وہ بالک کا مال رہا۔ اور جب نالک کا مال رہاتواس کو فتح بحی سکتا ہے (۲) عن عمر انه اور ادان یقسم اهل السواد بین المسلمین و امر بهم ان یہ سح صوا فو جدوا الرجل المسلمین یصیبه ثلاثة من الفلاحین یعنی العلوج فشاور اصحاب النبی غلالی فی ذلک فقال عملی دعهم یکونون مادة للمسلمین فیعث عضمان بن حنیف فوضع علیهم ثمانیة و اربعین ، واربعة و عشرین و اثنی عشر (ب) (سنن للیمتی ، باب السواد، ج تاسع بص ۲۲۲، نمبر ۱۸۳۷) اس اثر معلوم بواکد مفرت علی کے مشور سے عماق کی زبین عشیر نمین گئی۔ اس لئے وہاں کے لوگ اس کے مالک رہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت این سیرین نے فرمایا عراق کا پھے حصر سلے سے فتح ہوا ہا اور پھے حصد زبردی ، پس جوزبردی فتح ہووہ مسلمانوں کی فنیمت ہا اور جوسلے سے ہووہ مسلمانوں کے درمیان تعتبیم کرنے والے کا مال ہے (ب) حضرت عمر نے چاہا کہ عراق والوں کو مسلمانوں کے درمیان تعتبیم کرے تو لوگوں کو تھم دیا کہ ان کو گھے نہ تو دیکھا کہ ایک مسلمان میں مسلمانوں کے مادہ ثابت ہوں گے۔ پھر عمان معرد کے جھے بیں تین کا شکار یعنی کا فرآتے ہیں۔ پس اصحاب نی نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا ان کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے مادہ ثابت ہوں گے۔ پھر عمان بن صفیف کوروانہ کیا توان میں ہے کی پراڑتا لیس اور کی پر چوہیں اور کی پر بارہ درہم مقرر کیا۔

[40 - 40] (29) وكل ارض اسلم اهلها عليها او فُتحت عنوةً وقُسمت بين الغانمين فهي ارض عشر.

عراق وغيره كےلوگ بعد ميں مسلمان ہو گئے اس لئے ان سے اب خراج ساقط ہوگيا۔

اثر میں ہے۔قال کتب عمر بن عبد العزیز آلی عبد الحمید بن عبد الرحمن فذکرہ فقال فیہ ولا حواج علی من اسلم من اهل الارض (الف) (سنولیم قلیم المبر المبر المسلم العلم العلم عند العرب عند العرب قاسع من اهل الارض (الف) (سنولیم قلیم المبر المبر

و اجھی تواس کی زمین بھی امریکی ہوگئی ہاس لئے کداس پرامریکہ کا قبضہ ہوگیا ہے۔

[٣٠٥٨] (٤٩) جس زمین کے باشندے اسلام لے آئے یا ہرور بازوفتح کی گئی ہواور مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی گئی ہوتو وہ محشری زمین ہے۔

خراج مقرر کرنے سے پہلے کسی ملک کے باشندے مسلمان ہوجا کیں تواس کی زمین پرعشر لازم کریں گے۔ یااس ملک کو ہزور بازو فتح کیا ہواوراس زمین کومجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا تواس صورت میں بھی اس زمین پرعشر لازم کیا جائے گا۔

آرمسلمان خرابی زمین خرید عرب تواس پرخران لازم ہوگا۔ لیکن ابتدائی طور پرمسلمان کی زمین پرخراج مقرر کرنا میخی نہیں ہے۔ کونکہ یہ ذات کی چیز ہے۔ عن نافع ان عبد الله بن عمر کان اذا سئل عن الرجل من اهل الاسلام یا خذ الارض من اهل الذمة بسما علیها من الخواج یقول لا یحل لمسلم او لا ینبغی لمسلم ان یکتب علی نفسه الذل والصغار (ب) (سنن للیم تی ، بسما علیها من الخواج یقول لا یحل لمسلم او لا ینبغی لمسلم ان یکتب علی نفسه الذل والصغار (ب) (سنن للیم تی ، بسما علیها من الخواج یک وضائل الله علاء بن باب الارض اذا کا نت سلی ارض اذا کا نت سلی ارض اذا کا نت سلی از بین الاحق علی مسلم ان پر ابتدائی طور پرخراج لازم کرنا سی خراج کی مسلم الدحوی بین الاحق قی یسلم احدهم الحضومی قال بعثنی رسول الله علائل البحوین او الی هجو فکنت آتی الحافظ یکون بین الاحق قی یسلم احدهم ف خدمن المسلم العشو و من المشرک الخواج (خ) (ابن باج شریف، باب العشر والخراج بص ۲۲۲ بنبر ۱۸۳۱) اس مدیث فی ہے کہ مسلمان سے عشر اور شرک سے خراج لیا جائے گا۔ اس لئے جوز مین مجابد بن عبد المعرب بن عبد المعرب بن عبد المعرب بن عبد المحمید بن عبد موقی مسلمان بوجائے قاس سے خراج ساقط ہوجائے گاس کی دلیل بیا شریب حصور بن عبد المعزیز آلی عبد المحمید بن عبد کوئی مسلمان بوجائے قاس سے خراج ساقط ہوجائے گاس کی دلیل بیا شریب حصور بن عبد المعزیز آلی عبد المحمید بن عبد کوئی مسلمان بوجائے تواس سے خراج ساتھ ہوجائے گاس کی دلیل بیا شریب حصور بن عبد المعزیز آلی عبد المحمید بن عبد

حاشیہ: (الف) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کو لکھا اور ذکر فرمایا۔ اس میں کہا کہ زمین والوں میں سے جومسلمان ہوجائے اس پرخراج نہیں ہے (ب)
حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتے کہ کوئی مسلمان ڈی کی زمین خراج کے ساتھ لے تو کیساہے؟ فرماتے کہ مسلمان کیتھے حلال نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے کہ اپنی ذات
پر ذائت اور چھوٹا پن مسلط کرے (ج) حضرت علاء فرماتے ہیں کہ حضور گنے بحرین یا جمری طرف بھیجا۔ میں ایسے باغ میں جاتا جود و بھائیوں کے درمیان ہو۔ ان
میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو مسلمان سے دسوال حصد لیتا عشر لیتا اور مشرک سے خراج لیتا۔

[ ٩ ٥ ٠ ٣] ( ٠ ٨) وكل ارض فُتحت عنوة أف أقراه الها عليها فهى ارض خواج [ ٠ ٢ ٠ ٣] ( ٨ ١) ومن احيا ارضا مواتا فهى عند ابى يوسف معتبرة بحيّزها فان كانت من حيّز ارض الخراج فهى خراجيّة وان كانت من حيّز ارض العشر فهى عُشريّة والبصرة عنده عشرية

الموحم ف ف كره فقال فيه و لا خواج على من اسلم من اهل الارض (الف) (سنن للبهتى، باب من اسلم من اهل السلح سقط الخراج على المن المراض (الف) (سنن للبهتى، باب من اسلم من اهل الشخراج على الخراج على ارضه، ج تاسع عم ١٨٣٥، نمبر ١٨٣٩، نمبر ١٨٣٩ ) اس اثر معلوم بوا كه كوني ملك والامسلمان بوجائة واس پرخراج نهيس بهمال الخراج على المراض على المراض المراض على المراض المراض على المراض المراض على المراض المراض على المراض ال

شری کی زمین کوطاقت سے فتح کیا یارعب سے فتح کیالیکن اس زمین کومجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کی بلکداس پر کفار ہی کا قبضہ بحال رہنے دیا تواس زمین پرخراج لازم ہوگا۔

عشرایک قتم کی عبادت ہے اور کفارعبادت کا اہل نہیں ہے اس لئے ان پرخراج لازم ہوگا (۲) او پر ابن ماجیشریف کی حدیث گزری۔ عن المعلاء بن المحضر می ... فاخذ من الممسلم العشر و من الممشر ک المخواج (ب) (ابن ماجیشریف، باب العشر و الخراج می ۲۲۲، نمبر ۱۸۳۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مشرک کی زمین پر بحال رکھا گیا تھا تو اس کی زمین پر بحال رکھا گیا تھا تو اس کی زمین پر حضرت عمر نے خراج مقرر کیا۔ (سنن للیہ تقی، باب قدر الخراج الذی وضع علی السواد، ج تاسع می ۱۳۲۰، نمبر ۱۸۳۸) گیا تھا تو اس کی زمین پر حضرت عمر نموزندہ کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا اعتبار برابر والی زمین سے ہوگا۔ پس اگر برابر والی زمین خراجی موقو وہ بھی عشری ہوگی۔ اور بھرہ ان کے نزدیک عشری ہے اجماع صحابہ کی وجہ خراجی ہوگی۔ اور ابھرہ ان کے نزدیک عشری ہے اجماع صحابہ کی وجہ

مردہ زمین کوزندہ کیااور آباد کیا تواس کوعشری قراردیں یاخراجی قراردیں؟اس سلسط میں امام ابویوسف کی رائے ہے کہ کون سے پانی سے سیراب کرنے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کے قریب میں کیسی زمین ہے اس کا اعتبار ہے۔اگر مردہ زمین کے قریب میں خراجی زمین ہے تو یہ بھی خراجی ہوگی۔ ہوگی۔ اوراگروہ عشری زمین کے درمیان ہے تو یہ بھی عشری ہوگی۔

اس زمین کا پہلے ہے کوئی ریکار ونہیں ہے اس لئے وہ ملک کیسا ہے یاوہ ار یا کیسا ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر قریب کی زمین مجاہدین کی ملکت ہوگی یا مسلمان کی ملکت ہوگی تو اس کے اس کے اس کے اس کر ہو۔ اور اگروہ ملک کفار کی ملکت ہوگی یا مسلمان کی ملکت ہوگی تو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر ہی ملک کفار کی ملکت رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر خراج لازم ہونا جا ہے۔

خراج لازم ہونا جا ہے۔

حاشیہ : (الف) جھزت عمر بن عبدالعزیزؒ نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰ کو لکھااوراس میں بیتذ کرہ کیا کہ زمین والوں میں سے جومسلمان ہوجائے اس پرخراج نہیں ہے(ب)علاء بن حصری فرماتے ہیں بمسلمان سے عشر لیتااور مشرک سے خراج۔ باجماع الصحابة رضى الله عنهم  $[ 1 + 7](\Lambda \Lambda)$  وقال محمد رحمه الله تعالى ان احياها بيئر حفرها او بعين استخرجها او بماء دجلة او الفرات او الانهار العظام التي لايملكها

ا مرده زمین کی اصلیت کا اندازه برابر کی زمین کس کی ملکیت ہے اس سے لگایا جائے گا۔

بهرهان کے یہاں عثری زمین ہے۔ اس کا اشاره اس اثرے ماتا ہے۔ عن محمد بن عبید الله المنقفی ، قال خوج رجل من اهل البصرة من ثقیف یقال له نافع ابو عبد الله ، و کان اول من افتلا الفلا ، فقال لعمر بن الخطاب ان قبلنا ارضابالبصرة لیست من ارض المخراج و لا تنضر باحد من المسلمین ، فان رأیت ان تقطعنیها اتخذ فیها قضبا لخیلی فافعل ، قال فکتب عمر الی ابی موسی الاشعری ... فان لم تکن ارض جزیة و لا ارضا یجری الیها ماء جزیة فاعطها ایاه (الف) فکتب عمر الی ابی موسی الاشعری ... فان لم تکن ارض جزیة و لا ارضا یجری الیها ماء جزیة فاعطها ایاه (الف) (رواه عبید فی الاموال ، ص کے ۲۲ ، اعلاء السنن ، باب من احیاء ارضا مواتا بماء الخراج فخراجیة والافعش یة ، ح الثانی عشر ، ص ۳۲۵ ، بمبر ۱۹۰۸) اس اثر میں ہے کہ جزیری زمین نہ ہواس ہے معلوم ہوا کہ بھرہ خراجی زمین جی خراجی بی فی جائے تو وہ زمین عبی خراجی بی فی جائے تو وہ زمین بھی خراجی ہوا کے اس ہے معلوم ہوا کہ اسکے مسئلے میں امام محمد کی رائے کہ جس پانی سے سیراب کیا جائے زمین وہی شار کی جائے گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اگلے مسئلے میں امام محمد کی رائے کہ جس پانی سے سیراب کیا جائے زمین وہی شار کی وہائے گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اگلے مسئلے میں امام محمد کی رائے کہ جس پانی سے سیراب کیا جائے زمین وہی شار کی وہائے گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اسکے مسئلے میں امام محمد کی رائے کہ جس پانی سے سیراب کیا جائے زمین وہی شار کی وہائے کے در اور کرو ، برابر کی زمین ۔

[۳۰۹۱](۸۲)امام محد ؒ نے فرمایا اگرز مین کوزندہ کیا کنوال کھود کریا چشمہ نکال کریا د جلہ یا فرات یا ان بردی نہروں کے پانی ہے جن کا کوئی مالک نہیں ہے تو وہ عشری ہے۔اورا گرزندہ کیاان نہروں کے پانی ہے جن کو عجمیوں نے کھودا ہے جیسے نہر ملک اور نہریز دجرد تو وہ خراجی ہے۔

تشری امام محد کا قاعدہ یہ ہے کہ پانی کس قتم کا استعال کرتا ہے اس کے اعتبار سے مردہ زمین خراجی یا عشری ہوگا۔ پس اگر خراجی پانی ڈال کر مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ غشری ہوگا۔آگ مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ غشری ہوگا۔آگ تفصیل ہے کہ کون سایا نی عشری ہے اور کون ساخراجی ہے۔

کسی نے خود کنوان کھودایا چشمہ نکالاتوان دونوں کا پانی عشری ہے۔اس سے مردہ زمین زندہ کیا تو زمین عشری ہوگی۔ یا نہر د جلہ،نہر فرات یا وہ نہر جن کا کوئی مالک نہیں اس کا پانی عشری ہے اس لئے اس پانی سے جومردہ زمین زندہ کرےگا وہ عشری ہوگی۔

اوروہ نہرجس کو مجمیوں نے کھودا ہوجیسے نہر ملک اور نہریز دجروان کا پانی خراجی ہے۔اس پانی سے مردہ زمین زندہ کرے گا تو وہ خراجی ہوگی۔

الدموال، ص ٢٥٤ ، اعلاء السنن، نمبر ٢٠٩١) اس اثريس م كرية و لا ارضا يجرى اليها ماء جزية فاعطها اياه (ب) (رواه عبيد في الدموال، ص ١٥٤ ، اعلاء السنن، نمبر ١٩٠١) اس اثريس م كريم اس زين يس جزيد يعن خراجي پاني نه جاتا موقونا فع ابوعبيد الله كود دو

عاشیہ: (الف) محمد بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ بھرہ کا ایک آوی ثقیف سے نکلاجس کا نام نافع ابوعبداللہ تھا۔ یہ پہلاآ دی ہے جس نے جنگل میں میدان بنایا۔ پس عمر معلی میں میں خطاب سے کہا مجھ سے پہلے بھرہ میں خراجی زمین نہیں ہے اور مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے۔ پس اگر مجھے زمین کچھ کھڑا دیں جس میں گھوڑ ہے کے دوڑنے کی جگہ بناؤں تو کرلوں۔ پس حضرت عمر نے حضرت ابوموی اشعری کو کھا۔۔۔اگر جزید کی زمین نہ ہواور ندائی زمین ہوجس میں جزید کا پانی جاری ہوتا ہوتو اس کوعطا کردو۔
(ب) اگر جزید کی زمین نہ ہواور نداس میں جزید کا پانی جاری ہوتا ہوتو اس کوعطا کردو۔

احد فهى عُشِريّة وان احياها بماء الانهار التى احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهى خراجيّة [٢٠٠](٨٣) والخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على اهل السواد من كل جريب يبلغه الماء ويصلح للزرع قفيزٌ هاشميٌّ وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم.

اس سے اشارہ ہوتا ہے خراجی زمین بنے میں پانی کا اعتبار ہے قرب وجوار کا اعتبار نہیں۔

انتفر: حفر مشتق ہے کھودنا۔

[٣٠ ٢٢] (٨٣) خراج جوحفرت عمرٌ نے اہل عراق پر مقرر کیاہ ہ ایک جریب جس میں پانی پہنچاہواور کھیتی کے قابل ہوایک قفیز ہاشی لیخی ایک صاع اور ایک درہم اور ترکاریوں کے ایک جریب میں پانچ درہم اور انگوراور کھجور جو گھنے ہوں دس درہم۔

حضرت عمر فی دمین جس میں پانی جاتا ہواور دراعت کے مشور سے اہل عراق پر جوخراج مقرر کیا اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھتی کی زمین جس میں پانی جاتا ہواور دراعت کے قابل ہوا کی جریب میں ایک صاع غلہ اور ایک درہم بعنی 3.061 گرام چاندی یا اس کی قیمت لازم ہوگی۔اور ترکار یوں کی زمین میں دس درہم بعن زمین میں دس درہم بعن در درہم بعن عیں دس درہم بعن 30. 61 گرام چاندی یا اس کی قیمت خراج ہے۔

ان عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنیف علی السواد فوضع علی کل جریب عامر او غامر بناله الماء در هما و قفیز ایعنی المحنطة والشعیر و علی جریب الکرم عشرة و علی جریب الرطاب خمسة (الف) (مصنف ابن الب شیبة ملا المحاول المحنطة والشعیر و علی جریب الکرم عشرة و علی جریب الرطاب خمسة (الف) (مصنف ابن الب شیبة ملا المحنطة والشعیر و علی جریب الکرم عشرة و علی المواد، تاسع مل ملا تا الفانی المحسل والخراج کیفتی میں والخراج کیفت علی المواد، تاسع مل ملا ملا المحتور مین ایک صاح اور ایک در جم مرتکاری کیفیتی میں پانچ در جم اور الگوراور مجور کے باغ میں در جم خراج ہے ۔ گویا کہ ایک جریب عام کی کیفتی میں ایک صاح غلد اور ایک در جم یعنی 3.061 گرام چاندی یاس کی قبت اور الگوراور مجور کی باغ میں در جم یعنی 30.61 گرام چاندی یاس کی قبت اور الگوراور مجور کی باغ میں در جم یعنی 30.61 گرام چاندی یاس کی قبت اور الگوراور مجور کی باغ میں در جم یعنی 30.61 گرام چاندی یاس کی قبت خراج لازم ہوگا۔

نو چاندی کا حساب اپنے اپنے سکوں سے کرلیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ کے دوسرے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ درہم کے ساتھ پانچ صاع غلہ اور دس درہم کے ساتھ دس صاع غلہ بھی خراج میں لازم ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۷ ما قالوانی الخمس والخراج کیف یوضع ، جسادس مسلم ۲۳۸۸، نمبر۲۰ ۳۲۷)

حاشیہ : (الف) حضرت عمرؓ نے حضرت عثان بن حنیف کوعراق پر بھیجام آباداور غیر آباد جس کو پانی پہنچا ہوا یک جریب پرایک درہم اورایک قفیر مقرر کیا لیعنی گیہوں اور جو کی پیداوار پر۔اورانگور کے ایک جریب زمین پردس درہم اور سبزی کے ایک جریب زمین پر پانچ درہم مقرر فرمایا۔

# الغية الرطبة : تر، يبال تركاري مرادب، الكرم : الكور، المتصل : ملا موالعين كهناباغ، قفير باشي : ايك صاع موتاب-

## ﴿ جريب اورايك اليكر كي تحقيق ﴾

ایک بینند 3 ای کاموتا ہے اس لئے 7 بینے 21 ای ہوئے۔ یعنی اس کا ایک ہاتھ 1.75 بونے دوٹ کا ہوا۔ اور ساٹھ ہاتھ 105 فٹ کا ہوا۔ گویا کہ 105 فٹ لبی اور 105 فٹ چوڑی مجموعہ 11025 مربع فٹ کی ایک جریب ہوئی۔ اور ٹین فٹ کا ایک گر ہوتا ہے اس لئے اس کو گر میں لے جائیں قو35 گر لبی اور 35 گر چوڑی مجموعہ 1225 مربع گر کی ایک جریب ہوئی۔

### (میٹر کے حماب سے جریب کی تحقیق)

2.54 سینٹی میٹر کا ایک اپنچ ہوتا ہے اس لئے 12 اپنچ کا 53.34 سینٹی میٹر ہوا۔ گویا کہ کسری کا ایک ہاتھ 53.34 سینٹی میٹر کا ہوا۔ اب اس کوساٹھ ہاتھ میں ضرب دیں تو 32.004 میٹر لمبی ہوئی۔ اور وہی 32.004 چوڑی بھی ہے۔ اس لئے 32.004 کو 32.004 میں ضرب دیں تو مجموعہ 1024.25 مربع میٹر کی ایک جریب ہوگی۔

#### (ایکژادرجریب میں فرق)

آج کل پوری دنیا میں ایکڑ کا حساب رائج ہے۔اس سے زمین کی پیائش کرتے ہیں اس لئے ایکڑ اور جریب میں موازنہ کرنا ضروری ہے۔ تا کہ معلوم ہوکہ ایک ایکڑ میں کتنا خراج لازم ہوگا۔

63.614 ميٹرلسبااور 63.614 ميٹر چوڑا مجموعہ 4046.856 مربع ميٹركاايك ايکر ہوتا ہے۔

ای طرح 69.57 گزلمبااور 69.57 گزچورا مجموعه 4840 مربع گز کاایک ایکر موتا ہے۔

جریب چونکہ ایکڑ سے چھوٹا ہوتا ہے اس لئے ایک جریب 1024.25 مربع میٹر کو ایک ایکڑ 4046.856 مربع میٹر میں تقسیم دیں تو 3.951 گنابڑاا یکڑ جریب ہے ہوگا۔اس لئے ایک ایک ایک کی ٹرزمین میں اگر عام کا شتکاری ہوتو 3.951 صاع غلہ اور 3.951 درہم خراج لازم ہوگا۔ جس کا وزن 12.094 گرام جاندی یااس کی قیت ہوگا۔

#### ( عام آدمی کاماتھ )

عام آدى كا ہاتھ چھ قبضہ ہوتا ہے۔ اورا يک قبضہ 3 الحج كا ہے اس لئے ايک ہاتھ 18 الحج يعنى 1.50 وُيڑھ فٹ كا ہوگا۔ چونكہ ايک الحج 2.54 سينٹي ميٹر كا ہوتا ہے اس لئے 18 الحج كا 45.72 سينٹي ميٹر ايک ہاتھ ہوا۔

نوط پوری تفصیل آئندہ صفحات پردیکھئے۔

﴿ جريب اورا يكر كاحساب ايك نظريين ﴾

| كتنه كابهوتا ہے        |       | کیا          |
|------------------------|-------|--------------|
| سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | 2.54  | ايكانج       |
| ا پنج کا ہوتا ہے۔      | 39.37 | ایک میٹر     |
| انچ کا ہوتا ہے۔        | 18    | ایک عام ہاتھ |
| ڈیڑھ نٹ کا ہوتا ہے۔    | 1.50  | ایک عام ہاتھ |
| انچ کا ہوتا ہے۔        | 12    | ایکنٹ        |
| انچ کا ہوتا ہے۔        | 36    | ایکگز        |
| انچ کاہوتا ہے۔         | 3     | ایک قبضه     |
| سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | 7.62  | ایک قبضه     |
| سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | 45.72 | ایک عام ہاتھ |

﴿ كرىكاباتھ ﴾

| كتن كابوتا ب           |       | کیا         |
|------------------------|-------|-------------|
| قبضے کا ہوتا ہے۔       | 7     | كسرى كاباتھ |
| انچ کا ہوتا ہے۔        | 21    | كسرى كاباته |
| بونے دونٹ کا ہوتا ہے۔  | 1.75  | كسرى كاباته |
| سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | 53.34 | كسرى كاباته |
| سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | 100   | ایک میٹر    |

﴿ سرى جريب كتنى ہوتى ہے ﴾

| ف يا گز        | مربع    | برابر | چوژائی      | ضرب | لبائى       | ج يب     |
|----------------|---------|-------|-------------|-----|-------------|----------|
| مربع كسرى باتھ | 3600    | =     | £ 60        | ×   | 60 إكبر     | ایک جریب |
| مربع فث        | 11025   | =     | 105 باتھ    | ×   | 105 ہاتھ    | ایکجیب   |
| م بع گز        | 1225    | =     | ر<br>اگر 35 | ×   | <b>1</b> 35 | ایکجریب  |
| م لع ميٹر      | 1024.25 | =     | 32.004 ميٹر | ×   | 32.004 ميٹر | ایکجریب  |

| 4   | <u>_</u> | تناموتا | اليكزك | 2 |
|-----|----------|---------|--------|---|
| - 1 | T        |         |        | 7 |

| ف ياً گر  | مربح     | يرا ير | چوڑائی          | ضرب | لبائى             | ایکڑ     |
|-----------|----------|--------|-----------------|-----|-------------------|----------|
| مربع گز   | 4840     | =      | ر<br>1 69.57    | ×   | ر<br>ا 69.57      | ایک ایکڑ |
| م لع ميٹر | 4046.856 | =      | 63.614 يمر      | ×   | 63.614 يمرز       | ایک ایک  |
| مربع ميٹر | 40.4685  | =      | <b>1</b> 6.3614 | ×   | <b>1</b> ∕46.3614 | ایک ڈسمل |

ن سود سمل کاایک ایکر ہوتاہے۔

## ﴿ جِعار كھنڈ كائير ﴾

میرے صوبہ جھار کھنڈ میں لوہے کی ایک لمبی زنجیرے زمین کی پیائش کرتے ہیں جس کوسیکر کہتے ہیں۔اوربعض لوگ جریب بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو Chain کہتے ہیں۔

دس سيرلسااورايك سيكرچوژ اايك اير موتا ب-اورسيري لسائي 20.1168 ميٹر ب-اس طرح 20.1168 چوژ ااور 201.168 لمباكو ضرب دیں تو مجموعہ 4046.856 مرابع میٹر ہوتا ہے جوایک ایکڑ کا رقبہ ہے۔ اور گز کے اعتبارے ایک سیکر 22 گز لمباہوتا ہے۔ اس کودس سيريعني 220 گزيين ضرب دين تو 4840 مربع گزنگل آئے گاجوا يك اليور كار قبہ ہے۔

🛦 سیرکاحیاب 🆫

| ف ياگز            | مربح    | برابر | چوڑائی      | ضرب | لهائی             | بير      |
|-------------------|---------|-------|-------------|-----|-------------------|----------|
| -                 | 844     | -     | -           | -   | <u>پر</u> 20.1168 | ايدبير   |
| _                 | -       | -     | -           | -   | <i>\$</i> 22      | ايك سيكر |
| مربع میٹرایک ایکڑ | 4046.85 | =     | 201.168 يمز | ×   | 20.1168 ميز       | ايدىير   |
| مربع گزایک ایکڑ   | 4840    | =     | ر<br>پر 220 | ×   | Í 22              | ایک بیکر |

و البری معلومات کے لئے میں نے ہر جگہ فار مولوں اور حسابات کو فصیل ہے ذکر کیا ہے کلکیو لیٹر سے حساب کرلیں۔







 $[m \cdot Ym](\Lambda \Lambda)$ وما سوى ذلك من الاصناف يوضع عليها بحسب الطاقة فان لم تُطق ما وضع عليها نقصها الامام $[\Upsilon \circ \Upsilon](\Lambda \Lambda)$  وان غلب على ارض الخراج الماء او انقطع

[۳۰۲۳] (۸۴ )اس کےعلاوہ اور قتم کی زمینوں میں طاقت کےمطابق ،اورا گرجواس پرمقرر کیا ہے اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو امام اس سے کم کر دیں۔

اوپر جومتعین کردہ مقدار زمین کی عام پیداوار کے اعتبار سے ہے۔اس لئے اگر اس سے کم پیداوار ہوتو کم خراج متعین کیا جا سکتا ہے۔اور جومتعین کیا ہے اگر رعیت اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو امام اس سے کم بھی کرسکتا ہے۔

و مسرت عمر تعرف من المستعد ال

[٣٠٦٣] (٨٥) اگرخراجي زين پر پاني عالب آگياياس سے پاني منقطع ہوگيايا آفت نے بيتی برباد كردي توان پرخراج نہيں ہے۔

(الف) مدینہ میں حضرت عمر گوز ٹم گئنے سے چنددن پہلے دیکھا کہ وہ حدیقہ بن کمان اورعثان بن صنیف گوسا منے کھڑے ہو کرکہائم وونوں نے کیے کیا؟ کمیائم لوگوں کو خطرہ ہے کہ زمین پراتنا خراج ڈالاجس کی طاقت نہ ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ اتنالازم کیا جس کی ان کوطاقت ہے۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ لیس کہ اگر طاقت سے نیادہ زمین پرخراج لازم کیا ہو! دونوں نے فرمایا نہیں ، زیادہ مقرر نہیں کیا (ب) حضرت عثمان بن صنیفٹ نے انگور کے ایک جریب زمین پردس درہم مقرر کیا اور جو کے ایک جریب زمین پرچار درہم اور جو کے ایک جریب زمین پر چھ درہم مقرر کیا۔
درہم مقرر کیا۔

عنها او اصطلم الزرع افة فلا خراج عليهم [ ٢٥ ٠ ٣] ( ٨١) وان عطَّلها صاحبها فعليه الخراج [ ٢١ ٠ ٣] ( ٨٠) ومن اسلم من اهل الخراج يؤخذ منه الخراج على حاله

پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ پیداوار کے مطابق خراج ہوگا۔اس قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے اگر کسی مصیبت کی وجہ سے کھیتی ہی نہیں ہو پائی تو خراج ساقط ہوجائے گا۔مثلا سیلاب نے کھیتی برباد کردی۔ یابارش ہی نہیں ہوئی یا کوئی آفت آگئی جس کی وجہ سے کھیتی اجڑگئ تو اہل خراج نہیں ہوگا۔ پرخراج نہیں ہوگا۔

جب کیتی بی نہیں ہوئی تو خراج کہاں ہے دے گا(۲) اوپر کے اثر میں تھا کہ طاقت کے مطابق خراج ہواور یہاں آفت کی وجہ سے طاقت باتی نہیں رہی اس لئے خراج ساقط ہوجائے گا(۲) اوپر کے اثر کے علاوہ بیاثر بھی ہے۔ قبال المحسن و اما اراضیہ م فعلیہا المحر المدی وضعه عمر بن المحطابُ فان احتملوا اکثر من ذلک فلا یزاد علیہم و ان عجزوا عن ذلک خفف عنهم و لا یک لفون فوق طاقتهم کما قال عمر (الف) رواہ کی بن آ دم فی الخراج ، سسم، نمبر ۲۸ ، اعلاء السنن، ج نائی عشر، ص سسم، نمبر سے کہ اگر خراج دینے والا عاجز ہوجائے تواس سے کم کیا جائے۔ یہاں گیتی ہوئی بی نہیں اس لئے اس سے خراج معاف ہو حائے گا۔

العلم : صلم عضتق بجرات الهرنا بهيتي برباد مونا، الزرع : محيتي ـ

[٣٠٢٥] (٨١) اوراگر بريكار چھوڑ دياز مين كے مالك نے تواس پرخراج ہے۔

کھیتی کرنے کی تمام سہولتیں میسر تھیں لیکن امین کے مالک نے سستی کی وجہ سے کھیتی ہی نہیں کی تواس پرخراج ہوگا۔

ہے اس سے اس کی ستی دور ہوگی (۲) غلطی خود ما لک زمین کی ہے اس لئے خراج سا قطنہیں ہوگا۔

اصول ما لك زمين كى غلطى موتو خراج سا قطنهيس موگا۔

ن بيكار چھوڑ ديا۔

[٣٠ ٢١] (٨٤) اگرخراج دين والامسلمان موجائة واس سے بدستورخراج لياجائے گا۔

مسلمانوں پرابتدائی طور پرخراج لازم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔لیکن اگر پہلے سے خراج لازم ہے اورز بین کاما لک مسلمان ہوگیا تو خراج لازم ہیں ہے۔ کی سلمان ہوگیا تو خراج لازم ہیں ہے۔ عن عدم و علی قالا اذا اسلم و له ارض و صعنا عنه المجزیة و اخذنا خراجها (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۵ ما قالوانی الرجل من اصل الذمة یسلم من قال برفع عند الجزیة ، جسادس، مسلم ۲۷۸، نمبر ۳۲۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے سے جزید قرار قط ہوجائے گالیکن خراج ساقط نہیں ہوگا (س) کیونکہ جزید کا فر کے سر پر ہے جوذلت کی چیز ہے، اور خراج اس کی مسلمان ہونے سے جزید قرار تھا تھا ہوجائے گالیکن خراج ساقط نہیں ہوگا (س) کیونکہ جزید کا فر کے سر پر ہے جوذلت کی چیز ہے، اور خراج اس کی

حاشیہ: (الف) حضرت من نے فرمایا بہر حال اوگوں کی زمین پر حضرت عمر نے خراج متعین کیا۔ پس اگر اس سے زیادہ خراج برداشت کرسکتی ہوتب زیادہ نہ کیا جائے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتی ہوتو کم کر دیا جائے۔ اور طاقت سے زیادہ مکلّف نہ بنایا جائے جیسا کے حضرت عمر نے فرمایا (ب) حضرت عمر اور حضرت عمر نے فرمایا گرذی اسلام لائے اور اس کے پاس زمین ہوتو اس سے جزید تم کر دیا جائے گا اور اس سے خراج لیا جائے گا۔

[۲۷ • ۳](۸۸) و يجوز ان يشترى المسلم من الذمى ارض الخراج ويؤخذ منه الخراج [۲۰ • ۳](۸۸) و لا عشر في الخارج من ارض الخراج [۲۰ ۳۹](۹۰) و الجزية على

زمین پرہے جواتی ذلت کی چیز نہیں ہے۔

[۲۲-۳۹] (۸۸) جائز ہے کہ مسلمان ذمی سے خراجی زمین خرید ہاوراس سے خراج لیاجائے۔

عن ابن ابسی لیلی قال اشتری المحسن بن علی ملحة او ملحا واشتری الحسین بن علی برید ین من ارض المحواج وقال قد رد الیهم عمر ارضهم وصالحهم علی المخواج (الف) (سنن لیبقی،باب من رخص فی شراءارض الخراج، ج تاسع، ص۲۳۷، نمبر ۱۸۴۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے خراجی زمین خریدی اور حضرت عمر نے اس پرخراج لازم فرمایا۔جس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی طور پرمسلمان پرخراج لازم کرنا صحیح نہیں، لیکن خراجی زمین خریدے گا تواس کے واسطے سے مسلمان پرخراج لازم ہوجائے گا۔

قائدة حضرت عرض الذا الدمة بما عليها من الخواج يقول لا يحل لمسلم او لا ينبغى لمسلم ان يكتب على الاسلام يأخذ الارض من اهل الذمة بما عليها من الخواج يقول لا يحل لمسلم او لا ينبغى لمسلم ان يكتب على نفسه الذل والصغاد (ب) (سنن ليبقى، باب الارض اذا كانت صلحار قابحالا الملها وعليها خراج يو دو فعا فا غذها مسلم براء، حتاسع مى نفسه الذل والصغاد (ب) (سنن ليبقى، باب الارض اذا كانت صلحار قابحالا الها العلما وعليها خراج يو دو فعا فا غذها مسلم براء، حتاسع مى الدل والصغاد (ب) المن ين خريد ناذلت كى چيز ہے۔

[٣٠٢٨] (٨٩) خراجي زمين كي پيداوار ميس عشرنبيل ہے۔

خراجی زمین میں خراج بھی لازم ہواور عشر بھی لازم ہوتو دوگئی رقم ہوجائے گی جوجائز نہیں (۲) اور خراج ساقط کر کے عشر لازم نہیں کر سکتے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اس لئے اس پرخراج ہی لازم ہوگا (۳) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال لا یہ تمع خراج و عشر فی اد ض (ج) (مصنف ابن الی هیبة ، باب ااامن قال لا بحتم خراج وعشولی ارض ، ج ثانی ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۰۲۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ خراجی زمین میں عشر نہیں ہے۔

#### ◆ アピーショス 争

[۳۰ ۲۹] (۹۰) جزید کی دوشمیں ہیں۔ایک جزیدہ کر صامندی اور سلح سے مقرر کر ہے، پس مقرر کیا جائے گا جس پر اتفاق ہوجائے۔ امیر المونین اور ذمی کے درمیان جزید کے جس مقدار پر سلح ہوجائے اتنا جزید جائز ہوجائے گا۔

قبيله نجران سے حضور كندو برار حلے كے جزيد برسلح فرمائي هي۔عن ابن عباس قال صالح رسول الله علي الله على الله علي الله على الله على

حاشیہ: (الف) ابن ابی لیلی نے فرمایا حسن بن علی نے نمک کا کان خرید اور حضرت حسین نے خراجی زمین کے دو برید ہے خرید ہے اور فرمایا لوگوں کی طرف حضرت عبر نے ان کی زمین واپس کی اوراس خراج برصلح کی جوذمیوں پرلازم تھا (ب) عبداللہ بن عمر سے بوچھااہل اسلام کا کوئی آدمی ذمی کی زمین لے اس پرخراج کے ساتھ وہ فرمایا مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے یہ کہ اپنی ذات پر ذلت اور چھوٹا پن لازم کرے (ج) حضرت شعق نے فرمایا ایک زمین میں خراج اور عشر لازم نہیں ہو سکتے۔

ضربين جزية توضع بالتراضى والصلح فتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق . [ ٠ ٧ - ٣] ( ٩ ) وجزية يبتدئ الامام وضعها اذا غلب الامام على الكفار واقرّهم على املاكهم فيضع على الغنى الظاهر الغناء في كل سنةٍ ثمانيةً واربعين درهما يأخذ منه في كل شهر اربعة دراهم وعلى المتوسط الحال اربعةً وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى

على الفئ حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤ دونها الى المسلمين (الف) (ابوداؤد شريف، باب في اخذ الجزية ، ص ، نمبر ٣٠٨١) اس حديث مين بي كرحضورً نے اہل نجران سے دو ہزار ملے پرصلح كى ، اور يهى جزيد مقرر رہا۔

[۳۰۷۰] (۹۱) اور وہ جزیہ جوامام ابتداء مقرر کرے جب وہ غالب آئے کفار اور مالکوں کوان کی ملکتوں پر برقر ارر کھے تو ظاہری مالدار پر ہر سال اڑتا کیس درہم مقرر کرے، اور اس سے ہر مہینے میں چار درہم لے۔ اور اوسط درجے کے آدمی پر چوہیں درہم، ہر مہینے میں دودرہم ۔ اور مزدوری کرنے والے نقیر پر بارہ درہم، ہر مہینے میں ایک درہم۔

آگر کفار سے جزیہ کے بارے میں بات طے نہ ہوئی ہواورا مام کفار پر غلبہ کرنے کے بعد اپنے طور پر جزیہ مقرر کرے تو اس کی مقداریہ ہوکہ جواچھا مالدار ہے اس پر سالانداڑتالیس درہم اور ہر ماہ میں چاردرہم وصول کرے۔ اور درمیانی حال والے پر چوہیں درہم ہر ماہ میں ایک درہم وصول کرے۔ درم وصول کرے۔ درہم وصول کرے۔ درہم وصول کرے۔

جزيم قرركراس كودل بيانون دين الحق من الذين اوتوا الخين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (ب) (آيت ٢٩، سورة التوبة ٩) اس آيت معلوم بواكه كفار پر جزيم قركيا جائكا (٢) اور مقدارك بار عين بياثر م قال وضع عسو بن الخطاب في المجزية على رء وس الرجال على الغني ثمانية و اربعين درهما وعلى الوسط اربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشو درهما (ح) (مصنف ابن الي عيم ما تالوافي وضع الجزية والقتال عليها، جسادس م ٣٣٣ ، نم ٣٣٣ سرن للي تقي ، باب عشو درهما و على الداراورفقيركي رعايت م الزيادة على الدينار باسلم بين بالداراورفقيركي رعايت م كمالدار پرزياده م اورفقير كي م به سه ١٤٠٥ الله الدار پرزياده باورفقير كي م به م

فالم الم الم الله المن المار ا

حاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اہل نجران سے دوہزار حلوں پرضلے کی ، آدھا صفر میں اور آدھار جب میں مسلمانوں کواداکریں گے (ب) جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے ہیں ان سے قبال کریں ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا اس کو حرام نہیں سجھتے ۔ اور ان میں سے جو کتاب دیے گئے وہ دین حق اختیار نہیں کرتے ان سے قبال کریں۔ یہاں تک کہ ذلیل ہوکر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے لگ جا کیں (ج) حضرت عمر نے مالدار مردوں کی ذات پر اردی درہم۔ ارتالیس درہم جزیہ مقرر فرمایا اور وسط آدی پر چوہیں اور فقیر پر بارہ درہم۔

# الفقير المعتمل اثنى عشرة درهما في كل شهر درهما[ ١ ٧٠٣] (٩٢) وتوضع الجزية

حدیث میں ہے۔ عن معاذ ان النبی عَلَیْتُ لما وجهه الی الیمن امره ان یاخذ من کل حالم یعنی محتلما دینارا او عدله من المعافری ثیاب تکون بالیمن (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی اخذ الجزیة ، ص۱۵، نمبر ۳۰۲۸) اس مدیث معلوم ہوا کہ ہم مرد پرسالاندایک دینارلازم ہوگا چاہے مالدار ہویاغ یب۔

ن المعتمل: عمل منتق ب كام كرنے والا .

[اكس] (۹۲) جزيد مقرر كياجائ گاابل كتاب پراور مجوسيول پراورمجم كے بت پرستول پر۔

یبوداورنصاری اور مجوی چاہے عرب میں رہتے ہوں یا عجم میں رہتے ہوں۔اگروہ ذمی بن کرر ہنا چاہیں تو ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ای طرح عجم کے بت پرستوں پر جزیہ بین ہے یا وہ اسلام الکم سے با وہ اسلام الکم سے با وہ اسلام الکم سے بازی بین کرر ہنا چاہیں تو ان کے سروں پر جزیہ مقرر ہوگا۔البتہ عرب کے بت پرستوں پر جزیہ بین ہیں دکھا جاسکے گا۔
لائیں یا قبل کے لئے تیار ہیں ذمی بن کرعرب میں نہیں رکھا جاسکے گا۔

حاشیہ: (الف) حضور نے جب حضرت معاد گویمن کی طرف متوجہ فرمایا تو ان کو تھم دیا کہ ہربالغ ہے ایک دینار لے بیاس کے برابر معافری کیڑا ہو یہن میں ہوتا ہے (ب) ان لوگوں سے جنگ کرے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے ۔ اور جس کواللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے ۔ اور اہل کتاب میں سے جودین حق کواختیار نہیں کرتے ان سے اس وقت تک جنگ کریں کہ ہاتھ سے ذکیل ہو کر جزید دیے لگیں (ج) ہمارے پاس عمر بن خطاب کا خطاموت کتاب میں سے جودین حق کواختیار نہیں کرتے ان سے اس وقت تک جزیہیں لیا جب سے ایک سال پہلے آیا کہ بول کے دی رحم محرم کی شادی ذی رحم محرم سے ہوگئ ہوتو اس کو جدا جدا کر دیں ۔ اور حضرت عمر نے بحوں سے اس وقت تک جزیہیں لیا جب تک کہ حضرت عمر الرحمٰن بن عوف نے گوائی نہیں دی کہ حضور نے جرکے بحوں سے جزید وصول فرمایا تھا (د) آپ نے اہل نجران سے دو ہزار مطے پر سلح فرمائی ، آ دھا صفر میں اس کو مسلمانوں کوادا کریں گے۔

## على اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان من العجم [٢٥٠] (٩٣) ولا توضع على

عجم كم مركول سے بزيدا با جاك كاركى دليل لمى مديث كا يكوا ب قسال بعث عمر النساس فى افناء الامصاريقاتلون الممشركون سے بزيدا بالله وحده او تؤدو الجزية الممشركين ... فامرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم ان نقاتلكم حتى تعبدوالله وحده او تؤدو الجزية (الف) (بخارى شريف، باب الجزية واموادعة مع المل الذمة والحرب، ص ٢٣٨٦، نمبر ٣١٥٩) اس مديث سے معلوم بواكم مجم كے مشركول سے جزيدا باسكا ہے - كونكه افناء الامصارے معلوم بواكم مح بت پرستوں سے جہادكر فے گئے تھے۔

عبدالاوثان : وثن کی جمع ہے، بت کے بندے یعنی بت پرست، الجوس : جوتوم آگ کی پوجا کرتی ہے۔

[٣٠٤٢] (٩٣) اورجز يه مقررنهيل كياجائ كاعرب كيبت پرستول پراورندمرتدير-

آیت سے اشارہ ماتا ہے کہ عرب کے مشرکین یا تو اسلام قبول کریں یا قبل کے لئے تیار ہیں۔ ذمی بن کر جزید دینااس کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے ان سے جزیز بیس لیاجائے گا۔ آیت میں ہے۔ فاذا انسلخ الاشھر المحرم فاقتلوا الممشر کین حیث وجدت موھم و خذو ھم و احصر و ھم و اقعدوا لھم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة فخلوا سبیلھم (ب) (آیت ۵، سورة التوبة ۹) اس آیت میں ہے کہ نماز قائم کرنے لینی اسلام لانے تک قبال کرتے رہواور یہ شرکین عرب کے بارے میں ہے۔ اس لئے مشرکین عرب کو جزید دیکر جزیرہ عرب میں رہنے کا حق نہیں ہے (۲) دوسری آیت میں بھی اس کی تائید ہے۔ و قساتہ لو ھم حتی لا تکون فتنة و یکوں الدین کله لله (ج) (آیت ۳۹ سورة الانفال ۸) اس آیت میں کفار عرب کے بارے میں اشارہ ہے کہ ان سے جزیر نہیں لیاجائے گا (۳) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباش ان سے اتنا قبال کرو کہ پورادین صرف اللہ کا ہوجائے۔ اس لئے بھی ان سے جزیر نہیں لیاجائے گا (۳) حدیث میں مشرکی العرب الا الاسلام او السیف (د) (فئے القدیر، ج فامس، ۱۹۳۰ ماعلاء السن منہ سرکے کا یا سام دونوں میں سے ایک ہاں گئے جزیر نہیں لیاجائے گا۔

فائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے مشرکین سے بھی جزیدلیا جاسکتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے اہل کتاب سے جزید لیاجا سکتا ہے ہی پر قیاس کر کے اہل عرب کے مشرکین سے بھی جزید لیاجا سکتا ہے۔ مرتد پر جزیداس کئے نہیں ہے کہ اگر مرد ہے تو یادوبارہ اسلام قبول کر سے یااس کوئین دن کے بعد قتل کردیاجائے گا۔اور جزید کا مطلب بیہ کہ کفر کی حالت میں جزید دے کر زندہ رہے اور زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس لئے اس سے جزید بھی نہیں لیاجائے گا۔ چاہے عرب کا مرتد ہو چاہے مجم کا مرتد ہو۔

حاشیہ: (الف) حضرت عرص نے کچھاوگوں کوشہری مضافات میں جنگ کے لئے رواندفر مایا...ہم کوحفور نے تھم دیا کہ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جا کیں یا جزیدادا کریں اوران کوقید کریں اوران کوقید کریں اوران کے عبادت کرنے لگ جا کیں بائر تا ہم کر مختم ہوجا کیں تو جہاں کہیں پائیں مشرکین سے قال کریں اوران کو کیڑیں اوران کوقید کریں اوران کے برگھات کی جگد میں بیٹے میں ٹیٹے میں اگر تو بہر کیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوۃ دیے لگیں توان کا راستہ چھوڑ دیں (ج) اوران سے لڑیں یہاں تک کہ فتن شدر ہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہوجائے (د) آپ نے فرمایا عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گایا توار کے لئے تیار ہیں۔

عبدة الاوثان من العرب ولا على المرتدّين[٣٠٤٣] (٩٣) ولا جزية على امرأة ولا صبى ولا زمن ولااعمى ولا على فقير غير معتمل ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس

اسلام کو مجھنے کے بعد مرتد ہونا کفر ہے بھی اغلظ ہے اس لئے اس کو بدرجہ اولی آل کیا جائے گایا پھر اسلام لے آئے (۲) آل کرنے کی در لیل میرصدیث ہے۔ عن عکر مة قال اتبی علی بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلک ابن عباس فقال لو کنت انا لم احرقهم لنهی رسول الله عَلَيْتُ من بدل دینه فاقتلوه (الف) (بخاری شریف، رسول الله عَلَیْتُ من بدل دینه فاقتلوه (الف) (بخاری شریف، باب علم المرتد والمرتد والمرتد واست بھم ، ۱۰۲۲م، نمبر ۱۹۲۲) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مرتد کو تین دن کے بعد آل کر دیا جائے گا۔ اگر مرتد محورت ہوت و بہر نے تک قید میں رکھا جائے گا۔ اور کفر کی حالت میں رہے نہیں دیا جائے گا۔ اس سے بھی جزیہ نیس لیا جائے گا۔ بخاری کی آگے دوسری حدیث ہے۔ شم اتب عد معاذ بن جبل ... قال لا اجلس حتی یقتل قضاء الله و رسوله ثلاث موات (بخاری شریف، نمبر ۱۹۲۳) کہ مرتد کے آل کرنے تک میں نہیں بیٹھوں گا۔

[۳۷۳] (۹۴) اورنیس جزیہ عورت پراورند بچے پراورندا پانچ پراورندا ندھے پراورندا یسے فقیر پر جو کام ندکرتا ہواورندا یسے راہب پر جو لوگوں سے ندماتا ہو۔

## تشری ان لوگول پرجزینہیں ہے۔

ی براورگام کرنے کے لائق نہیں ہیں۔اس لئے ان اوگوں پرجزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا(۲) مدیث میں ہے۔عن معاذ ان المنبی علیہ اس او جہد الی المیمن امرہ ان یا خذ من کل حالم یعنی محتلما دینارا (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی اخذ المجزیة ،ص ۲۷، نمبر ۳۰۳۸) اس مدیث میں مختلما کی قیدے معلوم ہوا کہ جو بالغ ندہولیعنی بچہ ہواس پرجزیہ بیں ہے۔

اور عورت پرجزیدنه بونی کی دلیل بیا شرے ان عمر بن المخطاب کتب الی عماله ان لا یضو بوا الجزیة علی النساء والمصبیان و لا یضر بوها الا علی من جوت علیه المواسی (ج) (سنن للیم قی، باب الزیادة علی الدینار با کے ،ج تاسع م ۱۳۹۳، غمبر ۱۸۷۸ مصنف ابن الی شیبة ، ۱۵ ما قالوا فی وضع الجزیة والقتال علیما ،ج سادس م ۱۳۷۱ مرسند مناب الشرسے معلوم مواکم ورتوں اور پی ل پرجزین بیس ہے۔

بوڑھے پر جڑ نیکیں ہے اس کی دلیل بے اگر ہے۔قال ابصر عمرؓ شیخا کبیرا من اهل الذمة یسأل فقال له مالک؟ قال لیس لی مال وان الجزیة تو خذ منی فقال له عمرؓ ما انصفناک اکلنا شبیبتک ثم ناخذ منک الجزیة ثم کتب الی عماله

حاشیہ: (الف) حضرت علی کے سامنے کچھ زندین لائے گئے تو انہوں نے ان کوجلادیا۔ تو پیٹر حضرت ابن عباس کو کپٹی تو فر مایا اگر میں ہوتا تو ان کوئیس جلاتا کیونکہ حضور کے ضع فر مایا ہے کہ اللہ کے عذا ب کی طرح تم آگ سے عذا ب نہ دو۔ اور میں ان کو زندیقوں کوئل کر تاحضور کے فر مان کی وجہ سے کہ جس نے اپنے دین اسلام کو بدل دیاس کوئل کر دو (ب) حضور نے جب حضرت محاد کوئیس کی طرف متوجہ کیا تو تھم دیا کہ ہر بالغ آدمی سے ایک دینار جزیہ مقرر نہ کرے۔ اور صرف ای پر جزیہ مقرر کرے جسکے بنچے کے بال نکل آئے ہوں۔

## [ ٣٠٤ ] (٩٥) ومن اسلم وعليه جزية سقطت عنه [ ٢٥ - ٣] (٩٢) وان اجتمع عليه

ان لا یاخذوا المجزیة من شیخ کبیر (الف) (رواة زنجویة فی الاموال راعلاء اسنن، باب لا جزیة علی صبی ولاا مرائة الخ،ج ثانی عشر، ص ۵۰۹، نمبر ۵۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بہت بوڑھے سے جزیہ نیس لیا جائے گا۔ اور اسی پر اپانچ اور اندھے کو قیاس کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ دونوں بھی کمانہیں سکتے ہیں۔

جوراببلوگوں سے اختلاط نہ کرتا ہوہ بھی کمانہیں سکتا ہے اس سے بھی جزیہیں لیاجائے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عسن خالد بن ولید انه صالح اهل الحیرة علی تسعین ومائة الف در هم تقبل کل سنة جزاء عن ایدیهم فی الدنیا رهبانهم وقسیسهم الا من کان غیر ذی ید حبیسا عن الدنیا تارکا لها وسائحا تارکا للدنیا (ب) (مختمررواہ الطبری فی تاریخی، حقسیسهم الا من کان غیر ذی ید حبیسا عن الدنیا تارکا لها وسائحا تارکا للدنیا (ب) (مختمررواہ الطبری فی تاریخی، حالی معلوم ہوا رائع بص ۱۲ ماراعلاء السن، بال توضح الدنیا علی الرهبان لا یخالطون الناس، ج نانی عشر، ص ۱۲ منال طند کرتا ہواس پر جزیہیں ہے۔

انت زمن : ایا جی، الرہبان : راہب کی جمع ہے، یخالطّون : خلط سے ہمانا جلنا۔

[٣٠٤٣] (٩٥) كوكى ايما آدى اسلام لائ كداس يرجز يدموتو ده ساقط موجائ كار

کیلے ذی تھاجس کی دجہ سے اس کے سر پر جزید تھا اب وہ مسلمان ہو گیا تو جزید ساقط ہوجائے گا۔ البتدا گراس کی زمین پرخراج تھا تووہ باتی رہے گا۔

ی کفری وجہ سے اس کی ذات کی چیز ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس ذات کا اہل نہیں رہا اس لئے ساقط ہوجائے گا (۲) حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عباس قبال وسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله علی مسلم جزیة سئل سفیان عن تفسیر هذا فقال اذا اسلم فیلا جزیة علیه (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی الذی الذی یسلم فی بعض النه علی علیہ جزیة ،ص ۷۷، نمبر ۱۳۸۵ میر نیف، باب فی الذی الذی یسلم فی بعض النه علی المسلمین جزیة ،ص ۱۳۸۸ نمبر ۱۳۳۷ ، کتاب الزکوة) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذمی مسلمان ہوجائے تو اس پرسے جزید ساقط ہوا کہ ذمی مسلمان ہوجائے تو اس پرسے جزید ساقط ہوا کہ گا۔

[44] (٩٢) اگراس پردوسال كاجزيه پره جائة ان ميس تداخل موجائے گا۔

اگردوسال تک جزینبیں دے سکا تواب ایک سال کا جزیر ساقط ہوجائے گا۔اور ایک سال ہی کا جزیدلازم ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عرص نے ایک بہت بوڑھے ذی کو دیکھا کہ وہ ما نگ رہا ہے۔ تواس سے پوچھا کیابات ہے؟ کہا میرے پاس مال نہیں ہے اور جھ سے جزید لیا جاتا ہے۔ تو حضرت عرص نے تہارے ساتھ انساف نہیں کیا تہاری میں جوانی میں کھایا پھر بھی تم سے جزید لیں۔ پھرا پنے عمال کولکھا کہ بہت بوڑھ سے جزید لیں انسان دیا والدین ولید نے جرہ والوں سے ایک لا کونوے ہزار درہم پوسلے کی قبول کیا جائے گاہر مال میں دنیا میں انسان کی وجہ سے جزید نہیں لیا جائے گا (ج) حضور کے اور دنیا کوچھوڑ کھا ہواں سے جزید نہیں لیا جائے گا (ج) حضور کے فرمایا میں میں جائے تواس پر جزید نہیں ہے۔
خفر مایا مسلمان پر جزید نہیں ہے۔ حضرت سفیان سے اس کی تغییر پوچھی تو فرمایا اگر ذمی مسلمان ہوجائے تواس پر جزید نہیں ہے۔

### الحولان تداخلت الجزيتان[٢٥٠] (٩٥) ولايجوز احداث بيعة ولا كنيسة في دار

اثر مين ہے۔ عن طاؤس انه قال اذا تدار کت الصدقات فلا تو خذ الاولی کالجزیة (الف) (مصنف ابن الب شیة ۱۳۲۰ من قال لاتو غذ الصدقة فی النة الامرة واحدة ، ج ثانی ، مسلم ، نبر ۱۳۳۸ ، نبر ۱۳۳۷ من ولا قه هذه الامة المذیب کانوا بالمدینة ابوبکر و عمر و عثمان انهم کانوا لا یثنون العشور لکن یبعثون علیها کم عام فی المخصب و المجدب لان اخذها سنة من رسول الله علی المدقة فی المخصب و المجدب لان اخذها سنة من رسول الله علی المدقة واحدة ، ج ثانی ، مسلم ۱۳۷۱ اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ ایک سال میں دومر تبه عشم نیس لیتے تھے۔ اور دوسال کا ایک سال میں یومر تبه عشم نیس لیت تھے۔ اور دوسال کا ایک سال میں لیس گرتو دومر تبه جزید لیا ہوگا۔ اس لئے ایک جزید ساقط ہوگا اور ایک جزید لازم ہوگا (۳) اس عین ذمی کے لئے سہولت ہے جس میں اسلام میں بڑا خیال رکھا گیا ہے۔

فائد امام شافتی اورامام ابویوسف فرماتے ہیں کہ دوسال کا جمع ہواہے اس لئے دوسال کا جزید لیاجائے گا۔ورنہ حکومت کونقصان ہوگا اور ذمی ساقط کرنے کے لئے خواہ مُٹواہ ٹال مٹول کرے گا۔

[٢٧٤٦] (٩٤) دارالاسلام ميس يهودي اورنصراني كانياعباوت خاند بنانا جائز نبيس ہے۔

شری دارالاسلام کے شہروں میں یہودی کااورنصرانی کانیاعبادت خاندند بنانے دیاجائے۔

اس سے اس کی شوکت بوسے گی اور دوسرے دین کی اشاعت ہوگی۔ اس لئے ان کا نیا عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله علیہ التصلیح قبلتان فی ارض واحدة ولیس علی المسلمین جزیة (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء لیس علی المسلمین جزیة ، مس، ۱۳۸۸ ، تمب الزکوة) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذمیوں کو بہت زیادہ اس کے دین کی اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نیا کنیسہ یا بیعہ بنانادین کی اشاعت ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نیا کنیسہ یا بیعہ بنانادین کی اشاعت ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نیا کنیسہ یا بیعہ بنانادین کی اشاعت ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال کل مصر مصر ہ المسلمون لا بینی فیہ بیعة و لا کنیسہ و لا یضرب فیہ بناقوس و لا بیاع فیہ لحم خنریہ بی تاسع ہی باب یشتر طبیح مان لا یحدثو افی امصار المسلمین کنیت و لا مجمعالصلواتھ مولاصوت ناقوس و لا مان المحدثو افی امصار المسلمین کنیت و الکنائز و بیوت النار، ج سادس ماری میں ایم، نمبر ۱۲۹۷ میں ایم، نمبر ۱۲۹۷ میں ایم، نمبر ۱۲۹۷ میں نمبر و کا نیا عبادت خانہ نہ بنانے دیا جائے۔ اس ایش و میں ایم، نمبر ۱۲ میں این ابی شیب و میں کا نیا عبادت خانہ نہ بنانے دیا جائے۔

عاشیہ: (الف) حضرت طاؤی ؒ نے فرمایا کئی مال کے صدقات جمع ہوجا کیں تو پہلے سال کا صدقہ نہیں لیا جائے گا جزید کی طرح (ب) حضرت زہر گئے نے فرمایا جھے کو اس است کے کسی والی مثلا حضرت ابو بکڑ ہمر اور عثبان جو مدینہ طلب میں تقے یہ بات نہیں پنچی ہے کہ ایک سال میں دومر تبہ عشر لئے ہوں لیکن وہ ہر سال خوشحالی اور خشک سال میں جھیج تھے اس کئے کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے (ج) آپ نے فرمایا ایک ملک میں وہ قبلے نہیں ہوسکتے یعنی اسلام اور عیسائیت نہیں رہ سکتے ،اور مسلمان پر جزید نہیں ہے (د) حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم وہ شہر جس کو مسلمانوں نے بسایا ہے اس میں گر جااور کنیٹ نہیں بنایا جا سکتا ۔اور نداس میں ناقوس بجایا جا سکتا ہے ۔اور نہ اس میں سورکا گوشت بچا جا سکتا ہے۔۔اور نہ اس میں سورکا گوشت بچا جا سکتا ہے۔۔

الاسلام[22 • ٣] (٩٨) واذا انهدمت البيّع والكنائس القديمة اعادوها [48 • ٣] (٩٩) ويؤخذ اهل الذمة بالتميّز عن المسلمين في زيّهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ولا

ن بعد: بهودى كاعبادت خانه، كنائس: كنيسة كى جمع بفرانى كاعبادت خاند

[44-4] (٩٨) اگر پيرمنهدم موجا ئيں پراني گرجا ئيں تو دوبارہ بنا سکتے ہيں۔

تشري يبودي يانصراني كاپراناعبادت خانه كركيا تواس كودوباره بنايا جاسكتا ہے۔

جو پہلے ہے ہاں کی حفاظت کی ذمداری مسلمانوں پر ہے۔ اس لئے اس کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے (۲) صدیث میں ہے اہل نجران ہے صلح میں بیات طے ہوئی تھی کہ گرجا کیں گرا کیں گے۔ ان کے را بہول کونہیں نکالیں گے۔ اور ان کے دین کے بارے میں فتنے میں نہیں ڈالیس گے۔ صدیث کا کلزا ہے ہے۔ عن ابن عباس قال صالح رسول الله علیہ الله علیہ الفی حلة ... علی ان لا تھدم لهم بیعة ولا یخوج لهم قس ولا یفتنوا عن دینهم مالم یحدثوا حدثا او یا کلوا الربا (الف) (ابوداو درشریف، باب فی اخذ الجزیة بھی میں میں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پرانی عبادت گاہیں بناسکتے ہیں۔

[۹۹-۷۸] (۹۹) عہدلیا جائے گا ذمیوں سے متازرہے کامسلمانوں سے پوشاک میں سوار بول میں زمینوں میں اور ٹو پیوں میں ۔اوروہ سوار نہ ہوں کے گھوڑ وں براور نہ جھیا را تھا کیں گے۔

قریوں کو دار الاسلام میں رکھا جائے گائیکن وہ ہراعتبار سے مسلمانوں سے تمیز رہے تا کہ کوئی مسلمان ان پرسلام نہ کرے ان کے لئے دعا تیں نہ کرے۔ اورایک اندازے میں ذلت کے ساتھ رہے تا کہ اس کوا حساس ہوا ورجلدی مسلمان ہوجائے۔

صدیت بین اس کا اشارہ ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْ قال لا تبدوا الیهود و لا النصاری بالسلام و اذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطروه الی اضیقه (ب) (مسلم شریف، باب انھی عن ابتداء اصل الکتاب بالسلام و کیف بردیم می ۱۲۱۲ می ۱۲۲۸ ابودا و دشریف، باب فی السلام علی اصل الذمة ،ص ۳۱۹ منمبر ۵۲۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذمی کو ابتدائی طور پرسلام نہ کرے۔ اوراس کورات کے کنارے سے چلنے کے لئے کہتا کہ اس کی شان وشوکت کا اظہار نہ ہو (۲) اثر میں ہے کہ ذمیوں پرم ہرلگائے تاکہ دورے پاچل جائے کہوہ ذمی ہوا کہ ذمیوں پرم ہرلگائے تاکہ دورے پاچل جائے کہوہ ذمی ہے۔ کتب عمر الی امواء الاجناد ان اختموا رقاب اهل الجزیة فی اعناقهم (ج) (سن للبہ قی ، باب یشتر طلب می ان یفر قوابین میکھم وہیئة المسلمین ، ج تاسع ،ص ۴۳۰ ، نمبر ۱۸۵۸) (۳) حضرت عمر نے اہل شام سے صلح کی تواس میں شرط نگائی کہ لباس ، ٹو پی ، بمامہ ، جوتے میں متمیز رہے۔ باتوں میں بھی متمیز رہے۔ اثر کا نگر ایہ ہے۔ عن عبد الوحمن بن

حاشیہ: (الف) حضور نے اہل نجران سے دو ہزار طے پرصلح کی ...اس شرط پر کہ اٹکا گرجا منہدم نہیں کیا جائے اور ندان کا تسیس نکالا جائے۔اوران کے دین کے بارے میں ان کوفتند میں بتلانہ کیا جائے جب تک کہ کوئی نئی بات نہ پیدا کریں یاسورنہ کھانے لگیس (ب) آپ نے فرمایا یہوداور نصاری کو پہلے سلام مت کرو۔اگران میں ہے کوئی راستے میں ملے تو اس کوشک راستے پر جانے پر مجبور کرے (ج) حضرت عمر نے امراء اجناد کولکھا کہ اہل جزید کی گردن پرمبر لگا کہ

## يسركبون الخيل ولا يحملون السلاح[ ٩ ٧ ٠ ٠] ( ٠ ٠ ١ ) ومن امتنع من اداء الجزية او قتل

غنم قال کتبت لعمر بن الخطاب حین صالح اهل الشام بسم الله الرحمن الرحیم ... وان نوقر المسلمین وان نقوم لهم من مجالسنا ان ارادوا جلوسا و لا نتشبه بهم فی شیء من لباسهم من قلنسوة و لا عمامة و لا نعلین و لا فرق شعر و لا نتکلم بکلاتهم و لا نتکنی بکناهم و لا نر کب السروج و لا نتقلد السیوف و لا نتخذ شیئا من السلاح و لا نحمله معناو لا ننقش خواتیمنا بالعربیة (الف) (سنن للیمتی، باب الامام یکتب کتاب اصلح علی الجزیة، ج تاسع بم ۱۸۵۱ ان دونول اثرول سے معلوم ہوا کہ ذمی ہر اعتبار سے معلمانول سے متیز رہے۔ اور جھیار اس لئے نہ اٹھائے کہ کیس دوبارہ جنگ کرنے کی صلاحیت نہ پیراکر لے۔ اور مسلمانول کے لئے مشکلات نہ پیراکر ہے۔

ن افسول کہ عالم عرب پرامریکیوں نے اس طرح قضہ کرلیا کہ بیسب مسائل خواب وخیال بن گئے۔

تعلنوة عشتق برج سے شتق مرکب کی جمع ہے رکب سے شتق ہے سوار، سروج : سرج سے شتق ہے زین، قلانس : قلنوة سے شتق ہے ڈین، قلانس : قلنوة سے شتق ہے ٹویی۔

[۳۰۷۹] (۱۰۰) کوئی جزید کی ادائیگی سے بازرہے یا مسلمان کوئل کردے یا حضور کوگالی دے یا مسلمان عورت سے زنا کر لے تواس کا عہد نہیں ٹوٹے گا۔

کوئی جزیددینے کا افرارتو کرتا ہے لیکن جزید دیتانہیں ہے تو اس ہے ذمی ہونے سے خارج نب سہوگا۔اورمسلمانوں کے ساتھ جزید دینے کا اور ذمی ہونے کا جوعہد کیا تھا وہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ ابھی بھی ذمی بحال رہے گا۔اس طرح کسی مسلمان کوتل کردے یا حضور کوگالی دی یا مسلمان عورت سے زنا کر لے تو اس سے ذمی ہونے کا عہد نہیں ٹوٹے گا۔البتدان جرموں کی سزا کا مستحق ہوگا۔مثلا جزیداد انہیں کرتا ہے تو جزید وصول کیا جائے گا۔اورمسلمہ سے زنا وصول کیا جائے گا۔اورمسلمہ سے زنا کرنے کی وجہ سے مدزنا کا مستحق ہوگا۔

عبد لونا ، جنگ پراتر آنے ہے، یاکی چیزی شرط لگائی قی اوراس نے اس کے خلاف کیا تو عبد لوٹے گاور نہیں (۲) مدیث میں ہے کہ الل قریظہ جنگ پراتر آئے ہاں کا عبد لوٹا اور حضور نے قال کر کے ان کول کیا۔ اوران کی عور توں کو باندی بنایا۔ مدیث بیہ ہے۔ عسن ابن عمر محادبت قریظة و النضیر فاجلی بنی النضیر و اقر قریظة و من علیهم حتی حادبت قریظة فقتل رجالهم وقسم نسسانهم و اولادهم و اموالهم بین المسلمین (ب) (بخاری شریف، باب مدیث بن النفیر و مخرج رسول التوالید المحم فی دیت

مسلما او سبَّ النبي عليه السلام او زنى بمسلمة لم ينقض عهده[ ٠ ٨ ٠ ] ( ١ ٠ ١ ) ولا ينتقض العهد الا بان يلحق بدار الحرب او يغلبوا على موضع فيُحاربونا.

الرجلين وارادوامن الغدر برسول التعليقية به ٢٥، نمبر ٢٥ ، مرسلم شريف، باب اجلاء اليهود من الحجاز به ٩٨ ، نمبر ١٤ ال صديث ميل عبد تريظ في عبد التعليق التعليق التعليق المراد والمورد والتعليق المراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد و

ن عالى دينا\_

[ ٣٠٨٠] (١٠١) اورعبدنبين توفي كالمريدكددار الحرب چلاجائياكسى جلد برغلبه باكرجم سے جنگ كرے۔

وی بھاگ کردارالحرب چلاجائے تو ذمیت کا عہد ٹوٹ جائے گا۔ یادارالاسلام کے سی جگد پرغلب کر لے اور ہم سے جنگ کے لئے تیار

ہاجائے تو ذمیت ختم ہوجائے گی اورعبد ٹوٹ جائے گا۔

اور بال تقیم کرلیا عن ابن عمر شد کے لئے تیار ہوئے تو عہد ٹوٹ گیا۔ پھر صور کے اس پر چڑھائی کی اور ان کی عورتوں کو باندی بنایا اور بال تقیم کرلیا عن ابن عمر شد حتی حادیت قریظة فقت ل رجالهم وقسم نسائهم و اولادهم و اموالهم بین المسلمین (ب) (بخاری شریف، نمبر ۲۸ ۲۸ می مرسلم شریف، نمبر ۲۷ ۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محادیت سے عہد ٹوٹ جا تا ہے۔ اور دار الحرب چلاجائے تو عہد ٹوٹ جائے گااس کی دلیل بیا ثر ہے۔ سئل عن عطاء عن الموجل من اهل المذمة یو خذ فی اهل الشرک و قلد اشترط علیهم ان لا یأتیهم فیقول لم اردعو نهم فکرہ قتله الا ببینة فقال له بعض اهل العلم اذا نقض الشرک و قلد اشترط علیهم ان لا یأتیهم فیقول لم اردعو نهم فکرہ قتله الا ببینة فقال له بعض اهل العلم اذا نقض شیئا و احدا مما علیه فقد نقض الصلح (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب المشرکیاً تی المسلم بغیرعہد، ج عامس، ص ۲۹۳، نمبر میں اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ذمی جیوں کے درمیان چلاجائے تو عہد ٹوٹ جائے گا۔ اس لئے کہ وہ حربی ہوگیا اور اس کا خون حربیوں کی مباح ہوگیا۔

لن يلحق : لاحق موجائے، چلاجائے۔

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) احسان کیا یہاں تک کہ بوقر بظہ نے بھی جنگ کی تو ان کے مردوں کوئل کردیا اور ان کی عورتوں اور ہال کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیا حاشیہ: (الف) حضرت علی فرماتے ہیں کہا گید میں درمیان تقسیم کردیا حاشیہ: (الف) حضرت علی فرماتے ہیں کہا گید میں درکا اور ان کا گلا گھونٹ کر ماردیا تو حضور کے اس کے خون کو باطل کردیا لین قاتل سے قصاص نہیں لیا (ب) یہاں تک کہ بوقر بظہ نے جنگ کی تو ان کے مردوں کوئل کیا اور ان کی عورتوں اور اولا داور مال کومسلمانوں میں تقسیم کردیا (ج) حضرت عطائے ہے جھا الل فرمہ کا کوئی آدمی مشرکین کے درمیان پکڑا گیا حالا نکہ اس پرشرط لگائی گئی تھی کہ شرکین کے باس نہیں آئے گا۔ پس وہ کہتا ہے کہ اس کی مدکا ادادہ نہیں کیا ہے تو حضرت عطائے نے گوائل کوئی آگل کرنے کو تا پہند کیا۔ پس بعض الل علم (باتی الفیصفی پر)

#### ﴿ مرتدكابيان ﴾

[٣٠٨١] كونى مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے تواس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ پس اگراس كوكوئى شبہ ہوتو دور كيا جائے گا۔

ارثیں ہے۔عن علی انه اتی بمستورد العجلی وقد ارتد فعوض علیه الاسلام فابی قال فقتله وجعل میراثه بین ورثته المسلمین (الف) (مصنف ابن الب عیب ۳۲۵ اتا توافی المرتد ماجاء فی میراثه، جسادس، ۱۲۵۸ منبر ۱۲۵۸ منبر ۱۲۵۸ من قال فی المرتد یستناب مکانه فان تاب والائل، ج ثامن، ص ۱۸۸۸ من قال فی المرتد یستناب مکانه فان تاب والائل، ج ثامن، ص ۱۸۸۸ من قال فی المرتد یستناب مکانه فان تاب والائل، ج ثامن، ص ۱۸۸۸ من قال فی المرتد یستناب مکانه فان تاب والائل، ج ثامن، ص ۱۸۸۸ من قال فی المرتد یست کی دورکیا ۔۔۔

[٣٠٨٢] نين دن قيدر كهاجائ كا، پس اگراسلام لائة تھيك ہے ور شقل كرديا جائے گا۔

تین دن اس کے قیدرکھا جائے گاتا کہ اسے دنوں میں سمجھایا جاسکے اور مرتد کوسوچنے کاموقع مل سکے۔امام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک تین دن کی مہلت دینامستحب ہے ضروری نہیں (۱۹۲ شین ہے۔عن علی قال یستتاب الموقد ثلاثا (ب) (مصنف ابن البی شیبة ،۳۰ ما قالوانی المرتد کم یستتاب، جسادس میں ۲۵۹ منبر ۲۵۸۷ سنن کلیم قی ، باب من قال تحسیس میلاثة ایام ، ج خامن ، می ۲۵۹ منبر ۲۵۸۷ اس اثر سے معلوم ہوا کہ تین دن تک مہلت دے۔

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین دن تک مہلت دینا ضروری ہے۔

حاشیہ: (پیچھے صفہ ہے آگے) نے کہا اگر ایک شرط بھی توڑی توصلح ٹوٹ جائے گی۔ (الف) حضرت علی ہے پاس مستورد تجلی لایا گیا ، وہ مرتد ہو چکا تھا تو اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے اٹکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو آل کیا اور اس کی ورا شتہ مسلمان ور شدیل تقسیم کردی گئی (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ مرتد کو تین مرتبہ قوبہ کرنے کے لئے کہا جائے گا (ج) جب حضرت عرقے پاس مقام تستر کی فتح کی خبر آئی ہستر بھرہ کی زبین کا حصہ ہے۔ ان لوگوں سے سے بوچھا کیا مغرب کی کوئی خبر ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو تل کر خبر ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو تل کر جب دی اس کو بی اس کو بی اس کے ماتھ کیا گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو تل کر ویا۔ حضرت عرقے نے فرمایا کہ ایس کو گھر میں داخل کرتے۔ پھر دروازہ بند کرتے اور اس کو ہردن چپائی کھلاتے پھر تین دن تک تو بہ کرنے کو کہتے۔ پس اگر تو بہ کرتا تو ٹھیک ور نداس کو تل کردیتے۔ پھر فرمایا اے اللہ! ندیل وہاں حاضرتھا، ندراضی ہوں جب مجھوکو پی خبر پیشی ۔

[٣٠٨٣] (٣٠٨) فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل.

اس میں حاضر ہوں اور نہ میں نے اس کا تھم دیا اور نہ میں اس سے راضی ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تین دن تک مہلت دینا ضروری ہے۔
مرید کو تین دن کے بعد قرآ کردے اس کا اشارہ آیت میں ہے۔ و من یہ تسد من کم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت
اعمالهم فی الدنیا و الآخر قو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون (الف) (آیت ۱۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے
کہ مرید ہوا تو اس کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ کافر کے درج میں ہوگیا۔ اور پہلے گر رچکا ہے کہ حربی مباح الدم ہوتا ہے اور مرید حربی
سے بھی زیادہ تحت ہے اس لئے یہ میں مباح الدم ہوگا (۲) صدیث میں ہے۔ قبال اتبی علی بزنادقة فاحر قهم ... لقول رسول الله
علیہ من بدل دینه فاقتلوہ (ب) دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محاد نے فرمایا مرید کوفور آفل کروتو میشوں گاور نہیں۔ صدیث کا کلائا
سیمے۔ عن ابی موسی قال ... ثم اتبعہ معاذ بن جبل فلما قدم علیه القی له وسادة قال انزل فاذا رجل عندہ موثق،قال
سیمے۔ عن ابی موسی قال ... ثم اتبعہ معاذ بن جبل فلما قدم علیه القی له وسادة قال انزل فاذا رجل عندہ موثق،قال
ماهدا؟ قال کان یہو دیا فاسلم ثم تھو د،قال اجلس اقال لا اجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله ٹلاث مرات فامر به
فقتل (ج) (بخاری شریف، باب می مالمرید والمرید قواستا تھم ، ص۲۲۰۱، نمبر ۱۹۲۲ (۱۹۲۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مرید گول کیا جائے

[۳۰۸۳] (۱۰۴) پس اگر کسی نے اس کوتل کردیا اس پر اسلام پیش کرنے سے پہلے تو بیکروہ ہے لیکن قاتل پر پچے نہیں ہے۔ شک مرقد پر تین دین اسلام پیش کرنا چاہئے ،انکار کرنے پر قبل کرنا چاہئے لیکن اگر اسلام پیش کرنے سے پہلے کسی نے قبل کردیا تو ایسا کرنا محروہ ہے لیکن قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ اس پر دیت لازم ہوگا۔

اسلام پیش کرنامتحب ہاور قاتل نے استجاب کے خلاف کیا ہے اس لئے قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ مرقد مباح الدم ہو چکا ہے (۲) مسئلہ نمبر ۱۰ میں حضرت عمر کا اثر گزراجس میں قاتل نے امیر المونین حضرت عمر کے تغیر اسلام پیش کرنے سے پہلے قتل کردیا تو حضرت عمر نے قاتل سے قصاص نہیں لیا اور نہ دیت لی ،صرف الملھم لم اشھد و لم آمر کہ کرافسوں کا اظہار فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا (۳) حضرت معافی والی حدیث میں بھی مرقد پر اسلام پیش کرنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ فوری طور پوتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ارتداد کے بعد مباح الدم ہوگیا (بخاری شریف، نمبر ۱۹۲۳)

حاشیہ: (الف) جوتم میں سے پی دین سے مرتد ہوجائے اور کافر ہوکر مرہ تو دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہوگئے وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (ب) حضرت علی کے پاس کچھوزندین لائے گئو تا نہوں نے ان کوجلا دیا ... حضور نے فرمایا جودین اسلام بدل دیے اس کو آل کردو (ج) حضرت معاذبن جبل حضرت موی اشعری کے پاس تشریف لائے تو ان کے لئے تکید ڈالا گیا اور فرمایا تشریف رکھئے۔ وہاں ایک آ دمی بندھا ہوا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہودی تھا چر اسلام لایا چھر یہودی ہوگیا۔ کہا تشریف رکھئے ،کہا جب تک اس کو آل نہیں کریں گئے نہیں بیٹھوں گایا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تین مرتبہ فرمایا۔ پھر تھم دیا پس یہودی تو گئی کردیا گیا۔

[۳۰۸۳](۵۰۱) واما المرأة اذا ارتدت فلا تُقتل ولكن تُحبس حتى تسلم [۳۰۸۵] (۲۰۱) ويزول ملك المرتدّعن امواله بردّته زوالا مراعّى فان اسلم عادت املاكه الى

[٣٠٨٣] (١٠٥) عورت اگر مرتده موجائے توقت نہیں کی جائے گی لیکن اسلام لانے تک قیدر کھی جائے گی۔

الرسلام ویجبون علیه (الف) (مصنف ابن الب هید ، ۳۳ ما قالوانی المرتدة عن الاسلام ولکن یحبسن ویدعین الی الاسلام ویجبون علیه (الف) (مصنف ابن الب هید ، ۳۳ ما قالوانی المرتدة عن الاسلام ویجبون علیه (الف) (مصنف ابن الب هید ، ۳۳ ما قالوانی المرتدة عن الاسلام ویجبون علیه (الف) (مصنف ابن الب هید و الب الله الله ویجبون علیه مرتده عورت قرنیس کی باب قبل من ارتدعن الاسلام اذا شبت علیه رجلا کان اوام او آن من ، ۳۵۳ ، نمبر ۱۹۸۹) اس الرسم علوم بواکه مرتده عورت قرنیس کی جائے گی ، بلکه اس کوتو به کرنے تک قید کیا جائے گا۔

[۳۰۸۵] (۱۰۲) مرتد کی ملکیت زائل ہو جائے گی اس کے مال سے مرتد ہونے کی وجہ سے محفوظ زوال، پس اگر اسلام لایا تو اپنی حالت برلوٹ جائیگی۔

رته ہونے کی وجہ سے اس کی ملیت زائل ہوجائے گی کیکن اس انداز میں زائل ہوگی کداگر دوبارہ اسلام لے آیا تو ملیت بحال رہے گی۔اوراگرمر گیا تووہ مال مسلمان ور شمیس تقسیم ہوجائے گا۔

حدیث میں ہے کہ ویلی ماں سے نکاح کر کے مرتد ہوا تو اس کو آل کر ناور اس کے مال کو لے لینے کا بھم دیا۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن یزید بین البواء عن ابیہ قبال لقینی عمی وقد اعتقد رایة فقلت این توید قال بعثنی رسول الله مُلَّاتِ الله مُلَّاتِ الله مُلَّاتِ الله مُلَّالله مُلَّالله الله مُلَّالله الله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَالله مُلَّالله مُلَّاله مُلَّالله مُلَّاله مُلَّالله مُلِّالله مُلِّلله مُلِّل الله مُلَّالله مُلَّاله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّاله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّاله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّالله مُلَّاله مُلِّاله مُلِّاله مُلَّاله مُلِّاله مُلَّاله مُلَّاله مُلَّاله مُلَّاله مُلَّاله مُلِّالله مُلِّالله مُلِّالله مُلِّالله مُلِّالله مُلِّالله مُلَّالله مُلِّالله مُلَّاله مُلِّالله مُلِّله مُلِّالله مُلِّله مُلْلِله مُلِّله مُلِّالله مُلْله مُلِّله مُلْله مُلْله مُلْله مُلِّا مُلْله مُلْل

مرتد دوباره اسلام لےآئے تواس کا مال واپس دیاجائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں اسلام سے مرتد ہوجائیں توقق نہیں کی جائیں گی۔ لیکن قید کی جائیں گی، اور اسلام کی طرف بلائی جائیں گی اور اس پر مجبور کی جائیں گی اور اس کی گردن ماردوں اور اس کا مال لے لوں (ج) حضرت علیٰ کے سامنے مستورد بھی لایا گیا، وہ اسلام سے مرتد ہوچکا تفال پر اسلام بیش کیا گیا تو انکار کر گیا تو اس کو تی کی اور اس کی میراث مسلمان ورشیش تقتیم کردی گئی۔

حالها[ ٢ ٨ • ٣] ( ٢ • ١) وان مات او قُتل على رِدّته انتقل ما اكتسبه في حال الاسلام الى ورثته السلام الى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال رِدّته فيئًا [ ٨ • ٣] ( ٨ • ١ ) فان لحق بدار

انت مراعی: رعایت سے شتق ہے رعایت کی جائے گی یعنی معاملہ موقوف رہے گا۔

[۳۰۸۷] (۱۰۷) اگروہ مرگیایا مرتد ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا تو اسلام کی حالت میں جو پچھی کمایاوہ اس کے مسلمان ور ثدمیں منتقل ہوجائے گا،اوراس کی کمائی مرتد ہونے کی حالت میں غنیمت ہوگی۔

شری مرتد ہونے کی حالت میں مرگیا یا مرتد ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا تو جو پچھ سلمان ہونے کی حالت میں کمایا تھاوہ اس کے سلمان ور شدمیں تقسیم ہوگا۔اور جو پچھ مرتد ہونے کی حالت میں کمایا تھاوہ مال غنیمت شار ہوگا۔

مسلمان ہونے کی حالت کی کمائی مسلمان ور شیس تقسیم ہوگی اس کی دلیل بیاو پر کے اثر میں گزرگئ ۔ عن علمی ... قال فقتله و جعل میسوا انہ بین و د ثته المسلمین (ب) (مصنف ابن البیشیة ، نمبر ۳۲۷۵۳) اس اثر میں ہے کہ مرتد کی کمائی مسلمان ور شد کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ہوگی (۲) مرتد ہونا گویا کہ مرجانا ہے ۔ اور مرنے کے بعد اس کا مال ورش میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا مال بھی ورش میں تقسیم ہوگا۔

مرتد کے زمانے میں جو مال کمایا وہ نمنیمت ہوگا۔

مرتد ہونے کے بعدوہ حربی ہوگیا اور حربی کا کمایا ہوا مال ہاتھ آجائے تو وہ غنیمت کا مال شار ہوتا ہے اس لئے مرتد کے زمانے کا مال غنیمت ہوگا (۲) مسئلہ نمبر کا میں حدیث گرری کہ سوتیلی مال سے نکاح کر کے مرتد ہوا تھا تو اس کوتل کیا اور اس کا مال لے لیا گیا۔ حدیث کا کلؤا یہ تھا۔ بعثنی رسول الله عَلَیْتُ الی رجل نکح امر آۃ ابیه ان اضرب عنقه و آخذ ماله (ج) (سنن لیہ تھی بنمبر ۱۲۸۹۳) جس میں تھا کہ اس کا مال لیکر غنیمت بنالیا جائے۔

[۳۰۸۷] (۱۰۸) پس اگر مرتد ہوکر دار الحرب بھاگ گیا اور حاکم نے اس کے مل جانے کا حکم لگا دیا تو اس کے مدبر اور ام ولد آزاد ہو جا کیں گے۔اور جو اس کے مسلمان ور شد کی طرف منتقل ہو

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر سے روایت ہے ... یہاں تک کہ بنو قریظ نے جنگ کی تو ان کے مردوں کوئل کیا اور ان کی عورتیں اور مال مسلمانوں میں تقتیم کر دیگئے ۔ البتدان میں سے بعض حضور کے پاس آ گئے تو آپ نے ان کوامن دیا اور وہ مسلمان ہوگئے (ب) حضرت علی نے مرتد کوئل کیا اور اس کی میراث مسلمان ورثہ کے درمیان تقسیم کردی (ج) حضور نے جھے بھیجا کہ ایک آ دمی نے سوتیلی مال سے نکاح کیا تو میں اس کی گردن ماردوں اور اس کا مال لے لوں۔

الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبّروه وامهات اولاده وحلت الديون التي عليه وانتقل مااكتسبه في حال الاسلام الى ورثته من المسلمين [٣٠٨٨] (٩٠١) وتقضى الديون التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام وما لزمه من

جائے گا۔

سیسائل اس اصول پر ہیں کہ مرقد دارالحرب بھاگ جائے اور جا کم دارالحرب کے ساتھ ال جانے کا فیصلہ کرد ہے تو وہ مردہ کے درجہ
میں ہوجائے گا۔اور اس کے تمام معاملات میں مردے کے احکام نافذ ہوجا کیں گے۔مثلا آقا کے مرنے کے بعد مد برغلام اور ام ولد باندی
آزاد ہوجاتے ہیں تو یہاں بھی بید دنوں آزاد ہوجا کیں گے۔جوقرض کسی متعینہ تاریخ میں ادا کرنا تھا اس کا ابھی ادا کرنا لازم ہوگا کیونکہ آدی
مرنے کے بعد اس کے مال میں فوری قرض ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔اور اسلام کی حالت میں جو مال کمایا تھا وہ مسلمان وریثہ میں تقسیم ہوگا کیونکہ
مرتہ کویا کہ مرکیا ہے۔

اشر میں اس کا جُوت ہے۔ عن عامر والحکم قالا فی الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بارض العدو فلتعتد امر أته ثلاثة قروء ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر، وان كانت حاملا ان تضع حملها ويقسم مير اثبه بين امر أته وور ثته من المسلمين ثم تزوج ان شاء ت وان هو رجع فتاب من قبل ان تنقضی عدتها ثبتا علی نكاحهما (الق) (مصنف ابن البي شية ، ۱۳ ما قالوا في المرتد اذ الحق بارض العدوولد امرأة ما حالها، جسادس، ٢٢٥٥م، نم ٢٢٥٥ ٢١٥ ) اس اثر مين مين ہے كدوار الحرب چلاجائے تواس كى يوكى بائد موجائے گی اور اس كا مال ورث مين تقسيم موجائے گا۔

اصول مرتد ہوکر دارالحرب میں مل جائے تو وہ مردہ کے درجے میں ہوجا تاہے۔

الت لحق : مل جانا، لاحق موجانا، حلت : حلول عيد شتق بفوراوقت آجانا -

[۳۰۸۸] (۱۰۹) وہ قرض جو اسلام کی حالت میں لا زم ہواہے ادا کیا جائے اس سے جو اسلام کی حالت میں کمایا۔ اور وہ قرض جو لا زم ہواہے مرتد کی حالت میں اس سے ادا کیا جائے جو مرتد کی حالت میں کمایا۔

سے سے سیکنداس اصول پر ہے کہ مرتد ہوتے ہی گویا کہ مرگیا۔البتہ دوبارہ مسلمان ہونے کی امید پراس کا معاملہ موقوف رکھا گیا۔ جب دو بارہ مسلمان نہیں ہوا تو مرتد ہونے کے وقت ہی سے مردہ شار کیا جائے گا۔اس لئے مرنے سے پہلے یعنی اسلام کی حالت میں جوقرض لیا تھا وہ اسلام کی جالت میں جومال کمایا تھا اس سے ادا کیا جائے گا۔اور مرنے کے بعد یعنی مرتد ہونے کے بعد جوقرض لیا اس کومرتد ہونے کے بعد

حاشیہ: (الف) حضرت عامراورحضرت بحکم نے فر مایامسلمان آ دمی مرتد ہوجائے اور دارالحرب بھاگ جائے تواس کی بیوی تین حیض عدت گزارے اگر ماہ واری آتی ہو،اوراگر ماہ واری نہ آتی ہوتو تین مہینے اور حاملہ ہوتو وضع حمل۔اوراس کی میراث اس کی بیوی اور سلمان ورشہ کے درمیان تقسیم کردی جائے گی۔ پھراگر چاہے تو بیوی شادی کرے۔اوراگر شوہر دارالحرب سے واپس آ جائے اور عدت گزرنے سے پہلے تو بہ کرلے تو دونوں نکاح پر برقر ارد ہیں گے۔ الديون في حال رِدّته يُقضى مما في حال رِدّته [ ٩ ٨ ٠ ٣] ( ٠ ١ ) وما باعه او اشتراه او تصرف فيه من امواله في حال ردّته موقوف فان اسلم صحّت عقوده وان مات او قُتل او

جومال كمايا ہے اس سے اداكيا جائے گا۔

چیے ہی مرتد ہوا وہ مردے کے درج میں ہوگیا۔ صرف انظار اور امید کے لئے معاملہ موقوف رکھا گیا۔ اس کی دلیل قدیث کا اشارہ ہے۔ عن عکومة قال ... لقول رسول الله عَلَیْ من بدل دینه فاقتلوه (الف) اوردوسری روایت میں ہے۔قال (معافی لا اجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل (ب) (بخاری شریف، باب تھم المرتد والمرتدة واستنا بھم ہی ۱۰۲۲، نمبر ۱۹۲۳ / ۱۹۲۳ ) اس حدیث میں ہے کہ مرتد ہوجائے تو فوراق کی کردو۔ جس سے معلوم ہوا کہ مرتد ہوتے ہی مردے کے درجے میں ہوگیا۔ اس لئے اسلام کا قرض حالت اسلام کی کمائی سے اور حالت مرتد کا قرض حالت مرتد کی کمائی سے ادا کیا جائے گا۔

[۳۰۸۹] (۱۱۰) مرتد کی حالت میں جو بیچا یا خریدا یا اپنے میں تصرف کیا تو وہ سب موقوف ہوں گے۔ پس اگر اسلام لے آیا تو اس کے معاملات صحیح ہوجائیں گے۔اوراگروہ مرگیایا قتل کیا گیایا دارالحرب بھاگ گیا تو اب باطل ہوں گے۔

ارتداد کی حالت میں بیچایا خریدایا اپنے مال میں تصرف کیا تو بیسب موقوف رہیں گے۔پس اگر اسلام لے آیا تو بیسب عقود تھیج موجا کیں گے۔اورا گرمرتد کی حالت میں مرگیایا قتل کردیا گیایا دارالحرب بھاگ گیا تو بیتمام عقو دباطل ہوجا کیں گے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ مرتد کی ملکیت اوراس کا معاملہ اسلام النے تک موقف رہتا ہے۔ اگر اسلام لے آئے تو ملکیت اور معاملات بحال ہو جائیں گے۔ اور اسلام شدلائے اور انتقال ہوجائے تو مرتد ہونے کے دن ہی سے مردہ شار کیا جائے گا۔ جس کی وجہ سے ارتد او کے بعد کے معاملات باطل ہوں گے۔ کیونکہ مردوں کے معاملات کا کیا اعتبار؟ (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عامر والحکم قالا فی الوجل المسلم یو تعد عن الاسلام ویلحق بارض العدو فلتعتد امر أته ثلاثة قروء ان کانت تحیض، وان کانت لا تحیض فضلاثة اشھر، وان کانت تحیض، وان کانت لا تحیض فضلاثة اشھر، وان کانت حاملا ان تضع حملها ویقسم میر اثلہ بین امر أته وورثته من المسلمین ثم تزوج ان شاء ت وان ھو رجع فتاب من قبل ان تنقضی عدتها ثبتا علی نکا حهما (ج) (مصنف این الی هیچ ، ۱۳ ما قالوائی الرتد او الحق بارش العدو ولدام أقا مالحما ، جسادس، من قبل ان تنقضی عدتها ثبتا علی نکا حهما (ج) (مصنف این الی هیچ ، ۱۳ ما قالوائی الرتد الحق بارش العدو ولدام أقا مالحما ، جسادس، من قبل ان جمادس سے معلوم ہوا کہ عدت شم ہونے تک نکاح کا معاملہ موقوف رہے گا۔ اور اسی معلوم ہوا کہ عدت شم ہونے تک نکاح کا معاملہ موقوف رہے گا۔ اور اسی معلوم ہوا کہ عدت شم ہونے تک نکاح کا معاملہ موقوف رہے گا۔ اور اسی معلوم ہوا کہ عدت شم ہونے تک نکاح کا معاملہ موقوف رہے گا۔ اور اسی معلوم ہوا کہ عدت شم ہونے تک نکاح کا معاملہ موقوف رہے گا۔ اور اسی پر قیاس

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کوئی دین اسلام بدلے تو اس کوئل کردو (ب) حضرت محافظ نے فرمایا بین نہیں بیٹھوں گا جب تک قل نہ کرو۔ بیاللہ اوراس کے رسول کا فیصلہ ہے، تین مرتبہ فرمایا۔ پھر تھم دیا اور قل کردیا گیا (ج) حضرت عامراور حضرت تھم نے فرمایا مسلمان آدمی مرتد ہوجائے اور دارالحرب بھاگ جائے تو اس کی بوی تو تو تا تا میں عدت گزارے اگر ماہ داری آتی ہو، اوراگر ماہ داری نہ آتی ہوتو تین مہینے اور حاملہ ہوتو وضع حمل اوراس کی میراث اس کی بیوی اور مسلمان ورشہ کے درمیان تقسیم کردی جائے گیا۔ پھراگر چاہے تو بودی شادی کر سے اوراگر شوہر دارالحرب سے واپس آجائے اور عدت گزرنے سے پہلے تو بہر لے تو دونوں ٹکاح پر قرار رہیں گے۔

لحق بدار الحرب بطلت [ ۹ ۹  $^{\circ}$  ] ( ۱ ۱ ۱ ) وان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه الى دار الحسلام مسلما فما وجده فى يد ورثته من ماله بعينه اخذه [ ۱ ۹  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ] ( ۱ ۱ ۱ ) والمرتدة اذا تصرفت فى مالها فى حال رِدّتها جاز تصرفها [ ۲ ۹  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ] ( ۱ ۱ ۱ ) ونصارى بنى تغلِب يؤخذ من امو الهم ضعفُ مايؤخذ من المسلمين من الزكوة ويؤخذ من نسائهم و لا يؤخذ من

کرتے ہوئے باتی معاملات بھی موقف رہیں گے۔ادرجس طرح عدت ختم ہونے کے بعداسلام لائے تو نکاح ختم ہوجائے گااس طرح مرتد کی حالت میں مرجائے یاقتل کیا جائے یا دارالحرب بھاگ جائے تواس کا عقد باطل ہوجائے گا۔

[49-9] [اا] اگر مرتد لحاق کے تلم کے بعد دار الاسلام واپس آجائے توجو پائے ورث کے ہاتھ میں بعینہ مال تواس کولے لے۔

مرقد بھاگ كردارالحرب چلاگيا۔اس كے بعد حاكم نے دارالحرب بھاگ جانے كا فيصله كرديا۔ پھروه مسلمان ہوكروا پس دارالاسلام آيا

تواس کا جو مال ورشے ہاتھ میں اپنی حالت پرموجود ہےوہ واپس لے لے۔اور جو مال خرچ کر چکاہے اس کوور شہب وصول نہیں کرسکتا۔

و دارالحرب میں شامل ہونے کے فیصلے کے بعد گویا کہ وہ مردہ ہوگیا۔اس لئے ور ثذنے جو مال تقسیم کر کے لیاوہ اس کے مالک بن گئے۔اور

ان کا تصرف کرناھیج ہوگیا۔اس لئے جو کچھٹرچ کر چکے ہیں اس کا صان لازم نہیں ہوگا۔

اور جو مال ورشہ کے ہاتھ میں محفوظ ہے اس نومسلم کواس کی اشد ضرورت ہے،اور حقیقت میں اس کا کمایا ہوا ہے اس کئے اس کو واپس دلوایا جائرگا۔

[ ١٩٩] (١١٢) مرتده عورت اپني ردت كے زمانے ميں تقرف كرے تواس كا تقرف جائز ہے۔

ﷺ جب مرتدہ عورت کو تل نہیں کیا جائے گا بلکہ تو بہ کرنے تک زندہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ بھے وشراء کی بھی اجازت ہونی چاہئے ور نہ تو زندگی کیسے گزارے گی۔اس لئے اس کواپنے مال میں تصرف کی اجازت ہوگی۔

[۳۰۹۲] (۱۱۳) بنی تغلب کے نصاری ہے اس کے مال میں دوگنا لیا جائے گا جتنی مسلمانوں سے زکوۃ کی جاتی ہے۔ اور لیا جائے گا اس کی عورتوں ہے اور نہیں لیاجائے گا ان کے بچوں ہے۔

سلمانوں سے زکوۃ چالیس درہم میں ایک درہم لینی ڈھائی فی صدہ تو بن تغلب سے اس کا دوگنالیا جائے گالیتی ہیں درہم میں آیک درہم مینی پانچ فی صدلیا جائے گا۔اوران کی عورتوں کے مال سے لیا جائے گا۔لیکن ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا۔

عن عسربن الخطابُ انه صالح نصارى بنى تغلب على ان تضعف عليهم الزكوة مرتين وعلى ان لا ينصروا صغيرا وعلى ان لا ينصروا صغيرا وعلى ان لا يكرهوا على دين غيرهم (الف) (مصنف ابن الي شية ، ١٠٥ في نصارى بني تخلب اليوفد منهم ، ج ثاني بص ١١٥،

حاشیہ: (الف) حضرت عمر نے بی تغلب کے عیسائی ہے اس بات پر سلح کی کہ ان پرزکوۃ کا دو گنا ہوا در اس شرط پر کہ بیچ کو عیسائی نہیں بنا کیں گے اور اس شرط پر کہ دوسرے دین پر مجبوز نہیں کریں گے۔

صبيانهم [٣٠٩٣] (١١٨) وما جباه الامام من الخراج ومن اموال بنى تغلِب وما اهداه اهداه المحرب الى الامام والجزية تُصرف فى مصالح المسلمين فتُسدُّ منها الثغور وتُبنى القناطر والجسور ويُعطى منه قضاة المسلمين وعُمّالهم وعلماؤهم مايكفيهم ويُدفع منه

نمبرا۱۰۵۸)اس اثر میں ہے کہ حضرت عمر نے زکوۃ کے دو گئے پرصلح فرمائی اور زکوۃ چالیس درہم میں ایک درہم ہے اس لئے اس کا دوگنا ہیں درہم میں ایک درہم ہوگا۔اور زکوۃ مرداور عورت دونوں پر ہے۔اس لئے بیٹراج بھی مرداور عورت دونوں پرہوگا۔اور زکوۃ بچوں پڑہیں ہے اس لئے بیٹراج بھی بچوں پڑہیں ہوگا۔

قام شافعی فرماتے ہیں بی تغلب ذمی ہیں اور ذمی پرخراج ہوتا ہے چاہے ذکوۃ رکھا گیا ہو۔ اور جزیہ عورت اور پچوں پڑ ہیں ہے اس لئے یہ بھی عورت اور بچوں پڑ ہیں ہوگا۔

ین تغلب: ایک قوم کانام جن ہے حضرت عرش نے دوگناز کو قریصلح کی تھی ،اب بیقومنہیں رہی۔

[۳۰۹۳] (۱۱۳) امام نے جو کچھ بھتے کیا خراج سے بن تغلب کے مال سے اور جو امام کو اہل حرب نے ہدید دیا اور جزید دیا وہ خرچ کرے گا مسلمانوں کی مصلحت میں بس سے سرحدیں بند کی جائیں گی، پل بنا کیں جائیں گے۔اور اس سے مسلمانوں کے قاضوں کو،ان کے عاملوں کو اور ان کے علاء کو جتنا ان کو کافی ہو۔اور دیا جائے گااس سے عازیوں اور ان کی اولا دکاروزیند۔

خراج کا مال ، بنی تغلب کا مال ، حربیوں کا ہدیہ اور جزیہ وغیرہ عشر کی طرح عبادت والا مال نہیں ہے اس کئے ان مالوں کو مسلمانوں کے فائدے میں خرج کرے۔ مثلا کفار کے ساتھ جوسرحدیں ہیں ان کو بند کرے، بل بنائے ، مسلمانوں کے قاضوں کو اتنی روزی اوروظیفہ دے کہ ان کے لئے اور ان کی اولا د کے لئے کا فی ہوجائے۔ اسی طرح جولوگ مسلمانوں کے لئے کام کرتے ہوں یا وہ علاء جو تبلیغ دین کا کام کرتے ہوں یا جو جادیں مشغول ہیں ان کے لئے اور ان کی اولا د کے لئے جتنی روزی کا فی ہووہ اوا کرے۔

کونکہ بیلوگ مسلمانوں کے فائدے کے لئے کام کررہے ہیں۔اوراوپر کے سب مال انہیں کاموں میں خرج کئے جاتے ہیں۔ان سب کامول کونوائب اسلمین کہتے ہیں (۲) عدیث بیں اس کا جوت ہے۔عن بشیر بن یسار مولی الانصار ... وعزل النصف المباقی فیمن نزل به من الوفود و الامور و نوائب الناس (الف) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی تھم ارض خیبر، ص ۲۸، نمبر ۲۱۱۳) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت بھی نوائب السلمین کے لئے رکھا جا سکتا ہے۔اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے خراج کا مال وغیرہ بھی امور مسلمین میں خرج کیا جائے گا۔

جباه: وصول کیا، جمع کیا، تند: سدسے شتق ہے بند کرنا، النور: ٹنر کی جمع ہے سرحد، القناطر: قنطرة کی جمع ہے بل، جسر بل، مقاتلة: قال سے مشتق ہے جہاد کرنے والے، ذراری: ذریة سے مشتق ہے اولاد۔

حاشيه : (الف) ننيمت كاباتى آدهاا لكركها آن واليونورك لتراورمعاملت كيلتراوروكون كمصائب مين مدرك لتر

ا ۲۲

ارزاق المقاتلة وذراريهم [۳۹۰۳] (۱۱۵) واذا تغلّب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الامام دعاهم الى العود الى الجماعة وكشف عن شبهتهم ولا يبدأهم بالقتال حتى يبدؤه.

#### ﴿ باغيول كاحكام ﴾

[۳۰۹۴] (۱۱۵) مسلمانوں کی کوئی قوم کسی شہر پر مسلط ہوجائے اورامام کی اطاعت سے نکل جائے تو ان کو جماعت کی طرف لوٹے کی دعوت دے۔اوران کے شبہکور فع کرے اور جب تک وہ قال شروع نہ کریں ہم ان سے قال نہ کریں۔

مسلمان کی ایک جماعت امام کے خلاف ہوجائے اوراس کی اطاعت سے نکل کر کسی شہر پر قابض ہوجائے تو اس کو جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گا۔اور چونکہ وہ سلمان ہیں اس لئے جب ہونے کی دعوت دی جائے گا۔اور چونکہ وہ سلمان ہیں اس لئے جب تک وہ ہم سے جنگ شروع نہ کریں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

اس کااشاره آیت میل موجود ب وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقات لموا التی تبغی حتی تفیئ الی امر الله فان فاء ت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین فقات الله الله الله الله فان فاء ت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین (الف) (آیت ۹ سورة الحجرات ۲۹) اس آیت میل ب کوئی باغی جماعت قال کرنے لگ جائے تو تم اس وقت تک قال کروجب تک وه مان نہ لیس پس اگروه مان لیس تو قال چھوڑ دواوراصلاح کا کام کرواورانساف کرو۔ اس معلوم ہوا کہ اگروه قال کریں تو ہم بھی قال کریں تو ہم بھی قال کریں گے۔ اوروه مان جا کیس تو ہم قال بندکرویں گری کا صدیث میں ہے سمعت عوفیحة قال سمعت دسول الله علیا تھول انسه ستکون هنات و هنات فمن ازاد ان یفرق امر هذه الامة و هی جمیع فاضر ہوه بالسیف کائنا من کان (ب) (مسلم شریف، باب کم من فرق امرائسلمین و هوجتم عمر ۱۲۸ میریث سے معلوم ہوا کہ کوئی جماعت مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرے تواس سے قال کیا جائے گا۔

اس جماعت کے شبددور کرنے کی کوشش کی جائے گا۔

حضرت على سے حروريكى جماعت باغى ہوگى تقى تو حضرت عبدالله بن عباس ان كو مجھانے گئے تھے۔اوران كے شبه كودوركرنے گئ تھے۔ان كا تين شبرتھا جس كا شافى بخش جواب ديا۔ لبى صديث كا كلرايہ ہے۔ حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خوجت الحرورية اجتمعوا فى دار وهم سنة آلاف اتبت عليا فقلت يا امير المومنين ابر د بالظهر لعلى اتى هؤلاء القوم فاكلمهم ...

عاشیہ: (الف) اگرمونین کی دو جماعتیں قبال کرے تو دونوں کے درمیان اصلاح کرادو۔ پس اگرایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو زیادتی کرنے والے سے اس وقت تک قبال کرتے رہوجب تک دہ اللہ کے عظم کے تابع نہ ہوجائے۔ پس اگر تابع ہوجائے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اصلاح کر دادر انصاف کر و۔ اللہ انصاف کرنے والے کو پہند کرتے ہیں (ب) آپ نے فرمایا کہ حالات خطرناک ہوں گے پس جوامت کو متفرق کرے گا حالانکہ دہ مجتم ہوتو تکوار سے اس کو ماردو چاہے جو ہو۔ [٣٠٩٥] (٢ ١ ١) فان بدؤا قاتلهم حتى يفرق جمعهم وان كانت لهم فئة اَجُهَز على جريحهم ولم يُتبع جريحهم ولم يُتبع

قال عبد الله بن عباسٌ فرجع من القوم الفان وقتل سائرهم على ضلالة (الف) (متدرك للحاكم، كتاب قال الل البني وهوآخر الجهاد، ج ثاني، ص١٦٣، نمبر ٢٦٥٧) اس حديث ميس به كه باغي جماعت كوشبه وجائة وان كوسمجما ياجائه \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ہم پہلے قال اس لئے شروع نہیں کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔البت اگردیکھیں کدان کی پوری تیاری ہے اور ان سے جنگ نہ کیا تو معاملہ مشکل ہوجائے گاالی صورت میں پہلے ہی ان کا قلع قبع کرنا جائز ہوگا۔

[۳۰۹۵] (۱۱۲) پس اگروہ ابتدا کریں تو ان سے قبال کرے۔ یہاں تک کہ ان کا جھا ٹوٹ جائے۔ اور اگر ان کی جماعت بھی ہوتو گرفتار کرے ان کے زخمیوں کو اور نہ تعاقب کرے ان کے زخمیوں کو اور نہ تعاقب کرے ان کے زخمیوں کو اور نہ تعاقب کرے ہما گئے والوں کا۔ اور اگر ان کی جمعیت نہ ہوتو نہ گرفتار کرے ان کے زخمیوں کو اور نہ تعاقب کرے ہما گئے والوں کا۔

بغی جماعت ہم سے جنگ شروع کردیں تواب ان سے قال کیا جائے گا اور اتنا قال کیا جائے گا کہ ان کی جمعیت ٹوٹ جائے۔ پس اگر کوئی اچھی خاصی جماعت ہوتو ان کے زخمیوں کو قید کرے اور ان کے بھا گئے والوں کا پیچھا کرے تاکہ وہ بدحواس ہوکر دوبارہ جمع ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور جن کی کوئی اچھی خاصی جماعت نہیں ہے اس کے زخمیوں کو قید نہ کریے اور نہ بھا گئے والوں کا پیچھا کرے۔ کیونکہ اس کی جماعت نہیں ہے تو ہوں بھی وہ منتشر ہوگئے۔

وہ جنگ کی ابتدا کریں تب ہم جنگ کریں اس کی دلیل بیا تر ہے۔ خاصم عمر بن عبد العزیز الخوارج فرجع من رجع منهم وابت طائفة منهم ان یر جعوا فارسل عسر رجلا علی خیل وامرہ ان ینزل حیث یرحلون ولا یحر کهم ولا یہ بھی جہم، فان قتلوا وافسدوا فی الارض فاسط علیهم وقاتلهم وان هم لم یقتلوا ولم یفسدوا فی الارض فدعهم یہ یہ بھی جہم، فان قتلوا وافسدوا فی الارض فدعهم یہ بھی جہم، فان قتلوا وافسدوا فی الارض فدعهم یہ بھی جہم، فان قتلوا وافسدوا فی الارض فاسط علیهم وقاتلهم وان هم لم یقتلوا ولم یفسدوا فی الارض فدعهم یہ بھی جہم، فان قتلوا وافسدوا فی الارض فاسط علیهم وقاتلهم میں فرد شری اللہ میں فارد بیار مصنف این البی شیخ میں ایک اللہ میں اللہ میں فیرون کی الی اللہ میں فیرون کی اللہ میں فیرون کی بھی فیرون کی بھی ہوا کہ قال شروع کر سے تب بھی فیرون کی جائے ورنہیں۔

باغی کی جماعت نہ ہوتواس کے زخی کوقید نہ کیا جائے اوراس کے بھا گئے والے کا پیچھانہ کیا جائے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔عن ابن عسمر "

عاشیہ: (الف)عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حرور یہ کے لوگوں نے خروج کیا تو وہ ایک گھر میں جمع ہوئے۔وہ اس وقت چو ہزار تھے۔ میں حضرت علی کے پاس آیا اور کہا اے امیر الموثنین! ظہر شند اگر کے پڑھئے۔ میں ان لوگوں سے جا کر بات کرتا ہوں ... حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قوم میں سے دو ہزار رجوع کر گئے اور باقی گراہی پرقل کے گئے (ب) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج سے جھڑا کیا۔ ان میں سے پھے لوٹا اور ایک جماعت لوشنے سے اٹکار کر گئی۔ تو حضرت عمر نے ایک آدی کو گھوڑ کے بیج بھا اور اس کو تھوڑ میں جانے ویں اور ان میں میں فساد جر پاکیا تو اس پر مسلط ہو جا کیں اور ان سے قبال کریں۔ اورا گرانہوں نے قبال کریں۔ اورا گرانہوں نے قبال کریں۔ اورا گرانہوں نے قبال کیا اور زمین میں فساد ہر پانہیں کیا تو ان کو چھوڑ دیں ، جانے ویں۔

مُولِّيَهِم [ ٢ ٩ ٠ ٣] (١١) ولا تُسبني لهم ذُرِّيَّة ولا يُقسم لهم مال [ ٧ ٩ ٠ ] (١١٨) ولابأس بان يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون اليه.

قال قال رسول الله عَلَيْكُ لعبد الله بن مسعود یا ابن مسعود اتدری ما حکم الله فیمن بغی من هذه الامة ؟ قال ابن مسعود الله ورسوله اعلم.قال فان حکم الله فیهم ان لا یتبع مدبرهم ولا یقتل اسیرهم ولا یذفف علی جریحهم الله فیهم ان لا یتبع مدبرهم ولا یقتل اسیرهم ولا یذفف علی جریحهم ول یقتل (الف) (متدرک للحاکم، کتاب قال الل البنی ، ج ثانی می ۱۲۸، نمبر ۲۹۲۲ رسن للیمقی ، باب الل البنی اذا فاووالم یتبع مدبرهم ول یقتل الیم البنی ، ح ثانی الله البنی ، ج ثانی می مدیث می به باب الله البنی اذا فاووالم یتبع مدبرهم ول یقتل الیم البنی البنی از الف البنی البنی البنی الله فیم می ۱۲۹۳ می می به که باغی کے بھاگنے والے کا پیچانه کیا جائے ندان کے قیدی کوئل کو الوں کرے۔اور نمان کے زخمی کوئل کرے۔اور بھاگنے والوں کا پیچھااس لئے کرے کہ بیلوگ جماعت کے ساتھ کی کرزیادہ شرنہ پھیلائے۔اوراگراس کی توقع نہ ہوتو قیدی گرفتار نہ کرے اور نہ بھاگنے والوں کا پیچھاکرے۔

فئة : جماعت، التھر : مارڈالے، جرت : اسم مفعول کے معنی میں ہے زخمی، مولی : ولی سے مشتق ہے بیٹیر پھر کر بھا گئے والا۔ [۳۰۹۲] (۱۱۷) نہ قید کرے ان کی اولا دکواور نہ تقسیم کرے ان کا مال۔

مسلمان باغی کی اولا دکوقید کر کے غلام باندی نه بنائے اور ندان کے مال کوغنیمت بنا کرتقتیم کرے۔

یوگ مسلمان بین اس کے ان کی اولاد فلام باندی نہیں بنائی جا سکتیں اور ندان کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے (۲) اثر بین اس کا ثبوت ہے۔
امسر علی مندیدہ فنادی یوم البصرة لا یتبع مدہر ولا یذفف علی جریح ولا یقتل اسیر ومن اغلق بابد فہو آمن ومن الله مسلاحہ فہم آمن ولم یا خذ من متاعهم شیئا (ب) اور دوسری روایت بین ہے۔سال علیا عن سبی الذریة فقال لیس علیہ سبی انما قاتلنا من قاتلنا (ج) (سنن للبہتی ، باب اہل البنی اذافا ووالم یتن مدیرهم ولم یقتل اسیرهم الخ، ج ثامن بص ۱۳۸۲، نمبر کے اس اللہ میں ان دونوں اثروں سے معلوم ہوا کہ ان کی اولا دغلام باندی نہیں بنائی جاسکتی ہیں۔اور ندان کا مال تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

تسی : سی مشتق ہے قیدی بنانا، ذریۃ : اولاد۔

[ ۱۱۸ و ۱۱۸ ) اورکوئی حرج نہیں ہے اگران کے جھیا رہے جنگ کرے اگر سلمانوں کواس کی ضرورت ہو۔

اگرمسلمانوں کو باغیوں کے متھیارہ جنگ کرنے کی ضرورت پڑجائے تو وہ اس سے جنگ کرسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا! اے ابن مسعود! اس امت میں جو بغادت کرے جانے ہواس کی سزاکیا ہے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بھا گئے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اور اس کے قیدی کوئل نہ کیا جائے ، اسکے زخیوں کوئل نہ کیا جائے۔ زخیوں کوئل نہ کیا جائے ۔ زخیوں کوئل نہ کیا جائے۔ اور جس نے دروازہ بند کر لیاوہ امن والا ہے۔ اور جس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا وہ امن والا ہے۔ اور ان کے سامان میں سے پکھ خانے ۔ اور جس نے بارے میں پوچھا، فرمایا ان پر قید کرنائیس ہے، جس نے ہم سے جنگ کی ہم نے ان سے جنگ کی۔

[ ٩ ٩ ٠ ٣] ( ٩ ١ ١ ) ويحبس الامام اموالهم ولايردُّها عليهم ولايُقسمها حتى يتوبوا فيردُّها عليهم ولايُقسمها حتى يتوبوا فيردُّها عليهم [ ٩ ٩ ٠ ٣] ( ٢ ٢ ) وماجباه على اهل البغى من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج

میدان جنگ میں بھی اس کی ضرورت پڑجاتی ہے اس کئے اس کی گنجائش ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ کسان عسلی اذا اتبی بسسیر یوم صفیت احد داہته وسلاحه و احد علیه ان یعود و حلی سبیله (الف) (مصنف ابن الی شیبة ۲۰ باب ماذکر فی صفین ، جسابع میں ۵۴۸ منبر ۲۷۸۴۸) اس اثر میں ہے کہ قیدیوں کا متصیار اور سواری لے لیا کرتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ باغیوں کا متصیار لینا جا کز ہے تا کہ وہ دوبارہ جنگ نہ کرسکے۔ اور تتصیار لینا جا کز ہے تواس کو استعال کرتا بھی جا کڑے۔

قائد امام شافعی فرمائے ہیں کہ سلمان کی چیز بغیراس کی اجازت کے استعال کرنا جائز نہیں ہے اس لئے اگر چہ بیلوگ باغی ہیں پھر بھی ان کا ہتھیار استعال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

الحصيار : متعمار

[۳۰۹۸](۱۱۹)اورامام روک لےان کے مال کواوراس کوواپس نہ دےاور نہاس کونشیم کرے یہاں تک کہ تو بہ کرے پھراس کوان پر واپس کر دے۔

سیس مسائل اس اصول پر ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لئے مال تو غنیمت نہیں ہوگا۔کیکن ایسی صورت ضرور اختیار کی جائے کہ دوبارہ جنگ نہ کرسکیں۔چنانچہ امان کے اموال روک لیس اور تو بہ کرنے تک واپس نہویں۔البتہ تو بہ کرلیس تومال ان کوواپس کرویں۔

ادا اتبی باسیر یوم صفین اخذ دابته وسلاحه و اخذ علیه ان یعو د و خلی سبیله (ب) (مصنف این افی هیچه ابن با اذکر فی ادا اتبی باسیر یوم صفین اخذ دابته وسلاحه و اخذ علیه ان یعو د و خلی سبیله (ب) (مصنف این افی هیچه ۲۰ باب اذکر فی صفین علی می ۵۲۸ نمبر ۵۲۸ می اس اثر مین به و اخذ علیه ان یعو د و خلی سبیله یعنی جنگ سے واپس چلے جا کی تواس کو چھوڑ و پیت صفین عمل ۵۲۸ نمبر کردیت اس کی دلیل بیاثر بے لسما جیسی علی بسما فی عسکر اهل النهر قال من عرف شینا شخص اور تو به کی بعد مال واپس کردیت اس کی دلیل بیاثر به رایتها بعد قد اخذت (ج) مصنف این افی هیچه ۲۰ ماذکر فی الخوارج ، جسابع عسکر ۵۲۳ منبر معلوم می اس اثر میں ہے کہ حضرت علی نے اہل نہر وان کا مال واپس کردیا اور یوں فرمایا جواسی مال کو پیچانے وہ لے جائے جس سے معلوم مواکر تو بہ کے بعد باغیوں کا مال واپس کردیا جائے گا۔

[99-99] (۱۲۰) جو کچھ باغیوں نے وصول کرلیاان شہروں سے جن پروہ غالب آگئے تھے خراج اور عشرتو امام ان سے دوبارہ نہ لے، کہل اگراس

حاشیہ: (الف)جب حضرت علی کے پاس صفین کی جنگ میں قیدی لائے جاتے تواس کی سواری اور ہتھیار لے لیتے۔اوراس سے عہد لیتے کہ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا اور چھوڑ دیتے (کیونکہ وہ قیدی سلمان سے) (ب جب حضرت علی کے پاس صفین کی جنگ میں قیدی لائے جاتے تو اس کی سواری اور ہتھیار لے لیتے۔اوراس سے عہد لیتے کہ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا اور چھوڑ دیتے (کیونکہ وہ قیدی مسلمان سے) (ج) حضرت علی کے پاس جب اہل نہروان کے نشکرلائے جاتے تو فرماتے کوئی اپنی چیز پہچانتا ہوتواس کولیلے ،راوی کہتے ہیں کہ سب مال لوگوں نے لیا طرایک ہانڈی نے گئی، پھر میں نے دیکھا کہ اس کو بھی کوئی لے گیا۔

والعشر لم يأخذه الامام ثانيا فان كانوا صرفوه في حقه اجزأ من اخذ منه [٠٠١] (١٢١) وان لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى اهله فيما بينهم وبين الله تعالى ان

كوصرف كياضيح موقع پرتوان كى طرف سے كافى ہوگا جن سے ليا گيا ہے۔

ان شہروں پر قابض ہو گئے تھے وہاں کے لوگوں سے خراج اور عشریا زکوۃ وصول کرلیا تو مالکوں کی جانب سے ادا ہو گیا۔امام دوبارہ ان شہروں پر قابض ہو جائے تو ان لوگوں سے دوبارہ عشر ، خراج اور زکوۃ نہ لے۔اب باغیوں نے صحیح مقام پر خرچ کیا تو مالکوں کی جانب سے پورے طور پر ادائیگی ہوگئی۔مالکوں کو دوبارہ اپنے طور پر اداکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حدیث میں ہے کہ حیثی غلام بھی امیرین جائے تواس کی اطاعت کرنی چاہئے۔ اس لئے اگر باغی حاکم بن جائے تواس کی اطاعت ضروری ہے۔ اوراطاعت کا ایک حصد یہ بھی ہے کہ زکوۃ ،صدقات ،عشر اور خراج اس کودے اورادا بھی ہوجائے۔ صدیث ہیہ ہے۔ عن ابیی فر قال ان حلیا لے اوراطاعت کا ایک حصد یہ بھی ہے کہ زکوۃ ،صدقات ،عشر اور خراج اس کودے الاطراف (الف) (مسلم شریف ،باب وجوب طاعة الامراء فی غیر محصیة ترخ کھائی المحصیة ،ص ۱۲۲ ابہ ہم سر ۱۲۷ سے معلوم ہوا کہ عصریات الامراء فی غیر محصیة ترخ کھائی المحصیة ،ص ۱۲۷ ابہ ہم سے معلوم ہوا کہ عشر اور زکوۃ کی ادائی ہوجائے گی کو اندو والا اجد لھا موضعا وھو والاء یہ بسالت سے محر قال کلھم امرونی ان ادفعها المیھم (ب) (مصنف ابن الی ہی ہے ہوا کہ اور اگر ہی ہے ہوا کہ ایک ہوجائے گی کو تکو کہ والم المحلوں ، جوائی ہی ہی ہوں زکوۃ اور عشر وغیرہ ای کودی جائے گی۔ اب اگروہ جے گئے پر استفال کردیا مثل زکوۃ کو آفتراء اور مساکس کی ہوجائے گی۔ اب اگروہ جواکہ ایس المحلوم کی ہونے کی ہوجائے گی۔ اب اگروہ جے گئے پر استفال کردیا مثل زکوۃ کو آفتراء اور مساکس کیں جواکہ ایک ہوجائے گی۔ اب اگروہ جے گئے پر استفال کردیا مثل زکوۃ کو آفتراء اور مساکس کی جوائے گی۔

جباہ : وصول کر لیا، جمع کیا۔

[ ١٢١٠] (١٢١) اوراگراس كے موقع پر صرف ندكيا تو ديانة اس كے مالك پريہ ہے كدوه دوباره اواكريں۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابوذر سنے فرمایا کہ میرے خلیل نے بچھے وصیت کی ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں چاہے اطراف کئے ہوئے غلام ہی کیوں ندامیر ہو (ب) راوی کہتے ہیں کہ میں اور کی کہتے ہیں کہ میں اس کی زکوۃ دینا چاہتا ہوں جس (ب) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن کہ ایرے یا سال ہے اور میں اس کی زکوۃ دینا چاہتا ہوں جس کے لئے کوئی آدی نہیں ملتا ہے۔ اور بیامراء جو حرکت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی کیارائے ہے؟ تو بھی نے جھے تھم دیا کہ میں اکوہ ان امراء کو دور چاہر کی کیارائے ہے؟ تو بھی نے جھے تھم دیا کہ میں اکوہ ان امراء کو دور چاہر ہیں ہو چھا تو فرمایا ان امراء کو دو چاہر ہیں ہیں بیارہ ہو چھا تو فرمایا ان امراء کو دو چاہر ہیں ہیں نے حضرت ابن عمر سے کھور کو بارہ ہو چھا تو فرمایا ان امراء کو دور چاہر ہیں ہے کہ کا گوشت کیوں ندکھا کیں۔ پھر دوبارہ ہو چھا تو فرمایا ان امراء کو دو چاہر ہیں ہو کہ کی سے گذر کھور کھا جا کیں ، ذکوۃ ادا ہو جائے گی۔

### يُعيدوا ذلك.

ن باغیوں نے زکوۃ وصول کی اوراس کوغر باء،مساکین پرخرچ نہیں کیا پھر بھی زکوۃ کی ادائیگی ہوگئی لیکن غرباء،مساکین کوزکوۃ کا مالک بنانا ضروری ہےاوراس نے بنایانہیں اس لئے دیایۃ دوبارہ ادا کرنا چاہئے۔اورا پنے طور پرغرباء،مساکین کو مالک بنانا چاہئے۔

آیت میں مالک بنانے کا اشارہ ہے۔ انسما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها (الف) (آیت ۲۰ بسورة التوبة ۹) اس آیت میں للفقراء کا لام تملیک کے لئے ہے۔ اس لئے فقراء کو مالک بنانا چاہئے۔ اور اس نے مالک نہیں بنایا اس لئے دوبارہ ادا کرے لیکن یہ فیما بینه و بین الله ہے۔ قضاء کے طور پرواجب نہیں ہے۔ کیونکہ قضاء کے طور پرتوادا ہوگئ۔

خراج اورعشر دوبارہ دینے کی ضروُرت نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے فقراء کو ما لک بنا نا ضروری نہیں ہے۔ بل وغیرہ بنانے میں اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کردیں تو کافی ہے۔اور ظالم بادشاہ بھی ایسا کر لیتے ہیں اس لئے خراج اورعشرادا ہوجا ئیں گے۔

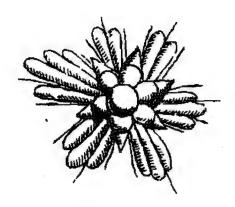

### ﴿ كتاب الحظر والاباحة ﴾

# [ ١ • ١ ] [ ١ ) الا يحل للرجال أبس الحؤير ويحل للنساء [ ٢ • ١ ٣] (٢) و لا بأس بتوسُّده

#### ﴿ كتاب الحضر والاباحة ﴾

شروری نوب عظر کے معنی رو کنااوراباحة کے معنی مباح۔اس کتاب میں بیان کیاجائے گا کہ کون ساکام ممنوع ہےاورکون ساکام مباح ہے۔ [۱۰۱۳](۱) مردکے لئے ریٹم کا پہنناحرام ہےاور عورت کے لئے حلال ہے۔

[۳۱۰۲] (۲) اورکوئی مضا کقت نبیس ہے امام ابوحنیف یک نزد یک اس پرتکیدلگانے میں ، اورصاحبین کے نزد یک مروہ ہے فیک لگانا۔

ویشم کے سکتے پرفیک لگانے میں امام ابوصنیف کے نزد یک کوئی حرج نہیں ہے۔

تسبالراية بين الرُّقُل كيا محدث عمرو بن ابى المقدام عن مؤذن بنى دواعة قال دخلت على ابن عباسٌ وهو متكئى على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عند رجليه (و) (نصب الراية ،ج ثانى ، ١٨٣ / اعلاء السنن ، باب الاتكاء كلى مرفقة الحرير للرجال، جمالع عشر ، ١٨٣ مبر ٢٨٣ م) السائر معلوم بواكريشم كي يك يرئيك لكان يس مضا لقن بيس محد الحرير للرجال، جمالع عشر ، ١٨٥ مبر ٢٨٣ م) السائر معلوم بواكريشم كي يك يرئيك لكان يس مضا لقن بيس محد الحرير للرجال ، جمالع عشر ، ١٨٥ مبر ٢٨١ مبر ٢٨١ مبر ٢٨١ مبد المربية معلوم بواكريشم كي يك يرئيك لكان يس مضا لقن بيس مضا المتربيل معلوم بواكريش من المربيل ال

حاشیہ: (الف) حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ جھے حضور کے منع فرمایا کہ ہیں سونے اور چاندی کے برتن ہیں پانی ہوں اور اس ہیں کھانا کھاؤں ،اور ریشم اور و بہان کے پہننے سے اور اس پر ہیٹھنے سے منع فرمایا (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ جھے حضور کے ریشم کا حلہ دیا۔ ہیں اس کو پکن کر نکلاتو آپ کے چبرے پر غصے کے آثار نظر آئے تو اس کو چھاڑ کر عورتوں کے درمیان تقیم کردیا (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے ریشم اپنے داکیں ہاتھ ہیں لیا اور سونا اپنے باکیں ہاتھ ہیں لیا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے ذکر پر حرام ہیں (د) مؤذن بی دواعہ کہتے ہیں کہ ہیں حضرت ابن عباس کے پاس آیادہ دیشم کے بیکئے پر فیک نگائے ہوئے تھے اور سعید بین جبیر ان کے یا کال کے پاس موجود تھے۔ عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله يكره توسُّده [٣٠ ١ ٣](٣) و لابأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ويكره عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى.

#### فالد صاحبين فرمات بيريشم كے تك بريك لگانا كروه ب

اوپر بخاری کی مدیث گزری جس میں تھا کہ ریشم پر بیٹھنے سے بھی حضور کے منع فرمایا۔ اس لئے اس کے سکئے پر ٹیک لگانا بھی مکروہ ہے۔ حدیث بہے۔ عن حدیث یہ حدیث بہے۔ عن حدیث النبی علیہ النبیہ بھی حضور النبیہ ہے کہ النبیہ النبیہ النبیہ بھی حضور کے منع فرمایا۔ اس لئے ریشم کے سکتے پر ٹیک لگانا بھی مکروہ ہے۔

توسد: وسادة م مشتق ہے ميك لگانا، تكيه بنانا۔

[۱۱۰۳] (۳) کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیبا پہننے میں جنگ میں صاحبین کے نزدیک، اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ میدان جنگ میں ریشم اور دیباریشی کپڑا ہوتا ہے اس کو پہننے میں صاحبین کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔

فالما الوصنيفة ومت كى حديث كى بنياد پر جنگ ميں ريشم پېننا مكروه قراردية بير ـ

ا كيا اثريكهي مهدعن عكرمة انه كرهه في الحرب وقال ارجى ما يكون للشهادة (و) (مصنف ابن الي شيبة ،٣٠٠ن

عاشیہ: (الف) حضرت عذیفة قرماتے ہیں کہ جھے حضور کے منع فرمایا کہ ہیں سونے اور چا ندی کے برتن میں پانی پیوں اوراس میں کھانا کھاؤں ،اور دیاج کے پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا (ب) حضرت عطاء نے فرمایا جنگ میں ریشم پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے (ج) حضرت عبدالرحمٰن اور حضرت زبیر نے جوئیں کی شکایت کی تو دونوں کوریشم پہننے کی اجازت دی۔ تو غیزوے میں ان دونوں پر ریشم دیکھا (د) حضرت عکرمہ نے جنگ میں ریشم کونا پند (باتی انگلے صفحہ پر) [ ۴ - ۱ س] ( ۲ ) و لا بأس بلبس الملحم اذا كان سداه ابريسمًا ولُحمته قطنا او خزًّا [ ۵ - ۱ س] ( ۵ ) و لا يجوز للرجال التحلّى بالذهب والفضة.

رخص فی لبس الحریر فی الحرب اذا کان له عذر، ج خامس، ص۱۵، نمبر ۲۳۲۲۷) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ جنگ میں ریٹم پہننا مکروہ ہے۔ [۳۰۱۳] (۴) اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے ملحم کے پہننے میں جبکہ اس کا تا ناریٹم ہواور بانا سوت یا اون ہو۔

کٹرے تانے سے نہیں بنتا بلکہ بانے سے بنتا ہے اس لئے اصل اعتبار بانے کا ہے۔ پس اگر بانا سوت یا اون کا ہوتو وہ سوت یا اون ہی شار ہوگاریٹم شار نہیں ہوگئا۔ اس لئے تانا چاہے ریٹم ہولیکن بانا اگر اون یا سوت ہے تواس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حدیث یس ہے۔ اخبر نی عبد الله بن سعید عن ابیه سعد قال رأیت رجلا ببخاری علی بغلة بیضاء علیه عمامة خوز سوداء فقال کسانیها رسول الله عَلَیْ (الف) دوبری روایت کے اخیری ہے۔قال ابوداؤد وعشرون نفسا من اصحاب رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ (الف) دوبری روایت کے اخیری ہے۔قال ابوداؤد وعشرون نفسا من اصحاب رسول الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله

الخي سدا : تانا، لحمة : بانا، ابريسم : ريشم، قطن : روئي-

[۱۰۵] (۵) اورنبیں جائز ہے مردول کے لئے سونے اور چاندی کا زیور پہنا۔

جس طرح عورتوں کے لئے ریشم پہننا جائز ہے اس طرح ان کے لئے سونے اور چاندی کا زبور پہننا جائز ہے۔اور جس طرح مرد کے لئے ریشم پہننا جا ان کے لئے سونے اور چاندی کے زبور پہننا حرام ہے۔البتہ صرف چاندی کی ایک تو لہ انگوشی پہننا حلال ہے

صدیث یش ہے۔ عن ابی موسی اشعری ان رسول الله عَلَیْ قال حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی واحل لاناتهم (و) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الحریر والذهب للرجال، ۲۰۰۳، نمبر ۲۰۱۵ (۲) دوسری حدیث یس ہے۔ سمعت البرء بن عازب یقول نهانا النبی عَلیْ عن سبع، نهی عن خاتم الذهب او قال حلقة الذهب وعن الحریر والاستبرق، والدیباج والمیشرة الحمراء والقسی و آنیة الفضة (ه) (بخاری شریف، باب خواتم الذهب، ما ۸۵۱ منمر ۱۵۸۲ میر ۱۸۸۲ میر ۱۵۸۲ میر ۱۵۸۲ میر ۱۸۸۲ میر ۱۵۸۲ میر ۱۵۸۲ میر ۱۸۸۲ میر ۱۸۸۲

عاشیہ: (پیچیا صفحہ ہے آگے) فرمایا اور فرمایا کہ امیدر کھے کہ شہادت ہو (الف) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے بخارا میں ایک آدی کوسفید گدھے پر دیکھا کہ اس پرسوت اور ریشم کا ملا ہوا ہما مدتھا، فرمایا مجھ کوحضور نے پہنایا ہے (ب) ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضور کے ہیں سے زائد صحابہ کودیکھا کہ وہ خزیعی سوت اور ریشم ملا ہوا کپر اپہنچ بتے ،ان میں حضرت انس اور براء بن عاز بینی ہیں (ج) ابو بکرہ کے پاس چا درتھی جس کا تا ناریشم تھا اور وہ اس کو پہنچ بتے (د) آپ نے ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے ذکر پرحمام فرمایا اور عور توں کے لئے حلال فرمایا (ہ) ہم کوحضور نے سات چیزوں سے روکا سونے کی انگوشی سے یا فرمایا (باتی اسکے صفحہ پر)

[ ٢ • ١ ٣] (٢) و لا بأس بالخاتم والمنطقة و حِلية السيف من الفضة [ 2 • ١ ٣] ( 2) و يجوز للنساء التحلّي بالذهب والفضة .

مسلم شریف، باب تحریم استعال اناءالذهب والفضة علی الرجال والنساء الخ، ج۲،ص ۱۸۸، نمبر۲۰۹۷) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مرد کے لئے سونے اور چاندی کا زیور پہننا جائز نہیں ہے۔

على : حلى سيمشتق بإيور بهننا، الذهب : سونا، الفضة : جاندى-

[١٠٠١] (٢) كوئى حرج نبيس إلكوشى ، پيك اورتكوارك زيوريس جوچاندى كامو

انگوشی چاندی کی ہویا پڑکا چاندی کا ہویا تلوار میں چاندی کا زیور لگا ہوتو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

حدیث پس ہے کہ حضور کے سونے کی انگوشی نوائی پھراس کو پھینک دیا اور چاندی کی انگوشی بنوائی۔ عن عبد السلسة ان رسول الله علیہ استحدہ استحدہ الناس فرمی به واتحد خاتما من ورق او فضة (الف) علیہ استحدہ الناس فرمی به واتحد خاتما من ورق او فضة (الف) (بخاری شریف، باب خاتم الورق فصہ جبتی ، ص ۱۹۲، نمبر ۲۰۹۸، نمبر ۵۸۲۵، مسلم شریف، باب خاتم الورق فصہ جبتی ، ص ۱۹۲، نمبر ۲۰۹۸، ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی انتخاذ الخاتم ، ص ۲۲۷، نمبر ۲۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردچاندی کی انگوشی بنواسکتا ہے۔

تلوار میں چاندی کے زیور کے لئے بیردیث ہے۔ عن انس قال کانت قبیعة سیف رسول الله فضة (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی السیف کی اسیف کی ہے ۲۵۸ ، نبر ۲۵۸ مرز انی شریف، باب حلیة السیف، ص ۲۲۸ ، نبر ۵۳۷ میں سے معلوم ہوا کہ تلوار میں چاندی ہواس کے دستے میں چاندی ہوتو جائز ہے۔ اور چکے کواس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ عن عاصم الاحول قال رأیت قدح النبی مالی انس اقد سقیت رسول انس بن مالک و کان قد انصد ع فسلسله بفضة قال هو قدح جید عریض من نضار قال قال انس لقد سقیت رسول الله مالیک و کان قد انصد ع فسلسله بفضة قال هو قدح جید عریض من نضار قال قال انس لقد سقیت رسول الله مالیک و کان قد القدح اکثر من کذاو کذا (ج) (بخاری شریف، باب الشرب من قدح النبی تالیق و آئیتہ ہی ۱۸۲۸ ، نبر ۸۲۲۸ اس حدیث میں ٹوٹے ہوئے پیالے پر چاندی چڑ وایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ چکے پر چاندی لگانا جائز ہے (س) اصل میں نمونے کے طور پر چاندی استعال کرنا جائز ہے۔ اور اتن ہی چاندی استعال کرنا جائز ہے۔ اور اتن ہی چاندی کا استعال جائز ہے۔

منطقة : پنكا، حلية السيف : تكواركاز يور

[ ٢٠٠٤] ( ٤ ) عورتول كے لئے سونے اور جاندى كازيور پېننا جائز ہے۔

مدیث میں پہلے گزرچکا کے ورتوں کے لئے سونا اور چاندی کا زیور پہناجا کزہے۔ عن ابی موسی اشعری ان رسول الله عَلَيْك

عاشیہ: (پیچھل سفی سے آگے) مونے کے طلقے سے، ریٹم سے، استبرق سے، دیباج سے، سرخ میڑہ ہے، آپ نے نہ کی کے برتن سے (الف) آپ نے نہ سونے کی انگوشی بنائی اور اس کا کھینہ تقبلی کی طرف کیا تولوگوں نے بھی انگوشی بنائی ۔ پھر آپ نے اس کو پھینک دیا اور چاندی کی انگوشی بنائی (ب) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی آبوار کا دستہ چاندی کی تھا (ج) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس حضور کی ایبالددیکھا اس کا ایک کنارہ ٹوٹ کیا تھا جس کو چاندی سے باندھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوایک چھوٹا سا پیالے تھا جس کو چاندی کا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور گواس بیالے سے استے استے استے مرتبہ پایا ہے۔

[ ۱۰۹ س] ( ۱۰ و یکره ان یلبس الصبی الذهب والحریر [ ۱۰۹ س] (۹) و لا یجوز الاکل والشرب والادّهان والتطیّب فی انیة الذهب والفضة للرجال والنساء.

قال حرم لباس الحريو والذهب على ذكور امتى واحل لاناثهم (الف) (ترندى شريف، باب اجاء فى الحرير والذهب للرجال، ص٢٠٠، تمبر ١٤٠٠) الى حديث معلوم بواكورتول كے لئے سونا پېننا جائز ہے۔ مرد كے لئے تھوڑى كى چاندى پېننا جائز ہے تو عورت كے لئے بدرجه اولى جائز بوگل (٢) ايك اور صديث ميں ہے۔ عن عائشة قالت قدمت على النبى عَلَيْكُ حلية من عند النجاشى الهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشى قالت فاخذه رسول الله عَلَيْكُ بعود معرضا عنه او ببعض اصابعه، ثم دعا امامة بنت ابنى العاص بنت ابنته زينب ، فقال تحلى بهذا يا بنية (ب) (ابوداؤد شريف، باب ماجاء فى الذهب للنماء بص ٢٦٠، نبر ٢٢٣٥) الى حديث ميں سونے كى الكوشى اپن نواسى حضرت امامة كوئنايت فرمايا، جس معلوم بواكورتول كے لئے سونا پېننا جائز ٢٢٠٠ ہے۔ اور جب سونا جائز ہے تو چاندى بدرجه اولى جائز ہوگى۔

ن خل : زیور پہننا۔

[۱۱۰۸] (۸) مکروہ ہے کہ بچے کوسونایاریشم پہنائے۔

ترت بچداگرچه مكلف نبيل ہے پھر بھی مرد ہاس لئے اس كوسونا ياريشم پہنا نا مروه ہے۔

اثریل ہے۔ عن جابو قال کنا ننزعه (یعنی الحریر) عن الغلمان و نتر که علی الجواری (ج) (الوداوَوشریف، باب فی الحریر فی الحریر الزیم ہے۔ سال بجیر سعید بن جبیر و انا جالس عنده عن لبس الحریر فی الحریر للنساء، ج۲، ۴۷، نمبر ۴۵۹٪ وربری اثریم ہے۔ سال بجیر سعید بن جبیر و انا جالس عنده عن لبس الحریر فی الفی الله عنده عن الذکور و ترک فی الله سعید غاب حذیفة بن الیمان غیبة فکسی بنیه و بناته قمص الحریر فی الم الدونوں اثروں سے معلوم ہوا کہ بچکو کی سونا علی الاناٹ قال محمد و به ناخذ (د) (کتاب الآثار لامام محمد میں میں کا ان دونوں اثروں سے معلوم ہوا کہ بچکو کی سونا ادر ایشم نہیں پہنا جا ہے۔

[۳۱۰۹](۹) نہیں جائز ہے کھانا، بینا، تیل لگانااور خوشبولگانا سونے اور جاندی کے برتن میں مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے۔ ترکی عورتوں کے لئے سونے جاندی کا زیوراستعال کرنا تو جائز ہے لیکن سونے جاندی کے برتنوں میں کھانا، بینا، تیل لگانا اور خوشبولگانا نہ

حاثیہ: (الف) آپ نے فرمایاریشم کالباس اور سونا میری امت کے مردوں پرحرام کیا اور کورتوں کے لئے طلال کیا (ب) حضور کے پاس حضرت نجاشی کے پاس
سے زیور آیا۔ انہوں نے حضور گو بدیدویا تھا، اس بیس سونے کی انگوشی تھی جس کا تکییز عبثی تھا۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضور گے ایک گئڑی کے ذریعہ اعراض کرتے
موئے اس کولیا۔ یا کسی انگل سے انگوشی کو پکڑا پھرامامہ بنت ابی العص کو بلایا اور فرمایا بیٹی اس کو پہنو (ج) حضرت جا برحرم ما کی گڑا پھرامامہ بنت ابی العص کو بلایا اور فرمایا بیٹی اس کو پہنو (ج) حضرت جا برحرم ما کی گڑا پھرامامہ بنت ابی العص کو بلایا اور فرمایا بیٹی اس کو پہنو (ج) حضرت معید بن جیر سے دین میں پوچھا میں بھی و ہیں تھا۔ حضرت سعید بن جیر سے سورے میں پوچھا میں بھی و ہیں تھا۔ حضرت سعید بن جیر سے دور ایس آئے تو لاکوں سے کھولنے کا تھم دیا اور لڑکیوں پرچھوڑے رکھا۔ حضرت امام محد میں باہر چلے گئے تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کوریشم کی تیسیں پہنایا۔ پس جب وہ وہ اپس آئے تو لاکوں سے کھولنے کا تھم دیا اور لڑکیوں پرچھوڑے رکھا۔ حضرت امام محد میں بین کہ ہم اس پڑئی کرتے ہیں۔

# [ • ا ا ٣] ( • ا ) ولا بأس باستعمال انية الزجاج والرصاص والبلور والعقيق.

مرد کے لئے جائز ہے اور نہ عورت کے لئے جائز ہے۔

اس کی اجازت دے دی جائے تو غریبوں سے مال وصول کرنے کے لئے ظلم کریں گے اورغریبوں کی زندگی اجرن کردیں گے اس لئے سونے چاندی کے برتنوں کو استعال کرنا حرام قرار دیا (۲) صدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ عن ابس ابسی لیلی قال خوجنا مع حذیفة و ذکر النبسی علیہ قال لا تشویوا فی آنیة الذهب و الفضة و لا تلبسوا الحریر و الدیباج فانها لهم فی الدنیا و لکم فی الآخرة (الف) دوسری روایت میں ہے۔ عن ام سلمة زوج النبی ان رسول الله علیہ قال الذی یشرب فی اناء الفضة انما یہ سرحوجو فی بطنه نار جہنم (ب) (بخاری شریف، باب آئے الفضة ، ص ۱۸۸، نم سر ۱۹۳۵ میں مار بیا کی برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا الذھب والفضة الخ ، ص ۱۸۸ ، نم سر ۱۸۸

النادهان : وبمن مصنت بيل لكانا، الطيب : طيب مصنت بخوشبولكانا، آوية : برتن -

[۱۰۱۰] (۱۰) کوئی حرج نہیں کا پنج ، را نگ، بلوراور سرخ مہروں کے برتن استعمال کرنے میں۔

حدیث میں ہے کہ حضور انے پیتل کے برتن میں وضواور عسل فرمایا ہے۔اورکا نیج ، را تک، ،بلوراورمبر ہے پیتل ہی کی طرح ہیں۔اس لئے ان کے برتنوں کو استعال کرنا جا کز ہوگا۔ (۲) حدیث ہے۔ ان عائشہ قالت کنت اغتسل انا ورسول الله علیہ فی تور من شبة (٥) دوسری روایت میں ہے۔ عن عبد الله بن زید قال جاء نا رسول الله علیہ فاخر جناله ماء فی تور من صفر فتو ضا (و) (۱) وروز کو در میں ہے۔ عن عبد الله بن زید قال جاء نا رسول الله علیہ فاخر جناله ماء فی تور من صفر فتو ضا (و) ابوداؤو شریف، باب الفسل والوضوء فی الحضب والقدح والحشب والحجارة ، میں ۱۹۷ میں میں ابوداؤو شریف میں ہے معلوم ہوا کہ پیتل کے برتن کو استعال کرنا جا کڑ ہے۔اور پھر کے برتن کو استعال کرنے کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عن انس قال حضرت الصلواة ... فاتی رسول الله بمخضب من حجارة فیه ماء فصغر المخضب ان یبسط فیه کے لئے استعال کرنا جا کڑ بیاری شریف، باب الفسل والوضوء فی الحضب والقدح والخشب والحجارة ، میں ۲۳ میم میں ہے کہ پھرکا گس وضوء کے لئے استعال کرنا جا کڑ ہوگا۔

زجاج: كافح، رصاص: را تك، بلور: ايك شم كاشيشه، سفيد شفاف جوم، عقيق: سرخ مبرك

حاشیہ: (الف) ہم حضرت حذیفہ کے ساتھ لکے انہوں نے حضور کا تذکرہ کیا ،فر مایا سونے اور چاندی کے برتن میں مت پیواور ندریشم اور دیباج پہنو۔اس لئے کہ وہ کا فروں کے لئے دنیا میں ہے اور تبہارے لئے آخرت میں ہے (ب) حضور کے فر مایا جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے وہ کا فروں کے لئے دنیا میں ہے اور تبہارے لئے آخرت میں ہے کہ برتن میں عشل کیا کرتے تھے (و) حضرت عبداللہ بن زیوفر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور کشریف لائے تو ہم فرائے ہے گئے بیتل کے برتن میں پانی نکالاجس سے آپ نے وضوء فر مایا (ہ) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا ... حضور کے سامنے پھر کا کمن لایا گیا جس میں پانی تھا بھروڑا چھوٹا تھا۔
میں یانی تھا گئی جنیل کے برتن میں بانی تھا بھوڑا چھوٹا تھا۔

[ ا ا ا ۳ ] ( ا ا ) ويجوز الشرب في الاناء المفضَّض عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى والركوب على السرج المفضَّض والجلوس على السرير المفضَّض ١ ١ ٣ ] ( ٢ ١ ) و

[ااا<sup>۳۱</sup>](۱۱) جائز ہے جاندی چڑھے برتن میں پینا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور جائز ہے جاندی چڑھے ذین پر سوار ہونا، اور جاندی چڑھے تخت بر پیٹھنا۔

چیز چاندی کی نہ ہولیکن کہیں کہیں چاندی گئی ہوئی ہوتو اس کا استعال کرنا جائز ہے۔ مثلا برتن میں کہیں چاندی گئی ہوئی ہے یا تخت رکہیں کہیں چاندی گئی ہوئی ہے یا گھوڑ ہے کی زین پر چاندی گئی ہوئی ہےتو ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔اوراتنی کی چاندی درست ہے۔

ور مدیث بین ہے کہ حضورگا ٹو ٹاہوا پیالہ چا ندی سے باندھا ہوا تھا۔ حضورگی تلوار کے دستے پرچا ندی تھی۔ حسن عاصم الاحول قال رأیت قدح النبی مُلَا الله عَلَی عند انس بن مالک و کان قد انصد ع فسلسله بفضة ،قال و هو قدح جید عریض من نضار ،قال قال انس لقد سقیت رسول الله مُلَا فی هذا القدح اکثو من کذا و کذا (الف) (بخاری شریف، باب الشرب من قدح النبی الله قالیة ، صمحام ، مرحم معلوم ہوا کہ برتن کوچا ندی سے باندھا ہوتو اس کو استعال کرنا جا الشرب من قدح النبی الله قالیة ، صمحام ، مرحم کا مندی سے معلوم ہوا کہ برتن کوچا ندی سے باندھا ہوتو اس کو استعال کرنا جا کرنے ۔ ابودا وَدشریف میں ہے۔ عن انس قال کانت قبیعة سیف رسول الله مُلَا الله مُلَا الله عَلَا الله مُلَا الله عَلَیٰ ہیں ہے۔ عنوم ہوا کہ دیشے معلوم ہوا کہ دیت میں چا ندی تھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زین وغیرہ پر تھوڑی جا ندی ہوتو جا نز ہے۔

فالم الويوسف كزديك جاندى كى ممانعت كى عام احاديث كى وجد عكروه ب-

النه المفضض : فصة م مشتق م جا ندى جرى موئى ، سرج : زين ، سرير : تخت

[٣١١٢] (١٢) مكروه بي قرآن مين مردس آيت پرنشان لگانااور نقط لگانا\_

شروع میں لوگ عربی جانتے تھے،اس کے اسلوب سے واقف تھے۔اس لئے قرآن کریم میں رکوع وغیرہ نہیں لکھتے تھے۔اور نہ زبر زیر لکھتے اور نہ نقط رگاتے تھے۔اس لئے ایسا کرنا مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم کوویسائی رکھنا بہتر ہے جیسا پہلے تھا۔لیکن بعد میں عجمیوں کی سہولت کے لئے بیسب کرنا پڑا اور اب بیام مستحین ہے۔

کروہ ہونے کی وجہ پراڑ ہے۔عن عبد الله (بن مسعود) انه کرہ التعشیر فی المصحف (ج) دوسری روایت میں ہے۔ گن محمد انه کرہ الفواتح و العواشر التی فیھا قاف و کاف (د) تیری روایت میں ہے۔عن عطاء انه کان یکرہ التعشیر فی

عاشیہ: (الف) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ بیل نے حضور کا پیالہ حفرت انس کے پاس دیکھا۔ اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔ جس کو چاندی کی ذنیجرسے باندھا تھا۔ فرمایا وہ پیالہ اچھاتھا، چوڑا تھا، جھاؤ کی ککڑی کا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور گواس پیالے میں اتنی اتنی مرتبہ پلایا (ب) حضور کی آلوار کا دستہ چاندی کا تھا (ج) عضرت عبداللہ بن مسعود تقریر آن کریم میں ہردس آنیوں پرنشان لگانا جس میں تقور د) امام محمد شروع میں نشان لگانا اور ہردس آنیوں پرنشان لگانا جس میں تاف اور کاف ہوکر وہ بیجھتے تھے د) امام محمد شروع میں نشان لگانا اور ہردس آنیوں پرنشان لگانا جس میں تاف اور کاف ہوکر وہ بیجھتے تھے۔

يكره التعشير في المصحف والنقط[ ١٣] (١٣) و لا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد و زخرفته بماء الذهب.

المصصحف و ان یسکتب فیسه شبیء من غیسر ۵ (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ،۵۱ التعشیر فی المضحف ،ح سادس ،۳۹ ،نمبر ۳۰۲۳۸/۳۰۲۳۸/۳۰۲۳۲) ان نین اثر ول سے معلوم ہوا کہ دس آیتوں پرنشان لگانایا حروف پر نقطے لگانا مکروہ ہے۔

في العشير: عشر عشتق ب، دس آيول پر ركوع كانثان لگانا، المصحف: قرآن كريم-

[۳۱۱۳] (۱۳) کوئی حرج کی بات نہیں ہے سونے کے پانی سے قر آن کوآ راستہ کرنے میں ،اور مسجد کو منقش کرنے میں اور مزین کرنے میں۔ ور آن کو سونے کے پانی سے آ راستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس طرح مسجد کو سونے کے پانی سے آ راستہ کرنے میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

تقش ونگار کے سلط میں تو حضرت عثان کا کمل ہے۔ کہی حدیث کا کلا ایہ ۔ حدث انافع ان عبد الله اخبره ان المسجد کان علمی عهد رسول المله علی الله مسئول المله علی عهد رسول المله علی الملین وسقفه المجرید و عمده حشب النخل ... ثم غیره عثمان فزاد فیه زیادة کشیرة و بسنی جداره بالمحجارة المنقوشة والقصة و جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (ب) (بخاری کشیرة باب بنیان المحبوم ۱۲ منبر ۱۳۸۱ رابوداود شریف، باب فی بناء المساجد، ص المنبر ۱۳۸۱ رابوداود شریف، باب فی بناء المساجد، ص المنبر ۱۳۸۱ اس اثر سمعلوم بواکة آن کریم اور مصنف این ابی شیب مجدکوآ راستاور نقش و نگار کرسکتے ہیں (ع) عمن محمد (ابن سیرین) قال لاباس ان یحلی المصحف (ج) (مصنف این ابی شیب محمد کرسکتا ہے۔ کونکداس میں اس کی تعظیم ہے۔ اور اسی پر مجدکوسونے کے پائی سے مزین کرنے کوقیاس کرسکتے ہیں۔

فالمة البنة بهت زياده مجر كدار بنانا مكروه ب\_

حدیث شرے نابن عباس قال قال رسول الله مَلْنَظِیه ما امرت بتشیید المساجد ،قال ابن عباس لتز خرفنها کما زخسر فست الیهود و النصاری (و) (ابوداو دشریف، باب فی بناء المساجد، ص ۱۸، نبر ۲۰ (۳۲۸) ۲۰) اثریس ہے۔قال ابوذر وقتم مساجد کم و حلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم (ه) (مصنف این الی شیخ ۵۲۰، فی المصحف یحلی ، جرادی، ص ۱۲۸، نمبر ۲۲۸۸) اس حدیث اور اثرے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ زینت کروہ ہے۔ ایک مناسب اندازیس کوئی حرج نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عطاقہ ہردس آیوں پرنشان لگا نا مروہ بجھتے تھے، اور قر آن کے علاوہ کچھ لکھتے کو بھی سکروہ بجھتے تھے (ب) حضرت عبداللہ نے جُردی کہ حضور گئی کے نامیا ہوں ہوں کھی استون کھی ہے۔ اور اس کا کھم با کھور کے تئے کا تھا… پھر حضرت عثمان نے اس کو بدلا اور اس میں کا فی اضافہ کیا۔ اس کی ویوار نقش ونگار پھر سے بنوایا۔ اور اس کا ستون نقش ونگار پھر سے بنوایا۔ اور اس کی جھت سا گوں کی کھڑی کی ڈلوائی (ج) حضرت بھر سے بنوایا۔ اور اس کا معمد احداد بہت مضبوط کرنے کا تھم نہیں دیا، حضرت ابن عباس فرماتے بین سیرین نے فرمایا قرآن کریم کو مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (د) آپ نے فرمایا جمھے مساجد کو بہت مضبوط کرنے کا تھم نہیں دیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہتم یہوداور نصاری کی طرح مجد کومزین کردگرو تم پر ہلاکت ہے۔

 $[\gamma | 1 \gamma](\gamma | 1)$  و يكره استخدام الخصيان  $[\alpha | 1 \gamma](\alpha | 1)$  و لا بأس بخصاء البهائم وانزاء الحمير على الخيل.

ن زخرفة : خوبصورت بنانا، مزين كرنا\_

[۱۲۱۳] (۱۴) مکروہ ہے تصلی سے خدمت لینا۔

شری خصی مردسے خدمت لینا مکروہ ہے۔

اس طرح خصى بننے كى ہمت افزائى ہوگى۔اس لئے خصى كئے ہوئے مرد سے خدمت لينا مكروہ ہے(٢) حديث بين خصى كروانے سے منع فرمايا ہے۔عن ابن عسمرٌ قال نهى رسول الله عَلَيْظِيْهِ عن اخصاء المخيل والبھائم وقال ابن عمرٌ فيھا نماء المخلق (الف) (منداحمد،سندعبداللہ بن عمر، ج ثانى ص ا • ا، نمبر ٢٧٥٥م) مصنف ابن الى شبية ، كه ما قالوا فى خصاء الخيل والدواب من كرهه ، ج سادس، ص ( منداحمد، منبر ٢٤٦٧م) اس حديث مين خصى كرنے سے منع فرمايا اس كئے خصيول سے خدمت لينا مكروہ ہے۔

[1010] (10) کوئی حرج نہیں ہے جانوروں کوخصی کرنے میں اور گدھے کو گھوڑی پرڈ النے میں۔

اوپرگزرا کہ جانورکونھی کرنے میں نسل کئی ہوگی اس لئے میمنوع ہے۔لیکن بکرے کونھی نہ کری تو وہ موٹانہیں ہوتا اور گوشت اچھا نہیں ہوتا۔اس کے علاوہ وہ شرارت بہت کرتا ہے اس لئے اس کونھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ای طرح بیل کونھی نہ کرے تو وہ طاقتور نہیں ہوتا اور ال جو تنے کے قابل نہیں ہوتا (میں خود کسان ہوں مجھے اس کا تجربہہے) اس لئے اس کوبھی نھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ بعض کوسانڈھ ہونے کے لئے چوڑ دیا جائے تا کہ سل ختم نہ ہو۔

حضور نے ضی بحرے کی قربانی کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضی کرنا جا رُزہ ورنہ آپ ضی کی قربانی نہ کرتے۔ حدیث بیہ عن جابر "بن عبد الله قال ذبح النبی علاق ہو الذبح کبشین اقرنین املحین موجئین (ب) (ابوداؤوشریف، باب ما یسخب من الفتیایا، جابر ۲۲، ص ۲۶، نمبر ۲۵۵ می نہر ۲۲، ص ۲۶، نمبر ۲۵۵ می کے الفتیایا، جابر ۲۲، ص ۲۶، نمبر ۲۵۵ می نہر ۲۵۵ می نہر ۲۵۵ می کے ہوئے دو بحر نے ذرج فرمائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بحض جانور کوضی کرنا جا رُز ہے۔ موجئین کے معنی ضی (۲) اثر میں ہی عدن المحسن قال لابئس بعصاء المدواب (ج) (مصنف ابن الی هیم ته ۸، من رخص فی خصاء المدواب، جسادس میں ۲۲ می نہر ۲۵۵ میں اور نچر پیدا کروانا شریف آ دی کے لئے اچھا عمل نہیں ہے۔ البتہ اگر گدھااور گھوڑی ایسا کرلیں اور نچر پیدا ہوجائے تو جا رئر ہے۔

ا پنطور پرگدھے کو گھوڑی پر چڑھا ٹا اچھا کمل ٹہیں ہے اس کی دلیل میردیث ہے۔ عن ابن عباس قال کان رسول الله مُلْتِ عبدا مامورا ما اختصنا دون الناس بشیء الا بثلاث امر نا ان نسبغ الموضوء ، وان لا ناکل الصدقة، وان لا ننزی حمارا عاشیہ: (الف) حضور نے گھوڑے اور جانوروں کو تھی کرنے ہے تع فرمایا، ابن عرفز ماتے ہیں کہ ایسانہ کرنے ہے تلوق کی برحوری ہے (ب) حضور نے بقرہ عید کے دن دومینڈھ وزی کے جوسینگ والے چتکبرے اور خصی تھے (ج) حضرت حن نے فرمایا چو بائے کے خصی کرنے میں کوئی جرج نہیں ہے۔

### [٢١١٣] (٢١) ويجوز أن يقبل في الهدية والاذن قول العبد والصبي.

على فوس (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء فى كرامية ان ينزى الحمر على الخيل جن ٢٩٨، نبرا ١٤٠) اس حديث مين بركد هـ كوهورى برجر هانے سے منع فرمایا۔ جس سے معلوم جواكرا ايماعمل كرنا شريف آدى كے لئے اچھانہيں ہے۔

لیکن اگراییا ہوگیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

کونکرآپ نچر پرسوار ہوتے تھے۔جس سے معلوم ہوا کہ نچر پیدا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صدیث بیہ ہے۔ سمع البراء و ساله رجل من قیس افور تم عن رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله ع

ن زكوماده يركودانا ـ زكوماده يركودانا ـ

[٣١١٦] (١٦) جائز ہے ہدیداور اجازت میں غلام اور بچے کے قول کو قبول کرنا۔

الی شہادت جس سے کسی کاحق ثابت ہوتا ہوجس کو معاملات کی شہادت کہتے ہیں اس میں بچے اور فلام کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ لیکن مدیدوغیرہ چھوٹی چیز ہے۔ اس میں کسی کاحق ثابت کرنائیس ہے بلکہ اسکی خبرد بنی ہے کہ میرے آقانے یہ چیز آپ کے لئے ہدیجیجی ہے۔ اس لئے الی خبر میں ان دونوں کی بات قبول کی جائے گی۔ اور جس کو ہدیددی گئ ہے۔ یا میرے باپ نے یہ چیز آپ کے لئے ہدیجیجی ہے۔ اس لئے الی خبر میں ان دونوں کی بات قبول کی جائے ہوئے گی۔ اور جس کو ہدیددی گئ ہے۔ اس کے اس کے لئے جائز ہوگا کہ ان کی باتوں پریقین کرکے ہدیے قبول کرے۔

اثریں ہے۔ سالت انسا عن شهادة العبد فقال جائز (ج) (مصنف ابن الی شیبة ،۳۳۸ من کان بجیز شهادة العبد ، جرائح ، می اثرین ہے۔ سالت انسا عن شهادة العبد فقال جائز (ج) (مصنف ابن الی شیبة ،۳۳۸ من کان بجیز شهادة العبد ہے کہ فلام کی گواہی جائز ہے۔ جب معاملات میں جائز ہوئی (د) اس سے آگے مدیث میں فیجاء ت امة انس شهادة العبد جائز قادا کان عدلا و اجازه شریع و زراره ابن او فی (د) اس سے آگے مدیث میں فیجاء ت امة سوداء ، فقالت قدار ضعت کما فذکرت ذلک للنبی نائلی فاعرض عنی قال فتنحیت فذکرت ذلک له قال و کیف وقد زعمت انها قد ارضعت کما ؟ فنهاه عنها (ه) (بخاری شریف ، باب شمادة الا ماء والعبید ، ۱۳۲۳ ، نبر ۲۲۵۹) اس مدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ باندی اور فلام کی گواہی متبول ہے۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور عبد مامور سے لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں کی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا گرتین چیز کے ساتھ ہمیں پورا پوراوضو کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ کہ ہمیں صدقہ ندکھا کیں اور ندگد ھے کو گھوڑی پر چڑھا کیں (ب) قبیلہ قیس کے ایک آدی نے دھزت براء کو پوچھا کیا آپ لوگ جنگ خین میں بھا گے سے ؟ ... میں نے حضور گوسفید نچر پر سوار دیکھا اور حضرت ابوسفیان اس کے لگام کو پکڑے ہوئے سے ۔ (ج) میں نے حضرت انس کو غلام کی گوائی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جائز ہے (د) حضرت انس کے فرمایا غلام کی گوائی جائز ہے جب وہ عادل ہو۔ اور حضرت شرق اور زرارہ ابن اوئی نے بھی جائز قرار دیا (ہ) ایک کالی باندی آئی اور کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ پس حضور کے سامتے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اعراض فرمایا ۔ رادی فرمایا کیسے ہوگا جب وہ کہتی ہے کہتم دونوں کو دودھ پلایا۔ پس حضور نے لڑے کوئع فرمایا۔

## [١١ ا ٣] (١١) ويُقبل في المعاملات قول الفاسق والأيُقبل في اخبار الديانات الا قول

بچے کے لئے اثر اور حدیث تو یہی ہے کہ اس کی گواہی مقبول نہیں لیکن چھوٹی چیزوں میں اس کی خبر مقبول ہے۔

الف) الثريب عن شريع الله كان يبجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ويتأباهم فيما سوى ذلك (الف) (مصنف ابن الي هيمة ١٢٠٠ في ههادة الصبيان، جرائع به٣٦٣، نمبر ٢١٠٢٩) اس الرسي معلوم بواكه چهو في موفى چيزول ميس اس كي خبر قبول كي جائيگ رياصل مين شهادت نهيس بلكه خبر دين بـ

والاذن: کی صورت یہ ہے کہ بچے غلام کو خبروے کہ میرے باپ نے تم کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یا غلام خبروے کہ میرے آقانے تم کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے تو ان کی خبراس بارے میں مقبول ہے۔ اور اس پڑل کرتے ہوئے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت ہوجائے گی۔

[ ١١٨] [ ١٨] قبول كيا جائے كامعاملات ميں فاسق كا قول اور نہيں قبول كيا جائے گاديا نات كى خبروں ميں مكر عادل كا قول \_

جموث بولنے کی وجہ نے اس ہوا ہے تب تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ آیت میں اس کی ممانعت ہے۔ ف اجتنبوا
السرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور (ب) (آیت ۳۰ ،سورة الحج ۲۲) اس آیت میں جموٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر
فت کسی اور گناہ کی وجہ سے ہمٹلا کسی کا مال کھایا جس کی وجہ سے فاسق ہوا ہے تو معاملات میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ حدود اور
قصاص میں تو پھر بھی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

معاملات کشرت ہے ہوتے رہتے ہیں۔اور ہروقت دیائت داراورعادل آدی نہیں ملتا اس کے معاملات میں فاسق کی گوائی قبول کی جاسکتی ہے۔ چیے تھے ،شراء میں فاسق کی گوائی قبول کی جانہ عادل کی گوائی زیادہ بہتر ہے (۲) اثر میں ہے۔ و جلد عصر ابنا بکر ق و شبل بن معبد و نافعا بقذف المغیرة ثم استنا بھم و قال من تاب قبلت شھادته و اجاز عبد الله بن عتبة و عمر بن عبد المعزیز و سعید بن جبیر و طاؤس و مجاهد و الشعبی (ج) (بخاری شریف، باب شھادة القاذف دالسارق دالزانی، ص الاسم، نمبر ۲۱۲۸) اس اثر میں ہے کہ صدقذف دالا قاسق ہوتا ہے۔ ولا تقبلوا لھم شھادة ابدا و او لئک ھم الفاسقون ۱ الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا (د) (آیت ۱۳۸۸، سورة النور ۱۳۲۸) اس آئیت میں ہے کہ صدقذف دالا فاسق ہوتا ہے۔ ولا اس آئیت میں ہے کہ صدقذف دالا فاسق ہوتا ہے۔ والا اللہ میں ہے کہ صدقذف دالا فاست ہوتا ہوگا۔

عاشیہ: (الف) حضرت شرح بیچی گواہی جائز قرار دیتے تھے عمر کے بارے میں اور زخم کے بارے میں اور ان کے علاوہ میں جائز قرار نہیں دیتے تھے (ب) ہت پرتی کی تا پاکی سے بچواور جھوٹی گواہی دینے سے بچورج) حضرت عمر نے ابویکرہ اور شبل بن معبداور تافع کو مغیرہ پرتبہت لگانے کی وجہ سے کوڑے لگائے پھران سے کہا کہ تو بہکرو۔ اور بھی فر مایا کہ جوتو بہکرے گااس کی گواہی تبول کی جائے گی۔ عبداللہ بن عتبداور عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن جیراور طاق س اور مجاہداور تعمی گواہی بھی قبول نہ کرووہ فاس ہے۔ مگر جوتو بہکرے اور اصلاح کرے تو اس کی گواہی تبول کرو۔

# العدل [١٨] ٣١١٨) والا يجوز ان ينظر الرجل من الاجنبية الا الى وجهها وكفَّيها فان

البتدريانات مثلا چاندکی گوانی بھی بھار پیش آتی ہے۔اس لئے او پر کی آیت اول نک هم الف اسقون کی وجہ سے ان میں عاول کی گواہی متبول ہوگی فاس کی نہیں۔

[۳۱۱۸] (۱۸) اورنبیں جائز ہے کہ مرداجنبی عورت کا دیکھے سوائے اس کے چہرے اور ہشیلیوں کے۔پس اگر شہوت سے مامون نہ ہوتو اس کا چہرہ بھی نددیکھے مگر ضرورت کی وجہ ہے۔

چونکہ بھیلی اور چہرے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ کام کرے گی جس کی وجہ سے ان دونوں عضووں کو کھولنا پڑے گااس لئے ان کے کھو لئے کی اجازت ہے۔ تاہم اگر چہرہ دیکھنے کی وجہ سے شہوت ابھرنے کا خطرہ ہوتو چہرہ بھی چھپائے رکھے۔ کیونکہ بیتو مجمع محاس ہے۔ اور شہوت ابھرنے کے خطرے کے باوجود چہرہ کھو لئے کی شدید ضرورت پڑگئی مثلا گواہی دینے کے لئے آنا ہے یا نکاح کرنے کے لئے ہونے والے شہوت ابھرنے جہرہ کھول سکتے ہوئے والے شوہرکو چہرہ دکھلانا ہے توالی ضرورت میں شہوت کے خطرے کے باوجود اجنبی کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے۔

ستر چھپانے کی وجہ یہ آیت ہے۔ قبل للمؤمنین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فروجهم ذلک از کی لهم ان الله خبیر بسما یصنعون (الف) (وَیت ۳۰ ،سورة الور۲۲) اس آیت میں مردوں کو نیچی نگاه رکھنے کا تاکید کی ہے (۲) دوسری آیت میں مورتوں کو نیچی نگاه رکھنے کا تاکید کی ہے۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ اپنی زینت کوظا ہر نہ کریں۔ البتہ جو مجودی کے درج میں ظاہر ہوجائے یعی تھیلی اور چہره اس کی مخوائش ہے۔ آیت یہ ہے۔ وقبل للمومنات یغضضن من ابصار هن ویحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضر بن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن (ب) (آیت ۳۱ ،سورة الور۲۲) اس آیت میں ہے کہ مرتیں اپنی نگا ہیں نیچی کھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ مینوں پر کپڑا اؤالا کریں۔

باته اور چره اس سے ستنی بین اس کی دلیل و لا یہ دین زینتهن الا ماظهر منها کی نفیر حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے۔ عن عباس فی قوله تعالی و لا یہ دین زینتهن الا ماظهر منها قال مافی الکف والوجه (خ) (سنن لیم بقی ، باب عورة الرا ة الحرة ، ح ثانی، ص ۱۳۱۸ ، نبر ۳۲۱۳ ) اس تغیر سے معلوم ہوا کہ چره اور تھیلی کوچھپا نا ضروری نہیں (۲) حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے عن عائشہ ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول الله مَنْسِله و علیها ثیاب رقاق فاعرض عنها رسول الله مَنْسِله وقال یا اسماء! ان المرأة اذا بلغت المحیض لم یصلح لها ان یری منها الا هذا و هذاواشار الی وجهه و کفیه (د) (ابوداؤد

حاشیہ: (الف) مومنوں سے کہوکہ اپن نگامیں جھکائے رکھیں اور اپنی شرم گاموں کی حفاظت کریں۔ بیان کے لئے ذیادہ بہتر ہے۔ وہ جو کھے کرتے ہیں اللہ اس کی خبر رکھتے ہیں (ب) مومنہ عورتوں سے کہتے کہ اپنی نگامیں جھکائے رکھیں اور اپنی شرم گاموں کی حفاظت کریں۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں گرجو خود بخو د ظاہر ہو جائے۔ اور اپنی زینت کو طاہر نہ کریں گر بھو خود بخو د ظاہر ہو جائے۔ اور اپنی زینت کو دویٹہ ڈالیں۔ اور اپنی زینت طاہر نہ کریں گر بھو ہر کے لئے (ج) حضرت ابن عباس نے ولا بدیرین نینتھن الا ماظھر منعا کی تغییر فرمائی ہیں اور چہرہ لین بیدی بید دونوں کھلے رہ سکتے ہیں (و) حضرت اساع موسی کے سامنے آئی اور ان پر بیٹلا کیڑا تھا تو آپ نے اعراض فرمایا اور کہا اے اساء اعورت جب بالغ ہو جائے تواس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے اور اس کے علاوہ نظر آئے۔ اور چہرے اور تھیلی کی طرف اشارہ فرمایا۔

كان لايأمن من الشهو ة لم ينظر الى وجهها الا لحاجة [ ١ ٩ ١ ٣] ( ٩ ١) ويجوز للقاضى اذا اراد ان يحكم عليها وللشاهد اذا اراد الشهادة عليها النظر الى وجهها وان خاف ان

شریف، باب نیما تبدی الراَة من زینتها ،ج۲، ص۲۱، نمبر۱۰ مرسن للبیبتی ، باب عورة الراَة الحرة ،ج ثانی ص ۱۹۱۹، نمبر ۳۲۱۸) اس صدیث میں ہے کہ بالغة عورت کو چره اور تقبلی کے علاوہ ظاہر نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ چلنے کے لئے پاؤں کھولنے کی ضرورت ہے اس لئے پاؤں کھول کتی ہے۔ بھی کھول کتی ہے۔

اورشہوت کا خطرہ ہوتو چرہ بھی چھپا ہے اس کی دلیل ایک تو او پر کی آیت گرری قبل للمو منات تغضضن من ابصار هن (۲) اور حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔قال ابو هویو ق عن النبی علیہ ان الله کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محالة فزنا المعین النظر و زنا اللسان المنطق و النفس تتمنی و تشتهی و الفرج یصد ق ذلک کله و یکذبه (الف) (بخاری شریف، المعین النظر و زنا اللسان المنطق و النفس تتمنی و تشتهی و الفرج یصد ق ذلک کله و یکذبه (الف) (بخاری شریف، باب قدر علی ابن آدم حظم من الزنی وغیرہ ، ص ۲۲۹۸، تمبر ۲۲۵۷، تکاب باب زنا الجوارح دون الفرح ، ص ۲۲۴، تمبر ۲۲۵۷، مسلم شریف، باب قدر علی ابن آدم حظم من الزنی وغیرہ ، چھپالے لیکن اگر کھو لئے ک القدر) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ چرک و شہوت سے دیکھنا آئھ کا زنا ہے۔ اس لئے شہوت کا خطرہ ہوتو چرہ چھپالے لیکن اگر کھو لئے ک شدید منرورت ہوتو مجبوری میں اس کے کھو لئے گئوائش ہے۔ دوسری حدیث میں بار ہاد کھنے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابن بریدة عن ابیه قال قال دسول الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلْ ال

ن كف: مقيلي ـ

[۳۱۱۹] (۱۹) قاضی کے لئے جائز ہے جب وہ عورت پر تھم لگانا چاہے، اور گواہ کے لئے جائز ہے جب وہ عورت پر گواہی دینا چاہے اس کی چبرے کی طرف دیکھنا، جائے ہے شہوت ہونے کا اندیشہو۔

قاضی عورت پرکوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے ایسے موقع پراس کے لئے چہر ہے کود کھنا جائز ہے چاہے شہوت ہونے کا اندیشہ ہو۔اس طرح گواہ عورت کے خلاف گواہ کا دینا چاہتا ہے۔اور گواہ کی حقت بیٹا بت کرنا چاہتا ہے کہ یہی عورت ہے۔اوراس کے لئے عورت کا چہرہ دیکھے تو چاہ شہوت ہونے کا اندیشہ ہو پھر بھی دیکھنا جائز ہے۔البتہ دیکھنے وقت تضاء کی نیت کرے اور گواہ گواہ کی ادائیگی کی نیت کرے شہوت کے لئے چہرہ دیکھنے کی نیت نہ کرے۔

عام حالات میں چہرہ کھولنا جائز تھا۔البتہ شہوت کے باوجود کھولنے کی اجازت مجبوری کے درج میں تھی اور یہاں فیصلہ کرنے اور گواہی دینے کی مجبوری ہے۔اس لئے کھولنے کی اجازت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ جس عورت کو پیغام نکاح دیا اس عورت کا چہرہ دیکھنا

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اللہ نے ابن آدم پر زنا کا ایک حصہ کھا ہے اور بدلامحالہ سرز دہو کررہے گا۔ پس آنکھ کا زنادیکھناہے ، زبان کا زنا بولناہے۔ اور دل کا زناتمنی کرنا اور خواہش کرنا ہے۔ اور شرمگاہ ان سمعوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے (.ب) آپ نے حضرت علی سے فرمایا ہار ہار مت دیکھو ہتہارے لئے پہلی نظر طال ہے دوسری نظر طال نہیں ہے۔ يشتهى [ • ٢ ا ٣] ( • ٢) ويجوز للطبيب ان ينظر الى موضع المرض منها [ ١ ٢ ا ٣] ( ١ ٢) وينظر الرجل من الرجل الى جميع بدنه الا مابين سُرَّته الى ركبته.

جائز ہے چاہ اہمی وہ اجبیہ ہے۔ حدیث ہے۔ عن ابی هریرة قال کنت عندالنبی عُلَیْ فاتاه رجل فأخبره انه تزوج امراة من الانصار فقال له رسول الله عُلی انظرت الیها؟قال لا! قال فاذهب فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا (الف) من الانصار فقال له رسول الله عُلی النظرت الیها؟قال لا! قال فاذهب فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا (الف) (مسلم شریف، باب ندب من اراد نکاح امراء الی ان یظر الی وجمعا و کفیما قبل خطبتها من ۲۵۸، نمبر۱۸۸۷ راز فری شریف، باب فی الرجل یظر الی الحظوبة من ۲۵۸، نمبر۱۸۸۷ راز فری شریف، باب ما جاء فی النظر الی الحظوبة من ۲۵۸، نمبر۱۸۸۷ راز فری شریف، باب ما جاء فی النظر الی الحظوبة من ۲۵۸، نمبر۱۸۸۷ وضرورت ہے جات پر قیاس کرتے ہوئے قاضی اور گواہ در کی سکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کو ضرورت ہے جاہے شہوت کا ندیشہ ہو۔

[۳۱۲۰] طبیب کے لئے جائز ہے کہاس کے مرض کی جگدد کھے۔

مثلاسرین میں زخم ہاب ڈاکٹر کے لئے اس کا آپریشن کرناضروری ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ اس جگہ کودیکھے۔

جبوری کی وجہ سے ستر دیکھنا جائز ہوجاتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے صلت کی وجہ ہے ۔ قل لا اجد فی ما او حی الی محر ما علی طاعہ یسط عمہ الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم حنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم (ب) (آیت ۱۲۵ اسورة الانعام ۲) اس آیت میں مجبوری کیوجہ سے مردہ کھانے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی ہی جلایا کہ جتنی ضرورت ہواتی ہی حلال ہے اس سے زیادہ استعال کرنا حرام ہے۔ یہاں بھی جتنی جگہد دیکھنے کی ضرورت ہو اتنی جگی دام ہے۔

[ا۲۲] (۲۱) مردمرد کاد کیسکا ب بورابدن سوائے ناف سے اس کے گھٹے تک۔

مرد کاسترناف سے گھٹے تک ہے اس لئے کسی مرد کے لئے دوسرے مرد کا ناف سے گھٹے تک دیکھنا حرام ہے، باقی بدن دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ سترنہیں ہے۔

عديث من بيده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله عليه من واذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى مادون السرة وفوق الركبة (ج) (ابوداوَ وشريف، باب متى يوم الغلام بالصلوة من ١٨٥٧م مرم ١٨٥٨م

حاشیہ: (الف) حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس تھا کہ آپ کے پاس ایک آدی آیا اور بتایا کہ وہ انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور نے بوچھا کیا اس کود یکھا ہے؟ کہانہیں ۔ آپ نے فرمایا جا وَاس کود کھی لواس لئے کہ انصار کی آتھوں میں پھے ہوتا ہے (باپ گہرد بیجے کہ میری طرف جو دی کی گئی ہے اس میں کھانے کے بارے میں نہیں پاتا ہوں کہ حرام ہے مگر مید کہ مردہ ہویا بہتا ہوا خون ہویا سور کا گشت ہو۔ اس لئے کہ وہ ناپاک ہے یافت ہے۔ اللہ کے علاوہ پر ذی کیا گیا ہو۔ پھر جو مجور ہوجا ہے تو لذت تلاش کرنے والا نہ ہوا ور نہ صد سے ذیادہ گزرنے والا ہوتو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے (ج) آپ نے فرمایا ..تم میں سے کوئی ایک ایپ خادم یعنی غلام یا جیر کی شادی کر اور ہوتا فاف کے نیچے سے کیکر گھٹے کے اوپر تک ندد کھے۔

[ $^{77}$ ]  $^{17}$ ] ويجوز للمرأة ان تنظر من الرجل الى ما ينظر اليه الرجل منه  $^{17}$ ]  $^{17}$ ]  $^{17}$ ) وتنظر المرأة من المرأة الى مايجوز للرجل ان ينظر اليه من الرجل  $^{17}$ ]  $^{17}$ ) وينظر الرجل من امته التى تحل له وزوجته الى فرجها.

سنن بیمتی، باب عورة الرجل، ج فانی، ص۳۲۳، نمبر ۳۲۳۵ (۲) دوسری مدیث میں ہے۔ سمعت علیا یقول قال رسول الله عَالَیْ الله عَالله عَالَیْ الله عَالِیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالله عَالَیْ الله عَالِیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالَیْنِ الله عَالَیْ الله عَالَیْ الله عَالله عَالَیْ الله عَالِم الله عَلَیْ الله عَالَیْ الله عَالِم الله عَلَیْ الله عَالِم الله عَلَیْ الله عَالِم الله عَلَیْ الله عَلَی

ن مرة : ناف، ركبة : گفنار

[سا۲۲] (۲۲) اورعورت کے لئے جائز ہے مرد کا تناحصد ویکھنا جتنا مرد مرد کادیکھ سکتا ہے۔

رومردکا ناف سے کیکر گھنے تک نہیں دیکھ سکتا ہے باقی بدن دیکھ سکتا ہے۔اس عورت بھی مردکا ناف سے کیکر گھنے تک نہیں دیکھ سکتی ہے باقی بدن دیکھ سکتی ہے۔

کیونکہ مرداورعورت دونوں کے لئے مرد کاستر ناف سے کیکر گھٹے تک ہے باتی بدن سترنبیں ہے۔دلیل اوپر کی صدیث ہے۔السر کبة من العورة (دار قطنی ،نمبر ۸۷۸)

[ساس] (۲۳) عورت دوسرى عورت كا تنابدن جتناد كيوسكتا بمرددوسر مردكا

تری ایک مرددوسرے مردکاناف کے لیکر گھٹے تک نہیں دکھ سکتا ہے باقی بدن دکھ سکتا ہے۔ ای طرح ایک عورت دوسری عورت کاناف سے کیکر گھٹے تک نہیں دکھ سے سے کیونکہ بیستر غلیظہ ہے باقی بدن دکھ سکتی ہے۔

ایک عورت دوسری عورت کی پیتان دیکھ لے تو شہوت نہیں انجرتی اس لئے کہ اس کے پاس بھی ہے۔اس لئے ان اعضاء کود کیھنے میں حرج نہیں ۔البتہ ناف سے کیکر کھٹے تک ستر غلیظہ ہے اس لئے اس کا دیکھناعورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

[سام] (۲۴ ) دوباندی جواس کے لئے حلال ہاس کی اورائی بیوی کی شرمگاہ مردد کھ سکتا ہے۔

آئی باندی کی شادی کسی دوسرے سے کروادیا ہوتواس باندی سے صحبت کرنا جائز نہیں۔اس طرح رضاعی بہن باندی ہوتواس سے صحبت کرنا حلال نہیں اس لئے فرمایا کہ الی باندی جس سے صحبت کرنا حلال ہواس کی شرم گاہ دیکھنا چاہتو دیکھ سکتا ہے گناہ نہیں ہے۔اس طرح بیوی کی شرم گاہ دیکھا جاہتو دیکھ سکتا ہے گناہ نہیں ہے۔البتہ تقوی کا تقاضا بیہ ہے کہ خواہ نخواہ خددیکھے۔ کیونکہ وہ جگہ شرم کی چیز ہے۔

منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك (ب) (ترمْنى شريف، باب ما جاء في حفظ العورة

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گھٹاستر میں سے ہے (ب) میں نے کہایا نی اللہ اہمارے ستر کے بارے میں کیا کریں اور کیا چھوڑیں؟ آپ (باقی اسملے صفحہ پر)

### [٢٥] ٣١٢] (٢٥) وينظر الرجل من ذوات محارمه الى الوجه والرأس والصدر والساقين

ہم ۱۰۱۰ نہر ۱۲۷ ۱۲ ۱۲ ۱۲ اس ماجہ شریف، باب التسر عند الجماع مص ۱۲ ۱۵ نہر ۱۹۲۰) اس صدیث میں ہے کہ اپنی سرکو چھپائے رکھو گراپی ہوی اور باندی کے سامنے ایک دوسرے کا سر ظاہر ہوجائے تو کوئی بات نہیں ہے (۲) ایک صدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ ان سعد بن مسعود الکندی قال اتی عثمان بن مظعون رسول الله علی اس و الله است عورتی قال وقد جعلک الله لهم لباسا و جعلهم لک لباسا قال اکره ذلک قال فانهم انسی لاست میں ان تری اهلی عورتی قال وقد جعلک الله لهم لباسا و جعلهم لک لباسا قال اکره ذلک قال فانهم یہ واراه منهم قال انت یا رسول الله ! قال ان قال انت! فمن بعد ک اذاً ؟قال فلما ادبر عثمان قال رسول الله علی الله علی معنون لحیی ستیر (الف) مصنف عبد الرزاق، القول عند الجماع وکیف یصنع وضل الجماع ، جسادی میں اور میں ان کاد یکھتا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہوی کی شرمگاہ دیکھنا عمر اسے معلوم ہوا کہ ہوی کی شرمگاہ دیکھنا حائز ہے۔

البية نه ديكھة بهتر ہے۔

[۳۱۲۵] (۲۵) آ دی دیکی سکتا ہےاپی ذی رحم محرم عورتوں کے چہرہ ،سر ،سیند ، پنڈلیوں اور باز و دَن کو ،اور نددیکھےاس کی پیٹیے ، پیٹ اور ران کو۔ شرح علی رحم محرم عورتیں مثلا مال ، بہن ، پھو پی ، نانی ، خالہ وغیرہ کا چہرہ ،سر ، بنسلی کا حصہ ، پنڈلی اور باز و وغیرہ کو دیکی سکتا ہے۔لیکن اس کی پیٹیے ، پیٹ ، ران ،گھٹناوغیرہ نہیں دیکی سکتا۔

مرد کے لئے ذی رحم محرم عورت کا گردن سے لیکر گھٹے تک ستر ہے اور بیمقام شہوت بھی ہیں اس لئے ان مقامات کونہیں د کھے سکتا، باتی سر، چہرہ، پٹڈلی اور سینے کے اوپر جوہشلی کا حصہ ہوتا ہے وہ د کھے سکتا ہے (۲) آیت بیں اس کا اشارہ ہے۔ و لایب دین زینتھن الا لبعو لتھن او آبائهن او آبائهن او آبائهن او ابناء بعولتھن او ابناء بعولتھن او ابناء بعولتھن او ابناء بعولتھن او ابناء ما

حاشیہ: (پیچیا صفحہ ہے آگے ) نے فرمایا ہوی اور بائدی کے علاوہ اپئ شرمگاہ کو محفوظ رکھو (الف) حضرت عثمان بن مظعون حضور کے پاس آئے فرمانے کے یارسول اللہ! جھے شرم آتی ہے کہ میری ہوی میری شرم گاہ دیکھے فرمایا اللہ نے آپ کوان کے لئے لباس بنایا اور ان کو تمہارے لئے لباس بنایا ۔ حضرت عثمان نے فرمایا جھے اس ہے بھی کر اہیت ہوتی ہے۔ حضور کے فرمایا میری ہورک شرمگاہ دیکھتی ہے اور میں اس کی دیکھتا ہوں۔ تبجب سے پوچھا آپ کی یارسول اللہ! فرمایا میری پورک شرمگاہ کو بھی نہوں ۔ تبجب سے پوچھا آپ کی بیوی کے پاس آئے تو ستر چھیا ہے حضرت عثمان جانے گئے تو آپ نے فرمایا ابن مظعون بہت شرمیلا ہے پردے دار ہے (ب) آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو ستر چھیا ہے اور دوگد ھے کی طرح بے پردہ نہ ہورج) حضرت عائش شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔

## والعضدين ولا ينظر الى ظهرها وبطنها وفخذها [٢٦] ٣١] (٢٦) ولا بأس بان يمسَّ ماجاز

ملکت ایمانهن (آیت ۳۱ سورة النور۲۷) اس آیت میں ہے کے گورتی زینت لیمن زینت کے مقام ان ذی رحم محرم کے سامنے ظاہر کرسکتی ہیں۔ زیور پہننے اورزینت کرنے کے اعضاء یہ ہیں۔ ناک ، کان ، جن میں سراور چیرہ موجود ہے۔ گلے میں ہار پہنتی ہیں۔ تن میں سینہ کے اوپر کی ہنتی ہیں۔ اس لئے بیاعضاء مقام زینت ہیں۔ آیت کی بنیاد ہر کی لیمنی ہنگی آئی۔ پنڈلی میں پازیب اور بازو میں بازو بنداور شیلی میں چوڑی پہنتی ہیں۔ اس لئے بیاعضاء مقام زینت ہیں۔ آیت کی بنیاد پر بیاعضاء ذی رحم محرم کے سامنے کھول سکتی ہیں اور ان کو دکھلا سکتی ہیں۔ پیٹے، بیٹ ، ران ، سید کا وہ حصہ جس پر پیتان ہے بااس کے اردگرد کا حصماس پر کوئی زیور نہیں پہنتی اس لئے آیت کی بنیاد پر ان اعضاء کو کھولنا یا دکھا ناحرام ہے (۲) بیاعضاء دیکھنے سے شہوت ابجر تی ہے اس لئے میں ان کاد یکنا جائز نہیں ہوگا (۳) ذی رحم محرم عورتیں مردوں کے ساتھ ہروقت کام کرتی ہیں اس لئے سر، بازو، پنڈلی پر کپڑا لینے کی تاکید کریں تو کام کرنے میں حرج ہوگا۔ شریعت نے ان اعضاء کوڈھنے کا تاکیدی تھم نہیں لگایا (۳) اثر میں ہے۔ ان المحسن و الحسین کانا ید حلان علی اختہما ام کلفوم و ھی تحشط (الف) (مصنف این الی ھیچہ ، جی رائع ، ص ۱۱، نمبر ۱۲۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ذی رحم محرم عورت کا سراور اس پر قیاس کر کے پنڈلی اور بازود کھنا جائز ہے۔

افت ساق : پندلی، عضدین : عضدکا تثنیه ب بازو، فخذ : ران

[٣١٢] (٢٦) كوئى حرج نبيس ب كرچھوئ اس عضوكوجس كود كيفنا جائز ہے۔

فری دم محرم عورتوں کے جن اعضاء کود مجسنا جائز ہے ضرورت پڑنے پران کوچھونا بھی جائز ہے بشر طیکہ شہوت ابھرنے کا خطرہ تہ ہو۔

سفروغیرہ میں عورتوں کوبس اورٹرین سے اتار نے میں اس کے ہاتھ یا اس کے پاؤل پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اوران کے چھونے میں شہوت اجرنے کا خطرہ کم ہے کیونکہ احر ام مانع ہے۔ اس لئے جن اعضاء کودیکھا جائزہ ان کو چھونا بھی جائزہ (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن اب عب عب اس قال قال رسول الله علیہ کہ بائس ان یقلب الرجل المجادیة اذا اراد ان یشتریها وینظر الیها مائرہ ہو تھا (ب) (سنن للیہ قل ، باب عورة الامة ، ج ٹانی ، جس ۱۳۲۲، نمبر ۳۲۲۳) اس حدیث میں ہے کہ باندی کوئر یدتے وقت اس کو ادھرادھر گھما کے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ چھوبھی سکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ حدث معتمر عن ابیه ان طلقا کان یذوب امد (ج) معنف ابن آئی ہیں ہے ، حدث ابیہ اس اثر سے معلوم ہوا ماں کا گیسو بنا سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان اعضاء کوچھوبھی سکتا ہے۔

البية اگرشہوت كاخطرہ ہوتو ذى رحم محرم عورتوں كوبھى نہ چھوئے۔

مديث شرب عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْهِ قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا هما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ

عاشیہ: (الف) حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی بہن کلثوم کے پاس آتے اور وہ کئی کرتی رہتی (ب) آپ نے فرمایا آدمی باندی کوالٹ پلیٹ کرد کیھے اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر اس کوخرید ناچا ہے اور ستر کے علاوہ اس کے جم کود بکھ سکتا ہے (ج) حضرت طلق اپنی ماں کا گیسو بنایا کرتے تھے۔

له ان ينظر اليه منها [٢٦ ا ٣] (٢٧) وينظر الرجل من مملوكة غيره الى مايجوز له ان ينظر اليه من ذوات محارمه [٢٨ ا ٣] (٢٨) ولا بأس بان يمسَّ ذلك اذا اراد الشراء وان

والمقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفوج ويكذبه (الف) (مسلم شريف، باب قدرعلى ابن آدم حظهُ من الزناوغيره، ص٣٣٦، نمبر ٢٢٥٥ مردعلى ابن آدم حظهُ من الزناوغيره، ص٣٣٦، نمبر ٢٢٥٥ مردع على يه كشهوت كساته يكزنا بهى زناكدرج مين بهاس كشهوت كساته يكزنا بهى زناكدرج مين بهاس كشهوت بوتوذى رحم محرم كان اعضاء كونه چهوئ -

#### انت مس : جيونا۔

[ ١١٢٢] (٢٧) آدمي د كيرسكتا بدوسر على باندى كالتنابدن جنناد كيمنا جائز بها بني ذى رحم محرم عورتول كا

ذی رخم محرم عورتوں کا ہنسلی کی ہڑی ہے کیکر گھنے تک دیکھنا جائز نہیں باتی سر، باز واور پنڈنی دیکھ سکتا ہے اس طرح دوسرے کی باندی کا ہنسلی کی ہڑی ہے کیکر گھنے تک دیکھنا جائز نہیں ہے، باقی سر، باز واور پنڈلی دیکھ سکتا ہے۔

مملوکہ باہرکام کرنے نکلے گاتو ہروقت سر پرچا در رکھنا مشکل ہوگا۔ اس لئے اس کے لئے گنجائش ہے کہ سر، باز داور پنڈلی کھلی رکھ (۲) وہ ذی رحم محرم عورت کی طرح ہوگئ۔ البتہ جن اعضاء کود بھنا جائز ہے ان کوچھونا جائز نہیں۔ کیونکہ دہاں شہوت کا ملہ ہے (۳) حدیث بیس اس کا شہوت ہے۔ عن عطاء قبال قال دسول الله مُلِنظِیْ ان الاحمة قد اللقت فروة رأسها (ب) دوسرے اثر بیس ہے۔ عن ابر اهیم قبال تصلی ام المولد بغیر حمار و ان کانت قد بلغت ستین سنة (ج) (مصنف ابن الی هیچ ، ۴۹۲ فی الاحمة تصلی بغیر نمار، جائی ہے۔ کان میں مہر کہ ہوئے ہوئے باز داور پنڈلی سر نہیں ہے۔ کان اعضاء کوچھونے میں اگر ترید نے کا ارادہ رکھتا ہوا کہ چشوت کا اندیشہو۔
[۲۸۲] (۲۸) کوئی حرج نہیں ہے کہ ان اعضاء کوچھونے میں اگر ترید نے کا ارادہ رکھتا ہوا کہ چشوت کا اندیشہو۔

کی باندی کو خرید نے کا ارادہ ہے تو چاہے چھونے سے شہوت انجر نے کا اندیشہ ہو پھر بھی ان اعضاء کو چھوسکتا ہے جس کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ مثلاس باز ویا پنڈلی دکھوسکتا ہے اور خرید نے کا ارادہ ہوتو ان کو چھو بھی سکتا ہے۔ تاکہ پتا چل جائے کہ باندی کتنی گداز وزم ہے۔

باندی مال کے درج بیں ہے۔ اس لئے اس ضرورت کے تحت باندی کو چھو کر دیکھوسکتا ہے (۲) ایک مدیث بیں اس کا اشارہ ہے۔ عسن اس عاسل عور تھا اس عباس قال قال رسول الله عَلَیْتِ لا باس ان یقلب الرجل المجاریة اذا اراد ان یشتریها و ینظر الیها ما حلا عور تھا (د) (سنن للیہ بقی ، باب عورة اللمة عن ٹانی میں ۱۳۲۱ میر ۳۲۲۳) اس مدیث میں ہے کہ باندی کو خرید نے کا ارادہ ہوتو اس کو الٹ بلیٹ کر دیکھنے میں کے دیاندی کو خرید نے کا ارادہ ہوتو اس کو الٹ بلیٹ کر دیکھنے میں ہے۔ داورا لٹتے بلتے وقت چھونا بھی ہوگا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ چھوسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے فرمایا اللہ نے این آدم پرزنا کا حصہ لکھودیا ہے جوہونے ہی والا ہے۔ پس دونوں آنکھوں کا زناد کھنا ہے، اور دونوں کا نوں کا زناسنا ہے، اور ذبان کا زنابات کرنا ہے، اور فرح اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے اور ذبان کا زنابات کرنا ہے، اور پاؤس کا زنا چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور فرح اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے (ب) آپ نے فرمایا باندی سرکی اوڑھنی ڈال سکتی ہے (ج) حصرت ابراہیم نے فرمایا ام ولد بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھ سکتی ہے چاہے ساٹھ سال کی ہوچکی ہو (د) حضور یے فرمایا باندی کو الٹ پلٹ کردیکھے اس میں حرج نہیں ہے اگر اس کو ترید ناچا ہتا ہو، اور ستر کے علاوہ دکھ سکتا ہے۔

خاف ان يشتهي [ ٢٩ ا ٣] (٢٩ ) والخصيُّ في النظر الى الجنبيَّة كالفحل [ ٣٠ ا ٣] (٣٠ ) والخصيُّ في النظر الى الجنبي النظر اليه منها.

نوے دوسری روایت میں ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہوتو باندی کو چھونا جائز نہیں۔

ی پہلے گزر چکا کہ شہوت کے ساتھ چھونا ہاتھ کا زنا ہے والید زنا ہا البطش (مسلم شریف، نمبر ۲۲۵۷) اس لئے دوسرے کے مال سے زنا کے انداز کا استفادہ جائز نہیں ہوگا۔

[۳۱۲۹] (۲۹) فصی آ دمی اجنبی کی طرف د کیھنے میں مردکی طرح ہے۔

جوآ دی کمل مرد ہے تھی نہیں ہے جس طرح اجنبیہ کے ستر کود یکھنااس کے لئے حرام ہے ای طرح جومرد تھی کیا ہوا ہواس کے لئے بھی

اجنبيه كے ستركود يكھناحرام ہے۔

وراثت، نمازاورد یگراحکام مین ضی آدمی کمل مردی طرح ہاں لئے اجنبید کود کیھنے میں بھی مردی طرح ہوگا (۲) پیدائش طور پروه مردی علی است نمازاورد یگراحکام میں ضی آدمی کمل مرد کا ہی تھم ہوگا۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال حصاء البھائم مثلة ثم تلا و لامر نهم فیابعد میں اس کا مثلہ کردیا اس لئے ابھی بھی مردکا ہی تھم ہوگا۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال خصاء البھائم مثلة ثم تلا و لامر نهم فیلی فیلید مثلہ کا اللہ (الف) (آیت ۱۹۱۹، سورة النساء مصنف ابن ابی شیبة ، ۸ ما قالوا فی خصاء الخیل والدواب، جسادس م ۲۲۵، نمبر فیلید میں ایک قسم کا مثلہ ہے۔ اور مثلہ کا تھم اصل مردکا تھم ہوتا ہے۔

الفحل: كمل مرد-

[۳۳۰] (۳۰)غلام کا پنی سیده کا اتنای بدن دیکھنا جائز ہے جتنااس کے بدن کواجنبی مردد کھ سکتا ہے۔

تری اجنبی آدمی کسی عورت کا صرف چره اور تھیلی دیکھ سکتا ہے۔اسی طرح غلام اپنی سیدہ کا صرف چرہ اور تھیلی دیکھ سکتا ہے۔ باقی بدن اس کے لئے ستر ہے۔

غلام بہرحال اجنبی مرد ہے۔فروخت ہونے کے بعدوہ بالکل اجنبی بن جائے گا۔اس لئے غلام ہونے کے زمانے میں بھی اس کا حال اجنبی ساہوگا(۲) اثر میں اس کا شوت ہے۔عن الضحاک انه نحوہ ان ینظر المملوک الی شعر مو لاته (ب) (مصنف ابن ابی شبیۃ ،۳ کا، ما قالوافی الرجل المعملوک لدان بری شعرمولات ، جرائع ،ص اا ،غبر ۲۷۷۱) دوسری روایت میں ہے۔عن ابسر اهیم قال تستسر احد أة عن غلامها (ج) (مصنف ابن ابی شبیۃ ، ما قالوافی الرجل المملوک لدان بری شعرمولات ، جرائع ،ص اا ،غبر ۱۷۲۷کا) ان دونوں اثر ول سے معلوم ہوا کہ غلام اپنی سیدہ کے لئے اجنبی کی طرح ہے۔

نائمہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غلام اپنی سیدہ کے لئے ذی رحم محرم کی طرح ہے۔ بینی ہنسلی کی ہڈی سے کیکر کھٹنے تک ستر ہے۔ باقی سر، باز واور پنڈلی اس کے لئے ستزمیس ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا جانوروں کوضعی کرنامثلہ ہے۔ پھر ہیآ بیت پڑھی، شیطان ضروران کو تھم دیں مے کہ اللہ کی تخلیق کو بدلیس (ب) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ غلام اپنی سیدہ کا بال دیکھے میکروہ ہے (ج) ابراہیم نے فرمایا کہ عورت اس کے غلام سے پردہ کرے۔ [ ١ ٣ ١ ٣] ( ١ ٣) ويعزل عن امته بغير اذنها [ ٣٢ ١ ٣٦] (٣٢) ولا يعزل عن زوجته الا باذنها.

حدیث میں ہے۔عن ابن عباس ان النبی عُلَیْ اتی فاطمة بعبد قد و هبه لها قال و علی فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وا، نطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلا رای النبی عَلَیْ ماتلقی قال انه ليس عليک بأس انما هو ابنوک و غلامک (الوداو در رئیف، باب فی العبد عظر الی شعر مولاته به ۱۲۰۳) اس مدیث میں ہے کہ باپ يا اپنا غلام بازو، پنڈل د کي لئو کوئی بات نہیں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ وہ ذی رحم محرم کی ظرح ہوگیا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال لاباس ان ينظر المملوک الی شعر مولاته (ب) (مصنف ابن الی شيخ به ۱۵ الوافی الرجل المملوک الی شعر مولاته (ب) (مصنف ابن الی شيخ به ۱۵ الوافی الرجل المملوک الی شعر مولاته (ب) (مصنف ابن الی شیخ به ۱۵ الوافی الرجل المملوک الدان میں شعر مولاته رائع بھی الی میں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ بی عضواس کے لئے سرنہیں رائع بھی اا، نم بر ۱۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ سیدہ کا بال د کی سے لئو کوئی حرج نہیں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ بیعضواس کے لئے سرنہیں رائع بھی اا، نم بر ۱۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ سیدہ کا بال د کی سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بیعضواس کے لئے سرنہیں

[اساس](اس)باندی سے وال کرے بغیراس کی اجازت کے۔

جماع کرتے وقت منی باہر نکال دے اس کوعزل کہتے ہے۔ باندی سے اس کی اجازت کے بغیرعزل کرسکتا ہے۔

عزل کرسکا ہے اس کی دلیل میرودیث ہے۔ سمع جابو آیقول کنا نعزل والقو آن بنزل (ج) (بخاری شریف، باب العزل، ص ۸۵۸، نمبر ۵۲۰۸، نمبر ۱۳۲۰ اس صدیث مصعلوم ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے۔ اور باندی سے اجازت کے بغیر عزل کر سام شریف، باب حکم العزل، ص ۲۵۲ م، نمبر ۱۳۲۰ اس صدیث مصعلوم ہوا کہ عزل کرنا جائز ہے۔ اور باندی سے اجازت کے بغیر عزل کر سے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابن عباس قال تستأ مو الحرة فی العزل و لا تستأ مو الامة (د) (سنف عبد الرزاق، باب تعام الحرة فی العزل ولا تعام الامة ، ج سابع، ص ۱۳۲۳ مراح ۱۳۵۲ مصنف ابن ابی هیچ ، ۹۸۰ من قال یعزل عن الامة ویتا مرالح ق، ج خالف میں ۱۲۵ میل میں اجازت کے بغیرعزل کرسکتا ہے۔

[ساس] (۳۲) اور بیوی سےعزل نہرے مراس کی اجازت سے۔

حدیث میں ہے کہ یوی سے اس کی اجازت کے بغیرعزل نہ کرے کیونکہ عزل کرنے میں اس کولڈت نہیں ہوگی۔اورلڈت حاصل کرنا اس کا ذاتی حق ہے۔حدیث میں ہے۔عن عمر بن المخطاب قال نہی رسول الله علیہ اس کی اجازی عن الحوة الا باذنها (ه) (ابن ماجہ شریف، پاب العزل، ص ۲۷۲، نمبر ۱۹۲۸ مرمند احمد، مند عمر ابن الخطاب، ج اول، ص ۵۴، نمبر ۲۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یوی سے اس کی اجازت کے بغیر عزل نہ کرے۔اور یوی کے لئے وطی کا حق ہے اس کی دلیل کمی حدیث کا نکڑا ہے۔حد فنی عمر و بن العاص قال

حاشیہ: (الف)حضور تحضرت فاطمہ کے پاس اس غلام کے ساتھ آئے جس کو فاطمہ کے لئے بہد کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ سر ڈھٹکی تو پاؤں تک نہیں پہنچا اورا گرپاؤں ڈھا کہ سر ڈھٹکی تو پاؤں تا کہ بہد کیا تو سرتک نہیں پہنچا۔ جب حضور نے اس پریشائی کو دیکھا تو فرمایاتم پرحرج نہیں ہے مرف باپ اور تہمارا غلام ہے در سے معضورت این عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے اور قرآن کر یم نازل ہور ہاتھا کچر بھی نہیں روکا (و) حضرت ابن عباس نے فرمایا عزل کرنے میں آزاد عورت سے مشورہ لیا جائے گا اور باندی سے مشورہ نہیں لیا جائے گا (ہ) آپ نے بیوی سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فرمایا۔

## [٣٣ ١ ٣٣] (٣٣) ويكره الاحتكار في اقوات الآدميين والبهائم اذا كان ذلك في بلد يضرُّ

لی رسول الله مَانِین عبد الله االم اخبر انک تصوم النهار ... وان لزوجک علیک حقا (الف) (بخاری شریف، باب حق الجسم فی الصوم بص ۲۲۵، نمبر ۱۹۷۵) اس حدیث سے معلوم بواکہ بیوی کو وظی کا حق ہے۔ اس لئے اس کی اجازت کے بغیر عزل نہ کرے بلکہ اگر شو ہرکی خوابش بہلے پوزی ہوگئی اور بیوی کی خوابش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو شوہر بیوی پر برقر ارر ہے۔ اس کا شوت حدیث میں ہے۔ عن انبس بن مالک ان النبی عَانِین قال اذا غشی الرجل اهله فلیصدقها فان قضی حاجته ولم تقض حاجتها فلا یعب حلها (ب) (مصنف عبد الرزاق، القول عند الجماع وکیف یضع وضل الجماع ، جسادس بص ۱۹۵، نمبر ۱۹۲۸ واس معلوم ہواکہ شوہر کی خوابش بوری ہوگئی اور بیوی کی خوابش ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتہ جلدی نہ کرے، ابھی شوہر اس پر شہر ارہے۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ شوہر کی خوابش بوری کی خوابش ابھی پوری نہیں کر انہیں کر سکتا۔

نو ہوی چاہے دوسرے کی باندی ہو پھر بھی اس کاحق آزادعورت کی طرح ہے۔

[ساس] (سس) مکروه ہے آ دمیوں اور چو پایوں کی غذا کورو کناایسے شہر میں جہاں رو کنااہل شہر کو تکلیف دیتا ہو۔

شبرے مال خرید خرید کرجع کرے اور شہر والوں کواس کی ضرورت کے باوجودان کونہ بیچتا کہ کھانے اور جانور کو کھلانے کی چیزمہنگی موجائے الیا کرنا مکروہ ہے۔ آدمی کے کھانے کی چیز یا جانور کے کھانے کی چیز کے علاوہ کو جمع کر کے رکھنا کروہ ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوطنیفہ کے خزد یک مکروہ نہیں اور امام ابولیوسف فرماتے ہیں کہ اگر شہروالوں کواس کی سخت ضرورت ہے تو وہ بھی مکروہ ہے۔

عديث مين احتكار منوع به ان معموا قال قال رسول الله عَلَيْنَ من احتكو فهو خاطئ، فقيل لسعيد فانك تحتكو؟
قال سعيد ان معموا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكو (ج) (مسلم شريف، بابتح يم الاحتكار في الاقوات، ج٢، ص اسم نم مره ١٢١٥/ الودا كورشريف، باب في انتهى عن الحكرة من ١٣١٧، نمبر ١٣٧٥/ مرزني، باب ماجاء في الاحتكار من ٢٣٥٥، نمبر ١٢٦٥ اس مديث معلوم بواكه غذا كوروكنا مروه به است مديث معلوم بواكه غذا كوروكنا مروه به المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عن المنافقة عند ال

آدمی یاجانور کی غذارو کنا مکروہ ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔قبال ابوداؤد سالت احمد ما الحکوۃ؟ قال مافیہ عیش الناس (و) (ابوداؤدشریف، نمبر ۳۳۴۷) دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن میتب محجور کی تشکی، بول کی پی اور بیج کا احتکار کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے کھانے اور جانور کو نقصان نہیں ہے اس

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا اے عبداللہ! مجھے پتا چلا ہے کہ تم دن کوروزہ رکھتے ہو... تمہاری بیوی کائم پر حق ہے (ب) آپ نے فرمایا بیوی سے جماع کرے تو اچھ طرح کرے۔ پس اگرا پی حاجت پوری ہوگئی اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو بیوی کوجلدی نہ کرائے بلکہ اس کے اوپر تھرار ہے (ج) آپ نے فرمایا جوم بنگا ہونے کے لئے غلد و کے وہ غلطی کر دہا ہے۔ حضرت سعید سے پوچھا آپ تواحث کار کرتے ہیں؟ تو حضرت سعید نے فرمایا معرس جو بھا آپ تواحث کار کرتے ہیں اس کوم بنگا ہونے معرب ساس کوم بنگا ہونے کے لئے دو کانا حکار کرتے ہیں وہ بھی احتکار کرتے ہیں اس کوم بنگا ہونے کے لئے روکنا احتکار ہے۔

کا دیکار میں کراہیت نہیں ہے۔ اثریہ ہے۔ قال ابوداؤد و کان سعید بن المسیب یحتکو النوی والخبط والبزر (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی النی عن الحکر قاص ۱۳۲۸، نمبر ۳۲۲۸) اس اثر میں حضرت سعید بن میتب کھلی ، بول کی بتی اور غلے کی نیج کا احتکار کرتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان چیز ول کا احتکار کروہ نہیں ہے۔ کھانے کا احتکار کروہ ہے اس کی دلیل بیحد بیث ہے۔ عن ابی اامامة قال نهی رسول الله علیہ ان یحت کو الطعام (ب) (مصنف این الی شیبة ، ۳۵ فی احتکار الطعام ، جرائع ، ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ این مجبر ۲۰۳۸ ارائن مجبر بیک کا میں باب الحکر قوالحبلب ، ص ۲۰۹۹، نمبر ۱۵۵۷ رمصنف عبد الرزاق ، ج ثامن ، نمبر ۱۲۸۹۷)

اگر غلہ جمع کرنے میں اہل شہر کو نقصان نہ ہوتو کمروہ نہیں ہے۔اور حدیث میں حضرت معمراس وقت احتکار کرتے جب اس کے جمع کرنے سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا۔

اقوات: قوة کی جمع ہےغذا، البھائم: تھیمہ کی جمع ہے چوپایا، الاحتکار: غلہ کوروک لینااور نہ بیچنا۔

[ساسم] ( ۱۳۳ ع) جس نے روک لیاا پنی زمین کاغلہ یاوہ غلہ جودوسرے شہر ہے لایا تووہ رو کئے والانہیں ہے۔

ور این کھیت میں کافی غلدا گایا اس کو گھر میں رو کے رکھا اہل شہر کونہیں بیچا۔ یا دوسر ہے شہر سے غلہ خرید کرلایا اوراس کورو کے رکھا تو بیاحتکار مرو ونہیں ہے۔

اپیشرے شرید کرفلہ جمع کرے اور اس کورو کے تب کروہ ہے اس کی دلیل بیرہ دیث ہے۔ عن علی قال نھی رسول الله عَلَیْتُ ا عن المحکوۃ بالبلد (ج) (مصنف ابن الی شیبة ، ۴۵ فی احتکار الطعام ، جرابع ، ۲۰۲۵ ، نمبر ۲۰۳۸ ) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اپنی شہر سے شرید کررو کے تو احتکار مکروہ ہے۔ اگر اپنی زمین سے پیداواد کر کے روکے تو اس میں اہل شہر کاحق متعلق نہیں ہوا اس لئے وہ مکروہ نہیں ہے۔ اثر میں ہے۔ عن ابن طاؤس عن ابیہ قال کان یکون عندہ الطعام من ارضہ السنتین والثلاث برید بیعه ینتظر به الفلاء (د) (مصنف عبد الرزاق ، باب الحکرۃ ، ج ٹامن ، ۲۰۲۵ ، نمبر ۲۰۲۵ ، الفلاء (د) (مصنف عبد الرزاق ، باب الحکرۃ ، ج ٹامن ، ۲۰۲۵ ، نمبر ۲۰۲۵ ، الفلاء (د)

فيعة : زمين-

[ ١١٣٥] (٣٥) بادشاه كے لئے مناسبنيس ہے كدوكوں پر بعاؤمتعين كرے۔

کھانے پینے کی چیز کا بھاؤمزید برھ گیا ہوتو اس کی قیت ہمیشہ کے لئے متعین کردینا مناسب نہیں۔اس سے چیز بیچنے والے کو نقصان ہوگا۔ بداللہ کا نظام ہے کہ کی چیز کی قیمت بڑھاتے ہیں اور کسی چیز کی قیمت گھٹاتے ہیں۔

## [٣١ ٣١] (٣٦) ويكره بيع السلاح في ايام الفتنة [٣٤ ٣] (٣٤) ولا بأس ببيع العصير

مدیث بین اس کا شوت ہے۔ عن انس بن مالک قال قال الناس یا رسول الله غلا السعر فسعر لنا،قال رسول الله علا السعر فسعر لنا،قال رسول الله علا السعر فسعر لنا،قال رسول الله علا السعر فسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القی الله ولیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم ولا مسال (الف) (ابوداوُدشریف، باب فی التعیر ،ص۱۳۱۱، نبر ۱۳۲۵، نبر المال کے لئے ایک بھاوُمتعین کردینا مناسب نبیں ہے۔ شریف، باب من کره ان یعم ، بھاوُمتعین کرنا۔

[۳۱۳۷] (۳۲) فتنه کے زمانے میں ہتھیار کا بیچنا مکروہ ہے۔

اس بتھیارے ہم ہی ہے جنگ کرے گاتو گویا کہ بتھیار ہے گاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اس لئے ان سے بتھیار پیچنا کروہ ہے (۲) حدیث بین اس کا ثبوت ہے۔ عن عمان بن حصین قال نھی رسول الله علیہ عن بیع السلاح فی الفتنة (ب) (سنن للبہ تقی، ماس کا ثبوت ہے۔ عن عمان بن حصین قال نھی رسول الله علیہ من بیع السلاح فی الفتنة (ب) (سنن للبہ تقی، ماس من ۵۳۵، نمبر ۱۰۷۸) ۳۰) اثر بین ہے۔ عن المحسن وابن سیوین انھما کوھا بیع السلاح فی الفتنة (ج) (مصنف این الی طبیۃ ، ۱۳۱۱ ما یکرہ ان تحمل الی العدوفیت توی بی، جسادس من ۵۱۲، نمبر ۳۳۳۵) اس حدیث مرسل اور اثر سے پتا چال کہ فتنے کے زمانے بین اہل فتنہ سے تھیار بیچنا مکروہ ہے۔

[ساس] (س) کوئی حرج نہیں ہے کہ انگور کارس اس آ دمی کے ہاتھ میں بیچ جس کو جانتا ہو کہ وہ اس کوشراب بنائے گا۔

ترید بیرجانتا ہے کہ عمر انگور کے رس کا شراب بنائے گااس کے باوجوداس کے ہاتھ میں انگور کے رس بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

زید عمر کے ہاتھ میں حلال اور پاک رس نے رہا ہے جس کے دوم صرف ہیں۔ ایک رس کو بینا اور دومرارس سے شراب بنانا۔ اب پینے کے بجائز بجائز شراب بنائے بیع کر غلطی نہیں ہے وہ تو حلال رس نے رہا ہے۔ اس لئے حلال رس بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے (۲) اس اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ اخبر نا معمو قال قلت لایوب ابیع السلعة بھا العیب ممن اعلم انه یدلس و بھا ذلک العیب ؟ قال فما ترید ان تبیع الامن الابراد ؟ (د) (مصنف عبد الرزاق، باب تے السلعة علی من یراسما، ج عامن میں اسلام نہر کامن میں اسلام کی تھی ہے دیا تو کہ میں کرنے والے ہے بھی نے دیا تو کہ بیاتی اسلام کی اس کے کہ تدلیس کرنے والے ہے بھی نے دیا تو

حاشیہ: (الف) اوگوں نے کہایارسول اللہ! مہنگائی ہوگئی ہاس لئے بھاؤ متعین فرماد یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھاؤ متعین کرنے والا ہے، وہی مہنگا کرتا ہے اور سستا کرتا ہے۔ اور بدور دون کے بارے بیں ظلم کا مطالبہ ہواور نہ سستا کرتا ہے۔ اور بیں امید کرتا ہوں اللہ ہے اس حال بیں ملاقات کروں کہتم میں سے کسی کا ندخون کے بارے بیں ظلم کا مطالبہ ہواور نہ مال کے بارے میں (ب) حضور گئے فتنہ کے وقت ہتھیار کے بیچنے ہے منع فرمایا (ج) حضرت حسن اور ابن سیرین نے فتنہ کے وقت ہتھیار بیچنے کو کروہ قرار دیا (و) حضرت معمر نے فرمایا کہ بیں حضرت ایوب سے کہا جس سامان میں عیب ہے کیا میں ایسے آدمی سے بچ سکتا ہوں جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس عیب کے ساتھ متد لیس کرے گا؟ فرمایا کیا چا ہے ہو کہ تم نیک لوگوں ہی ہے ہیں ج

### ممن يعلم انه يتَّخذه خمرا.

كوئى حرج نہيں ہے۔اسى طرح الكوركارس شراب بنانے والے سے پیچا تو كوئى حرب تنہيں ہے۔

تا ہم گناہ میں معاونت ہے اس لئے اس سے ندیجے تواجھاہے۔

التعول محناه کی چیز میں دور سے مدد کریت و جائز ہوگا البت مدد کے مطابق گناه گار ہوگا۔

ن العصير رس،شيرهُ الكور-



حاشہ: (الف)حضور فرشراب کے بارے میں دس آومیوں پر لعنت کی، نجوڑنے والے پر،جس کے لئے نجوڑا ہے اس پر، پینے والے پر،اس کے اٹھانے والے پر،جس کے لئے اٹھایا ہے اس پر، اس کے قرید نے والے پر اورجس کے لئے اٹھایا ہے اس پر، اس کے قرید نے والے پر اورجس کے لئے قرید اس پر لعنت ہے۔ لئے قرید اس پر لعنت ہے۔

Mar

## ﴿ كتاب الوصايا ﴾

[ ١ ٣٨ ] [ ١ ) الوصية غير واجبة وهي مستحبة.

#### ﴿ كتاب الوصايا ﴾

ضروری نون وصایا وصب کی جمع ہے۔ موت کے وقت کی کے لئے مال کی وصب کرتے ہیں اس کو وصب کہتے ہیں۔ اس کی ولیل ہے آت ہے۔ فان کانوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بھا او دین غیر مضار وصیة من الله والله علیم حکیم (الف) (آیت ۱۴ اسورة النہ ۱۳) اس آیت میں ہے کہ دین اور وصب کی ادایگی کے بعد وراش تقیم کی جائے گی۔ دو سری آیت میں ہے۔ کتب علیہ حکیم اذا حضر احد کم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین (ب)(۲)(آیت ۱۹۸۰ سورة البقرة ۲)(۳) مدیث میں ہے۔ عن عامر بن سعد عن ابیه قال مرضت فعادنی علی المتقین (ب)(۲)(آیت ۱۸۹۰ سورة البقرة ۲)(۳) مدیث میں ہے۔ عن عامر بن سعد عن ابیه قال مرضت فعادنی النبی علی الله ادع الله ادع الله ان لایو دنی علی عقبی قال لعل الله یو فعک وینفع بک ناسا فقلت ارید ان اوصی وانسا لی ابنة فقلت اوصی بالنصف؟ قال النصف کثیر! قلت فالفلث؟ قال الثلث والفلث کثیر او کبیر قال واصبی واوصی الناس بالثلث فجاز ذلک لھم (ج)(بخاری شریف، باب الوصیة باللث می ۱۳۸۳ بفر ۱۳۸۳ میلم شریف، باب الوصیة باللث می ۱۸ بفر ۱۳۸۳ باب الوصیة کالی الله عرصت کا بتا چلا اور بیکھی پتا چلا در بیکھی پتا چلا در بیکھی بتا چلا در بیکھی بتا جلا کو ایک ایک بتائی وصیت کر سے اس سے زیادہ نیس۔

[۳۱۳۸] (۱) وصيت واجب نهيں ہے وهمتحب ہے۔

لیمن اور کو کتا ملے گال دوست کرناواجب ہے۔ اس کے مصنف نے فرمایا کہ وصیت کرنامتحب ہے۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ کس وارث کو کتنا ملے گال وقت تک ورشہ کے لئے وصیت کرناواجب تھا۔ اوپر کی آیت میں کتب علیکم اذا حضر احد کم المموت ان ترک ان خیرا الوصیة للوالدین والا قربین بالمعروف حقا علی المتقین (آیت ۱۸۰ سورة البقرة ۲) میں ذکر کیا گیا ہے کہ موت کے وقت وارثین کے لئے وصیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب آیت میراث نازل ہوگئ تو وارثین کے علاوہ دوسرول کے لئے وصیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب آیت میراث نازل ہوگئ تو وارثین کے علاوہ دوسرول کے لئے وصیت کرنا صورت کے وصیت کرنا مستحدرہ گیا۔

حاشیہ: (الف) پس اگراس سے زیادہ وارث ہوں تو وہ تہائی ہیں شریک ہوں گے وصیت کے بعد یادین اداکرنے کے بعد بیانلڈ کی جانب سے وصیت ہے۔اللہ جانے والاحکمت والا ہے (ب) تم پر فرض کیا کہ جب تم میں سے کسی کوموت آئے تو اگر مال چھوڑا تو وصیت کرنا ہے والدین کے لئے اور وشتہ داروں کے لئے معروف کے ساتھ متھین پر تق ہے (ج) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو حضور گئے میری عیادت کی تو میں نے کہا یار سول اللہ! دعا فرمائے کہ جھے پیچھے نہ لوٹائے۔تو فرمایا ہوسکتا ہے کہ اللہ تم کو بلند کرے اور کچھ لوگوں کوتم سے نقع دے۔ میں نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جھے ایک ہی بیٹی ہے۔ میں نے کہا میں آدھے مال کی وصیت کرے اور بیان کے لئے وصیت کرتا ہوں۔فرمایا آدھا تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا تو تہائی زیادہ ہے۔چلو تہائی ٹھیک ہے،فرمایا لوگ تہائی کی وصیت کرے اور بیان کے لئے جائز ہے۔

## [ ٣٩ ا ٣] (٢) ولا تجوز الوصية للوارث الا ان يُجيزها الورثة.

وارثین کوتو حصر ال بی جائے گا۔ اب دوسر بے ازگوں کو وصیت کر کے مال کا بدید دینا ہے۔ اور بدید دینا مستحب ہے اس لئے وصیت بھی مستحب ہوگی (۲) صدیث میں ہے کہ حضور کے وصیت نہیں کی۔ اگر وصیت کرنا واجب ہوتا تو آپ ضرور کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت کرنا مستحب ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ سالت عبد السله بن ابی او فتی اوصی النبی علائے قفال لا! فقلت کیف کتب علی النامی الموصیة او امر وابعها ؟قال اوصی بکتاب الله (الف) (بخاری شریف، باب مرض النبی الله وفائد بھی کا ۲۲۹ بنبر ۲۲۹ مراس الله وفائد بھی کا ۲۲۹ بنبر ۲۲۹ مراس کا بی وصیة او امر وابعها ؟قال اوصی بکتاب الله (الف) (بخاری شریف، باب ماجاء فیما یومر به من الوصیة ، ج ۲ بھی ۲۳۸ بنبر ۲۸۹۵ برابوداؤو شریف، باب ماجاء فیما یومر به من الوصیة ، ج ۲ بھی ۳۹ بنبر ۲۸ سے معلوم ہوا کہ وضور گئی کہ اللہ بی وصیت کی مستحب ہوگا۔ صدیث بیں کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت واجب نہیں ہے صدیث بیں کے۔ اس لئے وصیت کرنا بھی مستحب ہوگا۔ صدیث بیہ ہوگا۔ صدیث بیں جا کہ اور صدقہ کی تبائی مال وصیت کرنا مستحب ہوگا۔ وارت کے کا اور صدقہ کی تبائی مال وصیت کرنا مستحب ہوگا۔ (این ماجہ شریف، باب الوصیة بالنگ بھی مستحب ہوگا۔ (این ماجہ شریف، باب الوصیة بالنگ وصیت بھی مستحب ہوگا۔

اگر کسی کا قرض ہو یاکسی کی امانت ہوجن کا اداکر ناضروری ہوتو اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔

حدیث میں اس کی تاکید ہے۔ عن عبد الله یعنی ابن عمو عن رسول الله مین قال ماحق امری مسلم له شیء یوصی فیسه بیست لیلتین الا ووصیة مسکتوبة عنده (ج) (ابوداوَدشریف،باب ماجاء فیما یومربمن الوصیة ، ۱۳۹۳، نبر۲۸۲۸ ابن ملجه شریف، باب الحد علی الوصیة ، ۹۳ ، نبر ۲۸۹۹ ) اس حدیث میں ہے کہ کوئی چیز وصیت کرنے کی موتو دورا تیں بھی تا خیر نہ کرو کہ وصیت شریف، باب الحد علی الوصیة ، ۹۳ ، نبر ۲۸۹۹ ) اس حدیث میں ہے کہ کوئی چیز وصیت کرنے کی موتو دورا تیں بھی تا خیر نہ کرو کہ وصیت کرم کے ماری وصیت واجب ہے۔

[۳۱۳۹] (۲) وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے گرید کدور شاس کی اجازت دے۔

شروع اسلام میں وارثین کے لئے وصیت واجب تھا بعد میں قرآن نے سب جھے داروں کا حصہ تعین کردیا تو اب وہ منسوخ ہوگیا۔ اب وارثین کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں بعض وارث کوزیادہ ملے گا۔ اور بعض حقدار کو کم ، ہاں! باتی ورثداس وصیت کونا فذ کرنے کی اجازت دے تو نافذ کردی جائے گی۔

پہلے وارثین کے لئے وصیت کرنا واجب تھااس کی دلیل بیآیت ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان ترک خیراً

حاشیہ: (الف) میں نے عبداللہ بن ابی اوٹی ہے بوچھا کیا حضور نے وصیت کی تھی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی تی یا اس کا تھم دیا گیا؟ فرمایا کتاب اللہ کو بکڑے رہنے کی وصیت کی (ب) آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر صدقتہ کیا ہے تمہاری وفات کے وقت تمہارے تہائی مال کا تمہارے اعمال میں زیاوتی کے لئے (ج) آپ نے فرمایا کسی آدمی کے تن کے بارے میں وصیت کھنی ہوتو دورات بھی ٹیس گزرنی چاہئے کہ اس کے پاس وصیت کھی ہوئی ہونی چاہئے۔

## [ • ٢ ١ ٣] (٣) و لا تجوز بمازاد على الثلث.

الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین (الف) (آیت ۱۸ مررة البقرة ۲) اوراب بیمنوخ بوگیاای کی ولیل بیمدیث ہے۔ عن ابن عباس قال کان المال للولد و کانت الوصیة للوالدین فنسخ الله من ذلک ما احب فجعل للذکور مثل حظ الانٹیین (ب) (بخاری شریف، باب لاوصیة لوارث، ص ۳۸۳، نمبر ۲۷۵۷) اس مدیث میں ہے کہ وارثین کے لئے وصیت کرنااب منوخ ہوگیا (۲) دوسری مدیث میں ہے۔ سسمعت ابنا امامة قبال سسمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول ان الله قد اعظی کیل ذی حق حقه فلا و صیة لوارث (ج) (ابوداؤرشریف، باب باجاء فی الوصیة للوارث، ص ۳۸، نمبر ۱۲۸۰ر ترفری شریف، باب باجاء لی الوصیة للوارث، ص ۳۸، نمبر ۱۲۸۰ر ترفری شریف، باب باجاء لا وصیة لوارث می ۱۳ منبر ۱۲۵۰ ) مدیث سے معلوم ہوا کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ البت اگروارث اجازت دے تو اس کی اجازت سے کی وارث کے لئے وصیت نافذ کردی جائے گ

سب کی اجازت ہوگی تو گویا کرسب نے اپنا اپنا حصہ ایک وارث کواپنی اپنی مرضی سے دے دیا۔ اس لئے اس کی گنجائش ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس فیال قبال دسول الله علیہ اللہ علیہ لا یجوز لوارث وصیة الا ان یشاء المورثة (د) وارتظنی، کتاب الوصایا، ج رابع بس ۸۵، نمبر ۲۲۵۵ رمصنف ابن ابی شیبة ، اماجاء فی الوصیة للوارث، جسادس، س ۲۰۹، نمبر ۲۰۱۱) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ باقی وارثین اجازت دے تو وارث کے لئے وصیت نافذ کر دی جائے گی۔

[۳۱۳۰] (۳) تهائی سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔

بھی ٹھیک ہے اس لئے کہ حضور نے تہائی کوزیادہ کہا ہے۔

میت دارث کےعلادہ کے لئے وصیت کرنا چاہتوا ہے تہائی مال تک وصیت کرسکتا ہے۔اس سے زیادہ کی وصیت کرے تو وہ دار ثین کی اجازت کے بغیر نافذنہیں ہوگی۔ کی اجازت کے بغیر نافذنہیں ہوگی۔ کیونکہ دوتہائی مال وارثین کاحق ہوگیا۔

[ ا ٣ ا ٣] (٣) و لا تجوز الوصية للقاتل[٣ ا ٣] (٥) ويجوز ان يُوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم السلم الموصية بعد الموت فان قَبِلها الموصلي له في حال

ا ۲۷۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چوتھائی مال وصیت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ حضور نے تہائی کوزیادہ مال بتایا ہے۔

[۱۳۱۸] (۲) قاتل کے لئے وصیت جائز نہیں۔

کردیا توہ وصیت باطل ہوجائے گی ہے۔ کا میں کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔اورا گرمیت نے وصیت کیا تھا اورای آ دمی نے میت کوتل کردیا توہ وصیت باطل ہوجائے گی۔

عدیث میں ہے۔ عن الی علی بن ابی طالب قال رسول الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی بن ابی طالب قال رسول الله عَلَی الله عَلَی

[٣١٣٢] (٥) اورجائز ہے سلمان كافرك لئے وصيت كرے اور كافر سلمان كے لئے۔

ور کافرمسلمان کا اورمسلمان کا فرکا وارث نہیں بن سکتالیکن ایک دوسرے کے لئے وصیت کرے تو جائز ہے۔

آیت پس اس کا اشارہ ہے۔ واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المومنین والمهاجرین الا ان تفعلوا المی اولیاء کم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا (ج) (آیت ۲، سورة الاحزاب ۳۳ )اس آیت بش الاان تفعلوا الی اولیاء کم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا (ج) (آیت ۲، سورة الاحزاب ۳۳ )اس آیت بش الاان تفعلوا الی اولیاء کم معروفا سے اشارہ ہے کہ اولیاء اور خاندان والے کا فریحی ہوں تو ان کے ساتھا حیان کا معاملہ کرسکتا ہے۔ اور وصیت کرنا ایک قتم کا اس الی هیچ ، ۱۲ اصفیت این الی هیچ ، ۱۲ اصفیت این الی هیچ ، ۱۲ معنوا بن میں داکھ این اولی میں دائل کے لئے وصیت کرسکتا ہے دور جب کفار کے لئے وصیت کرسکتا ہے تو کفار بھی مسلمان کے لئے وصیت کرسکتا ہے دور جب کفار کے لئے وصیت کرسکتا ہے دور جسب کو صیت کرسکتا ہے دور جسب کفار کے لئے وصیت کرسکتا ہے دور جسب کفار کے لئے وصیت کرسکتا ہے۔ دور جسب کفار کے لئے وصیت کرسکتا ہے۔

[۱۲۳۳] (۲) وصیت قبول کرنے کا اعتبار موت کے بعد ہے، پس اگر موصی لدنے زندگی میں قبول کیا یا اس کورد کیا توب باطل ہے۔

وصیت کرنے والے کوموسی اورجس کے لئے وصیت کی اس کوموسی لداورجس مال کی وصیت کی اس کوموسی بداورجس سے وصیت نافذ کرنے والا کرنے کے لئے کہا اس کووسی کہتے ہیں۔مثلا زیدنے خالد سے کہا کہ میرے مرنے کے بعدید باغ محمود کودے دینا تو زید وصیت کرنے والا ہے اس لئے وہ وصی ہوا ،اورمحمود کے لئے باغ کی وصیت کی اس لئے محمود موسی لہ

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا قاتل کے لئے وصیت نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا قاتل کے لئے ورافت نہیں ہے (ج) رشتہ داراللہ کی کتاب میں بعض بعض سے بہتر ہے موشین اور مہاجرین سے مگرید کہتم اپنے اولیاء کے ساتھ معروف کا معاملہ کرو، یہ اللہ کی کتاب میں کھھا ہوا ہے (د) حضرت صفیہ "نے اپنے بہودی رشتہ دار کے لئے وصیت کی۔ الحيوة او ردّها فذلك باطل  $[^{n}]$  ا $^{n}$   $[^{m}]$  (2) ويُستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث.

ہوا،اور باغ کی وصیت کی ہےاس لئے باغ موصی بہوا۔

اصل مسئلہ : موصی کے مرنے کے بعد موصی لہ کے روکر نے یا قبول کرنے کا اعتبار ہے۔ موصی کی زندگی میں روکیا یا قبول کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

وصیت کا مطلب ہم نے کے بعد موصی لکو یا لک بنانا تو جمس وقت یا لک بنایا جائے گا یعنی مرنے کے بعد اس وقت تجول یا افکار کا اعتبار ہے۔

ہے۔ اور حیات میں مالک بنایا ہی نہیں جارہا ہے تو اس کے قبول یا روکا کیا اعتبار ہوگا؟ (۲) اثر میں اس کا شہوت ہے۔ ان ابس ابسی رہیعة تحتب الی عمو بن المخطاب الرجل یوصی بوصیة ثم یوصی باخری قال الملکھما آخر هما (الف) (مصنف ابن الب شیبة ہما الرجل یوسی بالوصیة ثم یوسی بافری بعدها، جسماوس میں الا بفر کہ اس الرجل یوسی بالوصیت تم یوسی بالوصیت تم یوسی بالوصیت تم یوسی بالوصیت تم یوسی بافری بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر مرنے کے بعد ورشزیادہ وصیت کرنے کی اجازت دے پھر من قبرہ فہم علی رأس امو هم استاذن الرجل ورثته فی الوصیة فاوصی باکثو من الثلث فطیبوا له، فاذا نفضوا اید بہم من قبرہ فہم علی رأس امو هم مادی مرب الرجل ورثته فی الوصیة فاوصی باکٹو من الثلث فطیبوا له، فاذا نفضوا اید بہم من قبرہ فہم علی رأس امو هم مادی مرب الرجل ہما کا الرجل ہما کا مستاد وا اجازوا وان شاء وا لم یجیبو والب (مصنف ابن الی شیبة ، ۲ فی الرجل یمنا ذن ورهندان یوسی باکٹر محلوم ہوا کہ میں الرکہ میں اللہ بن ابی قتاد تو عن ابیده ان المنب علی ولدہ (ج) (من للبہ تھی ، باب الوصیة للرجل و قبولہ و دورہ میں ادا کا اس صدیف ہمادی موام ہوا کہ موسی لیوسی بی المحل میں میں المحل میں المحل

حدیث میں فرمایا کرتہائی مال تو بہت بڑی چیز ہے اس لئے بہتر ہے کہ تہائی مال سے کم کی وصیت کرے خصوصاغریب ورشہ ہوتو ان کی رعایت پوری کرے (۲) مدیث میں ہے۔ عن عمامر بن سعد عن ابیه قال مرضت فعادنی النبی مُلَنِّ ... ارید ان اوصی وانسما لی ابنة فقلت اوصی بالنصف ؟ قال النصف کثیر قلت فالفلث؟ قال الثلث والثلث کثیر او کبیر قال واوصی

عاشیہ: (الف) ابن ابی ربیعہ نے حضرت عرالولکھا آدمی ایک وصیت کرتا ہے پھر دوسری وصیت کرتا ہے تو کس کا اعتبار ہے۔حضرت عرائے فرمایا اخیر والی زیادہ مضبوط ہے (ب) حضرت شریح نے فرمایا ایک آدمی نے وارث کے بارے میں وصیت کی اجازت ما تکی تو مرنے والے نے تہائی سے زیادہ کی وصیت کردی تو باقی سبھی ورث در اضی ہوگئے۔ پھر جب انہوں نے قبر کی مٹی سے ہاتھ جھاڑا تو وہ اپنے اصل اختیار پر ہوں گے۔ اگر چاہے تو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نددے (ج) جب حضور کہ بند تشریف لائے تو براء بن معرور کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا انتقال کر گئے ہیں اور آپ کے لئے تہائی کی وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیتہائی ان کے بچوں پر والی کرتا ہوں۔

[٣٥ ا ٣](٨)واذااوصلى الى رجل فقبل الوصية في وجه الموصى وردّها في غير وجهه فليس بردٍّ وان ردّها في غير وجهه فليس بردٍّ وان ردّها في وجهه فهو ردٌّ [٢٦ ا ٣](٩) والموصلي به يملك بالقبول.

[۳۱۴۵](۸)اگروصیت کی کی نے کسی کے لئے۔ پس قبول کی وصیت کووصیت کرنے والے کے سامنے اور رد کر دیا اس کو غائبانہ میں تو ردنہیں ہوگی۔اوراگر ددکی اس کے سامنے تو رد ہوجائے گی۔

[٣١٣٦] (٩) جس كى وصيت كى جائے وہ ملك مين آجاتى ہے تبول كرنے ہے۔

موجاتی ہی اب اس کوتوڑ نا موتوسا منے آ کرتوڑے یا اس کی خبر پہنچائے۔

وصیت کرنے والے نے وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی اس نے قبول کرلیا تو وصیت کی چیز موصی لد کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔اور قبول نہیں کیا تو اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔

عنید کے یہاں وصیت بیج کی طرح ہے۔جس طرح بیج میں بائع ایجاب کرے پھرمشتری قبول کرے تب میج مشتری کی ملکیت میں داخل

عاشیہ: (الف)حضرت سعدفر ماتے ہیں کہ میں بیار ہواتو حضور کمیری عیادت کے لئے تشریف لائے...میں نے کہا کہ میں وصیت کرتا چاہتا ہوں۔میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔اس لئے میں آ دھے مال کی وصیت کرتا ہوں فرمایا آ دھاتو بہت ہے۔ میں نے کہا تہائی کا ۔ فرمایا تہائی ٹھیک ہے البتدیادہ تہائی کی تو ان کے لئے جائز ہے (ب) حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر لوگ چوتھائی تک وصیت کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تہائی ٹھیک ہے البتدزیادہ

## [ ٢ م ١ ٣ ] ( + 1 ) الا في مسئلة واحدة وهي ان يموت الموصى ثم يموت الموصلي له قبل

ہوجاتی ہے۔ ای طرح وصیت میں موصی وصیت کرے اور موصی لداس کو تبول کرے تب وصیت کی چیز موصی لدکی ملکیت میں واخل ہوگ۔ اور اگر موصی لدنے انکار کردیایا اس کو تجربیجی اور وہ خاموش رہاتو وصیت کی چیز اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔ موصی لدنے بول کی ضرورت اس لئے ہے کہ وصیت ایک تنم کا احسان ہے تو ممکن ہے کہ موصی لداس احسان کو نہ لیمنا چا ہتا ہو۔ یا وہ مثال فقیر نہیں ہوا در موصی صدقے کے مال کی وصیت موصی لدے لئے کرنا چا ہتا ہے جس کی وجہ سے موصی لداس احسان کو نہ لیمنا چا ہتا ہو۔ یا وہ مثال فقیر نہیں ہوا کہ وہ تبول کرے گاتو ملکیت ہوگی ور نہیں (ا) اس اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن الشعبی قال لا و صید لمیت (الف) (مصنف این ابی شید ، الرجل یوصی لرجل ہوصیت کی چیز کو قبول کرنے وصیت کرنا ہے نہیں ہو گئی وصیت کی چیز کو قبول کرنے ہو صیت کرنا ہے نہیں ہوا کہ وصیت کی چیز کو قبول کرنے ہے موصی لدی ملکیت ہوگی (۲) ہے ہو کہ وہ مواکدوہ وصیت کی چیز کو قبول کرنے ہو موصی لدی ملکیت ہوگی (۲) ہو اثر بھی اس کی دلیل ہے۔ عن ابن عون قال او صی الی ابن عم فکر هت ذلک فسألت عمرا فامرنی ان اقبلها قال و کان ابن مسیرین یقبل الوصیت (باس میں وصیت تبول کی جسموری اس میں ابی موسید تبول کی تب وصی ہیں۔ ۱۳۰۹ میں ابن میں وصیت تبول کی جسموری ابی ابی میں وصیت تبول کی تب وصی بنا۔

فائدہ امام شافع اور امام زفر فرماتے ہیں کہ جس طرح وراثت بغیر وارثین کے قبول کے میت کے مرتے ہی اس کی ملکیت میں واخل ہوجاتی ہے۔ اسی طرح وصیت کی چیز بغیر موصی لد کے قبول کئے اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گی۔

متلفمرا كااثر بجوآكة رماب\_

[۳۱۴۷] مگرایک مسئے میں وہ یہ کہ وصیت کرنے والا مرے پھر وہ مرے جس کے لئے وصیت کی قبول کرنے سے پہلے تو وصیت کی چیز موضی لدے ورثے کی ملکیت میں داخل ہوگی۔

وصیت کرنے والے نے جس وقت وصیت کی اس وقت جس کے لئے وصیت کی تھی وہ زندہ تھا۔ لیکن اس کو وصیت کی خبر پہنچنے سے پہلے اور قبول پارد کرنے سے پہلے موصی لہ کا انتقال ہو گیا اور وصیت کرنے والا زندہ تھا پھر مراتو یہ چیز جس کے لئے وصیت کی تھی اس کے ور شد کی ملکیت ہوجائے گی۔

ا الريس اس كا شوت ہے۔ عن على فى رجل او صى لرجل فمات الذى او صى له قبل ان يأتيه قال هى لور ثة الموصى له (ج) (مصنف ابن الى شيبة ، ٣ فى الرجل يوسى أبل بوصية فيموت الموصى لقبل الموصى، جسادس، صاا۲، نمبر ٢٦٩-٣٠ مصنف عبد الرزاق، الرجل يوسى والمقتول والرجل يوسى للرجل فيموت قبله، ج تاسع، ص٨٨، نمبر ١٦٢٣) اس اثر سے معلوم ہوا كه وصيت كرنے كے بعد

حاشیہ: (الف)حضرت معنمی نے فرمایامیت کے لئے وصیت نہیں ہے (ب)حضرت ابن عوف نے فرمایا میرے پچپازاد بھائی نے میرے لئے وصیت کی تو میں نے اس کو ناپیند کیا۔ پس حضرت عمر سے بوچھا تو جھ کو تھم دیا کہ میں اس کو قبول کروں۔ فرمایا کہ محمد ابن سیرین وصیت کی چیز کو قبول فرمایا کرتے تھے (ج) حضرت علی نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کے آدمی سے کہا موصی لہم کی اور کیا ہوگا ؟ فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کے لئے وصیت کرے۔ پس مال آنے سے پہلے موصی لہم کی اور کیا ہوگا ؟ فرمایا موصی لہ کے در شدے لئے ہوگا۔

القبول فيدخل الموصلي به في ملك ورثته  $[\Lambda \Lambda] [\Pi] (\Pi)$  ومن اوصلي الى عبد او كافر او فاسق اخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم.

موسی لہ مرگیا تو یہ مال موسی لہ کے ورشد کی ملکیت ہوجائے گی (۲) موسی نے وصیت کردی تو اپنی جانب سے مال موسی لہ کی ملکیت میں داخل کردی۔ اب موسی لہ زندہ تو تھالکین خبر نہ ہونے کی وجہ سے قبول یاا نکار نہ کر سکا تو ظاہری حال یہی ہے کہ وہ قبول ہی کرےگا۔اس لئے اس کی ملکیت میں داخل شار کر کے اس کے ورشد میں تقسیم ہوجائے گا۔اس صورت میں موسی لہ کا باضا بطرقبول کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

الموصى: اسم فاعل كاصیغه ب وصیت كرنے والا، الموصى له: جس كے لئے وصیت كى، الموصى به: جس مال كى وصیت كى۔

[۳۱۴۸] (۱۱) سمی نے وصیت کی غلام کو یا کا فرکو یا فاس کوتو قاضی ان کووصیت سے نکال دے اور مقر کر دے ان کے علاوہ کو۔

تری غلام یا کا فریا فاسق اس لائت نہیں ہیں کہان کو وصی بنائے اور وصیت کے مال پرنگران بنائے۔ تا ہم موصی نے بنادیا تو قاضی ان لوگوں کو وصی بننے سے نکال دےاوران کی جگہ پر عاقل مسلمان اور عادل آ دی کو وصی مقرر کرے۔

یم سیکدال اثر سے متفرع ہے۔ عن عامر قال الوصی بمنزلة الوالد واذا اتھم الوصی عزل او جعل معه غیرہ (الف)

(مصنف ابن البی هیبة ، ۱۲۸ من قال وصیة العبد حیث جعلها ، ح سادس ، ۲۲۳ ، نمبر ۲۲۸ مس ف عبدالرزاق ، الوصیة حیث یضعها صاحبها

ووصیة المعتوہ ووصیة الرجل ثم یقتل والرجل بوصی بعبدہ - ح تاسع ، ص ۹۵ ، نمبر ۱۹۲۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وصی متہم ہوتو قاضی اس کو

بدل دے گا۔ یااس کے ساتھ کسی اور کو بھی مقرر کرے گا تا کہ وصیت کے مال میں خیانت نہ کر سکے۔

اب غلام کا حال توبہ ہے کہ وہ آقا کی اجازت کے بغیر کوئی کا منہیں کرسکتا ہے اس لئے وہ کسی کا وہی کیسے بے گا۔ یہاں تک کہ اپنا مال بھی وصیت نہیں کرسکتا تو کسی کا وہی کیسے بے گا۔ یہاں تک کہ اپنا مال بھی وصیت نہیں کرسکتا تو کسی کا وہی کیسے بے گا۔ اثر میں ہے۔ سال طھے مان ابن عباس ایو صبی العبد ؟قال لا (ب) (مصنف ابن ابی هیبة ۔ ۴۷ فی العبد یوسی اتبوز وصیعة ، ج سادس ، ۲۲۳ ، نمبر ۲۲۳ ، نمبر ۳۸ ۲۲۳ ، مصنف عبدالرزاق ، الرجل یوسی لا مدوهی ام ولد لا بیدوالذی یوسی لعبد ہم ، مجہ نمبر ۱۲۳۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام اپنے مال کی وصیت نہیں کرسکتا تو وہ دوسر سے کا وسی کیسے بے گا؟

کافرکووسی بنانا بھی صحیح نہیں ۔کونکہ وہ مسلمان کا نگران نہیں بن سکتا۔ آیت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون السمؤ منین اتریدون ان تجعلوا الله علیکم سلطانا مبینا (ج) (آیت ۱۳۳۲، سورة النماء ۴) اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفارکو دوست اورنگران مت بناؤ۔ اس لئے کفاروسی نہیں بن سکتا (۲) اثر میں ہے۔ قال سفیان لا یجوز وصیة لاهل المحرب (د) (مصنف ابن الی هیپة ، ۹ کالوصیة لاهل الحرب، ج سادس بس ۲۳۰۰، نمبر ۳۱۰۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حربی کووسی بنانا جائز نہیں۔

اورفاس کووسی بنانااس کئے میچے نہیں کہوہ متہم ہے۔معلوم نہیں وصیت کے مال کوسیح جگہ پرخرچ کرے گایانہیں۔اور پہلے گزر چکا کہ تہم ہوتو

حاشیہ: (الف) حضرت عامر نے فرمایا وسی والد کے درج میں ہے اگر وسی متہم ہوگیا تو قاضی اس کومعزول کردے یا اس کے ساتھ دوسرے کو ملادے (ب) حضرت طبہمان نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کیا غلام وصیت کرسکتا ہے؟ فرمایا نہیں (ج) اے ایمان والو! موثین کوچھوڑ کر کا فروں کودوست مت بناؤ کیا جاہے ہوکہ اللہ کاتم پرواضح دلیل آ جائے (د) حضرت سفیان نے فرمایا حربی کے لئے وصیت نہیں ہے۔

[ ۹ م ۱ س] (۲ ۱) ومن اوصى الى عبد نفسه وفى والورثة كِبارٌ لم تصح الوصية [ ۰ ۵ س] (۱ ۳ س) ومن اوصلى الى من يعجز عن القيام بالوصية ضمَّ اليه القاضى غيره [ ۱ ۵ س] (۱ ۳ س) ومن اوصلى الى اثنين لم يجز لاحدهما ان يتصرف عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله

قاضی اس کو بدل دے گا اوراس کی جگہ دوسرے کو وصی متعین کرے گا۔

[١٢] [١٢] كى نے وصيت كى اپنے غلام كے لئے اور ورث ميں بڑے ہيں تو وصيت صحيح نہيں ہوگ۔

شری میت کے در شمیں بالغ آ دی موجود ہے چربھی اپنے غلام کووسی بنایا توبیاس کووسی بنانا صحیح نہیں ہے۔

اوپرگزراکہ غلام وصی نہیں بن سکتا۔ اور یہاں تو غلام کو وسی مان لیں تو بالغ آزاد پراس کی گرانی ہوجائے گی اور غلام بالغ آزاد پر گرانی نہیں کرسکتا اس لئے غلام کو وسی بناناصیح نہیں ہے (۲) اس صورت میں آزاد بالغ کی حق تلفی بھی ہے کہ آزاد اور بالغ ہوتے ہوئے غلام کو وسی اور گران بنایا۔ اس لئے غلام کو وسی بناناصیح نہیں ہے۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال المضواد فی الموصیة من المکبار ثم تلی غیر مصناد و صید من المله (الف) (آیت ۱۲ اسورة النساء ۲۲ مصنف ابن ابی هیہ ، یہ من کان یوسی و ستجھا، جسادس موسم ۲۲۹ ، نمبر ۲۲۹ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ اولاد میں ہے بھی بڑے کو وسیت کر نے چہ جائیکہ غلام کو وسیت کرے۔

وے اگر ور شدمیں صرف جھوٹے بچے ہوں تو غلام کونگران اور وصی بنا سکتا ہے۔ کیونکہ جھوٹا بچہ نگرانی کیسے کرے گا۔ پھراس کی حفاظت کون کرے گا۔اس لئے اس مجبوری کے دور ہونے تک غلام وصی رہ سکتا ہے۔

[ ١٣٥٠] (١٣) كسى نے ايسے آدى كووسيت كى جواس كوانجام دينے سے عاجز ہے تو قاضى اس كے ساتھواس كے علاوہ كوشامل كرد \_\_

ترس موسی نے ایسے آدمی کوصی بنایا جووصیت کو کما حقد انجام نہیں دے بکتا تو قاضی کسی اچھے آدمی کواس کے ساتھ شامل کردے تا کہ وصیت اچھی طرح انجام یا سکے۔

پہلے اثر گزر چکا ہے۔ عن عامر قال الوصی بمنزلة الوالد، واذا اتھم الوصی عزل او جعل معه غیرہ (ب) (مصنف ابن ابی هیبة ، ۱۲ من قال وصیة العبد حیث جعلها ، ج سادس، ۲۲۴ ، نبر ۲۲۸ مصنف عبد الرزاق ، الوصیة حیث یضعها صاحبها الخ ، ج تاسع، ص ۹۵ ، نبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ وصی متہم ہویا کوئی خامی ہوتو اس کو معزول کردے یا اس کے ساتھ کی دوسرے کو شامل کردے ۔ اس لئے یہاں وصیت انجام دینے سے عاجز ہے تو دوسرے کو اس کے ساتھ شامل کردے ۔ تاکہ موصی کی بات بھی رہ جائے اور وصیت بھی انجام دینے سے عاجز ہے تو دوسرے کو اس کے ساتھ شامل کردے ۔ تاکہ موصی کی بات بھی رہ جائے اور وصیت بھی انجام یا جائے۔

[۳۱۵۱] (۱۴) کسی نے وصیت کی دوآ دمیوں کوتوان میں سے ایک کے لئے جائز نہیں ہے کہ تصرف کرے دوسرے کوچھوڑ کرامام ابوصنیفہ اور امام مجد کے نزدیک۔

عاشیہ : (الف)حضرت ابن عباس نے فرمایا وصیت کرنے میں نقصان دینا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر آیت کا نکڑا پڑھاغیر مضار وصیة من الله (الف)عامرنے فرمایا وصی والد کے درج میں ہے،اگروص متہم ہوجائے تو قاضی اس کومعزول کردے یا اس کے ساتھ دوسرے کوکردے۔ دون صاحبه [۱۵۲ س] (۱۵) الا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام او لاده الصغار و كسوتهم [۵۳ س] (۲۱) وردِّ وديعة بعينها وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه وقضاء

موسی نے دوآ دمیوں کو وصیت نافذ کرنے کا وصی بنایا۔ تو ایک آ دمی وصیت نافذ کرنا چاہے تو طرفین کے نز دیک نہیں کرسکتا۔ بلکہ دونوں ملکرکا م انجام دیں گے۔

دونوں کووسی بنایا تو گویا کہ موی نے دونوں کی رائے پراعتاد کیا۔ایک کی رائے پراعتاد نہیں کیا۔اس لئے دونوں ملکرانجام دیں گے(۲)
ایک اثر سے استدلال کیاجا سکتا ہے۔عن عمر قال اذا کانت و صیة و عتاقة تحاصوا (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ،۳۲ فی الرجل یوسی بوصیة فیصا عتاقة ،جسادس ،ص ۲۲۲ ،نمبر ۲۲۲ میں اس اثر میں ہے کہ میت نے ایک تہائی مال کی وصیت کی اور ایک غلام کو بھی آزاد کیا اور دونوں ملاکرایک تہائی سے زیادہ وصیت ہوجاتی ہے تو دونوں کو جھے کر کے ایک تہائی کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ پس جس طرح یہاں جھے کئے جائیں گے اس طرح دوآ دمیوں کو وصیت کی تو دونوں کو جھے کر یہاں نظام کا حصہ کر نہیں سکتے تو دونوں کل کرانجام دیں گے۔

فاكرة امام ابويوسف فرماتے ہيں كد دنوں كو پورا بورا اختيار ہے۔اس لئے كوئى ايك بھى انجام دے دي قوجائز ہوجائے گا۔

[۳۱۵۲] (۱۵) مگرمیت کے گفن خریدنے میں اس کی جنہیز و تکفین میں اور چھوٹے بچوں کے کھانے اور اس کے کیڑے میں۔

شری میت کے گفن لائے اوراس کی تجمیز و تکفین کرنے کے لئے دوآ دمیوں کووسی بنایا تو ایک آ دمی بھی گفن خرید کر لاسکتا ہے اور تجمیز و تکفین کر سکتا ہے۔

یج بیکام جلدی کرنے کا ہے۔اور دیر کرنے سے میت پھول پھٹ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑوس کے لوگ بھی جلدی ہے اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔اس لئے اس سکلے میں دونوں وصوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ایک آ دمی بھی کام انجام دے سکتا ہے۔ یہی حال چھوٹے بچوں کے کھانے اور ان کے کپڑوں کا ہے کہ دوآ دمیوں کو وصی بنایا تو ایک آ دمی بھی کھانا اور کپڑ الاسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں کے جمع ہونے کا انتظار کریں گے تو بچہ بھوک سے مرجائے گایا سردی سے شخر جائے گا۔

ا مول دوآ دمیوں کووسی بنایا تو دونوں کو جمع ہونا چاہئے لیکن جہاں جلدی ہویا مجبوری ہوتو ایک وسی بھی کام انجام دے سکتا ہے۔ [۳۱۵س] (۱۲) خاص امانت کوواپس کرنے کی وصیت اور خاص وصیت کونا فذکرنے اور متعین غلام کوآ زاد کرنے اور قرض ادا کرنے اور میت سے حقوق میں نالش کرنے کی وصیت میں۔

سے پانچ چیزوں کی وصیت الی ہے کہ دوآ دمیوں کو وصی بنایا تو ایک آ دمی بھی انجام دے سکتا ہے۔ دوسر ہے کو مشور ہے اور کام میں شریک نہ بھی کرے تب بھی جائز ہوجائے گا۔ اس لئے کہ ان میں سے بعض کام تو وہ ہے کہ اس میں رائے مشور سے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کام متعین نہ بھی کر دے گا تو کا فی ہے۔ مثلا متعین امانت کو واپس کرنے کی وصیت دوآ دمیوں کو کی۔ اب اس

حاشیہ : (ب) حضرت عمر فرمایا گروصیت بھی ہواور آزاد کرنا بھی ہوتو حصہ صرکر کے حساب کرو۔

## الدين والخصومة في حقوق الميت[٥٣ ١ ٣] (١٥) ومن اوصلي لرجل بثلث ماله وللأخر

میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف امانت والے کو واپس کردینا ہے اس لئے کوئی ایک وصی بھی کردے گا تو ہو جائے گا۔ دوسرے کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا متعین وصیت کو نا فذکر نے کے لئے دوآ دمیوں کو وصی بنایا مثلا کہا کہ پانچ درہم زیدکوتم دونوں دے آؤ تو اس میں دونوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے ایک وصی بھی دے آئے گا تو جائز ہو جائے گا۔ یامتعین غلام کوآزاد کرنے کی دو آ دمیول کووصیت کی مثلا میرے غلام خالد کوتم دونوں آزاد کردو ۔ تو اس میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے ایک وصی آزاد کردے تو جائز ہوجائے گا۔ یاز بدکامیرے ذہے یانچ درہم قرض ہےتم دونوں کووصیت کرتا ہوں کہ اس قرض کوادا کردو تو ایک وصی بھی ادا کرد ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ دونوں وصی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یامیت کے حقوق کے سلسلے میں مقدمہ کرنا ہے اس کے لئے دوآ دمیوں کو وصی بنایا مثلا زیدنے مرنے سے پہلے دوآ دمیوں کووسی بنایا کہ میراہیہ مال فلاں کے پاس ہےاس کو لے آنالیکن وہ نہیں دے رہاہے۔اب اس سلسلے میں مقدمہ دار کرنا ہے تو ایک وسی بھی قاضی کے پاس مقدمہ دار کرکے میت کے حق میں بہد کا فیصلہ کرواسکتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیکام کرنا ہی ہے۔دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ دونوں وصول کا جمع ہونامتعذر ہوتا ہے اور تاخیر کرنے میں میت کے حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔اس لئے ایک وصی بھی مقدمہ دائر کر کے میت کے حق میں فیصلہ کروالے گا تو جائز ہوجائے گا۔

ا مسول جہاں مشورے کی ضرورت نہیں وہاں دووصوں میں ہے ایک بھی وصیت نا فذ کرسکتا ہے (۲) جہاں دونوں وصوں کا جمع ہونا مععذر ہو اور کام جلدی کرنا ہوو ہاں بھی ایک وصی کرلے گا تو جائز ہوجائے گا۔

الن كسوة : كيرا، بوشاك، وديعة : امانت، تنفيذ : نافذكرنا، خصومة : مقدمه دائر كرنا

[۳۱۵۴](۱۷) کسی نے کسی آ دمی کے لئے تہائی مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لئے تہائی مال کی ،اور ور ثدنے اجازت نہیں دی توا کیے تہائی دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی۔

قاعدہ یگز را کدورشکی اجازت کے بغیرتہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کرسکتا اور یہاں دوآ دمیوں کوایک تہائی ایک تہائی کی وصیت ہے۔اس لئے دوتہائی کی وصیت ہوگئ۔اورور شایک تہائی سے زیادہ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔اس لئے ایک تہائی مال کو دونوں موصی لہ کے درمیان تقسیم کردی جائے گی۔مثلا سودرہم ہوتو ایک تہائی 33.33 درہم یعنی تبتیس درہم اور تبتیس پیسے ہوئے۔اوراس کودوآ دمیوں کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کریں تو 16.66 سولہ درہم اور چھیا سٹھ پیسے ملیں گے۔

👼 الرُّمين ہے۔عن النزهوي في رجل اوصي لرجل بفوس وسماه وقال ثلث مالي لفلان وفلان وكان الفرس ثلث ماليه قال الزهري نوى ان يقسم ثلث ماله على حصصهم (الف) (مصنف ابن الي شبية ، ٣٨ رجل اوصى ارجل بفرس واوصى لاخر بثلث مالہ و کان الفرس ثلث مالہ، ج سادس، ص ۲۲۴، نمبر ۲۵۸، ۳) اس اثر میں گھوڑا موصی کا تہائی مال تھا۔اوراس کے علاوہ بھی تہائی مال کا حاشیہ : (الف) حضرت زہریؓ نے فر مایاکسی آ دمی نے کسی آ دمی کے لئے گھوڑے کی وصیت کی اور گھوڑے کو متعین کیااور یوں کہا کہ میرامال فلاں اور فلاں کے لئے

ہے۔اور گھوڑ اتہائی مال تھا۔تو حضرت زہریؒ نے فر مایا میراخیال ہے کہ تہائی مال کوحصوں پرتقتیم کیا جائے۔

بشلث ماله ولم تُجز الورثة فالثلث بينهما نصفان[١٥٥] (١٨) وان اوصلى لاحدهما بجميع بالثلث والأخر بالسدس فالثلث بينهما اثلاثا[٢٥] (١٩) وان اوصلى لاحدهما بجميع

كى كے لئے وصيت كردى تو حضرت زہرى نے فرمايا كه تہائى مال كودونوں كے درميان حصے كردو\_

[۳۱۵۵](۱۸) اوراگران میں سے ایک کے لئے وصیت کی تہائی کی اور دوسرے کے لئے چھٹے حصے کی تو ایک تہائی دونوں کے درمیان تین تہاک ہوگا۔

ایک آدی کے لئے پورے مال کی تہائی کی وصیت کی جوسودرہم میں ہے 33.38 تیتیس درہم تیتیس پیے ہوں گے۔اور دوسرے کے لئے پورے مال کے چھے جھے کی وصیت کی جوسودرہم میں ہے 16.666 یعنی سولہ درہم اور چھیاسٹھ پیے ہوں گے۔اب دونوں وصیت کو ملائیں تو آدھے مال کی وصیت ہوگی۔اور قاعدہ بیے کہ صرف تہائی مال کی وصیت جائز ہے۔اس لئے دونوں موسی لہ کواپنے اپنے حصہ ہے ایک ایک تہائی کم ملے گی۔جس کے لئے پوری ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی یعنی سودرہم میں سے 33.33 درہم ملنے والے تھے ان کو اس میں سے ایک تہائی کم کرے 22.22 ہائیس درہم اور بائیس پیے ملیں گے۔اورجن کو پورے مال کے چھٹے جھے کی وصیت کی تھی اس کوایک تہائی کم کرے 11.11 گیارہ درہم گیارہ پیے ملیں گے۔

اوپراثرگزر چکاہے کہ وصیت زیادہ کردی توجعے پرتقیم ہوگی (۲) عن المحسن اندہ قبال فی رجل اوصی بدر هم و بالسدس و نحوہ قال یتحاصون جمیعا (الف) (مصنف ابن الی شیۃ ، ۳۸ رجل اوسی لرجل بفرس واوسی لآخر بثلث مالہ وکان الفرس ثلث مالہ، جسادس ، ۲۲۲٬ نمبر ۲۲۲٬ منبر ۳۰۸۲۰) اس اثر میں ہے کہ زیادہ وصیت کردی ہوتو سب کو جھے پرتقیم کردی جائے گی۔

نوف او پر کا حماب کلکو لیٹر پرسیٹ کرلیں۔

حساب کی دوسری شکل: جس کے لئے تہائی مال کی وصیت کی اس کے لئے چھٹے جھے سے دوگنی وصیت کی۔اس لئے 33.33 یعنی تبیس درہم تبیس پینے کو تین حصول میں تقسیم کریں تو 11.11 گیارہ درہم گیارہ پینے ہول گے۔اوراس کا دوگنا 22.22 یعنی بائیس درہم بائیس پینے تہائی وصیت والے کو ملے گا۔اورا کی گنا یعنی تبیس میں سے ایک تہائی 11.11 گیارہ درہم گیارہ پینے چھٹے جھے والے کو ملے گا۔ کیونکہ چھٹا حصہ تہائی کا آ دھا ہے۔

اثلاثا: تین تہائی کریں ان میں سے دوتہائی ایک کوریں اور ایک تہائی دوسرے کودیں اس کواثلاث کہتے ہیں۔

[۳۱۵۲] (۱۹) اگر دونوں میں سے ایک کے لئے تمام مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لئے تہائی مال کی ،اور ور ثنہ نے اجازت نہیں دی تو تہائی دونوں کے درمیان آورامام ابو کیسٹ اور امام محمد کے نزدیک۔اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تہائی دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا کوئی آ دی درہم کی وصیت کرے اور چھٹے جھے کی توسب جھے کئے جا ئیں گے۔

ماله وللأخر بثلث ماله ولم تُجز الورثة فالثلث بينهما على اربعة اسهم عند ابي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى وقال ابو حنيفة رحمه الله الثلث بينهما نصفان. [٥٤ ١٣] (٢٠) والايضرب ابوحنيفة رحمه الله تعالى للموصلي له بمازاد على الثلث الافي

ایک آدی کے لئے بورے مال کی وصیت کی مثلا سودرہم اس کے پاس تھے تمام ہی کی وصیت زید کے لئے کردی۔ پھر دوسرے آدی ك كي اس كى تهائى يعى 33.33 تتيس درجم تتيس يلي كى وصيت كردى تو مجموعه 100 + 33.33 برابر 133.33 ايك سوتيس درہم تیتیس پیسے کی وصیث کردی۔ حالاتکہ قاعدہ گزر چکا ہے کہ ور شاجازت نہ دیتو پورے مال کی تہائی ہی وصیت کرسکتا ہے۔ یعنی پورامال سو درہم ہے تواس میں سے 33.33 تیتیس درہم تیتیس پیے ہی وصیت کرسکتا ہے۔اس لئے اب دیکھنا ہوگا کہ 33.33 میں سے پورے مال کی وصیت کئے جانے والے کے کتنے حصے ہول کے اور تہائی مال وصیت کئے جانے والے کے کتنے حصے ہول گے۔اس حساب سے تقشیم کی جا پیگی پ

حصص کا حساب : جس کو پورے مال یعن 100 سودرہم کی وصیت کی وہ تہائی 33.33 کا تین گنا ہے۔اس لئے تین گناوہ اور ایک گنا تہائی وصیت والے کی مجموعہ چارگنا ہوا۔اس لئے حساب ربع یعنی چوتھائی ہے کیا جائے گا۔جس کی وصیت تین گئی تھی اس کو تین ربع ویں اورجس کی وصیت ایک تہائی لین ایک گئی اس کوایک ربع دیں۔اور پورے100 درہم کی تہائی 33.33 تینیس درہم اورتینیس پیے کوچار حصول میں تقسیم کرے۔اس طرح پر ہر حصہ 8.33 آٹھ در ہم تیتیس پیسے کا ہوگا۔اب جس کی وصیت تین گنی کی تھی لیعنی پورے مال کی تھی اس کو تین ربع دیں جو 24.999 لیعنی چوہیں درہم ننانوے پیسے ہوئے۔اور جس کی وصیت پورے مال میں سے تہائی کی تھی لیعنی ایک ربع کی تھی اس کو 8.33 آ ٹھدرہم تبتیس پیےملیں گے۔حاصل بیہ کہ تین رائع پورے مال والے کواور ایک رائع تہائی مال والے کو ملے گا۔اورمجموعہ 33.33 تیتیس در ہم تیتیس یسے ہوگا جوسودر ہم کی تہائی ہے۔

امام ابوحنیفة قرماتے ہیں کہ تہائی مال سے زیادہ جس کے لئے وصیت کی وہ بیکار ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اتنی کرنی ہی نہیں چاہئے۔ اس لئے اس کی دصیت بھی تہائی رہ گئی۔گویا کہ جمیع مال والے کے لئے تہائی اور دوسرے کے لئے بھی تہائی کی وصیت رہ گئی۔اوربید دونوں برابر ہیں اس لئے کل مال کے تہائی ھے میں دونوں برابر یعنی آ دھا آ دھاتقسیم کریں گے۔ اور ہرایک کو 33.33 کا آ دھا 16.66 سولہ درہم چھیاسٹھ بیے ملیں گے۔

ا مسکداس اصول پرمتفرع ہے کہ تہائی سے زیادہ وصیت کرنا بیکارجائے گا۔اوراس کے لئے تہائی ہی وصیت باقی رہے گ۔ و مدیث گزر چکی ہے۔اللث واللث کثیر (ابوداؤدشریف،نمبر۲۱۱۷)

[ ٢٥ ] (٢٠ ) اورامام ابوصنيف نبيس دلوات موسى له كوتهائى سے زياده محابات اور سعايت ميں اور دراہم مرسله ميں \_

تشری یدسکے اس اصول پر ہیں کہ میت تہائی سے زیادہ آ دھے کا یا پورے مال کی وصیت کرے تو وہ باطل ہے وہ لوٹ کر تہائی مال کی وصیت پر



#### المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة.

آ جائے گی۔ لیکن آ دھے یا پورے نہ بولے اور پچھ مقدار کی وصیت کردے بعد میں مال کے حساب کے بعد معلوم ہوا کہ جو مقدار اس نے وصیت کی ہے اس کا پورا مال اتنا ہی ہے یا اس کا آ دھا ہے تو یہ وصیت باطل ہوکر تہائی پڑئیں آئے گی بلکہ صاحبین کی طرح حصص پرتقسیم ہوگی۔اس کی ایک شکل محابات، دوسری سعامیا در تیسری دراہم مرسلہے۔

ہے چونکہ اپن زبان سے آ دھایا پورانہیں کہا جو تہائی سے زیادہ تھاس لئے باطل نہیں ہوں گے۔ چاہے صاب کرنے کے بعدوہ وصیت کا مال پورایا آ دھاہی کیوں نہ ہو۔

السمحابات: محبة سے مشتق ہے، محبت میں زیادہ قیمت کی چیز کو کم قیمت میں چھ دینا۔ اس کی صورت یہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کا ایک غلام ہے جس کی قیمت میں چھ دو۔ اب دس درہم میں چھ دو۔ اب دس درہم میں بھاتو گویا کہ وہ ہیں درہم اس کو محبت میں وصیت کردی ہے غلام کی قیمت سے آو ھے سے زیادہ ہے۔ اگر میت کی صرف یہی غلام مال ہواور آو ھے سے زیادہ کی وصیت کر بے قام م ابو صنیف کے نزدیک وصیت باطل ہوتی ۔ لیکن صاف لفظ میں تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کی ہے بلکہ حساب اور کھوج کے بعد معلوم ہوا کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت ہوجائے گی یعنی میں میں سے ایک تہائی بعد معلوم ہوا کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت ہوگی اور باقی ہیں درہم قیمت مشتری کوادا کرنی ہوگی۔

اس آدمی کے پاس دوسرا غلام تھا جس کی قیمت ساٹھ (۱۰) درہم تھی۔اس نے وصیت کی کہ عمر کے ہاتھ میں صرف ہیں درہم میں نگا دے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس درہم محبت میں وصیت کر دی جواس کی قیمت سے آدھے ہے بھی زیادہ ہے۔ پس اگر صرف یہی مال ہوتا اور زبان سے کہتا کہ آدھے سے زیادہ کی وصیت کرتا ہوں تو وصیت باطل ہوجاتی کیکن محابات کیا تو وصیت باطل نہیں ہوگی۔البتداس کے لئے تہائی میں وصیت ہوگی۔اس لئے اس غلام کو چالیس درہم میں خرید نا ہوگا۔اور ہیں درہم وصیت میں شار ہوکر کم ہوجائے گا جوساٹھ (۱۰) درہم کی تہائی میں وصیت ہوگی۔اس صورت میں دونوں آدمیوں کے لئے وصیت درست رہی اور دونوں کواس کی تہائی مل گئے۔ یعنی تمیں والے کوایک تہائی دس کم ہواتو گویا کہ ان کے حصوں پر تقسیم ہوئی۔

السعایة: یہ میں سے مشتق ہے۔غلام اپنی قیت کما کر آقا کودے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میت نے دوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی۔ ایک کی قیمت تمیں تھی اور دوسرے کی قیمت ساٹھ درجم ۔ اور آقا کے پاس کل مال یہی دوغلام تھے۔ پس اگر یوں کہتا کہ پورے مال کے آزاد ہونے کی وصیت کرتا ہوں تو وصیت باطل ہو کر تہائی پر آجاتی اور دونوں غلاموں کو برابر ملتا۔ لیکن پہلے آزاد کیا بعد میں حساب کرنے سے پتا چلاکہ آقا کا پورا مال وصیت میں صرف ہور ہا ہے اس لئے دونوں وصیت بی اپنی اپنی جگہ پر برقر ارر ہے گی اور جس کو زیادہ کی وصیت کی اس کو زیادہ مطی اور جس کو کی اور جس کو کہا کہ وصیت کی اس کو زیادہ ملے گی اور جس کو کم کی وصیت کی اس کو کم ملے گی۔ مثلا جس غلام کی قیمت تمیں درہم تھی اس کی ایک تہائی یعنی دس درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی میں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی میں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی میں درہم کی تہائی یعنی میں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی میں درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی اور باقی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی دو تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم آزاد ہوگی درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم کی تھا کہ درہم کی تھا کے در شور درہم کی تھا کہ درہم کی تہائی یعنی تمیں درہم کی تھا کی در تھا کی در تھی درہم کی تھا کی در ت

[ ۲۱] (۲۱) ومن اوصلى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية الا ان يبرأ الغرماء من الحدين. [ ۲۵ س] (۲۲) ومن اوصلى بنصيب ابنه فالوصية باطلة فان اوصلى بمثل نصيب بوئي۔

الدراهم الموسله: غیر متعین درہم کی وصیت اس میں میت بینہ کے کہ میں پورے مال کی وصیت کرتا ہوں یا آ دھے مال کی وصیت کرتا ہوں ۔ بلکہ بول کے کہ میں زید کے لئے تمیں درہم کی وصیت کرتا ہوں اور عمر کے لئے ساٹھ درہم کی وصیت کرتا ہوں ۔ بعد میں حصاب کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس کل نوے درہم ہی ورافت میں ہے۔ اس لئے اس کی ایک تہائی کی وصیت درست ہوگی باقی ورشہیں تقسیم ہوگا۔ چنا چہ زید کے لئے تمیں درہم کی وصیت کی اس لئے اس کی تہائی یعنی دس درہم وصیت میں ملیں گے۔ اور باقی بیس درہم ورشہ میں تقسیم ہول گے۔ اور عمر کے ساٹھ درہم کی وصیت کی قلی اس لئے اس کی تہائی یعنی بیس درہم وصیت میں ملیں گے۔ اور باقی چا لیس درہم ورشہ میں تقسیم ہول گے۔ اور عمر کے ماٹھ درہم کی وصیت کی قلی اس کے اس کی تہائی یعنی بیس درہم وصیت میں ملیں گے۔ اور باقی چا لیس درہم ورشہ میں تقسیم ہول گے۔

الصول کھلے الفاظ میں تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے تو وہ باطل ہوکر تہائی پر آ جائے گی اور دوسرے کے ساتھ برابر ہوجائے گی ۔ لیکن محاب سے بتا چلے کہ پورے مال کی وصیت کی ہے تو دونوں موصی یا سعامیہ با درا ہم مرسلہ کے ذریعہ پورے مال کی وصیت کی وصیت کردے اور بعد میں حساب سے بتا چلے کہ پورے مال کی وصیت کی ہے تو دونوں موصی لیکھ ایور ہے اس کی مطابق ملے گا اور تہائی مال جھم پر قسیم ہوگا۔

[۳۱۵۸] (۲۱) کسی نے وصیت کی حال میدکداس پردین ہے جواس کے مال کومچیط ہے تو وصیت جائز نہیں ہوگی مگریہ کہ قرض خواہ قرض سے بری کردیں۔

کسی کے پاس کل ایک ہزار درہم ہیں لیکن ایک ہزار قرض بھی ہے اور قرض اس کے سارے مال کو گھیرے ہوا ہے۔ تو اس کی دصیت کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں! خود قرض دینے والے قرض سے بری کردیں تو اب وصیت کرسکتا ہے۔

عدیث میں ہے کہ میت کے مال سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اس سے بچے گا تواس کی تہائی سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہاتی بچے گا وہ ور شیش نقیم ہوگا۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن علی انه قال انکم تقرء ون هذه الآیة من بعد وصیة توصون بھا او دین (آیت اسورة النہ اس وان رسول الله عَلَیْ فضی بالدین قبل الوصیة (الف) (تر ندی شریف، باب ما جاء فی میراث الاخوة من الاب والام، ج ۲، ص ۲۹، نمبر ۲۵، ۲۷ رابن ماجہ شریف، باب الدین قبل الوصیة ،ص ۳۹۱، نمبر ۲۵، ۲۵، مرائی ماجہ کرہ بعد میں ہے کین حضور نے فیصلہ فرمایا کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا توصیت نافذ کی جائے گا۔ اس کے بعد بے گا توصیت نافذ کی جائے گی۔

عط : احاطة سے مشتق ہے گھیرا ہوا، ببراً : بری کردے، غرماء : غریم کی جمع ہے قرض دینے والا۔ [۳۱۵۹] (۲۲) کسی نے وصیت کی اپنے بیٹے کے حصے کی تو وصیت باطل ہے اور اگر وصیت کی بیٹے کے حصے کے مثل تو جا تزہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت علی نے فرمایاتم لوگ میآ بیت پڑھتے ہومن بعدوصیۃ توصون بھااودین حالانکہ حضور نے قرض کی اوائیگی کا فیصلہ وصیت سے پہلے کیا۔

كتاب ألوصايا

## ابنه جازت[ ۲ ۲ ۳ ۱ ۳] (۲۳) فان كان له ابنان فللموصلي له الثلث[ ۱ ۲ ۱ ۳ ] (۲۳) ومن اعتق

یوں وصیت کی کہ میری وراثت میں ہے جاتنا حصہ میرے بیٹے کو ملے گاوہ ی حصہ فلاں کے لئے وصیت کرتا ہوں تو بیدوصیت باطل ہے۔

اس لئے کہ وراثت ملنے کے بعدوہ مال بیٹے کا ہوگیا تو دوسرے کے مال کو وصیت کیسے کرے گا۔اس لئے وصیت باطل ہے۔اوراگر یوں
وصیت کی جتنا مال بیٹے کو ملے گا اس کے مثل وصیت کرتا ہوں۔ مثلا اگر بیٹے کو میری وراثت میں سے ایک تہائی ملے گا تو ایک تہائی کی وصیت
کرتا ہوں۔اوراگرایک تہائی سے زیادہ ملے گی مثلا آ دھا ملے گا تو آ و ھے کی وصیت کرتا ہوں تو بیدوصیت درست ہے۔البتہ موصی لہ کو ہر حال
میں تہائی سے زیادہ نہیں ملے گی۔

مثل کا مطلب بینیں ہے کہ بیٹے ہی کے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ بلک اس کے مثل جومقدار ہوگی اس کی وصیت کرتا ہوں اس لئے وہ وصیت جائز ہے (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سئل عامر عن رجل مات و ترک ثلاثة بنین و او صی بمثل نصیب احدهم قال هو رابع له الربع (الف) (مصنف ابن البی هیچ ، ۱۸ رجل مات و ترک ثلاثة بنین واوصی بمثل نصیب احدهم ، جسادس ، ۲۱۲ ، نمبر قال هو رابع له الربع (الف) (مصنف ابن البی هیچ ، ۱۸ رجل مات و ترک ثلاثة بنین واوصی بمثل نصیب احدهم ، جسادس ، ۲۱۲ ، نمبر مدود کی بنایا کہ تین بیٹے ہوں تو موصی لہ کو چوتھا بیٹا شار کیا جائے گا۔ اور جار قار ٹیٹو کو ایک ایک چوتھا بیٹا شار کیا جائے گا۔ اور جار قار ٹیٹو کو ایک ایک چوتھا کی مل جائے گا۔

نعيب: حمد

[۳۱۲۰] (۲۳) پس اگراس کے لئے دو بیٹے ہوں تو موصی لدے لئے تہائی ہوگی۔

وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کوجتنی وراثت ملے اس کے شل فلاں کے لئے وصیت کرتا ہوں۔اور وصیت کرنے والے وور میں کرنے والے وور میں کرنے والے کی وور بیٹے تھے تو موصی لہ کوتیسر ابیٹا شار کیا جائے گا اور نتیوں کو ایک ایک تہائی مل جائے گی۔

اوپراٹر گزرچکاہ۔دوسرااٹریہہ۔عن ابو اهیم قال اذا توک الرجل ثلاثة بنین واوصی بمثل نصیب احدهم قال واحدا اجعله ما من اربعة (مصنف ابن الی شیخ ۱۸ ارجل بات وترک ثلاثة بنین واوسی بمثل نصیب احدهم ، جسادی با ۲۱۲، نمبر ۱۳۰۷ اس الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۰۷ اس الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۵۰ الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۵۰ الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۵۰ الم ۱۳۰۷ الم ۱۳۵۰ الم ۱

[٣١٦١] (٢٣) کسی نے اپنے مرض موت میں غلام آزاد کیا یا بیچا، محابات کی یا بہہ کیا تو یہ تمام جائز ہیں اور وہ معتبر ہیں تہائی سے۔اوران کو اصحاب وصایا کے ساتھ شریک کیا جائے گا۔

عاشیہ : (الف) حضرت عامر نے فرمایا ایک آدی کا انقال ہوا اور تین بچے چھوڑے اور ایک بچے کے مش وصیت کی تو فرمایا کہ وہ گویا کہ چوتھا آدی ہوا اور اس کے لئے چوتھا نی ہوگی لئے چوتھائی ہوگی

## عبدا في مرضه او باع وحابي او وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به

اپٹے مرض الموت میں غلام آزاد کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن مرض الموت میں آزاد کیا ہے اس لئے تہائی مال ہے آزاد ہوگا، اس سے زائد ہے آزاد ہوجائے گا۔لیکن اگر غلام کی قیمت دو ہزار ہے تو پورا غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن اگر غلام کی قیمت دو ہزار ہے تو پورا غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن اگر غلام کی قیمت چار ہزار ہے تو آدھا غلام آزاد ہوگا جومیت کے مال کی تہائی ہے لینی دو ہزار کے مطابق اور باقی آدھا سعی کر کے ورشہ کوڈے گا۔ حاصل یہ ہے کہ مرض الموت میں آزاد ہوگا۔اس سے زیادہ سے تہیں۔

حدیث میں ہے۔ عن عسموان بن حصین ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ولم یکن له مال غیرهم فبلغ ذلک النبی علی فقال له قو لا شدیدا ثم دعا هم فجزاهم ثلاث اجزاء فاقرع بینهم فاعتق اثنین وارق اربعة (الف) (ابوداور النبی علی فقال له قو لا شدیدا ثم دعا هم فجزاهم ثلاث اجزاء فاقرع بینهم فاعتق اثنین وارق اربعة (الف) (ابوداور شریف، باب فیمن اعتق عبدالم المی منافق می ۱۹۲۸) اس حدیث شریف، باب فیمن اعتق عبدالم الله می منافق می الله می منافق می الله می منافق می الله می منافق می منا

اس آزاد کرنے کے علاوہ اگر اور وصیتیں کی ہیں اور دونوں ملکر تہائی مال سے زیادہ ہوگئی ہیں تو تہائی مال کے اندر دونوں کو حصوں پر تقسیم کیا جائےگا۔ مثلا ایک غلام کی قیمت دو ہزارتھی جس کو مرض الموت میں آزاد کیا اور ایک دوسرے آدئی کو دو ہزار دینے کی بھی وصیت کی۔ اب غلام کی قیمت دو ہزار اور آدئی کو دو ہزار دینے کی وصیت ملکر چار ہزار ہوگئے۔ اور میت کی کل مالیت چھ ہزار ہے۔ اس لئے آزاد کرنا اور وصیت ایک تہائی سے زیادہ ہوگئے۔ اس لئے آب دو ہزار میں دونوں کو جھے قرار دیں گے۔ اور غلام کا ایک ہزار یعنی آدھا آزاد ہوگا اور آدھی قیمت کی سعی کرے گا۔ ان سے دالے کو ایک ہزار دیا جائے گا یعنی وصیت کی آدھی دی جارت میں ویصوب بدہ مع اصحاب الوصایا کا یہی مطلب ہے۔

باع و حابی : کی صورت بیہ ہے کہ مثلا غلام کی قیمت دو ہزارتھی اس کو مجت میں محبت والے سے ایک سومیں نی و یا یہ بیچنا جائز تو ہے کین مرض الموت میں ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت وصیت کی طرح ہوجائے گی۔ یعنی بیدو ہزارکل ملکیت کی تبائی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور تبائی سے زیادہ ہوجائے تو تصص پر تقسیم کی جائے گی۔ مثلا میت کی ملکیت زیادہ ہوجائے تو تصص پر تقسیم کی جائے گی۔ مثلا میت کی ملکیت چھ ہزارتھی اور محابات دو ہزار کی ہے جو چھ ہزار کی تہائی ہے۔ اس لئے یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر دو ہزار کی دوسری وصیت بھی کی ہے تو پہلار چار ہزار ہوجائیس کے۔ اور اگر دو ہزار کی دوسری وصیت بھی کی ہے تو پہلار چار ہزار ہوجائیس کے۔ اور اگر دو ہزار کی دوسری وصیت والے کو دیا جائے گا اور ہوجائے سے۔ اور اگر دو جائے گا۔ ایک ہزار وصیت والے کو دیا جائے گا اور ایک ہزار محابات اور وصیت میں آدھا آدھا کم ہوجائے گا۔ ایک ہزار وصیت والے کو دیا جائے گا اور ایک ہزار میں مشتری کوخرید ناہوگا۔

حاشیہ : (الف)عمران بن تھیمن نے فرمایا کہ ایک آ دمی نے اپنی موت کے وقت چھ غلام آ زاد کیا۔اوراس کے پاس اس کے علاوہ مال نہیں تھا تو اس کی خبر حضور گو ہوئی۔تو آپ ٹے بخت جملے کہے۔ پھران غلاموں کو بلیااورتین حصے فرمایااوران کے درمیان قرعہ ڈالا، پس دوکو آ زاد کیااور چارکوغلام ہاتی رکھا۔ مع اصحاب الوصايا [۲۲ ا  $^{1}$  (۲۵) فان حابى ثم اعتق فالمحاباة اولى عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى  $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) فان اعتق ثم حابى فهما سواء  $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وقالا العتق اولى فى المسئلتين.

او و هب : مرض الموت میں غلام ہبد کردیا تو یہ جائز ہے۔لیکن اس کی حیثیت بھی وصیت کی طرح ہوجائے گی۔ یعنی تہائی سے کم ہے تو ٹھیک ہےاور تہائی سے زیادہ ہبد کیا تو تہائی تک پیچھے ہٹایا جائے گا۔اوراگراس کے علاوہ بھی وصیتیں ہیں توسب کو حصوں پر تقسیم کریں گے۔

النہ عابی : محبة سے مشتق ہم محبت میں زیادہ قیمت کی چیز کو کم قیمت میں چے دینا، یفرب بدمع اصحاب الوصایا : وصیت والوں کے ساتھ شامل کر کے تقسیم کی جائے گی۔

[٣١٢٢] (٢٥) اگرمحابات كى پيرآزادكيانو محابات اولى موگى امام ابوصنيفة كيزديك.

ترق محابات کا مطلب گزر چکا ہے کہ زیادہ قیمت کی چیز کومجت میں کم قیمت میں بچے دینا۔ اگر مرنے والے نے مرض الموت میں پہلے محابات کی مثلا دو ہزار کے غلام کواکیہ سومیں بچے دیا اور دوسرے غلام کوآزاد کیا وہ بھی دو ہزار کا تھااور کل مالیت چھے ہزار تھی ۔ اب دونوں ملکر چار ہزار ہوگئے تو تہائی سے زیادہ ہے اس لئے محابات کوتر ججے دی جائے گی اور غلام کی بچے ایک سومیں نافذ کر دی جائے گی۔ اور جس غلام کوآزاد کیا وہ چونکہ آزاد ہو چکا ہے اب واپس نہیں لوٹ سکتا اس لئے وہ اپنی بوری قیمت دو ہزار کی سعایت کرے گا۔

عابات پہلے کی ہے اور آزاد بعد میں کیا ہے۔ نیز محابات کچھ نہ کچھ رقم کے بدلے میں بیج ہے اور آزاد کرنامفت ہے اس لئے محابات افضل ہوگی اور اس کوتر جیح دی جائے گی۔

[۱۲۳] (۲۲) پس اگرآزاد کیا پھرمحابات کی تو دونوں برابر ہیں۔

پہلے آزاد کیا چرمحابات کی تو دونوں کے درجے برابرہوں گے۔ مثال مذکور میں میت کی ملکیت چھ ہزار ہے۔ اور آزاد کردہ غلام دو ہزار کا اور کابات کردہ غلام دو ہزار کا ہے۔ دونوں ملکر چار ہزار ہوئے جو تہائی سے زیادہ ہے۔ اس لئے دونوں غلام کا آدھا آدھا ہوگا۔ لینی آزاد کردہ غلام کا آدھا آزاد ہوگا اور باقی آدھا لینی ایک ہزار سعایت کر کے میت کے وریڈ کود ہے گا۔ اور محابات کردہ غلام کی قیمت ایک ہزار مشتری کوادا کرنی ہوگی۔

📚 محابات بعد میں ہونے کی وجہ ہے دونوں کے در ہے برابر ہوں گے۔

[۱۱۲۴] (۲۷) اورصاحبین فرماتے ہیں کہا آزادگی اولی ہے دونوں مسکوں میں۔

عابات پہلے کی ہویا آزاد پہلے کیا ہو ہر حال میں آزادگی کوتر جیح ہوگی۔اس لئے پہلے تہائی میں سے غلام آزاد ہوگا اس سے بیچ گا تو عابات والے کو ملے گا۔مثال ندکور میں آزاد کردہ غلام دو ہزار کا تھااور محابات کردہ غلام بھی دو ہزار کا تھا۔ دونوں ملکر چار ہزار ہوئے جو تہائی سے خیاب دیا ہوگا۔
زیادہ ہے۔ کیونکہ پوری ملکیت صرف چیہ ہزار ہے۔اس لئے صرف غلام آزاد ہوگا اور محابات والے کوغلام کی پوری قیمت دیکر خرید نا ہوگا۔

[ ٢٨ ] (٢٨) ومن اوصلى بسهم من ماله فله اخسُّ سهام الورثة الا ان ينقص عن السدس فيتم له السدس [٢١ ] (٢٩) وان اوصلى بجزء من ماله قيل للورثة اعطوه ما

وہ فرماتے ہیں کر بحابات کی بیع مشتری کی جانب سے ننخ ہو علق ہے جبکہ آزادگی فنخ نہیں ہو علق۔اس لئے آزادگی محابات سے ہر حال میں افضل ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن عطاء قال یغیو الرجل من و صیته ماشاء الا العتاق (الف) مصنف ابن الی هیپة ، ۱۲۵ الرجل یوسی بالوصیة ثم پریدان یغیر ھا،ج سادس میں ۱۲۸ نمبر ۲۹۷ میں سے کہ آزاد کیا ہوتو اس کونہیں بدل سکتا۔اس لئے وہ ہر حال میں محابات سے افضل ہے۔

[۳۱۷۵] (۲۸) کسی نے وصیت کی اپنے مال کے ایک سہم کا تو اس کے لئے ور شد کا کمتر حصہ ملے گا مگرید کہ چھٹے کم ہوجائے تو اس کے لئے چھٹا پورا کیا جائے گا۔

سے کہ سے کہ حصد ملے گا تناہی موصی لہ کول جائے گا۔البتہ دورعا یہ تین نہیں کیا وہ سہام چھٹا ہے یا تہائی ہے تو اس کے ورثہ میں سے جس کوسب سے کم حصد ملے گا اتناہی موصی لہ کول جائے گا۔البتہ دورعا یہ تین ضروری ہیں۔ایک تو یہ کہ یہ حصد چھٹے سے کم نہ ہو،اگر چھٹے سے کم جوتو پورا کر کے چھٹا حصد میا و لیتے ہیں۔اور دوسری رعایت یہ ہوتو پورا کر کے چھٹا حصد میا و لیتے ہیں۔اور دوسری رعایت یہ ہے کہ تہائی سے زیادہ نہ ہو کیونکہ تہائی سے زیادہ ورثہ کی اجازت کے بغیر وصیت جائز نہیں۔

مطلق سہام سے چھا حصہ مراد ہے اس کی دلیل بیا تر ہے۔ ان عدیا سأل ایاسا فقال السهم فی کلام العرب السدس، دوسری روایت میں ہے۔ عن شریح انه قضی فی رجل اوصی لرجل بسهم من ماله ولم یسم قال تر فع السهام فیکون للموصی الله سهم (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۲۲۳ فی الرجل یوسی للرجل بسم ماله، جسادی، ص ۲۱۷، نمبر ۲۹۷۸۸۳۰۷۹) بہلی روایت سے معلوم ہوا کہ سمم کلام عرب میں چھٹے مصے کو کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ اگر سہم کی مقدار متعین نہیں کی تو وارثین میں سے کم حصہ جس کو طع گاوہ حصہ دلوایا جائے گا۔

انت اخس : كمتر-

[٣١٦٦] (٢٩) اگراپنے مال کے پچھے حصے کی وصیت کی تو ور شدکو کہا جائے گا کہ جتنا چا ہواس کو دے وو۔

اس مسئلے میں وصیت کرنے والے نے پچھ مقدار تعین نہیں کی ہے اور نہ کوئی حصہ تعین کیا ہے بلکہ اپنے مال کے جز کالفظ بولا ہے۔ اور جز تھوڑے سے مال کو بھی کہتے ہیں۔ اس لئے ورثہ جو بھی دے دیں گے وہ جز ہوجائے گا۔ چونکہ اب ورثہ میت کے قائم مقام ہیں اس لئے ورثہ سے کہا جائے گا کہ آپ جودیں وہ وصیت پوری ہونے کے لئے کافی ہے۔

-7. E. . 2 E. . 7. E.

حاشیہ: (الف)حضرت عطاءً نے فرمایاوصیت میں سے جوچاہے تبدیل کرے گرآ زاد کرنے کو (اس کو تبدیل نہیں کرسکتا) (ب)ایک آدی نے ایک آدی کے لئے وصیت کی ایک جھے کا اور وضاحت نہیں کی تو حضرت شرح نے فیصلہ فرمایا کہ سہام اٹھائے اور موصی لدے لئے ایک حصہ ہوگا۔ شئتم [ ٢٧ ا ٣] ( ٣٠) ومن اوصلى بوصايا من حقوق الله تعالى قُدِّمت الفرائض منها على غيرها قدِّمها الموصى او اخَرها مثل الحج والزكوة والكفارات [ ١٦٨ ا ٣] ( ١٣) وما ليس بواجب قُدِّم منه ماقدَّمه الموصى [ ٢٩ ا ٣] (٣٢) ومن اوصلى بحجة الاسلام احجُّواعنه

[۳۱۷۷] (۳۰) کسی نے چندوسیتیں کیں حقوق اللہ کی تو ان میں سے دوسروں پر فرائض کو مقدم کیا جائے گا ، وصیت کرنے والے نے اس کی کہا وصیت کی ہویا بعد میں میں جیسے جج ، زکوة ، کفارات ،

الله كے حقوق كے لئے چندوسيتيں كيں۔ان ميں سے بعض ميت پر واجب تھيں بعض متحب تھيں تو قاعدہ يہ ہوگا كہ پہلے فرائف كو پورے كئے جائيں گے پھر مستجات كو، چاہے وصيت كرنے ميں متحب كو پہلے بيان كيا ہواور فرائض كى وصيت بعد ميں كى ہو۔

فی الرجل علی ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔اورسنت اور مستجات ذھے میں نہیں ہیں اس لئے فرائض کو پہلے ادا کیا جائے گا۔اور سنت اور مستجات کو بعد میں (۲) اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض حفر ات فرماتے ہیں کہ وہ پورے مال سے ادا کئے جا کیں گے۔ اثریہ ہے۔ عن الموسن و طاؤ س الزهری قال اذا کان علی الرجل شیء و اجب فہو من جمیع الممال (الف) دوسری روایت میں ہے۔ عن المحسن و طاؤ س فی المرجل علیه حجة الاسلام و تکون علیه الزکوة فی ماله؟ قالا یکونان هذه بمنز لة المدین (ب) (مصنف ائن الی شیبة ، ۲۹ الرجل یوسی بالحج والبزکوة تکونقد وجب علیہ بل موت تکون من اللث اومن جمیح المال ، جسادس ، ۲۲۰ ، نمبر ۱۳۰۸ میں ادا کہ موت تکون من اللث اومن جمیح المال ، جسادس ، سے اس کاحق مستجات سے دوسرے اثر سے معلوم ہوا کہ فرائض کی ادائیگی دین کی طرح ہے۔ اور دین وصیت سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اس لئے اس کاحق مستجات سے پہلے ہوگا۔ البتہ بہت سے فرائض ہیں تو وسی کو اختیار ہے جس کو چا ہے بعد میں ادا کرے۔ کیونکہ بھی واجب ہونے کی وجہ سے سب کا درجہ برا بر ہے۔

[٣١٦٨] اورجوواجب نبيس بيتواس كومقدم كريجس كوموصى في مقدم كياب-

ترت کی وسیتیں کیں ہیں لیکن سب وسیتیں مستجات میں سے ہیں تو جس کو وصیت کرنے والے نے پہلے بیان کیا ہے اس کو پہلے اوا کرے اور جس کو بعد میں بیان کیا اس کو بعد میں اوا کرے۔

ﷺ سبھی مستحب ہیں تو وصیت کرنے والا جس کی زیادہ اہمیت سمجھا اس کو پہلے بیان کیا اور جس کی کم اہمیت سمجھا اس کو بعد میں بیان کیا۔اس لئے اس کی مرضی کی رعایت کی جائے گی۔

[٣١٩٩] (٣٢) كى نے وصيت كى ج كرنے كى تواس كے شہر سے ايك آدى كو ج كرائے جواس كى جانب سے كر ب سوار ہوكر يا اگر نفقه وصيت كونہ يہني سكة واس كى جانب سے ج كرائے جہاں سے پہنچ سكے۔

کسی نے جج کروانے کی وصیت کی تو اصل ہے ہے کہ جس شہر میں موصی رہتا تھا اس شہر ہے کسی آدمی کو جج بدل کے لئے بیھیج جو اس کی حاشیہ : (الف) حضرت زہریؓ نے فرمایا اگر آدمی پر کوئی چیز واجب ہوتو وہ پورے مال سے ادا کیا جائے گا (ب) حضرت حسن اور طاؤس نے فرمایا کی آدمی پر جج فرض ہوا وراس کے مال میں زکو قہوتو کیا ہوگا؟ دونوں نے فرمایا ہے دونوں قرض کے درج میں ہیں۔

رجلا من بلده يحج عنه راكبا فان لم تبلغ الوصية النفقة احجوا عنه من حيث تبلغ [ ٠ ١ ٣] (٣٣) ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق واوصلي ان يحجّ عنه حج

جانب سے سوار ہوکر چ کرے۔ اور اگر تہائی مال اتنانہیں ہے کہ اس کے شہرے حج کرواسکے تو جہاں سے اس کا مال نفقہ کے لئے کافی ہوتا ہو وہاں سے کی آ دی کو حج کے لئے بھیجے اور وہاں سے کم از کم حج کروائے۔

ج تو گر سے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے موصی کی مراد بھی یہی ہے کہ گر سے ج کروائے۔ اس لئے نفتے ہیں گنجائش ہوتو گر سے ج کروائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ پیدل چل کرکوئی جلدی ج نہیں کرے گاخصوصا جب شہر مکہ کر مہدے دور ہو۔ اس لئے سوار کرکے ج کروائے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر تہائی مال اتنانہیں ہے کہ گھر سے سوار ہوکر ج کرواسے تو کم ان کم اتناضر ورکرے کہ جہال سے نفقہ میں گنجائش ہووہال سے ج ج کرواوے۔ تاکہ موصی کی وصیت کم سے کم درج میں پوری ہوجائے۔ اس لئے کہ ج کروائے کی اہمیت اس صدیث میں ہے۔ عسن ابن عباس ان امر أق من جھینة جاء ت الی النبی غلطت فقالت ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجی عنها او أیت لو کان علی امک دین اکنت قاصیتة؟ اقضو الله فالله احق بالو فاء (الف) (بخاری شریف، باب الج والند رعن لیت والرجل کے عن المرائق ہے میں المرائق ہی مطرح قرض حتی الا مکان ادا کرتے ہیں اس طرح ج قرض ہویا ج کی نذر اس ہوتاس کوتی الا مکان ادا کرے ہیں اس طرح ج قرض ہویا ج کی نذر مانی ہوتواس کوتی الا مکان ادا کرے۔ اس لئے جس شہر سے نفقہ وہ ہاں سے ج کرائے۔

[۳۱۷] (۳۳) کوئی اپنے شہرے جج کیلئے نکلا۔ پس راستے میں مرگیا اور وصیت کی کہ اس کی جانب سے جج کرائے تو جج کرایا جائے اس کے شہر سے امام ابوصنیفہ کے نزدیک ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جج کرائے جہاں سے مراہے۔

آیک آدمی مج کے ارادے سے گھرے نکلا اور راستے میں مرگیا اور اپنی جانب سے ج کرانے کی وصیت کی ۔ تو امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ دوبارہ گھرسے ج کرائے۔ کہ دوبارہ گھرسے ج کرائے۔

ام صاحب فرماتے ہیں کہ انقال کرنے کی وجہ سے جتنا راستہ طے کیاتھا وہ ساقط ہوگیا اور وصیت کرنے والے کی مرادگھر سے جج کروانا ہے اس لئے گھر سے جج کروائے ۔ کیکن اگر نفقے ہیں گنجائش نہ ہوتو وہیں سے جج کروائے گا جہاں مراہے (۲) مرنے سے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں اس کی دلیل میحدیث ہے۔ عن ابعی ھویو ۃ ان رسول اللہ علیلیہ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء ،من صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی الصدقة عن لمیت، عمله الا من مدلانہ السیاء ،من صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له (ب) (ابوداؤدشریف، باب ماجاء فی الصدقة عن لمیت، عمله الا

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہیدی ایک مورت حضور کے پاس آئی اور کہا کہ میری ماں نے نذر مانی کہ بچ کرے لیکن تج ندر کی اور انقال کر گئی تو کیا میں اس کی جانب سے جج کرو میں ہوتو کیا اوا کروگی؟ اللہ کا قرض اوا کرو کی اللہ کا قرض اوا کرو اللہ ذیادہ حقد ارب کے لیے اس کے حق کو پورا کیا جائے (ب) آپ نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے گرتین چیزیں معدقہ جاربیا ور جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اولاد جواس کے لئے دعا کرے۔

عنه من بلده عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحجُّ عنه من حيث مات [ ١ / ٣٥] (٣٥) ولا تصح وصية الصبى [ ٢ / ٣١] (٣٥) ولا تصح المكاتب

نمبر ۱۸۸۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے سے عمل منقطع ہوجاتا ہے۔اس لئے جج نہیں کیا تو وہ بھی منقطع ہو گیا۔اوراس کے لئے جوسفر کیا تھاوہ بھی منقطع ہو گیااس لئے گھر سے دوبارہ جج کروائے۔

فائدة صاهبين فرماتے ہيں كہ جہال مراہد ہال سے ج كروائے۔

وہاں تک سفر کر چکا ہے اور اس کا اجر بھی ال چکا ہے اس لئے آگے کا سفر کروا کر جج کروائے (۲) آیت میں ہے۔ومن یعخوج من بیته مها جبر اللہ و کان اللہ و رسولہ ثم یدر که الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ و کان اللہ غفور ارحیما (الف) (آیت ۱۰۰ سورة النمایہ) اس آیت میں ہے کہ بجرت کے لئے نکا ہواور رائے میں انتقال کر گیا تو اس کو اس کا اجرال گیا۔ اس لئے جہاں مراہے و ہیں سے جج کروائے۔

[الا] (۳۴) بيچ كى وصيت صحيح نهيں۔

وصية الصى حق من الا المائل من المائل المائل

الم شافعی فرماتے ہیں کہ اگر خیر میں ہوتو جا زئے۔

اثریس ہے۔ان عشمان اجاز وصیۃ ابن احدی عشرۃ سنۃ (د) (مصنف ابن الی شیبۃ ،۳۵۸ من قال تجوز وصیۃ الصی ج سادس ، ۱۲۳۳ ، نمبر ۳۵۸ من قال تجوز وصیۃ الصی بی سادس ، ۱۲۳۳ ، نمبر ۳۵۸ ، نمبر ۱۲۹۵ ، نمبر ۱۲۹۵ ، نمبر ۱۲۹۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچہ وصیت کرسکتا ہے اگر خیر کا کام ہوتو۔
سادس ، سادس ، نمبر ۱۲۹۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچہ وصیت کرسکتا ہے اگر خیر کا کام ہوتو۔
[۳۵۲] (۳۵) مکا تب کی وصیت صحیح نہیں اگر چہ وہ اتنا مال چھوڑے جو کافی ہو۔

حاشیہ: (الف) جوابی گھرے اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کے لئے ذکاتا ہو پھراس کی موت ہوجائے تواس کا اجراللہ برہو گیا اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے (ب) آپ نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے ، اور نیچ سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے اور مجنون سے یہاں تک کو مقاند ہوجائے (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا بچ کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، اور نداس کی وصیت کرنا اور نداس کا بچ پنا اور نداس کا خریدنا اور نداس کی طلاق وینا (د) حضرت عثمان نے گیارہ ممال کے اور کے کی وصیت جائز قراردی۔

## وان ترك وفاء [٣٦ ١ ٣] (٣٦) ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية.

مکاتب اتنامال چھوڑ کرمرا کہ مال کتابت ادا ہوسکتا تھالیکن مال کتابت ادا کر کے ابھی آزادنہیں ہوا تھا بلکہ مکاتب کی حالت ہی میں مرا تواس کی وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔

وه ابھی تک غلام ہے اور غلام کی وصیت سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کامال حقیقت میں آ قاکا مال ہے (۲) اثر میں ہے۔ سال طہمان ابن عبداس ایدو صبی العبد؟ قال لا (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۴۸ فی العبد یوسی اتجوز وصیبة ، ج سارت ، ۲۲۳ مبر ۲۲۵۸) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ غلام وصیت نہیں کرسکتا (۲) خود مکا تب وصیت نہیں کرسکتا اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن العسن قال الممکاتب لا یعتق و لا یہب الا باذن مو لاه (ب) (سنن للیم قل ، باب الا تجوز ہۃ المکاتب حتی بیند اُصا باذن السید ، ج عاشر ، ۲۵ ما ۲۵ مبر ۲۵ ما ۲۱ اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مکا تب آ قاکی اجازت کے بغیر وصیت نہیں کرسکتا (۳) مکاتب ایک ایک در ہم ادا کرنے تک غلام ہا اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عصر بن زعیب عن ابیه عن جدہ قال قال دسول الله مکاتب ایک ایک در ہم ادا کرنے تک غلام ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عصر بن زعیب عن ابیه عن جدہ قال قال دسول الله عشو اوقیات فہو دقیق (ح) (ابن ماجیشریف ، باب المکاتب ، ۱۳۵۸ می وصیت ہوا کہ بیات علام ہے۔ اور اور پہنا کے مکاتب نام مکاتب کی وصیت ہوا کرنی ہوا اور ایک کی وصیت ہوا کرنی ہوا ہوکہ مال کتابت ادا ہوجائے۔ اور پہنا کا کرنے وصیت کرنے والے کے لئے وصیت ہوا کرنی ہوا ہوکہ مال کتابت ادا ہوجائے۔ اور پہنا کا کرنے وصیت کرنے والے کے لئے وصیت ہوا کرنی کرنا کا بیا کا کرنے وصیت کرنے والے کے لئے وصیت سے دجوع کرنا۔

وصیت کرنے کے بعدوصیت کرنے والاموت سے پہلے اپنی وصیت میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہویا وصیت کوختم کرنا چاہتا ہوتواس کاحق

ے.

وصیت ان حدج بی حدث قبل ان غیروسی مرسی الد کے بعد اقر موسی لہ موسی کے مرنے کا بعد قبول کر سکے گا۔ تو جس طرح تھے مکمل ہوتی ہے مشتری کے قبول کے بعد اس کے مشتری کے قبول کے بعد اس کے مشتری کے قبول کے بعد اس کے مشتری کے قبول کے بہلے رجوع کرسکتا ہے یا بیج میں تبدیل کر سکتا ہے اس طرح وصیت کو قبول کرنے سے پہلے وصیت ہے۔ رجوع کرسکتا ہے۔ مثلا تہائی کی وصیت کی تقی تو اس کو تبدیل کر کے چھٹے کی وصیت کرے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشة قالت لیکتب الرجل فی وصیته ان حدث ہی حدث موتی قبل ان اغیر وصیتی هذه اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشة قالت لیکتب الرجل فی وصیته ان حدث ہی حدث موتی قبل ان اغیر وصیتی هذه (د) (سنن للیہ تھی ، باب الرجوع فی الوصیة و تغییرها، جسادس ، مسلم ۱۳۱۵ میں ۱۳۵۸ موسیت کے وصیت میں تبدیلی کرسکتا وصیت ان حدج فی الرجل فی موضه من رقیقه فہی وصیة ان شاء رجع فی ها (ه) (مصنف ابن ابی شیرة ، ۱۲۵ الرجل

حاشیہ: (الف)حضرت طہمان نے ابن عباس سے پوچھا کیا غلام وصیت کرسکتا ہے؟ فرمایا نہیں (ب)حضرت حسن نے فرمایا مکا تب آقا کی اجازت کے بغیر نہ آزاد کرسکتا ہے اور نہ بہہ کرسکتا ہے (ج) آپ فرمایا کوئی بھی غلام سواوقیہ پر مکا تب بنایا گیا ہو پھروہ سب اداکر چکا ہو گردس اوقیہ تو ابھی بھی وہ غلام ہی ہے (د) حضرت عائنہ نے فرمایا آدمی کواپنی وصیت میں بیکھنا چاہئے میری موت سے پہلے کوئی حادثہ پیش آگیا اس بات سے کماپنی وصیت کو بدلوں (ہ) (حاشیہ اسکا صفحہ پر) [m](20] واذا صرَّح بالرجوع او فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا [a](20] [a](20] ومن بحد الوصية لم يكن رجوعا [a](20] ومن بحد الوصية لم يكن رجوعا [a](20]

یوسی بالوصیة ثم بریدان بغیرها، ج سادس، ص ۲۱۷، نمبر ۳۰۷۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وصیت منسوخ کرسکتا ہے۔ [۳۷ اس] (۳۷) اگر صراحة رجوع کرے یا ایسا کام کرے جورجوع پر دلالت کرتا ہوتو رجوع ہوجائے گا۔

شرت صراحة رجوع كى صورت بيب كه صاف لفظول ميں كيے كه ميں اس وصيت كو واپس ليتا ہوں۔ اور دلالة رجوع كى صورت بيب كه مثلا كي كه اس غلام كوفلاں كے لئے وصيت سے رجوع كرنا چاہتا ہے ورند علام كو نيتيايا آزاد كيوں كرتا۔ اس لئے بينيا اور آزاد كرنا اس بات پردلالت ہے كہ وہ وصيت كوفتم كرنا چاہتا ہے۔

عدیث میں ہے کہ اشارہ سے کہاتو صراحت کی طرح ہوگیا۔ سمعت من سہل بن سعد الساعدی صاحب رسول الله عَلَيْتُهُ عَلَيْ م یقول قبال رسول الله عَلَيْتُ بعثت انا والساعة کھذہ من هذہ او کھاتین وقرن بین السبابة والوسطی (الف) بخاری شریف، باب اللعان، ص ۵۹۸، نمبر ۵۳۱۱) اس حدیث میں شہادت کی انگی اور درمیانی انگی کو طاکر اشارہ فرمایا کہ قیامت اس طرح قریب ہے تواشارے سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ ہواشارے سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اس پر قیاس کر کے دلالت سے بھی کسی چیز کا پتالگایا جا سکتا ہے۔ اس پر قیاس کی نے وصیت کا ان کار کیا اور جوع نہیں ہوگا۔

ا الرجائيس كہتا كديس نے وصيت كى ہے ليكن اس كوشم كرتا ہول بلكہ يول كہتا ہے كديس نے بھى وصيت كى بى نہيں ہے۔ تواس سے رجو عنہيں ہوگا۔

۔ رجوع کا مطلب ہے کہ پہلے وصیت کی تھی اب اس کوختم کر رہا ہوں۔اورا نکار میں یہ ہے کہ میں نے بھی وصیت کی ہی نہیں تو انکار میں رجوع کامعنی نہیں پایا جا تا ہے اس لئے اس سے رجوع نہیں ہوگا۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ انکار میں بھی رجوع کامعنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ رجوع کامعنی ہے کہ پہلے وصیت کی تھی اب واپس لیتا موں۔اورا نکار میں ہے کہ بھی نہیں ہے۔ تو انکار میں رجوع کی بات کی شدت ہے اس لئے رجوع کامعنی پایا گیا۔اس لئے رجوع ہوجائے گا۔ [۲۱۲] (۳۹) جس نے وصیت کی اپنے پڑوسیوں کے لئے تو وہ ملے ہوئے پڑوی ہوں گے امام ابوصنیف سے نزدیک۔

امام ابوطنیف کے نزد یک وصیت میں پڑوی ہے وہ پڑوی حقدار ہول کے جوموصی کے گھر سے ملے ہوئے ہول۔

حدیث میں ہے۔ عن عائشة قلت یا رسول الله ان لی جارین فالی ایهما اهدی؟ قال الی اقربهما منک بابا (ب) (بخاری شریف، بابای الجواراقرب، ص۰۰، نمبر ۲۲۵۹) اس مدیث میں ہے کہ میر دوپڑوی ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے

حاشہ: (پیچلے صفحہ ہے آگے) حضرت عمر نے فرمایا کی نے اپنے مرض الموت میں غلام آزاد کیا تو وہ بھی وصیت ہے اگر چاہے تو اس میں رجوع کرے (الف) آپ نے فرمایا میں اور تیامت اس طرح قریب فرمایا ہوں جس طرح بیاس کے ساتھ ہے، یا یہ دونوں ہیں اور سبابداور وسطی کی انگلی کو دالف) آپ نے فرمایا میں دو پڑوی ہیں کو ہدیدوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔

# الملاصقون عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [24 اس] ( ٢٠٠) ومن اوصلى الاصهاره فالوصية

محلے کو پڑوی نہیں کہا جائے گا بلکہ گھر کے دونوں طرف جن لوگوں کا گھر ملا ہوا ہے وہی پڑوی ہیں اور انہیں لوگوں کو وصیت کی چیز ملے گی (۲) محاور بے میں بھی انہیں لوگوں کو پڑوی کہتے ہیں۔

فاكره صاحبين فرماتے ہیں كماس محلے كى متجدسے جتنے لوگ متعلق ہیں سب بڑوى ہیں اور سب كے لئے وصیت كى چيز ہوگى۔

وه فرماتے ہیں کہ مجد کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہوہ ہاں تک کے لوگ پڑوس میں واخل ہیں۔ صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی ابسی هویوة قال قال رسول الله عَلَیْتُ لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد (الف) اور اس کی تفیر میں ہے۔ عن علی قال من کان جار المسجد فسمع المنادی بنادی فلم بجبه من غیر عذر فلا صلوة له (ب) (وارقطنی ، باب الحث لجار المسجد علی المسجد علی المسجد فسمع المنادی بنادی فلم بجبه من غیر عذر فلا صلوة له (ب) (وارقطنی ، باب الحث الحراث علی المسجد علی المسجد علی المسجد علی المسجد علی المسجد علی المسجد علی ہوا کہ مجدوا لے سارے ہی پڑوس ہیں۔ اس لئے سب کو وصیت میں سے حصد علی المسجد الم

قائرہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ چالیس گھرتک پڑوی شار کئے جائیں گے، دس گھر دائیں ، دس گھر ایکیں ، دس گھر آگے، دس گھر چچھے کے لوگ۔ لوگ۔

😅 جیران : جارگی جمع ہے پڑوی، الملاص : ملاہوا، مصل۔

[ ٢٥١ ] ( ٢٠ ) جس نے وصیت کی اپنے سسرال والوں کے لئے تو بیوی کے ہرذی رحم محرم کے لئے ہوگی۔

۔ تشری وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میرے سرال والول کے لئے وصیت کرتا ہوں تو بیوی کے تمام ذی رحم محرم مثلا ماں، باپ، بھائی، بہن، بھتیجا بھتیجی وغیرہ شامل ہوں گے۔

حضرت جورييً كا مديث بين الن تمام كواصحاركها كيا ب اورتقر يباليك وآدى الن كاصحار بين شائل بوكرا زاد بوخ ، حديث كالكراليه بحد عن عائشة قالت وقعت جورية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس ... ان رسول الله عَلَيْتُهُم ، فما رأينا الله عَلَيْتُهُم ، فما رأينا

حاشیہ: (الف) پ نے فرمایا مبجد کے پڑوی کے لئے نماز نہیں ہوگی گرمبجد میں (ب) حضرت علیؓ نے فرمایا جومبجد کے پاس ہواور موؤن کی اذان سنتا ہواور بغیر عذر کے مبجد میں نہ آئے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی (ج) آپ نے فرمایا حضرت جرئیل نے مجھے کو جالیس گھر تک پڑوی کی نقیعت کی دس یبال ہے، دس یبال ہے، دس یبال ہے، دس یبال ہے اسمعیل فرماتے ہیں دس دائیں جانب، دس با نئیں جانب، دس سامنے اور دس پیچھے ہے۔

امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مائة اهل بيت من بنى المصطلق (الف) (ابوداؤدشريف، باب في يُخ الكاتب اذافسخت المكاحبة ، ص١٩١، نمبر ٣٩٣١) اس حديث من حضرت جوريه كة تمام ذى رحم محرم كواصهار يعنى سرالى رشة قرار ديا كيا جوسوآ دى تقداس لئے ذى رحم محرم داخل ہول گے۔

افت اصحار: صحر کی جع ہے اس کامعنی دامادیا بہنوئی ہے۔لیکن آ گے ختن کے مقابلے میں یہاں اس کا ترجمہ بیوی کے جو خاندان ہیں وہ مراد ہیں۔

[١١٤٨] (١١٨) كسى نے وصيت كى دامادول كے لئے تو ہرذى رحم محرم عورت كا شو ہرختن ميں داخل ہے۔

تشری ختن کا ترجمه داماد ہے اس لئے تمام ذی رحم محرم عورت مثلا بیٹی کا شوہر، بہن کا شوہر، پھوپھی کا شوہر اور خالہ کا شوہر بیسب ختن میں داخل ہوں گے۔اور ہرایک کو وصیت میں حصہ ملے گا۔

ہے کونے کے محاورے میں ان تمام لوگول کوختن لیمنی داماد کہتے ہیں (۲) او پر حضرت جوریدگی حدیث میں حضرت جو برید ہے تمام ذی رحم محرم شامل ہوئے۔ای پر قیاس کر کےختن میں اپنی ذی رحم محرم کے تمام عورتوں کے شوہر داماد میں داخل ہوں گے۔

ناكي كيكن صاحب مدايد كے شهر فرغانه ميں ختن صرف بيٹي كے شو ہركو كہتے ہيں اس لئے صرف بيٹيوں كے شو ہروں كووصيت ميں حصہ ملے گا۔

اختان : ختن کی جمع ہے عورت کی طرف سے رشتے جیسے سسر، سالہ، داماد، یہاں بیٹی کا شوہر مراد ہے۔

[۳۱۷۹] (۳۲) جس نے وصیت کی قربت داروں کے لئے تو وصیت اقرب فالاقرب کے لئے ہوگی ذی رحم محرم میں سے۔اور ان میں والدین اوراولا دواخل نہیں ہوں گے۔اور دویااس سے زیادہ کے لئے ہوگ۔

اس مسئلے میں اقارب کامفہوم متعین کیا ہے۔ اور تین باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات بیہ ہے کہ اقارب کے لئے وصیت کی تو ذی رخم محرم رشتہ دار کے لئے وصیت ہوگی۔ دامادگی کے رشتہ والے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس میں بھی جو قریب کے رشتہ دار ہوں گے ان کو ملے گا۔ وہ نہ ہوں تو ان کے بعد کے رشتہ داروں کو وصیت ملے گی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اقارب میں والدین اور اولا دواخل نہیں ہیں۔

کونکہ محاورے میں اقارب اس کو کہتے ہیں جو بالواسط رشتہ دار ہوں۔ اور والدین اور بیجے بالواسط رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ براہ راست رشتہ دار ہیں۔ اس لئے وہ اقارب کی وصیت میں داخل نہیں ہوں گے (۲) آیت میں بھی والدین کو اللّٰ بیان کیا ہے اور اقربہ کو اس برعطف کر کے اللّٰہ بیان کیا جس سے معلوم ہوا کہ والدین اقربہ میں داخل نہیں۔ اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس پر اولا دکو قیاس کیا جائے گا۔

حاشیہ: (الف)حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جورب بنت حارث ثابت بن قیس کے جھے بیں گئی ...حضور نے جوریہ سے شادی کی تولوگوں نے اپنی قید یوں کوچھوڑ دیااوران کوآزاد کردیا صحابہ کہنے گلے حضور کے سرال کے لوگ ہیں کسی عورت کواپنی قوم کے لئے اتنی برکت والی نہیں دیکھی ۔اس کے سبب سے بی مصطلق کے سوگھروالے آزاد ہوئے۔ گھروالے آزاد ہوئے۔ رحم محرم منه و لا يدخل فيهم و الوالدان و الولد و تكون للاثنين فصاعدا  $[ ^{\circ} \wedge ^{\circ} ]^{(m)}$  و اذا اوصلى بذلك وله عمّان و خالان فالوصية لعمّيه عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى.

آیت بہے۔ کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین (الف) (آیت ۱۸۰ سورة البقرة ۲) دوسری آیت میں ہے۔ یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقسربین والیتمسی (ب) (آیت ۲۱۵ سورة البقرة ۲) ان دونوں آیوں میں والدین کوخرچ کرنے کے لئے الگذکر کیا اوراقر بین کو الگذر کیا جس سے معلوم ہوا کہ والدین اقربین میں وائل نہیں ہیں۔

اورتیسریبات یہ کی کہ قارب جمع ہے اقرب کی اس لئے میراث کے قاعدے ہے کم ہے کہ دودو کے لئے وصیت ہوگی ایک کے لئے نہیں۔

قاعدہ تو بہی ہے کہ جمع کا صیخہ تین کے لئے آتا ہے لیکن میراث میں جمع کا صیخہ دو کے لئے آتا ہے۔ اوروصیت میراث کی بہن ہے۔ اس لئے کم از کم دوکو شامل ہوگی۔ اور جس طرح میراث میں اقرب کو دیا جاتا ہے وہ نہ ہوت اس کے بعد والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح وصیت میں اقرب کو دی جاتا گی ۔ عن ابن طاؤ س عن ابنہ قال کان لایوی الوصیۃ الا میں اقرب کو دی جائے گی۔ عن ابن طاؤ س عن ابنہ قال کان لایوی الوصیۃ الا لئوی الار حام اھل الفقر، فان اوصی بھا لغیر ھم نزعت منھم فردت الیھم (ج) (مصنف ابن ابی شیۃ ، ۱۲ من قال بروغلی ذی القرابۃ ، جسادس میں 17 میر 20 میں ہے کہ دوروالوں کو بیس کے دوروالوں کو بیس کے دوروالوں کو بیس کی ہوتہ بھی اس کو ساقط کر کے قریب والوں کو دی والوں کو بیس کی ساقرہ تا ہے۔ یسئلو نک ماذا پنفقون دی جائے گی۔ اشارہ اس آیت میں بھی ہے۔ یسئلو نک ماذا پنفقون قل ما انفقت میں خیر فللو المدین و الاقربین و الیتمی (آیت 18 میر 19 اس آیت میں والاقربین اس تفضیل کا صیخہ استعال کی ہے۔ جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب والوں کو پہلے وصیت کا مال دے۔ ،

ن صاعد : اس کالفظی ترجمہ ہے چھڑتے ہوئے ، یہاں مراد ہے اس سے زیادہ ، لینی دویا اس سے زیادہ تین ، چار۔

[۳۱۸۰] (۳۳) اگر وصیت کی یہی اور اس کے لئے دو چچ اور دو مامول ہیں تو وصیت اس کے دو چچاؤں کے لئے ہوگی امام ابو حدیقہ کے نزدیک۔

اوپر قاعدہ گزرا کہ وصیت پہلے اقرب کودی جائے گی وہ نہ ہوتب اس کے بعد والے کودی جائے گی۔اب کسی نے اقارب کے لئے وصیت کی اوراس کے لئے ہوگی۔

اقرب كة عدى كاعتبار سے بچاقرب بين اور عصب بھى بين اور مامول كا درجہ بعد كا ہے۔ اس لئے بچاؤل كو وصيت ملكى (٢) حديث بين اس كا اشارہ ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله علين الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر

عاشیہ: (الف) تم میں ہے کی کوموت آئے تو تم پرفرض کیا گیا ہے کہ اگر مال چھوڑ اہومعروف کے ساتھ والدین اور دشتہ داروں کے لئے وصیت کرنی ہے۔ متعین پر بید تن ہے (ب) آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرج کریں؟ آپ کہد دیجئے جو مال خرج کروہ والدین، رشتہ داراور بیبوں کے لئے ہورج) معزت طاؤس وصیت مناسب نہیں بچھتے ہیں مگر فقیرذی رحم محرم کے لئے ۔ پس اگراس کے علاوہ کے لئے وصیت کی تواس سے نکال کرذی رحم محرم کی طرف واپس کردی جائے۔

[ ۱ ۸ ۱ س] (۳۳) وان كان له عمّ و خالان فللعمّ النصف وللخالين النصف [ ۲ ۸ ۱ س] (۵۳) وقالا رحمهما الله تعالى الوصية لكل من يُنسب الى اقصلى اب له فى الاسلام [ ۱ ۸ ۳] س] وقالا رحمهما الله تعالى الوصية لكل من يُنسب الى اقصلى اب له فى الاسلام [ ۳ ۱ ۸ س] (۲ ۲) ومن اوصلى لرجل بثلث دراهمه او بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقى ثلثه وهو

(الف) (بخاری شریف، باب میراث این الا بن اذالم یکن این ، ۹۹۷ ، نمبر ۹۹۷ ) اس حدیث میں ہے اہل حصد کو میراث تقسیم کرنے کے بعد مذکر عصبہ کو دو۔ اور ماموں کے درمیان واسطہ مال کا ہے۔ کیونکہ وہ مال کا بھائی ہے اس لئے مؤنث کا واسطہ ہوگیا۔ اس لئے ان کا درجہ پچا کے بعد ہوگیا۔ اس لئے مؤنث کا واسطہ ہوگیا۔ اس لئے ان کا درجہ پچا کے بعد ہوگیا۔ اس لئے بچا کو پہلے ملے گا (۳) ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ عن ابسی هر یورة ان رسول الله عالیہ قال المخال و ارث من الاوارث له (ب) (دارقطنی ، کتاب الفرائض والسیر ، حرائع ، ۹۳ ، نمبر ۲۵ - ۲۵ مصنف ابن الی شبیة ، ۲۰ رجل مات المخال و ارث من الاوارث له (ب) (دارقطنی ، کتاب الفرائض والسیر ، حرائع ، ۹۳ ، نمبر ۲۵ - ۲۵ مصنف ابن الی شبیة ، ۲۰ رجل مات ولم یترک الا خالا ، جسادس من ۱۵ مول کو وصیت نہیں ملے کا عشبار میں اس مدیث میں ہے کہ کوئی وارث نہ ہوتب ماموں وارث بنیں گے۔ اور پچا عصبہ کے اعتبار سے وارث بیں اس لئے ماموں کو وصیت نہیں ملے گ

[٣١٨١] (٣٣) اوراگراس كے لئے ايك چچا ہواور دوماموں ہوں تو چچا كے لئے آ دھااور دونوں ماموں كے لئے آ دھا ہوگا۔

وصیت میں اقارب جمع کا صیغه استعال کیا ہے جس کا اطلاق میراث اور وصیت میں کم سے کم دو پر ہے۔ اور یہاں ایک ہی چچاموجود ہے اس کئے ایک چچا کو جود ہے اس کئے ایک چچا کو وصیت کا آ دھا ملے گاباتی آ دھا اس کے بعد والے کو ملے گا۔ اور بعد والے میں دوماموں ہیں تو دوماموں کو آ دھا ملے گا۔ اصول پر متفرع ہے کہ پہلے قریب والے کواس کے بعد جو قریب ہواس کو ملے گا۔

صاحبین کی رائے میہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے باپ، دادا، پر داداجب سے مسلمان ہوئے ہیں اس وقت سے جتنے قریبی رشتہ دار

بنتے ہیں چاہےوہ ذی رحم محرم ہوں یاغیر ذی رحم محرم ہوں وہ سب اقارب میں شامل ہیں۔اور وصیت میں سب کوتھوڑ اتھوڑ احصہ ملے گا۔

وہ اقارب جمع کے صینے کالفظی معنی لیتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ اقارب جمع کا صیغہ ہے اور قریب اور بعید کی قید سے خالی ہے۔اس لئے مسلمان ہونے تک تمام رشتہ دارشامل ہوں گے۔وہ اقارب کے مفہوم عام کا اعتبار کرتے ہیں۔ کیونکہ موسی نے قریب بعید کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔

میں میں اصول پرہے کہ لفظ عام ہوتو مفہوم بھی عام رہنا چاہئے۔اس کے اطلاق میں کوئی قید نہ ہو۔

ن بنب الی اقصی اب له فی الاسلام: باپ دادامیں سے جو پہلامسلمان ہود ہاں تک کی رشتہ داری کا عتبار ہوگا۔

[۳۱۸۳](۴۲)جس نے وصیت کی کسی کے لئے اپنے درہم کے تہائی کی یا پٹی بکر یوں کی تہائی کی پھران کی دو تہائی ہلاک ہوگئ اورا لیک تہائی ا باقی رہی جواس کے باقی مال کی تہائی سے نکل سمتی تھی تو موصی لہ کے لئے تمام ما بقی ہوگا۔

حاشيه : (الف) آپ نے فرمايا فرائفن كواس كے الل كودو، جو باقى رہ كيا وه مردك لئے ہے (ب) آپ نے فرمايا ماموں وارث ہے جس كاكوئى وارث نہيں ہے۔

یخرج من ثلث ما بقی من ماله فله جمیع مابقی  $[ \gamma \Lambda \ ] (\gamma \gamma)$  و من او صلی بثلث ثیابه فهلک ثلثاما بقی ثلثها و هو یخرج من ثلث با بقی من ماله لم یستحق الا ثلث مابقی من

مثلاکسی کے پاس نو ہزار درہم تھے یا نوے بکریاں تھیں۔اس نے کسی کے لئے اس کی تہائی کی وصیت کے بعداس کی دو تہائی ہلاک ہوگئی مثلا چھ ہزار درہم یا ساٹھ بکریاں ہلاک ہوگئیں۔اور تین ہزاریا تعیس بکریاں باقی رہیں۔یہ مال پورے مال کی تہائی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ باقی ماندہ مال جو پورے مال کی تہائی ہے موصی لدکے لئے ہوگا۔اورور شدکو پچھٹیس ملےگا۔

یے بیمسکہ تین اصولوں پر ہے۔ پہلااصول بیہ ہے کہ وہیت نافذ کرنے کا درجہ ور شرکت سے پہلے ہے۔ اس کی دلیل بیآ بیت ہے۔ ف ان کا نوا اکٹو من ذلک فہم شوکاء فی المثلث من بعد وصیہ یوصی بھا او دین (الف) (آیت ۱۱ اسورۃ النہاء ۴) اس آیت میں ہے کہ دین اور وصیت کے بعد ور شاطن میں بعد وصیہ کہ جب وصیت کی تو موصی لہ کاحق خابت ہو گیا۔ اس کے بعد دو ثلث میں ہے کہ دین اور وصیت کے بعد ور شکاحت ہے۔ دو سرااصول بیہ ہے کہ جمام در ہم یا تمام بحریاں ایک ہی جن جیں۔ دو جنس نہیں جیں۔ چونکہ ایک ہی جنس ہاں لئے تقسیم ہونے سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے کہ دی خاصور پر موصی لہ کا حصہ ایک تہائی تھا۔ اور اس کی ادائیگی چونکہ پہلے سے ہاس لئے اس میں سے ہلاک نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کو بہر حال اداکر تا ہے۔ اس لئے اس کے بعد جوور شرکاحت ہے اس میں سے دو تہائی ہلاک ہوئی۔ اور چونکہ جنس ایک ہوئی۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ تقسیم سے پہلے بھی وہنی طور پر موصی لہ کا حصہ الگ ہوگیا۔ اس لئے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ اس لئے موصی لہ کو باتی مائدہ ایک خاصہ انک ہوگیا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ تقسیم سے پہلے بھی وہنی طور پر موصی لہ کا حصہ الگ ہوگیا۔ اس لئے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ اس لئے موصی لہ کو باتی مائدہ ایک خور کی کا حصہ الگ ہوگیا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ قسیم سے پہلے بھی وہنی طور پر موصی لہ کا حصہ الگ ہوگیا۔ اس لئے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ اس لئے موصی لہ کو باتی کا صدہ کی حاصہ کی در دور شکل کو در کہا گیا کہ دری حاصی کی دری حاصی کی دری حاصی کی دری حاصہ کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ کی دری حاصہ کی دریں حاصہ کی حاصہ کی دریں حاصہ کی حاصہ کی دریں حاصہ کی دریا میں حاصہ کی دریں کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ کی دریں حاصہ

قائد امام زفرُ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اس لئے جب ہلاک ہوا تو ورشا ورموصی لہ دونوں کا حصہ ہلاک ہوا۔ اور جو باقی رہا اس میں سے اپنے اپنے جصے کے اعتبار سے دونوں کا مال باقی رہا۔ اب مثال مذکور میں تین ہزار درہم یا تمیں بکریاں باقی ہیں، اور ورشہ کا حق دو گنا ہے بعنی دوتہائی اور موصی لہ کوایک ہزار درہم یا دس بکریاں ملیس گی۔ اور ورشہ کو دو ہزار درہم اور ہیں بکریاں ملیس گی۔ اور ورشہ کو دو ہزار درہم اور ہیں بکریاں ملیس گی۔

ان کااصول بیہ کے کشرکت میں ہلاک ہواتو سب کے جصے ہلاک ہونگے۔ جیسے شرکت کے مال میں سب کا ہلاک ہوتا ہے۔ [۳۱۸۳] (۳۷) کسی نے اپنے تہائی کپڑوں کی وصیت کی ، پس اس کی دوتہائی ہلاک ہوگئی اور ایک تہائی باقی رہی۔اوروہ اس کے سابقی مال کی تہائی سے نکل سکتی ہے چربھی موصی لیستحق نہیں ہوگا گر سابقی کپڑوں کی تہائی کا۔

مثلا مختلف قتم کے نو گھر کپڑے تھے۔ان میں سے ایک تہائی کی وصیت کی۔ بعد میں دو تہائی یعنی چھ گھر ہلاک ہو گئے اور تین گھر باقی رہے۔اس صورت میں موصی لہ باقی ماندہ تین گھر کی تہائی یعنی ایک گھر کا ستحق ہوگا۔اوردو گھرور شدیں تقسیم ہوں گے۔

اس مسئلے میں کپڑے مختلف متم کے ہیں۔اس لئے وہنی طور پر بھی تقسیم نہیں ہوسکتی بلکہ ہراعتبار سے مشترک ہی رہیں گے۔اس لئے جب کپڑے مشترک رہے تو ہلاک دونوں کے ہوئے ور ثد کے بھی اور موصی لد کے بھی۔اس لئے اب موصی لدکو باقی ماندہ کپڑوں کی تہائی یعنی ایک

حاشیہ : (الف) پس اگر دو سے زیادہ ہول تو دہ وصیت اور دین کی ادائیگی کے بعد تہائی میں شریک ہول گے۔

الثياب [٨٥ ا ٣] (٣٨) ومن اوصلى لرجل بالف درهم وله مال عين ودين فان خرج الالف من ثلث العين وكل ما خرج من ثلث العين وكل ما خرج

کھر ملےگا(۲) اس اثرین اس کا اشارہ ہے۔ عن عطاء فی رجل او صبی بنلٹ مالہ و اشیاء سوی ذلک و ترک دارا یکون شاہها ایعطاها الموصی له بالغلث؟ قال لا! و لکن یعطی بالحصة من المال و الدار (الف) (مصنف این ابی شیبة ، ۹ فی رجل لدور فاوصی بناتھا انجمع لدفی موضع ام لا ، ج سادس ، ص ۱۲۳ ، نمبر ۲۳۵ ، ۳۰ ) اس اثر میں متر و کرشیء مال بھی ہاور گھر بھی لیکن موصی لدکوتہا کی حصے میں صرف گھر نہیں دے دیا بلکہ مال میں ہے بھی تہائی دی اور گھر میں ہے بھی تہائی دی ۔ جس ہمعلوم ہوا کہ فتلف قتم کی چیزیں ہوں تو ہراکیک میں تہائی تھا کہ توگا ۔ اور ہراکیک کا دو تہائی حصد ورشکا ہوگا ۔ اس ہمعلوم ہوا کہ باضا بطر تقسیم سے ہم ایک میں ہوں تو ہو چیز ہلاک ہوگا ۔ اس میں ورشک کا دو تہائی حصد ہوگا ۔ اور ہرائیک کا دو تہائی دو تہائی دورشکا ہوگا ۔ اس میں ورشکا حصد ہے اور موصی لدکا بھی حصد ہے ۔ اس اعتبار سے جو پچھ نے گیا اس میں موصی لدکا تھا گی ۔ اور باتی دو تہائی ورشد کے ہوئی ۔

المول مختلف قتم کی چیزیں ہوں توبا ضابط تقسیم سے پہلے وہ مشترک ہیں رہتی ہیں۔اس لئے ہلاک ہوں گی توسب کی ہوں گی۔

[۳۱۸۵] (۳۸) جس نے وصیت کی ایک آدمی کے لئے ایک ہزار درہم کی اور اس کا کچھ مال نفذ ہے اور کچھ قرض ہے۔ پس اگرایک ہزار نفذ کی تہائی نکل جائے تو موصی لدکودے دیا جائے گا۔ اور اگر نہیں نکلے تو نفذ کی تہائی دے دی جائے گی۔ اور جو کچھ وصول ہوتا رہے قرض سے لیگا اس کی تہائی یہاں تک کہ ہزار یورے کرے۔

ایک آدی نے ایک دوست کے لئے ہزار درہم کی وصیت کی اوراس آدمی کے مال میں پھی نقد مال اور پھی رقم ہے۔اور رقم لوگوں پرقرض ہے۔پس اگر نقد مال مثلا تین ہزار موجود ہے تو اس کی تہائی ایک ہزار وصیت والے کو دے گا۔اورا گرتین ہزار نفذ نہیں ہے بلکہ دو ہزار نفذ ہے اور باقی قرض وصول ہوتا جائے گا اور باقی قرض وصول ہوتا جائے گا اور باقی قرض وصول ہوتا جائے گا تو اس میں تہائی لیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا پورا ایک ہزار کمل ہوجائے۔

مال میں قرض ہے اور نفذہ ہے۔ تو گویا کہ مختلف جنس کے مال ہیں۔ اس لئے ذہنی طور پرموسی لہ کا حصد الگنہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ دونوں مال ورشہ اللہ میں ہے اور جننا قرض ہے ورشہ اور موسی لہ کے درمیان کمل طور پرمشتر ک رہیں گے۔ اس لئے جننا نفذہ ہے اس میں سے تہائی موسی لہ کو دے دیا جائے تو اس کو وصول کرتے جائیں اور اس میں تہائی لیکر اپنا ہزار پورا کریں (۲) نفذی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اگر بیصرف موسی لہ کو دے دیا جائے تو ورشہ کو نقصان ہوگا۔ اس لئے اس میں سے تہائی ہی موسی لہ کو دیا جائے گا۔

السول بیستله بھی اوپر کے اصول پر متفرع ہے کہ مال دوجنس کے ہوں تو موصی لہ اور ور ثذفقد اور قرض دونوں میں شریک رہیں گے۔

ف عين : نقد، دين : قرض، يستوفى : وفي ميمشتق بوصول كرنا

حاشیہ : (الف) حضرت عطاء نے فرمایا کسی آ دمی نے تہائی مال کی وصیت کی اور پھھ مال اس کے علاوہ ہے اور گھر چھوڑ اجس کی تہائی ہو عتی ہے۔ کیا موصی لہ کو گھر کی تہائی دیدے؟ تو عطاء نے فرمایا نہیں، بلکہ مال اور گھر ہرا یک کی تہائی تہائی دے۔ شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفى الالف[٨٦] ٣٩) وتجوز الوصية للحمل وبالحمل اذا وُضع لاقل من ستة اشهر من يوم الوصية [٨٨] ٣١] (٥٠) واذا اوصلى لرجل

[٣١٨٦] (٣٩) جائز ہے وصیت جمل کے لئے اور حمل کی جبکہ وضع حمل ہوا ہو وصیت کے دن سے چھ مہينے سے كم ميں۔

شرے مل کے لئے وصیت کرنے کی شکل میہ ہے کہ مثلا زید عمر کے اس بیٹے کے لئے وصیت کرتا ہے جوابھی ماں کے پیٹ بیس ہے تو وصیت جائز ہے۔ لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ وصیت کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں اور جس کے لئے وصیت کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔

اگروصت کرنے کے چھاہ بعد بچے بیدا ہواتو یقین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وصت کے وقت بچہ مال کے پیٹ میں موجود ہے۔ کونکہ ممل کی سے کم مدت چھ ماہ ہے۔ وصیت جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت یہ جاہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتو اس کی ملکیت میں مال ہوتا کہ زندگی گرا ان نظریہ کے تحت بیصا در فرمایا کہ پیٹ میں وجود ہو چکا ہو۔ اور کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتو اس بچے کو میراث بھی سلط گرا ارنے میں آسانی ہو۔ اس نظریہ کے تحت بیصا در فرمایا کہ پیٹ میں وجود ہو چکا ہو۔ اور کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتو اس بچے کو میراث بھی سطط الانٹیین گی اور کوئی وصیت کرتے وصیت بھی مطل گی (۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ یوصیک ہم اللہ فی او لاد کیم للذکو مشل حظ الانٹیین (الف) (آیت اا، سورة النساء میں) اس آیت میں ہے کہ اولاد کے بارے میں تم کواللہ وصیت کرتا ہے اور پیٹ میں مل گھر گیا تو اولاد کا وجود مروع ہوگیا اس کو بھی میراث ملے گی اور وصیت بھی ملے گی (۳) مدیث میں ہے۔ عن ابسی هدویو ۃ عن النبی عالیہ قال اذا استھل المحولود ورث (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی المولود ستھل ٹم یموت میں میں ہے۔ عن ابسی ملے گی۔ اس پرقیاس کر کے میں میں ہو چکا ہوتو اس کو بیٹ میں ہوگا۔

اور حمل کودوسرے کے لئے وصیت کرے اس کی شکل میہ ہے کہ آتا ہے کہ میں اپنی باندی کے حمل کوفلاں کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ تو جب میہ حمل پیدا ہوگا اس وقت موصی لہ کو مید بچیل جائے گا اور اس کی وصیت کرنا صحیح ہوگا۔

جے میراث اور وصیت میں حمل ماں ہے الگ شار کیا جاتا ہے۔ جب وہ ماں سے الگ ہو گیا تو اس کے لئے وصیت کرنا جائز ہوگا۔ اوراس کو کسی اور کے لئے وصیت کی تووہ بھی جائز ہے۔ کسی اور کے لئے وصیت کی تووہ بھی جائز ہے۔

> الوصیة عمل : حمل کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے، الوصیة بالحمل : حمل کوکسی اور کے لئے وصیت کرے۔ [۳۱۸۷] (۵۰) اگر وصیت کی ایک آ دمی کے لئے با ندی کی مگر اس کے حمل کی تو وصیت صحیح ہے اور استثناء صحیح ہے۔

یوں کہا کہ اس باندی کوزید کے لئے وصیت کرتا ہوں مگر اس کاحمل زید کے لئے وصیت نہیں کرتا بلکہ وہ میرے لئے ہے۔ توبیو وصیت صحیح ہے۔ جس کی وجہ سے باندی زید کوئل جائے گی اور حمل جب پیدا ہوگا وہ بچہ آ قا کا ہوگا۔

پیمسئلہاوپر کے اصول پر متفرع ہے یعنی میراث اور وصیت میں حمل باندی ہے الگ شیء ہے۔ اس لئے باندی کسی اور کے لئے ہوگی اور

حاشيه : (الف)الله م كواولاد كے بارے ميں وصيت كرتا ہے كه ذكر كے لئے مؤثث كا دوكتا ہے (ب) آپ نے فرمایا بچرو يے تووارث ہوگا۔

بجارية الا حملها صحت الوصية والاستثناء [ ١٨٨ ٣] ( ١٥) ومن اوصلى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصلى قبل ان يقبل الموصلى له ولدا ثم قبل الموصلى له وهما يخرجان من الثلث فهما للموصلى له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث.

حمل کا ستناء کرے آقائے گئے ہوگا۔

ور ہے۔ میں حمل باندی کا جز شار کیا ہے اس لئے باندی بیچ یا ہمبہ کرے اور حمل ندیبیچ یا ہمبہ نہ کرے توضیح نہیں ہے۔ بلکہ باندی کے ساتھ حمل کا بھی ہمبہ ہوگا۔ ساتھ حمل کی بھی بیچ ہوگی یا باندی کے ساتھ حمل کا بھی ہمبہ ہوگا۔

[۳۱۸۸] (۵۱) جس نے وصیت کی کسی آدمی کے لئے باندی کی۔پس اس نے بچہ جنا موصی کی موت کے بعد موصی لد کے قبول کرنے سے
پہلے، پھر موصی لدنے قبول کیا۔اوروہ دونوں نکلتے ہوں تہائی سے تو دونوں موصی لد کے لئے ہوں گے۔اورا گرنہ نکلتے ہوں تہائی سے تو شامل کر
لئے جائیں گے ثلث میں۔

مثلا زیدنے اپنی باندی کی وصیت کی عمر کے لئے۔اس کے بعد زید کا انتقال ہوگیا۔اس کے انتقال کے بعد باندی نے بچہ دیا۔ بچہ دیا۔ بچہ دینے کے بعد عمر نے وصیت قبول کی۔اور دونوں کی قیمت زید کی پوری ملکیت کی تہائی تھی۔مثلا زید کی پوری ملکیت نو ہزار درہم تھی اور باندی اور بیچ کی قیمت تین ہزار تھی تو موصی لدعم کو باندی اور بیچے دونوں ال جائیں گے۔

موصی زید نے باندی کی وصیت کردی اور بچہ باندی کا جز ہے اور اس کا اسٹناء نہیں کیا تو گویا کہ باندی کو اس کے بچے کے ساتھ وصیت کی ۔ اس لئے موصی لہ کے بعد باندی اور بچہ موصی لہ کے لئے ہوجائیں گے۔ کیونکہ دونوں کی مجموعی قیمت موصی کی پوری ملکیت کی تہائی ہے۔

میں مسلماس اصول پرہے کہ باندی کے ساتھ اس کا جزاوراس کی بردھوٹری کی بھی وصیت شار کی جائے گ۔

اورا گردونوں کی قیمت تہائی سے زیادہ ہوجائے مثلا زید کی کل ملکیت نو ہزار تھی۔اور باندی کی قیمت دو ہزار اور بیچ کی قیمت دو ہزار اور بیچ کی قیمت دو ہزار مجموعہ چار ہزار ہو گئے۔جو تہائی سے ایک ہزار نے مطابق ور شہودیا جائے ہزار ہو گئے۔جو تہائی سے ایک ہزار کے مطابق ور شہودیا جائے گا۔اور باتی تین ہزار کے مطابق موصی لہ کو دیا جائے گا۔وان لیم یعنو جا من الفلٹ صدوب بالفلٹ کا یہی مطلب ہے کہ مال اور بیچ کی قیمت تہائی سے نہ تھی ہو بلکہ ان دونوں کی مجموعی قیمت کل مالیت کی تہائی سے زیادہ ہوجاتی ہوتو شک میں صف لگایا جائے گا۔اور اس میں سے جو تا مصدور شرکا ہوگا اتناور شہود لوایا جائے گا۔اور اس میں اسے جو تا موسی لہ کودلوایا جائے گا۔

موسی نے وصیت کردی ہے اس لئے موسی لدکو قبول کرنے کا حق ہے۔ اور قبول کے وقت باندی اور اس کی نماء یعنی بچد دونوں موجود ہیں اس لئے دونوں کو قبول کرنے کا حق ہے۔ اس لئے دونوں کو قبول کرنے کا حق ہے۔

[ ۱۸۹] (۵۲) واخذ ما يخصه منهما جميعا في قول ابي يوسف و محمد وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ ذلك من الام فان فضل شيء اخذه من الولد[ ۹۰ اس] (۵۳) وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكني داره سنين معلومة وتجوز بذالك ابدا.

[۳۱۸۹] (۵۲) اورموصی لہ حصہ لے گاان دونوں سے امام ابو یوسف اُورامام حُد یک تول میں۔ اور امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ لے گاماں سے ، پس اگریاتی جی جائے تولے گائے ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں ماں اور بچہ دونوں کی مجموعی قیمت تہائی سے زیادہ ہوجائے تو موصی لہ کو دونوں سے تہائی سے زکال کر دیاجائےگا۔ اور وار ثین کا جو حصہ نکلے گاوہ بھی ماں اور بچہ دونوں سے لیس گے ، صرف ایک سے نہیں لیس گے ۔ مثلا مثال مذکور میں موصی کی پوری ملکیت نو ہزار درہم تھی ، جن میں سے دوہزار ماں کی قیمت اور دوہزار بنجے کی قیمت ہے ۔ مجموعہ چار ہزار ہوئے اور نو ہزار کی تہائی تین ہزار بنتے ہے۔ اس لئے اس میں سے ایک ہزار ورشکا ہوگا۔ اب صاحبین کے قاعدے کے مطابق پانچ سوماں کی قیمت سے اور پانچ سو بچے کی قیمت سے ورشہ کو دلوائی جائے گا۔ تا کہ دونوں کی قیمت سے ورشہ اور موصی لہ کودلوا یا جائے گا۔ تا کہ دونوں کی قیمت سے ورشہ اور شکورلوائی جائے گا۔ تا کہ دونوں کی قیمت سے ورشہ اور موصی لہ کودلوا یا جائے گا۔ تا کہ دونوں کی قیمت سے ورشہ اور کی جو موصی لہ کودلوا یا جائے گا۔ تا کہ دونوں کی قیمت سے ورشہ کودلوائی جائے ۔

وہ فرماتے ہیں کہ وصیت میں ماں اور بچہ دونوں داخل ہیں اس لئے دونوں کی قیمت سے ور ثداور موصی لہ کو دلوائی جائے۔

نائد امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ تہائی میں سے پہلے باندی موسی لہ کودی جائے گا۔ اگر اس سے پوری ہوگئ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے تہائی پوری نہیں ہوئی تو نیج کی قیمت سے جو باتی بچک وہ ور شکودی جائے گا۔ مثلال مذکور میں دو ہزار کی باندی موسی لہ کودی جائے گا۔ اور باتی ایک ہزار ور شکو کی باندی موسی لہ کودی جائے گا۔ اور باتی ایک ہزار ور شکو دیا جائے گا۔ اور باتی ایک ہزار ور شکو دیا جائے گا۔ اور باتی ایک ہزار ور شکو دیا جائے گا۔ اور باتی ایک ہزار ور شکوڑ اور شکو اور شھوڑ امر موسی لہ کودیا جائے۔

وہ فرماتے ہیں کہاصل وصیت باندی کی ہے بچہ تو تا بع ہے اور بعد میں پیدا ہوا ہے۔اس لئے پہلے وصیت ماں سے پوری کی جائے گ۔ بعد میں نیچ کو حصول میں تقسیم کریں گے۔

اصول یمسکداس اصول پر ہے کہ جس کووصیت میں دی ہے وہ اصل ہے۔ پہلے وصیت اس پرنا فذکی جائے گی بعد میں فرع پر۔

يا خذذ لك من الام: موصى له پہلے مال سے اپنى تہائى نكالے كا۔ اگر اور كچھ لينے كا باقى رہا تو بچے كى قيمت سے وصول كرے كا۔

[۳۱۹۰] (۵۳) وصیت جائز ہےا ہے غلام کی خدمت کی اور مکان کی رہائش کی معین سالوں تک اور جائز ہے یہ ہمیشہ کے لئے۔

اوپر کے مسکوں میں تھا کہ عین چیز کو ہبہ کرے یہاں میہ ہے کہ عین چیز کی وصیت نہ کرے بلکہ اس کے نفع کی وصیت کرے۔مثلا یوں وصیت کرے کہ میرے قطر میں جو وصیت کرتا ہوں یا ہمیشہ کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ یا میرے قطر میں جو رہائش ہے وہ فلاں کے لئے تین سالوں تک کی وصیت کرتا ہوں یا ہمیشہ کے لئے وصیت کرتا ہوں تو بیجا کڑنے۔

[ 1 9 1 س] (۵۴) فيان خرجت رقبة العبيد من الثلث سُلِمَ اليه للخدمة وان كان لا مال له غيره خَدَمَ الورثة يومين والموصلي له يوما.

جس طرح عين شيء كى قيمت ہوتى ہے اى طرح نفع كى بھى قيمت ہوتى ہے۔ اس لئے اس كى بھى وصيت كرسكتا ہے (٢) وقف بيس اس كا اشارہ ہے۔ عن ابن عمر قال اصاب عمر بنجيبر ارضا فاتى النبى عَلَيْتُ فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تمامرنى به؟ قال ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها، فتصدق عمر انه لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث فكيف تمامرنى به؟ قال ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها، فتصدق عمر انه لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله (الف) (بخارى شريف، باب الوقف كيف يكتب به ١٨٨٨ بمبر٢٤٧٢) اس حديث في الفقراء و القربى ولكة الله الله (الف) (بخارى شريف، باب الوقف كيف يكتب به ١٨٨٥) المن حديث ميں اصل زمين وقف نہيں كى بلكه اس كانفع وقف كيا جس معلوم ہوا كرفع كى بھى وصيت كى جاسمت ہے الله الله و دفعها الى غلام له تاجر يتجر بها و جعل ربحه صدقة للمساكين و الاقربين، هل للرجل ان يا كل من ربح تلك الالف شيئا؟ و ان لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين، قال ليس له ان يا كل منها للرجل ان يا كل من ربح تلك الالف شيئا؟ و ان لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين، قال ليس له ان يا كل منها (الف) (بخارى شريف، باب وقف الدواب و الكراع و العروض و الصامت به ١٨٣٨ بهر ١٤٥٤) اس اثر ميں بھى اصل و ينار وقف نيش كي مال كي فدمت يا مكان كى ربائش كى وصيت بهر الوں كے لئے بھى كرسكتا ہے اور بميشہ كي كرسكتا ہے۔

ا المول المسى چيز كانفع وصيت مين اصل كى طرح ہے۔

کنی: رہائش، سنین: سنة کی جمع ہے سال۔

[۳۱۹۱] (۵۴) پس اگرغلام نکل سے تہائی مال سے و موسی لہ کے حوالہ کردیا جائے گا خدمت کے لئے۔ اور اگر اس کے علاوہ مال نہ ہوتو ور شکی خدمت کرے گا دودن اور موسی لہ کی ایک دن۔

مثلا غلام کی قیت تین ہزارہ اور چھ ہزار مالیت ہے، کل ملا کرنو ہزارہ ۔ اس صورت میں غلام پورے مال کی تہائی ہے اس لئے غلام کی پوری خدمت موضی لدے والے گا تا کہ اس کی خدمت علام کی پوری خدمت موضی لدے والے گا تا کہ اس کی خدمت کی مدت تک کے لئے موضی لدے والے گا تا کہ اس کی خدمت کرے۔

علام بورے مال کی تہائی ہے اس لئے غلام کی بوری خدمت موصی لہ کے لئے ہوگ ۔

حاشیہ: (الف) حضرت عرص فی تو حضور کے پاس آئے اور کہا، مجھ کو اتنی اچھی زمین ملی ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ملی تھی۔ آپ بتائے اس کو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا بہوتو اس کی اصل روک لواور اس کے نفع کو صدقہ کر لو ۔ پس حضرت عرص فی کیا اس طرح کہ اس کی اصل نہ بچی جائے نہ بہہ کی جائے نہ اس کا کوئی وارث ہو فقر او، رشتہ دار، غلام اور اللہ کے راستے میں (ب) حضرت زہریؒ نے فرمایا کوئی آدمی سو دینار اللہ کے راستہ میں صدقہ کر سے اور تاجم غلام کو دیا سے تجارت کر سے اور اس کا نفع مسکین اور رشتہ داروں کے لئے صدقہ کر دے، کیا اس آدمی کے لئے جائز ہے کہ اس بزاد کے نفع سے کھائے؟ اور نہ کھائے تو اس کا نفع مساکیوں میں صدقہ کر دے؟ فرمایا اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے کھائے۔

[۹۲]  $(34)^{m}$  فان مات الموصلي له عاد الى الورثة  $(34)^{m}$   $(34)^{m}$  وان مات الموصلي له في حيو  $(34)^{m}$  الموصية  $(34)^{m}$   $(34)^{m}$  الموصية  $(34)^{m}$  الموصية بينهم

اورا گرصرف یہی غلام موصی کی ملکیت ہے تب تو غلام کی دو تہائی خدمت ور ثدے لئے ہے اورا یک تہائی خدمت موصی لہ کے لئے ہے۔اس لئے دودن ور ثد کی خدمت کرے گا اورا یک دن موصی لہ کی خدمت کرے گا۔

[سام] (۵۵) پس اگرموسی ارمرگیا توغلام لوث آئے گاور شدی طرف\_

مثلاتین سال کی خدمت کے لئے وصیت کی تھی اور موصی لہ دوسال میں انتقال کر گیا تو غلام وصیت کرنے والے کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گا۔

(۱) موصی لدی خدمت کے لئے وصیت کی تھی اور وہی نہیں رہا تو کس کی خدمت کرے گا؟ اس لئے غلام موصی کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گا(۲) عین غلام کی وصیت نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت کی وصیت ہے۔ اور موصی لد کے وارث خدمت لیں گے تو مطلب بیہ ہوا کہ غلام کی خدمت کی وراثت ہوئی۔ پس جب غلام کی وراثت نہیں ہوسکتی ہے تو اس کی خدمت کی وراثت کیسے ہوگی؟ اس لئے غلام وصیت کرنے والے خدمت کی وراثت کیسے ہوگی؟ اس لئے غلام وصیت کرنے والے کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گا۔

مول یا ساصول پر ہے کہ میں کی وراثت نہیں تو اس کے نفع کی بھی وراثت نہیں ہوگی۔

[۱۹۹۳] (۵۲) اورا گرموصی له موصی کی زندگی میں مرگیا تو وصیت باطل ہوجائے گی۔

پہلے قاعدہ گزرا ہے کہ موصی کے مرنے کے بعد موصی لہ وصیت تبول کرے گا تب وصیت سیح ہوگ ۔ یہاں وصیت کرنے والے سے پہلے ہی موصی لہ مرگیا تو وصیت تبول کون کرے گا؟ اس لئے وصیت باطل ہوجائے گی (۲) جس کے لئے وصیت کی تھی وہی نہیں رہا تو وصیت کس کے لئے ہوگی؟ (۳) حدیث گزر چکی ہے۔ ۔ اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی غُلِیلی حین قدم المدینة سأل عن البراء بن معرود فقالوا تو فی و او صی بنلثه لک قال قدر ددت ثلثه علی ولدہ (الف) (سنن لیم تھی، باب الوصیة للرجل و تبولہ وردہ، جس معلوم ہوا کہ مرنے کے بعدوصیت قبول کرنے یارد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور یہاں قبول کرنے والا ہی پہلے مرگیا تو کون قبول کرے گا۔ اس لئے یہ وصیت باطل ہوجائے گی۔

[۱۹۹۴] (۵۷) اگروصیت کی فلال کی اولا دے لئے تو وصیت ان کے درمیان مذکر اورمؤنث برابر ہول گے۔

تشری وصیت کی فلاں کی اولا د کے لئے تو اولا دمیں مذکر بھی ہوتی ہے اور مؤنث بھی۔اس لئے دونوں کو برابر وصیت کا مال ملے گا۔

اولاد ہونے میں دونوں کے درج برابر ہیں (۲) اثر میں ہے۔ عن الحسن فی الرجل یقول لبنی فلان کذا و کذا قال هو لغنیه م و فقیر هم و ذکو هم و انشاهم (ب) (مصنف این ابی شیبة ، ۸ فی رجل قال لبنی فلان یعظی الاغنیاء، جسادس، ۲۱۲، نبر عاشیہ : (الف) آپ جب مدیند آئے تو براء بن معرور کے بارے میں پوچھا۔ تو لوگوں نے کہااس کا انقال ہو چکا ہے اوراس نے تہائی مال کا آپ کے لئے وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایاس کا تہائی مال اس کی اولاد پرواپس کرتا ہوں (ب) حضرت حسن فرماتے ہیں کی نے کہا فلاں کی اولاد کے لئے اتنا اتنا (باتی الحظ صفحہ پر)

للذكر والانشى سواء [ ٩٥ ] ٣١ ( ٥٨) ومن اوصلى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين [ ٩٦ ] ( ٥٩ ) ومن اوصلى لزيد وعمرو بثلث ماله فاذا عمروميّتٌ فالثلث كله لزيد.

٣٠٤٣٥) اس اثر سے معلوم ہوا كەندكرومۇنث دونو لكو برابر ملے گا۔

[۳۱۹۵] (۵۸) اگروصیت کی فلال کے ورثہ کے لے تو وصیت ان کے درمیان مرد کے لئے دوعورتوں کے جھے کے برابر ہوگا۔

اس میں اولا د کالفظ نہیں بولا بلکہ ور شد کالفظ بولا ہے۔اور وراثت للذ کرمثل حظ الانثین ہے۔یعنی عورت کوایک گنا اور مر د کو دو گنا ،اس لئے اس وصیت کا مال مر د کو دو گنا ملے گا۔اورعورت کواس کا آ دھالیعنی ایک گنا ملے گا۔

اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن المحسن فی رجل اوصی لبنی عمد رجال ونساء قالوا للذکو مثل حظ الانشیٰ الا ان یک ون قال للذکر مثل حظ الانشین ، آیت ۱۱، سورة النساء ۴ (الف) مصنف ابن ابی شیبة ، کفی رجل اوصی لبنی عمد وهم رجال ونساء، جسادس، سر۲۱۲، نمبر ۳۰۷ میں اس اثر میں ہے کہ اگر للذکر مثل حظ الانثیین بولا ہوتو نذکر کے لئے مؤنث کا دوگنا ملے گا۔ اور یہاں ورشکا لفظ بولا ہے اس لئے یہاں بھی مردکو ورت کا دوگنا دیا جائےگا۔
ورشکا لفظ بولا ہے اس لئے ورشکا قاعدہ جاری ہوگا۔ اور ورشمیس مردکو ورت کا دوگنا مات ہے۔ اس لئے یہاں بھی مردکو ورت کا دوگنا دیا جائےگا۔
[۳۹۲] (۵۹) کی نے وصیت کی زیدا ورعمر کے لئے تہائی مال کا۔ اور عمر اس وقت مرچکا تھا توساری تہائی زیدے لئے ہوگی۔

مثلا خالد نے زیداور عمردونوں کے لئے وصیت کی۔جس وقت وصیت کی تو خالد کو معلوم نہیں تھا کے عمر مر چکا ہے۔ لیکن حقیقت میں عمر مر چکا تھا تو یہ پوری تہائی زید کے لئے ہو جائے گی۔

ہے موصی کی تمنابیہ ہے کہ بیر مال دونوں کو یا دونوں ہی میں ہے ایک کی خدمت میں چلا جائے اس لئے زید کو پورا مال ال جائے گا (۲) وصیت کے بعد عمر تو قبول نہیں کرسکے گا کیونکہ وہ مرچ کا ہے اس لئے اس کے بدلے میں زیدنے قبول کیا اس لئے وہ پوری تہائی کا ما لک ہوگا۔

فالد امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وصیت کرنے والے کومعلوم تھا کہ عمر مرچکا ہے پھر بھی زیداور عمر کو وصیت کی تب تو پور کے تہائی زید کو ملے گا۔

کے کیونکہ موت کو جانتے ہوئے زیدا در عمر کو وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت مین صرف زید کے لئے وصیت کرنا ہے۔ لیکن اگر عمر کی موت کا علم موصی کو نہیں تھا اور زید اور عمر دونوں کی لئے وصیت کی تو چونکہ دونوں کو دینا چاہتا ہے اس لئے زید کو تہائی کا آ دھا ملے گا اور باتی آ دھا موصی کے در شد کی طرف لوٹ جائے گا۔

حاشیہ: (پچھلےصفی ہے آگے) وصیت کرتا ہوں تو اس کے مالدار کے لئے اس کے نقیر کے لئے اس کے ذکر کے لئے اوراس کےمؤنث کے لئے ہوگی (الف) حضرت حسن نے فرمایا کوئی آ دمی اپنے پچا کی اولا دند کراورمؤنث کے لئے وصیت کی تو مذکر کے لئے مؤنث کے برابر ہوگا مگریہ کہ جبیبا آیت میں ہے یعنی ندکر کے لئے مؤنث کا دوگنا۔ [4 9 1 س] ( ۲ ۲ ) وان قال ثلث مالى بين زيد وعمرو وزيد ميّت كان لعمر ونصف الشلث [ ۲ ۹ ۲ س] ( ۲ ۲ ) ومن اوصلى بثلث ماله و لا مال له ثم اكتسب مالا استحق الموصلى له ثلث مايملكه عند الموت.

[۳۱۹۷] (۲۰) اگرکہا کہ میراتہائی مال زیداور عمر کے درمیان میں ہے اور زیدمر چکا ہے تو عمر کے لئے تہائی کا آ دھا ہوگا۔

ﷺ لفظ مین دلالت کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہو۔اس لئے زیدمر گیا تواس کا حصہ موسی کے در شکی طرف واپس لوٹ جائے گا۔اور باقی بعنی تہائی کا آ دھا عمر کول جائے گا۔

[۳۱۹۸] (۲۱) کس نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور اس کے پاس مال نہیں ہے۔ پھر پچھے مال کمایا تو موصی لہ اس کی تہائی کامستحق ہوگا جو موصی مالک ہوموت کے وقت۔

سیمسکداس اصول پر ہے کہ وصیت کے وقت مال ہویا نہ ہو، موت کے وقت کتنا مال ہے اس میں وصیت جاری ہوگی۔اب صورت مسکلہ میں وصیت کے وقت مال ہیں بعد میں مثلا تین ہزار درہم کمایا تواس کی تہائی ایک ہزار موصی لہ کو مطے گی۔

وصیت موصی کے مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے۔ اس لئے موت کے وقت کتنا مال موجود ہے اس کی تہائی میں وصیت نافذ ہوگی (۲) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ ف لھن الشمن مما تو کتم من بعد و صیة تو صون بھا او دین (الف) (آیت ۱۲ اسورة النساء ۲) اس آیت میں ترکتم سے اشارہ ہے کہ موت کے وقت جو چھوڑے اس میں میر اث اور وصیت جاری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کتنا مال ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔



كتاب الفرايض

## ﴿ كتاب الفرائض ﴾

[9 9  $1^{m}$ ](1) المُجمع على توريثهم من الذكور عشرة (1) الابن و(٢) ابن الابن وان سفل و( $1^{m}$ ) الاب و( $1^{m}$ ) الحدابو الاب وان علا ( $1^{m}$ ) والاخ و( $1^{m}$ ) ابن الاخ و( $1^{m}$ ) العم و( $1^{m}$ ) العم و( $1^{m}$ ) العم

#### ﴿ كتاب الفرائض ﴾

شروری اون الشروری اون کافت فراکش فریضة کی جمع ہے، اس کامعنی ہے متعین کرنا۔ چونکہ اس میں ورشہ کے جصاللہ نے متعین فرمایا ہے اس لئے اس کوفر اکفن کہتے ہیں۔ اس کا شہوت اس آیت میں ہے۔ یہ وصیہ کے مالیلہ فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانشیین فان کن نساء فوق اثنتین فیلہ ن شلط ماتوک وان کانت و احدة فلها النصف الخ (الف) (آیت اا، سورة النماء می) اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں بہت سے وارشین کے جصے بیان کئے گئے ہیں۔ حصول کی تفصیل کی لئے سورة النماء می آیت نمبر ۱۱، ۱۱ اور ۲ کا ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیس (۲) مدیث میں ہے۔ عن اہی ہوریو قال قال دسول الله عَلَيْتُ تعلموا الفرائض والقرن و علموا الناس فانی مقبوض (ب) در ترقی شریف، باب ماجاء فی تعلیم الفرائض میں ۱۳۹۱، نمبر ۱۹۰۱، اس مدیث سے معلوم ہوا کہ فرائش سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے تا کر شیح طور پر وراثت تقسیم کر سکے۔

ورائض میں بعض بعض پرمقدم ہوں گے اس کی دلیل بیآ یت ہے۔واو لوا الار حام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (ج) ( آیت ۵۷ بسورة الانفال ۸ ) اس آیت میں الاقرب فالاقرب کا اصول بیان کیا گیا ہے۔

[۳۱۹۹](۱)مردول میں سے جن کے وارث ہونے پراجماع ہے وہ دس ہیں۔(۱) بیٹا(۲) بوتا،اگر چہ نیچ کا ہو(۳) باپ(۴) دادا، یعنی باپ کا باپ اگر چہاو پرتک ہو(۵) بھائی(۲) بھیجا(۷) چیازاد بھائی(۹) شو ہر(۱۰) آزاد کرنے والاآ قا۔

شری مردوں میں سے بیدر استم کے آ دی ہیں جومیت کے دارث ہوتے ہیں۔اس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

ابن الابن: بين کابينا، جس کواردو مين پوتا کيتے بين، وان سف ف : کامعنی بيہ که پوتانه بوتو پر پوتا کوورا شت ملے گا۔ اورا گر پر پوتانه بوتو پر پوتا کوورا شت ملے گا، المجد : عربی میں جددادا کو بھی کہتے ہیں اور نا نا کو بھی کہتے ہیں۔ اس لئے مصنف نے ابوالاب کہہ کر بات صاف کی کہ يہاں دادامراد ہے نا نامراد نہيں ہے۔ کيونکہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ اس لئے اس کوورا شت نہيں ملتی کوئی وارث نہ ہو تو اخیر میں نا نا یا موں کو مال دے دیا جا تا ہے، مولسی المنعمة : مولی کی دو تسمیں ہیں۔ ایک مولی موالات، کوئی آدی کی کے ہاتھ پر مسلمان ہویا کسی کے ماتھ تم کھا کر زندگی بھرساتھ دیے کا وعدہ کر ہے تو وہ مولی موالات کہلاتا ہے اس کو ورا شت نہیں ملتے۔ ہاں کوئی وارث نہ ہوتو آخیر میں اس کو مال دے دیا جا تا ہے۔ اور دوسرا وہ آتا ہے جس نے غلام کوآزاد کیا اس کومولی عمّا قہ یا مولی العممة کہتے ہیں۔ وہ غلام کا

عاشیہ: (الف)اولا دکے بارے میں اللہ تم کو وصیت کرتے ہیں کہ مردوں کے لئے عورت کا دو گنا ہوگا۔ پس اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لئے دو تہائی ہیں اس کا جو پھی چھوڑا۔اورا گرایک ہوتو اس کے لئے آ دھاہے (ب) آپ نے فرمایا فرائض اور قر آن کوسیکھوا درلوگوں کوسکھلا دُ۔اس لئے کہ میری وفات ہونے والی ہے (ج) ارجام والے بعض اولی ہیں بعض سے کتاب اللہ میں۔ و(٩) الزوج و(١٠) مولى النعمة [٢٠٠٣] (٢) ومن الاناث سبع (١) البنت و(٢) بنت الابن و(٩) الزوج و(٣) البحدة و(٥) الاخت و(٢) الزوجة و(٤) مولاة النعمة [١٠٢٣] (٣) ولا يرث

وارث ہوتا ہے۔ یہاں مولی العمة سے آزاد کرنے والا آقامراد ہے۔

[۳۲۰۰](۲)اورعورتوں میں سے وارث سات ہیں (۱) بیٹی (۲) پوتی (۳) ماں (۴) دادی (۵) بہن (۲) بیوی (۷) آزاد کرنے والی سدہ۔

فری بیرات قسم کی عورتیں وارث بنتی ہیں جس پراجماع ہے،اس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

نت الابن : بیٹے کی بیٹی جس کواردومیں پوتی کہتے ہیں، مولاۃ النعمۃ : وہ عورت جس نے اپنے غلام کوآ زاد کیا ہوتو اس آ زاد کردہ غلام کی وراثت آقالینی سیدہ کو ملے گی۔اس کومولاۃ النعمۃ یا مولاۃ النتاقہ کہتے ہیں۔ ہرا یک کی دلیل آگے آرہی ہے۔

[۳۲۰۱] (٣) اور جارآ دى وارئ نبيس ہوتے (١) غلام (٢) قاتل مقتول كا (٣) مرتد (٧) مختلف دين والے۔

یے چارفتم کے آدمی وارث نہیں ہوتے ہیں۔ایک تو غلام کسی کاوارث نہیں ہوتا۔اوروہ خود مرجائے تو اس کا سارا مال آقا کا ہوتا ہے اس لئے کسی اور کو پچھٹہیں ملتا۔

(۱) غلام کسی کا وارث بن گیا جومیت کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں مال آئے گا وہ آقا کا ہوجائے گا۔ اس کئے وہ خود وارث بنا بھی نہیں بلکہ اس کا اوارث بن گیا جومیت کا کوئی نہیں ہے۔ اس کئے وہ کسی کا وارث نہیں بنے گا (۲) صدیث میں ہے کہ غلام کا مال بائع کا ہوگا یا مشتری کا ہوگا۔ عند الله عند ابله عند الله عند ابله عالیہ میں ہوگا۔ عند الله عند ابله عند الله عند ابله عالیہ میں ہوگا۔ عند الله عند ابله عند الله عند ابله عند الله عند ابله عند الله عند ابله علی کے دور الله علی کے دور الله علی کا ہوگا یا مشتری کا ہوگا یا مستری کا ہوگا یا مشتری کا کا ہوگا یا مستری کا ہوگا یا میاں کا ہوگا کا ہوگا یا کہ کا وہ کا ہوگا یا کہ کا ہوگا یا کہ کا وہ کا ہوگا یا کہ کا وہ کا کہ کا ہوگا یا کہ کا وہ کا کہ کا دور شیال کے دور کو مال ہے وہ سب آقا کا ہے۔ اس کے اس کا ہی کو کی وارث نہیں ہے گا۔ اور جو مال ہو وہ سب آقا کا ہے۔ اس کے اس کا ہی کو کی وارث نہیں ہول گے۔

(٢) قاتل مقتول كاوارث نبيس ہوگا۔

اس نے قبل کر کے مقتول کا مال جلدی حاصل کرنا چاہا تو شریعت نے اس کو وراشت سے ہی محروم کر دیا۔ تا کہ وراشت کے لئے کوئی کسی گوتل نہ کرے اور جرم زیادہ نہ ہور ۲) عدیث میں ہے کہ قاتل وارث نہیں ہے گا۔ عدیث کا مکڑ اسے ہے۔ عین عصر بین شعیب عن ابیہ عن عن ابیہ عن عاشہ : (الف) حضور گو کہتے سنا۔ کسی نے غلام یچا اوراس کے ہاں مال ہوتو اس کا مال بیچنے والے کے لئے ہوگا۔ ہاں! مشتری نے شرطی ہوتو اس کو بلے گا (ب) حضرت علی مملوک اوراہل کتاب کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ ذکری کو مجوب کرتے ہیں اور نہ وارث ہوتے ہیں۔

### اربعة المملوك والقاتل من المقتول والمرتد واهل الملتين[٢٠٢](٣) والفروض

جده قال كان رسول الله عَلَيْنِ ... وقال رسول الله ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه ولا يرث القاتل شيءً (الف) (الوداؤدشريف، باب ديات الاعضاء، ص ٢٥٨، نبر ٢٥٨، كتاب الديات وترززى شريف، باب ماجاء في الطال ميراث القاتل من ١٣٥، نبر ٢٥١٥) الس حديث معلوم بواكرة الله وارث نبيل بوگار

مرتد وارث نبيس ہوگا۔

اس کوتوقل کردیاجائے گاتو وہ وارث کیے ہوگا (۲) وارث نہ ہونے کا اشارہ اس آیت بیں ہے۔ و من یو تدد منکم عن دینہ فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالکم فی الدنیا و الآخو ۃ (ب) (آیت ۲۱۷، سورۃ البقرۃ۲) اس آیت بیں ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں مرتد کے اعمال پر باد ہوگئے۔ اس لئے دنیا کی بربادی ہے بھی ہوگی کہ وہ وراشت سے محروم ہوجائے گا (۳) پھر وہ کافر ہوگیا اور کافر مسلمان کا وارث کیے ہوگا (۳) اثر میں ہے۔ عن علی انہ اتی ہمستورد العجلی و قد ارتد فعرض علیه الاسلام فابی فقتله و جعل میراثہ بین ورثته من المسلمین (ج) (مصنف این الی شیخ ، ۸۰ فی الرتد عن المسلمین (ج) (مصنف این الی شیخ ، ۸۰ فی الرتد عن المسلمین کردیا جائے گا۔ اس لئے وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ اور عورت ہوتو وہ تو ہر نے تک قید کردی جائے گی اس لئے وہ بھی وارث نہیں ہوگا۔ اور عورت ہوتو وہ تو ہر نے تک قید کردی جائے گی اس لئے وہ بھی وارث نہیں ہوگا۔

اوردودین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہول گے۔

حدیث میں ہے کہ کافر مسلمان کاوارث نہیں ہوگا اور مسلمان کافر کاوارث نہیں ہوگا۔عن اسامة بن زید ان النبی عَلَیْ الله قال لایوث المسلم الکافر و لا الکافر و المسلم ، ج۲، جسس نہر ۱۹۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث باب لایت المسلم الکافر ولا بیث الکافر المسلم ، ج۲، جسس نہر ۱۹۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا (۲) دوسری حدیث میں ہے عن جاب و عن النبی عَلَیْن الله قال لا یتو ادث اهل ملتین (۵) (تر فدی شریف، باب لا یتوارث اهل ملتین ، ج۲، جس ۲۲، میں موری حدیث میں ہے کہ دومختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

[٣٢٠٢] (٣) وه جھے جو کتاب الله میں مقرر ہیں وہ چھ ہیں (۱) آ دھا (۲) چوتھا کی (۳) آٹھواں (۴) دوتہا کی (۵) ایک تہا کی (۲) چھٹا۔

چھے زمانے میں کلیکو لیٹرنہیں تھااس لئے لوگ کسرے حساب نہیں کرتے تھے بلکہ اصل مسئلہ میں ضرب دے کرھیچے عدد نکا لئے تھے۔ لیکن ابھی کلکو لیٹر کی مہولت ہے اس لئے اس کا حساب کلھاجائے گا۔ چونکہ کلکو لیٹر ہمیشہ سوسے حساب بنا تا ہے اس لئے ہمیشہ اصل مسئلہ سوسے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا قاتل کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔اوراگراس کا وارث نہ ہوتو لوگوں میں سے جو قریب ہووہ اس کا وارث ہوگا۔اور قاتل کی چیز کا وارث نہیں ہوگا (ب) کوئی اپنے دین سے مرقد ہوجائے اور مرجائے کفر کی حالت میں تو دنیا اور آخرے میں اس کے اعمال باطل ہوجا کیں گے (ج) حضرت علی کے سامنے مستوردالیجلی لایا گیا۔وہ مرقد ہوچکا تھا۔ پس اس پراسلام پیش کیا تواس نے انکار کردیا تواس کوئل کردیا اور اس کی میراث مسلمان ورشیس تقسم کردی (و) آپ نے فرمایا مسلمان کا وارث نہیں ہوگا (ہ) آپ نے فرمایا دو فد ہب والے وارث نہیں ہوگا ہے۔

497

#### المحدودة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

ہوگا نہ کم نہ زیادہ۔ نیز حساب میں عشارہ استعال ہوگا جس کو انگریزی میں پوائٹ کہتے ہیں۔ مثلا ڈھائی لکھنا ہوتو 2.5 دو پوائٹ یا پی ککھا جائے گا۔ جس کواردومیں دوعشاریہ یا نچ کہتے ہیں۔

و پوائن کے بعد جوعد و آتا ہے وہ ایک عدد کا دسوال حصہ ہوتا ہے۔اب حصوں کا حساب اس طرح ہوگا۔

سوكا آدها بچاس ہوگا،سوكاچوتھائى بچيس ہوگا،سوكا آٹھوال ساڑھے بارہ ہوگا 12.5 ،سوكى دوتہائى چھياسٹھ پوائن چھياسٹھ ہوگا 66.66، سوكى ايك تہائى تيتيس بوائنٹ تيتيس ہوگا 33.33،اورسوكاچھٹا حصە سولە پوائنٹ چھياسٹھ ہوگا 16.66 ساس كى تفصيل ايك نظر ديكھيں۔

| بيخكاحساب | في صد | برابر | تقتيم | سو  | اردو     | عربی ھے |
|-----------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|
| 1/2       | 50    | 11    | 2 ÷   | 100 | آدها     | نعف     |
| 1/4       | 25    | 11    | 4 ÷   | 100 | چوتھا کی | ربع     |
| 1/8       | 12.5  | н     | 8 ÷   | 100 | آ گھواں  | مثمن    |
| 2/3       | 66.66 | н     | 3x2 ÷ | 100 | دوتها کی | ثلثان   |
| 1/3       | 33.33 | =     | 3 ÷   | 100 | ایکتہائی | ثلث     |
| 1/6       | 16.66 | =     | 6 ÷ . | 100 | چھٹا حصہ | سدى     |

(۵) آ دھا پانچ آ دمیوں کا حصہ ہے(۱) بیٹی (۲) پوتی جبکہ ملبی بیٹی نہ ہو(۳) حقیقی بہن (۴) باپ شریک بہن جبکہ حقیق بہن نہ ہو(۵) شوہر جبکہ میت کی اولا دنہ ہوں اور نداولا دکی اولا د ہوجا ہے نیچ کا ہو۔

شري ان پانچ آ دميول كوآ دهاملتا ب-كس حالت مين آ دهاملے گااس كي تفصيل بيہ-

(١) اگر صرف ایک بیٹی ہواور بیٹانہ ہوتو اس کو آ دھا ملے گا۔

آیت میں ہے۔ یوصیکم الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلاثا ماترک وان کانت واحدة فلها النصف (الف) (آیت السورة النماع اس آیت میں ہے کہ بیٹانہ مواور ایک بیٹی ہوتو اس کو آدھا ملے گا (۲) مدیث میں ہے۔قال اتبانا معاذ بن جبلٌ بالیمن معلما وامیرا فسألناه عن رجل توفی و ترک ابنته واخته فاعطی الابنة

حاشیہ : (الف) تم کواولاد کے بارے میں اللہ وصیت کرتے ہیں کہ مرد کے لئے عورت کا دو گنا ہوگا۔ پس اگر دوعور توں سے زیادہ ہوں توان کے لئے ترکہ کی دوتہائی ہوگی۔اورا گرایکہ ہوتواس کے لئے آدھا ہے۔

النصف والا بحت النصف (الف) ( بخارى شريف، باب ميراث البنات، ص ٩٩٧ ، نمبر ٢٧٣٣ رابودا وَ دشريف، باب ماجاء في ميراث الصلب ، ص ٢٨ ، نمبر ٢٨ ٩١ ) اس حديث معلوم بواكدايك بيني بوتواس كوآ دهاسلے گا۔ (٢) اگر صلبی بین موجود نه جواورایک پوتی ہوتو صلبی بیٹی کی طرح ایک پوتی کوآ دھا ملے گا۔

💂 صلبی بٹی نہ ہونے کی شکل میں بوتی بٹی کی جگہ پر ہوتی ہے۔اور جس طرح ایک بٹی کوآ دھاملتا ہے اسی طرح بوتی کو بھی آ دھا ملے گا (1) اثر میں ہے کصلبی بیٹا نہ ہوتو پوتااس کی جگد پراتناہی کا حصد دار ہوتا ہے اس طرح صلبی بیٹی نہ ہوتو پوتی اس کی جگداتے ہی کا حصد دار بنتی ہے۔اس كے ايك يوتى موتوايك بيئى كى طرح اس كوآ وها ملے گا۔ اثريہ ہے۔ قال ابن ثابت ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وانثاهم كانثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، ولا يرث ولد الابن مع الابن (ب) (بخاری شریف، باب میراث ابن الابن اذالم مین ابن ،ص ۹۹۷، نمبر ۷۷۳۵) اس اثر ہےمعلوم ہوا کہ میں اولا د نہ ہوتو ایک پوتی ایک بیٹی کی جگہ پر موکر آ دھا ملے گا (۲) پوتی کی اتن اہمیت ہے کہ ایک بیٹی مواور ایک پوتی موقو دونہائی مکمل کرنے کے لئے بیٹی کو آ دھا اور پوتی كوچھاحسە ملے گاتاكەدوبىلى كى طرح دوتهائى كمل موجائے حديث بيرے سنسل ابوموسى عن ابنة وابنة ابن واخت ... اقضى فيها بما قبضي النبي عَلَيْكُ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقي فللاخت (ج)(بخاري شريف، باب میراث ابنة ابن مع ابنة ،ص ۹۹۷، نمبر ۲۷۳۷ رتز مذی شریف، باب ماجاء فی میراث بنت الابن مع بنت الصلب ،ج ۴،ص ۲۹، نمبر ۲۰۹۳)اس حدیث میں بوتی کی اتی اہمیت ہے کہ دوسری بیٹی نہ ہونے پر دوثلث پورا کرنے کے لئے بوتی کو چھٹا حصہ دیا۔اس لئے بیٹی نہ ہونے پر یوتی کو ملے گا۔

(٣) ماں باپ شریک بہن یعنی بیٹی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے اور پوتی بھی نہیں ہے اور ایک ماں باپ شریک بہن ہے جس کو حقیقی بہن كہتے ہیں تواس كوآ دھاملے گا۔

ج مديث رُريك بـ قال اتانا معاذ بن جبلٌ باليمن معلما واميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى الابنة النصف والاحت النصف (د) (بخارى شريف، باب ميراث البنات، ص ٩٩٤، تمبر ٦٧٣٣) ال حديث معلوم بواكتفيقي ایک بہن کے لئے آدما ہے(۲) آیت میں بھی اس کا جُوت ہے۔ یستفتو نک قل الله یفتیکم فی الکلالة ان امرؤ هلک لیس لـه ولـد ولـه اخـت فـلهـا نصف ماتركـ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد،فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مماترك وان

حاشیہ : (الف)ہمارے پاس حضرت معاذین جبل معلم اورامیر بن کرآئے ہم نے ان کو پوچھا کہ کوئی آ دمی وفات یا جائے اوراپنی بیٹی اور بہن ججھوڑے؟ توبیٹی کو آ دھااور بہن کوآ دھادیا(ب) حضرت ابن ثابت نے فرمایا پوتا بیٹے کے درج میں ہے اگراس کے پہلے کوئی مذکر اولا دندہو۔ پوتے کا مذکر بیٹے کے مذکر کی طرح اور یوتی بٹی کی طرح ہے۔ جیسے وہ دارث ہوتے ہیں بیردارث ہول گے۔اور جیسے وہ مجوب ہوتے ہیں بیمجوب ہول گے۔اور پوتا یوتی بیٹے کے ساتھ وارث نہیں ہول گے (ج) حضرت ابوموی کو پوچھا بٹی ہواور بوتی ہواور بہن ہوتو کتنا ملے گا؟ فرمایاان میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جوحضور ؓ نے فرمایا، بٹی کے لئے آ دھا، بوتی کے لئے چھٹا دو ثلث پورا کرنے کے لئے باتی ایک تہائی بہن کے لئے (د) ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل صعلم اورامیر بن کرآئے۔ہم نے ان کو پوچھا کہ کوئی آ دمی وفات یا جائے اورایٰ بٹی اور بہن چھوڑے؟ تو بٹی کوآ دھااور بہن کرآ دھادے۔

[۳۲۰۳] (۵) میت کواولا دنه بوتوشو هرکے لئے آ دھاہے۔

# [٣٢٠٣] (٥) والنصف فرض خمسة (١) البنت و (٢) بنت الابن اذا لم تكن بنت الصلب و

کانوا اخوہ رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین (الف) (آیت ۲۷ اسورۃ النمائی) اس آیت میں ہے کہ کوئی نہ ہوا یک بہن ہوتو آ دھا ملے گا۔ اور دو بہنیں ہوں تو دو تہائی ، اور بھائی بہن دونون ہوں تو بھائی کو دو گنا اور بہن کو ایک گنا ملے گا (۳) ماں ماں باپ شریک بہن مقدم ہونے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن علیؓ ... الرجل بیرث اخاہ لابیہ واحد دون اخیہ لابیہ (ترندی شریف، باب ماجاء فی میراث الاخوۃ من الاب والام ، ص ۲۹ ، نمبر ۲۰۹۳) اس حدیث میں ماں باپ شریک بہن مقدم ہیں صرف باپ شریک بہن سے۔ میراث الاخوۃ من الاب والام ، ص ۲۹ ، نمبر کو کہ بہن نہ ہوا در صرف باپ شریک بہن ایک ہوتو اس کو حقیق بہن کی طرح آ دھا ملے گا۔

حقیق بهن نه بوتو باپ شریک بهن حقیق بهن کی طرح موگ دیونکد آیت میں اخت کا لفظ حقیق بهن اور باپ شریک بهن دونوں کوشامل هے۔ البته مال باپ شریک بهن اصل ہے اس لئے وہ مقدم موگ داوروہ نه موتب صرف باپ شریک بهن کاحق موگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ کان عبد الله یقول فئی ابنة ، و ابنة ابن و بنی ابن ، و بنی اخت لاب و ام ، و اخت و اخوة لاب ، ابن مسعود کان یعطی هذه المنصف ثم ینظر (ب) (مصنف این الی هیه ، ۹ فی ابنة وابئة ابن ، و بنی اخت لاب و ام ، و اخ و اثوار لاب ، ح سادل ، صلح کان شعب ما میں اثر میں اثر و الاب کو حضرت عبد الله بن معود نے آدھا دیا ۔ قال زید بن ثابت و میواث الاخوة من الاب اذا لم یکن معهم احد من بنی الام و الاب کمیواث الاخوة للاب و الام سواء ذکر هم کذکر هم و انشاهم کانشاهم (ج) (سنن للیم فی ، باب میراث الاخوة والاخوات لاب و ام اولاب ، حسادس ، صادس ، صادس ، الام الله و آلاب و الام سواء ذکر هم کذکر هم و انشاهم کانشاهم (ج) (سنن للیم فی ، باب میراث الاخوة والاخوات لاب و ام اولاب ، حسادس ، صادس ، صادس ، الام و الاب کمیواث الدیم سادس ، صادس ، الام و الاب کمیواث الدیم سادس ، صادس ، الام و الام سواء ذکر هم کذکر هم کانشاهم (ج) (سنن للیم فی ، باب میراث الاخوة و الاخوات لاب و ام اولاب ، حسادس ، صادس ، صادس ، الام و الاب ، حسادس ، صادس ، صادس ، صادس ، الام و الام سواء ذکر هم کذکر هم و انشاهم کانشاهم (ج) (سنن للیم فی ایک و الام سواء نواز و الام سواء نواز و الام سواء و

آیت شراس کا ثبوت ہے۔ ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترک من من بعد وصیة یوصین بها او دین (د) (آیت ۱۱، سورة النماع ۱۳) اس آیت ش ہے کہ اولاد نہ بوتو شوہر کو آدھا ملے گا۔ اور اولا بوتو چوتھائی ملے گا (۲) صدیث ش ہے۔ عن ابن عباس قال ... وجعل للمرأة الشمن والربع وللزوج الشطر والربع (ه) (بخاری شریف، باب میراث الزوج مع الولدوغیره، ص ۹۹۸، نمبر ۹۵۸) اس حدیث میں ہے کہ شوہر کو آدھا ملے گا لین اولاد نہیں ہوگی تو۔ اور چوتھائی ملے گا اگر اولاد ہو۔

عاشیہ: (الف) آپ سے لوگ ہو چھتے ہیں اللہ آپ گوفتوی دیتے ہیں کلالہ کے بارے ہیں اگر کوئی ہلاک ہوجائے اور اس کے لئے کوئی اولا دنہ ہواور اس کے لئے کہن ہوتواں کے لئے ترکہ کا آوھا ہوگا۔ وہ وارث ہوگا اگر اس کے لئے اولا دنہ ہو۔ اور اگر دو ہوں توان کے لئے ترکہ کی دو تہائی ہوگا۔ اور اگر بھائی بہن ہوں تو مرد کے لئے عورت کا دوگنا ہوگا (ب) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ہواور پوتا ہواور حقیقی بہن کی اولا دہواور باپ شریک بہن اور بھائی ہوتو ابن مسعود ترمات کے لئے عورت کا دوگئر ماتے ہیں کہ بھائی بہن کو پہلے دو پھر دیکھو کہ کون لوگ لینے والے ہیں (ج) حضرت زید بن اجب نے فرمایا اگر حقیقی بھائی نہ ہوتو باپ شریک بھائی اس کی طرح ہے۔ ان کا فرکہ ان کی مؤمن کی طرح ہے (د) جو بھو ہیوی نے چھوڑ اس کا آدھا تہرارے لئے ہے اگر بیوی کو اولا دنہ ہو۔ اور اگر اولا دہوتو تہرارے لئے چوتھائی ہے وصیت اور قرض کی اوا نیک کے بعد (ہ) حضرت ابن عباس نے فرمایا ... بیوی کے لئے آٹھواں اور چوتھائی کیا اور شوہر کے لئے آدھا اور چوتھائی کیا۔

( $^{7}$ )الاخت لاب وام و( $^{7}$ )الاخت لاب اذا لم تكن اخت لاب وام و( $^{6}$ )الزوج اذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وان سفل  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  والربع للزوج مع الولد وولد الابن وان سفل ولذ وجات اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{$ 

بنت الابن : بيشي كي بيشي ليتن پوتى، بنت الصلب : صلى بيشي، اپنى بيشى، الاخت من الاب والام : باپ بھى ايك بواور مال بھى ايك بواور مال بھى ايك بواور مال بھى ايك بوقى ، ر ايك بوجس كو مال باپ شريك بهن اور هيقى بهن كہتے ہيں، ولدابن : بيشے كى اولاد، مراد پوتا پوتى اوران سفل سے مراد پر پوتا، پر پوتى ، سر يوتى ، سريوتى -

[۳۲۰۴] (۲) شوہر کے لئے چوتھائی ہے اولاد کے ساتھ یا بیٹے کی اولاد کے ساتھ اگر چہ ینچے کا ہو۔اور بیوی کے لئے جبکہ میت کی اولا دنہ ہو اور نہ بیٹے کی اولا دہو۔

آیت گزریکی ہے۔ فان کان لهن ولد فلکم الربع مماتر کن... ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مسما تر کتم (الف) (آیت ۱۲ اسورة النساء ۲) اس آیت میں دونوں باتوں کا تذکرہ ہے کہ اگریوی کواولا دہوتو شوہر کوچوتھائی ملے گی۔اور اگرشوہر کواولا دہوتو یوی کو آٹھواں حصہ ملے گا(۲) حدیث میں گزرا۔وعن ابن عباس اگرشوہر کواولا دنہ ہوتو یوی کو بھی چوتھائی ملے گی۔اوراگرشوہر کواولا دہوتو یوی کو آٹھواں حصہ ملے گا(۲) حدیث میں گزرا۔وعن ابن عباس اللہ قال ... و جعل لملمو أة النمن والربع وللزوج الشطر والربع (ب) (بخاری شریف، باب میر آث الزوج مح الولدوغیرہ میں قبال کے وقت،اور چوتھائی ہے اگرشوہر کواولا دنہ ہو۔اور شوہر کے لئے آٹھواں ہے یعنی شوہر کواولا دکی اولاد کی وقت،اور چوتھائی ہے اگرشوہر کواولا دنہ ہو۔اور شوہر کے لئے آٹھواں ہے اللہ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی ہو۔

[۳۲۰۵] (2) اورآ شوال ب بیوی کے لئے اولا دے ساتھ یا بیٹے کی اولا دے ساتھ۔

آگرشوہر کی اولا دلینی بیٹایا بیٹی ہے جاہاں ہوی سے یادوسری ہوی سے یا بیٹے کی اولا دلینی پوتایا پوتی ہے تو ہوی کوشوہر کی میراث سے آٹھوال حصہ ملے گا۔

اوريآيت گزري فان كان لكم ولد فلهن الشمن مما توكتم (ج) (آيت ١٢ ا، سورة النساع ) اور حديث بخاري (نمبر ١٧ ٢٥)

حاشیہ: (الف) اگریوی کے لئے اولاد ہے تو تہارے لئے ترکہ کی چوتھائی ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔اور بیویوں کے لئے ترکہ کی چوتھائی ہے اگر تہاری اولاد ہے، اور اگر تہاری اولاد نہیں ہے تو ان کے لئے ترکے کا آٹھواں حصہ ہے (ب) حضرت ابن عباس نے بیوی کے لئے آٹھواں اور چوتھائی کیا اور شوہر کے لئے آدھا اور چوتھائی (ج) اگر تہارے لئے اولا دہوں تو بیویوں کے لئے ترکہ کا آٹھواں حصہ ہے۔

# [٢٠٠٦] (٨) والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف الا الزوج.

گزرچکی ہے۔

[۳۲۰۱] (۸) دوثلث ہردو کے لئے یازیادہ کے لئے جن کا حصہ آ دھا ہے سوائے شوہر کے۔

ور تیسری حقیقی بہن، چوتھی بایٹ شریک بہن۔ بٹی نہ ہو، تیسری حقیقی بہن، چوتھی بایٹ شریک بہن۔

(۱) بیٹی ایک ہوتو اس کوآ دھاماتا ہے۔اوراگر دو سے زیادہ ہوتو دو تہائی ملے گی۔اس سے زیادہ نہیں ۔اس میں سب بیٹی شریک ہوں گی۔باقی ایک تہائی عصبہ میں تقسیم ہوگی۔

اس آیت میں اس کا جوت ہے۔ یہ وصیکہ الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ماترک و ان کانت و احدة فلها النصف الخ (الف) (آیت اا، سورة النمائم) اس آیت میں ہے کہ بیٹی وو ہے زیادہ ہوتو دو تہائی دی جائے گی (۲) صدیث میں ہے۔ سئل ابو مسی عن ابنة و ابنة ابن و احت ... اقضی فیها بما قضی النبی مالیت للابن المنصف و لابنة الابن السدس تکملة الثلثین (ب) (بخاری شریف، باب میراث ابنة ابن مح ابن، ص ۹۹۷، نمبر ۱۹۷۳) اس حدیث میں ہے کہ پوتی کو چھا دیا جائے گا بیٹی کی دو تہائی پوری کرنے کے لئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دو بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی دی جائے گ میں ہے کہ پوتی کو چھا دیا جائے گا بیٹی کی دو تہائی پوری کرنے کے لئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دو بیٹیاں ہوں تو ان کو ووتہائی دی جائے گ (۳) اثر میں ہے۔ وقال زید بن ثابت اذا ترک رجل او امر أة بنتا فلها النصف و ان کانتا اثنتین او اکثر فلهن ثلثان (ج) (بخاری شریف، باب میراث الوالد من ابیامہ ص ۹۹۷، نمبر ۱۹۷۳) اس اثر میں ہے کہ دولڑ کیاں ہوں تو ان کے لئے دو تہائی ہے۔

(۲) بیٹی نہ ہوتو پوتی اس کے درجے میں ہوتی ہے اس لئے دویا دوسے زیادہ پوتیاں ہوں توان کو دوتہا کی دی جائے گ۔

ج اس کے لئے اوپر کی آیت فیان کسن نسساء فوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترک وان کانت واحدہ فلھا النصف (و) ( آیت ۱۱، سورۃ النساء ۲) ہے۔اس آیت میں ہے کہ دویا دوسے زیادہ ہوتو ان کے لئے دوتہائی ہے۔

(٣) ماں باپ شریک بہن دویادو سے زیادہ ہوں توان کے لئے دوتہائی ہے۔ بشر طیکہ بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا نہ ہو۔

آیت سی به ولد وله اخت فلها نصف ماترک آیت سی به ولد وله اخت فلها نصف ماترک و آیت ۲ کا، سورة النمای اس آیت سی به که وهو یر ثها ان لم یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک (ه) (آیت ۲ کا، سورة النمای اس آیت سی به که

حاشیہ: (الف) اللہ اولاد کے بارے ہیں تم کو وصیت کرتے ہیں کہ ذکر کے لئے مؤنث کا دوگنا ہے۔ پس اگر دوسے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کی دونہائی ہو، پوتی ہواور بہن ہوتو کیا ملے گا؟.. فر مایا ہیں اس میں وہی فیصلہ کروں گا جوحضور ہے۔ اورا گرایک ہوتو اس کے لئے آ دھا ہے (ب) حضرت ابوموی نے پوچھا بٹی ہو، پوتی ہواور بہن ہوتو کیا ملے گا؟.. فر مایا گرآ دی یا عورت اپنی ایک بٹی چھوڑ ہے تو فیصلہ فر مایا، بٹی کے لئے آ دھا ہے۔ اورا گردویا زیادہ چھوڑ ہے تو ان کے لئے دونہائی ہیں (د) اگر لڑکیاں دوسے زیادہ ہوں تو ان کے لئے دونہائی ہیں۔ اورا گرایک ہوتو اس کے لئے آ دھا ہے (ہ) آپ سے فتوی پوچھتے ہیں۔ کہدد بجنے اللہ تم کو کاللہ کے بارے میں فتوی دیتے ہیں کہ اگر آ دی فوت ہوجائے اوراس کے پاس اولا دنہ ہوا وراس کی باس اولا دنہ ہوا دراس کی باس اولا دنہ ہوا دراس کی باس اولا دنہ ہوا دراس کی باس ہوتو اس کے لئے ترکہ کا آ دھا ہے۔ اور بھائی بہن کا دارے ہوگا گر بہن کی اولا دنہ ہو۔ اورا گر بہن دوسے زیادہ ہوں تو ان کے لئے دونہائی ہوگی ترک کی۔

# [٢٠٠٧] (٩) والشلث للام اذا لم يكن للميت ولد ولا ولدابن ولا اثنان من الاخوة و

بہنیں دوہویا دوسے زیادہ ہوں توان کے لئے روتہائی ہیں۔

(م) ماں باپ شریک بہنیں نہ ہوتو صرف باپ شریک بہنوں کا وہی درجہ ہوگا جو ماں باپ شریک بہنوں کا درجہ ہے۔اس لئے باپ شریک بہنیں دوہوں تو ان کو دو تہائی ملے گی۔

💂 دلیل او پر کی آیت ہے۔

و المركزيمي آ دهاماتا بيكن چونكه بيك ونت دوشو برنهيل موسكة اس لئة ان كودوتها كي دين كاسوال نهيل موتا

[ ٢٠٠٤] (٩) مال كے لئے تهائى ہے اگرميت كابياند بواورند بوتا ہواورند دو بھائى مول اورنددو بہنيں مول ياس سے زائد

تری چارتشم کے آ دمیون کوتہائی ملے گی (۱)میت کی ماں ہواور بیٹایا پوتایا دو بھائی یا دو بہنیں نہ ہوں تو مان کوایک تہائی ملے گی۔اورا گرمیت کو ماں ہواور بیٹا ہو یا پوتا ہویا دو بھائی ہوں یا دوبہنیں ہوں تو مان کو چھٹا حصہ ملے گا۔

حاشیہ: (الف) ماں باپ میں سے ہرایک کے لئے ترکے میں سے چھٹا ہے اگرمیت کی اولا دہو۔اورا گراولا دنہ ہوتو والدین وارث ہوں گے تو ماں کے لئے تہائی ہے۔ اورا گرمیت کو بھائی ہوتو ماں کے لئے چھٹا ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد (ب) ان فرائض کے معانی اوراس کے اصول زید بن ثابت سے منقول ہے۔ اورتفیر ابی الزناد کی ہے۔ حضرت زید نے فرمایا بچے سے مال کی میراث جب اس کا بیٹا یا بٹی انقال کر جائے اوراولا دچھوڑی یا بیٹے کی اولا دچھوڑی نذرو موقتی ابن چھوڑی یا بیٹے کی اولا دچھوڑی نہ بیٹے کی اولا دچھوڑی ندرو موقتی اور کی بیٹ چھوڑ کی نہ بیٹے کی اولا دچھوڑی ندرو بھائی چھوڑے نے نداولا دچھوڑی نہ بیٹے کی اولا دچھوڑی ندرو بھائی جھوڑے کے اور کی کی تہائی ہے مگر دوموقع پرصرف۔ وہ کہ آ دی انتقال کرے اور بیوی اور والدین چھوڑے تو بیوی کے لئے چوتھائی اور مال کے لئے ماجی کی تہائی اور وہ پورے مال کی چوتھائی ہے۔ اور دومری صورت یہ ہے کہ عورت مرے اور شو ہر اور والدین چوڑے تو شو ہر کے لئے آ دھا اور مال کے لئے ماجی کی تہائی اور وہ پورے مال کی چوتھائی ہے۔ اور دومری صورت یہ ہے کہ عورت مرے اور شو ہر اور والدین چوڑے تو شو ہر کے لئے آ دھا اور مال کے لئے ماجی کی تہائی اور وہ پورے مال کیا چھٹا ہے۔

الاخوات فصاعدا[۴۰۰۸](۱۰)ويفرض لها في مسئلتين ثلث مابقي وهما زوج و ابوان او امرأة وابوان فلها ثلث مابقي بعد فرض الزوج او الزوجة.

ص ۲۷۲ ، نمبر ۱۲۲۹ ) اس اثر میں ہے کہ میت کو بیٹا یا پوتا بود و بھائی یا دو بہنیں ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور ان میں ہے کوئی نہ ہوں تو تہائی ملے گا۔ اور اگر مان کے ساتھ میت کی بیوی ہومیت عورت ہوتو اس کا تو تہائی ملے گا۔ اور اگر مان کے ساتھ میت کی بیوی ہومیت عورت ہوتو اس کا شوہر ہوتو بیوی یا شوہر اپنا حصہ لے لے اس کے بعد جو بیچے اس میں ماں کوتہائی ملے گی جس کوثلث مابھی کہتے ہیں۔

ميت 100

ا*ن* 66.66 33.33

اس مسئلے میں اصل مسئلہ سوسے بنایا جس میں سے مال کو بوری مال کی تہائی دی اور باقی دوتہائی عصبہ کے طور پر چیا کودے دیا۔

[۳۲۰۸] (۱۰) اورمقرر کیا جاتا ہے ماں کے لئے دومسکوں میں مابھی کی تہائی وہ دومسکے یہ ہیں (۱) شوہر ہوں اور ماں باپ ہوں (۲) ہیوی ہو اور ماں باپ ہوتو ماں کے لئے شوہریا ہیوی کے حصے کے بعد مابھی کی تہائی ہے۔

دوصورتوں میں مان کے لئے پورے مال کی تہائی نہیں ہے بلکہ شوہر یا بیوی اپنا حصہ لے لے اس کے بعد جو بیچاس کی تہائی ملے گی۔ایک صورت توبیہ ہے کہ میت کا شوہر ہوتو شوہر کے لینے کے بعد مال کوتہائی ملے گی۔مئلہ اس طرح ہوگا۔

ميت 100

اں باپ شوہر 50 33.33 16.66

اس مسلے میں سومیں ہے آ دھالینی بچاس شوہر کودے دیا۔ باقی بچاس کی تہائی کی تو 16.66 یعنی پورے مال کا چھٹا ماں کو ملا اور اس کا دوگنا یعنی پورے مال کی تہائی باپ کولی۔ آپ کویا دہے کہ اولا دنہ ہوتو شوہر کواُ دھا ملتا ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی بیوی ہواور ماں باپ ہوتو بیوی کے لینے کے بعد جو بیچے ماں کواس کی تہائی ملے گی۔اور باپ کواس کا دو گنا ملے گا۔ مسئلہ اس طرح ہوگا۔

ميت 100

| بيوى | باپ | ماں : |  |
|------|-----|-------|--|
| 25   | 50  | 25    |  |

میت کی اولادنہ ہوتو بیوی کو چوتھائی ملتی ہے اس لئے بیوی کوسویس سے چوتھائی 25 دے دیا۔ باقی 75 بیچے اس میں سے تہائی لینی 25 جو

# [٩٠٠٣] (١١) وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الام ذكورهم واناثهم فيه سواء.

بورے مال کی چوتھائی ہے مال کودیا۔اوراس کا دوگنا یعنی پچاس 50 باپ کودیا جو بورے مال کا آ دھاہے۔

ی بوی یا شوہر کے لینے کے بعد مابقی کی تہائی مال کو ملتی ہے اس کی دلیل اوپر کا اثر (۲) ایک اثر یہ بھی ہے۔ عن عبد الله قال اتبی عمر " فسی امرأة و ابوین فجعل للمرأة الربع وللام ثلث مابقی وللاب مابقی (الف) (متدرک للحاکم ، کتاب الفرائض ، جرابع ، ص ۳۷۳ ، نمبر ۷۹۲۳ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیوی موجود ہوتو اس کے لینے کے بعد جو بچے گامال کو اس کی تہائی ملے گی۔

[٣٢٠٩] (١١) اورتهائي مردويازياده كے لئے ہے اخيافي بهن بھائيوں سے ان كے مذكر اور مؤنث اس ميں برابر بيں۔

ایک مال شریک بھائی ہو یا ایک مال شریک بہن ہوتو اس کے لئے چھٹا حصہ ہے۔لیکن اگر دویا دوسے زیادہ مال شریک بھائی یا دویا دوسے زیادہ مال شریک بھائی اور بھائی بہن سب کو برابر ملے گا۔مرد کے لئے دوثلث دوسے زیادہ مال شریک بہن ہوگا بلکد دونوں کو برابر برابر حصہ ملے گا۔مئلہ اس طرح بے گا۔

| iş.   | مال شريك بهن |            | مال شريك بھائى |
|-------|--------------|------------|----------------|
| 66.66 | <u>r</u>     | 33.33      | <b>L</b>       |
|       | 16.16        | <b>-</b> 7 | 16.16          |

د کیھے اس مسلے میں بہن کو بھی بھائی کے برابر ہی 16.16 دیا گیا اور تہائی کے علاوہ جو بچاوہ چپا کو 66.66 بطور عصب دیا گیا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمر پوچھا گیا ہوی اور والدین کے بارے میں تو آپٹے نے ہوی کے لئے چوتھائی ، مال کے لئے ماقبی کی تہائی اور باپ کے لئے ماقبی مقرر کیا (ب) اگر کوئی آ دمی کلالہ ہویا عورت کلالہ ہواوراس کا بھائی ہویا بہن ہوتو ہرا کیہ کو چھٹا ملے گا۔ اور اس سے بھائی بہن زیادہ ہوں تو تہائی میں سب شریک ہوں گے وصیت اور قرض کے بعد (ج) زیاد بن ثابت نے فرمایا ماں شریک بھائی کی میراث سے ہے کہ وہ اولا داور بیٹے کی اولا دیے ساتھ وارث نیس ہوگا۔ اولا دیکر ہویا مؤنث تواس کے لئے جھٹا حصہ ہوگا ندکر ہویا مؤنث اور اگر دوسے زیادہ ہوند کریا مؤنث تواس کے لئے جھٹا حصہ ہوگا ندکر ہویا مؤنث ۔ اور اگر دوسے زیادہ ہوند کریا مؤنث تواس کے لئے جھٹا حصہ ہوگا ندکر ہویا مؤنث ۔ اور اگر دوسے زیادہ ہوند کریا مؤنث تواس کے لئے جھٹا حصہ ہوگا ندکر ہویا مؤنث اور اگر دوسے زیادہ ہوند کریا مؤنث تواس کے لئے میں برا برتقیم کریں گے۔

# [ • ٢ ٢ ٣] (٢ ١ ) والسدس فرض سبعة لكل واحد من الابوين مع الولد او ولد الابن وهو

سادس، جس۹ سر ۱۲۳۲۸، نمبر۱۲۳۲۳) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ ماں شریک بھائی بہن ہوں تو ان کو تہائی ملے گی۔اور بھائی بہن سب کو برابر برابردیا جائے گا۔

## لغت ولدالام: مان شريك بھائى بہن۔

[۳۲۱-] (۱۲) چھٹا حصہ سات لوگوں کا حصہ ہے(۱) ماں باپ میں سے ہرایک کے لئے بیٹے یا پوتے کے ساتھ (۲) اور ماں کے لئے بھائیوں کے ساتھ (۳) اور چھٹا ہے دادی کے لئے ایک بیٹی کے ساتھ (۳) اور چھٹا ہے دادی کے لئے ایک بیٹی کے ساتھ (۲) اور علاقی بہنوں کے لئے ایک حقیقی بہن کے ساتھ (۷) اور ایک اخیانی بہن کے لئے،

تشری ان سات قتم کے لوگوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ہرایک کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) مال كساتھ ميت كابينا ہويا يوتا ہواى طرح باپ كساتھ ميت كابينا ہوتو مال، باپ كوچھنا حصد ملے گا۔ اور بينا يا يوتانہ ہوتو او پر گزر چكا ہے كہ مال كے لئے تہائى ہے۔

آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ ولا بوید لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد ، فان لم یکن له ولد وور ثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیة (الف) (آیت اا، سورة النمایم) اس آیت میں ہے کہ بیٹا ہو اوروہ نہ ہو (تو پوتا بھی بیٹے کے درج میں ہے) تو مال باپ کے لئے چھٹا ہے (۲) اثر گر رچکا ہے۔ عن زید بن ثمابت واما المتفسیر فقصیر ابی الزناد علی معانی زید قال ومیراث الام من ولدها اذ اتو فی ابنها وابنتها فترک ولدا او ولد ابن ذکر ا او انشی ،او ترک الاثنین من الاخوة فصاعدا ذکورا او اناثا من اب وام ،او من اب او من ام السدس (ب) (سنن للیمقی ، باب فرض الام ، جساوس می کا بھائی ہوتو مال کو چھٹا حصر ملے گا۔

(۲) دوسری عورت بیے کہ کی بھائی ہوتو مال کو چھٹا ملے گا۔

(m) ماں نہ ہوتو دادی کو چھٹا ملے گا۔

حاشیہ: (الف) ماں باپ ہرایک کے لئے ترکہ میں سے چھٹا ہے اگر اس کی اولاد ہو۔اور اگر اولاد نہ ہوں اور ماں باپ وارث ہوں تو اسکی ماں کے لئے تہائی ہے۔اور بھائی ہوتو ماں کے لئے تہائی ہوتو ماں کے لئے تہائی ہوتو ماں کے لئے جھٹا ہے وصیت کے بعد (ب) حضرت زیدؓ نے فر مایا ماں کی میراث اس کی اولاد سے اگر اس کا بیٹیا یا بٹی انتقال کر جائے اور وہ لڑکا یا پہتا ہوتو ماں کے لئے جھٹا ہے (ج) اگر بھائی ہوتو ماں کے لئے جھٹا ہے (ج) اگر بھائی ہوتو ماں کے لئے جھٹا ہے۔ چھٹا ہے (ج) اگر بھائی ہوتو ماں کے لئے جھٹا ہے۔

# للام مع الاخوة وهو للجدات والجدمع الولد او ولد الابن ولبنات الابن مع البنت

حدیث میں ہے۔ عن ابسی بریدة عن ابیه ان النبی عَلَیْلِهِ جعل للجدة السدس اذا لم تکن دونها ام (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الحِد قبص ۳۰، نمبر ۲۱۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال شریف، باب فی الحِد قبص ۳۰، نمبر ۲۱۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال نہ ہوتو دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔

کئی دادیاں ہوتو سب کو چھنے جھے ہی میں شریک ہونا ہوگا۔

تم جاء ت الحدة الاخرى الى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وماكان القضاء اللذي قضى به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما ما خلت به فهو لها (ب) (ابوداؤدشريف، باب في الجدة، ص٣٥، نمبر ٢٨٩ / ترزذى شريف، باب ماجاء في ميراث الجدة، ص٣٠، نمبر ٢١٠١) اس الرسم علوم بواكري داديال بول توسب كوچمثا حصه بى ملے گا۔ اى مين تقيم كرے مسئله اس طرح بنے گا۔

|       | يت 100 |
|-------|--------|
| بينا  | دادي   |
| 83.34 | 16.66  |

اس میں دادی کو چھٹا حصد دیااور باقی بیٹے کو دیا۔اوراگر بیٹااور پوتا نہ ہوتب بھی چھٹا ہی ملے گا۔عورت ہونے کی وجہ سے مزید عصبہ کے طور پر کچھٹیس ملے گاکیونکہ دادی عصبے نہیں ہے۔

(٣) باپ نہ ہوتو دادا کے لئے بیٹے یا پوتے کے ساتھ چھٹا حصہ ملے گا۔اورکوئی نہ ہوتو چھٹا حصہ ملنے کے علاوہ عصبہ کے طور پر مزید چھٹا حصہ ل حائے نا۔

حدیث بین ہے۔عن عسران بن حصین ان رجلا اتی النبی عَلَیْ فقال ان ابن ابنی مات فمالی من میراثه ؟ قال لک السدس ، فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة (ج) (ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی میراث الحجد ، مسمر ۲۰۹۹) اس حدیث میں ہے کہ دادا کے ساتھ بیٹایا یوتا ہوتو چھٹا حصہ ملے گا۔اورا گرکوئی نہ ہوتو اس چھٹے کے علاوہ عصب کے طور پرمزیدل جائے گا۔

حاشہ: (الف)حضور نے دادی کے لئے چھٹا حصہ متعین کیا جب کداس سے نیچے ماں نہ ہو (ب) پھر دوسری دادی حضرت عمر کے پاس آئی اورا پئی میراث ما تھنے گئی تو فرمایا کتاب اللہ میں تمہارا کیجھٹیں ہے۔جوفیصلہ تمہارے علاوہ کے لئے ہوااس سے زیادہ کرنے والانہیں ہوں۔اوروہ چھٹا حصہ ہے۔اگرتم دونوں اس میں شریک ہوجا و تو تم دونوں کے درمیان ہوگا اور جو لے اڑی وہ لے اڑی وہ لے اڑی رجی الیک آدی حضور کے پاس آیا اور کہا میرا بوتا انقال کر گیا ہے مجھے اس کے تر کے سے کیا ملے گئے فرمایا تجھے کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر جب واپس لوٹا تو اس کو بلایا اور فرمایا بید دوسرا چھٹا عصبہ کے طور یہ ہے۔

## وللاخوات للاب مع الاخت للاب والاموللواحد من ولد الام.

(۵) پوتیوں کے لئے ایک بیٹی کے ساتھ لینی ایک بیٹی ہواور بیٹانہ ہوتو دوثلث پورا کرنے کے لئے پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کیونکہ ایک بیٹی کو آ دھا ملے گا۔ اور پوتیوں کا چھٹا حصہ ملاتو دونوں ملا کر دوتہائی ہوجائے گی۔

حدیث میں ہے۔ سئل ابوموسی عن ابنه وابنة ابن واحت ... اقضی فیها بما قضی النبی علیہ للابنة النصف ولابنة النصف ولابنة الابن السدس تکملة الشلثين وما بقی فللاخت (الف) (بخاری شریف، باب میراث ابنة ابن مع ابنة ، ص ٩٩٠ ، نمبر ۱۲۵ مرابووا وُوثریف، باب ماجاء فی میراث الصلب ، ص ٣٨٨ ، نمبر ۱۸۹۰ ) اس حدیث میں ہے کہ ایک بیٹی ہوتو اس کو آ دھا ملے گا۔ اور دو شک پوراکر نے کے لئے یوتی کو چھٹا حصد یا۔ کیونکہ دو بیٹیول کوثلث ماتا ہے۔ مسئله اس طرح ہے۔

ميت 100

| ويوار | ایک پوتی | ایک بیٹی |
|-------|----------|----------|
| 33.33 | 16.66    | 50       |

اس میں بیٹی کوآ دھالیتن سومیں سے پچاس دیا، پوتی کو چھٹالیتنی 16.66 دیااور باتی ایک تہائی 33.33 بہن کے لئے بچاوہ بہن کو دیا۔ (۲) باپ شریک بہن کو مان باپ شریک بہن کے ساتھ چھٹا ملے گا۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ حقیقی بہن موجود ہوتو باپ شریک کا درجہ بعد میں ہو جاتا ہے۔اس لئے ایک بہن حقیق ہے لیتن ماں باپ شریک ہے اس لئے اس کوآ دھامل جائے گا اور دوثلث پورا کرنے کے لئے باپ شریک بہن جس کوعلاتی بہن کہتے ہیں اس کو چھٹا حصالی جائے گا۔

ارثيس موروفي قول عبد الله بن زيد للاخت من الاب والام النصف وللاخوات من الاب السدس تكملة التلثين و مابقي للاخ من الاب (ب) (سنن لليهقى، باب ميراث الاخوة والاخوات لاب وام اولاب، جسادس، سادس، مراث الاستان و مابقى للاخ من الاب (ب) (سنن لليهقى، باب ميراث الاخوة والاخوات لاب وام اولاب، جسادس، مرائس المستركة على المستركة ع

ميت 100

| ایک علاق بھائی | ایک علاتی بهن | ايك حقيقي بهن |
|----------------|---------------|---------------|
| 33.33          | 16.66         | 50            |

ا کیے حقیق بہن کوسوکا آ دھا پیچاس دیا۔علاقی بہن کو چھٹا حصہ 16.66 دیا اور باتی ایک تہائی سویٹس سے 33.33 علاقی بھائی کول گئی۔ (۷) ایک اخیافی بہن کے لئے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر بیٹا، بیٹی، پوتا نہ ہوں اور ماں شرک بہن ہوجس کواخیافی بہن کہتے ہیں یا اخیافی بھائی ہو

حاشیہ: (الف) حضرت ابوموی سے پوچھا بیٹی، پوتی اور بہن ہوتو کتنا سلے گا؟..فرمایاس میں وہی فیصلہ کروں گا جوحضور نے کیا۔ بیٹی کے لئے آدھااور پوتی کے لئے چھٹا دوتہائی پوری کرنے کے لئے اور ایک تہائی بہن کے لئے چھٹا دوتہائی پوری کرنے کے لئے اور ایک تہائی کے لئے جھٹا دوتہائی پوری کرنے کے لئے اور باقی باپٹر یک بھائی کے لئے۔

# [ ١ ١ ٣ ] (٣ ١ ) وتسقط الجداتُ بالام [ ٢ ١ ٢ ٣] (١ ٨ ) والجد والاخوةُ والاخواتُ بالاب

تواس كوچھٹاحصہ ملے گا۔اور بھائی ہوتواس كوبھی چھٹاحصہ ملے گا۔

🙀 آیت 🛫 اس کا ثبوت ہے۔وان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس (الف) (آیت ۱۲، سورة النسام م) اس آیت میں ہے کداخیافی بھن اور اخیافی بھائی کے لئے چھٹا حصہ ہے (۲) اثر گزر چکا ہے۔فتفسیر ابی الزناد عملي معاني زيد بن ثابت قال و ميراث الاخوة للام انهم لايرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان او انفي شيئا ولا مع الاب ولا مع النجمد ابني الاب شيئا وهم في كل ماسوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان او انشى ، فان كانوا اثنين فصاعدا ذكورا او اناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء (ب) (سنن لليمقى ، باب فرض الاخوة والاخوات لام، جسادس مص ٣٤٩، نمبر١٢٣٢٨) اس اثر ميس ہے كما خيانى بھائى بهن كوچھٹا حصد ملے گا۔مسئلداس طرح بے گا۔

| مال شريك بهن | ماںشریک بھائی | بيوى |
|--------------|---------------|------|
| 16.66        | 16.66         | 25   |

اس مسئلے میں بیوی کو چوتھائی یعنی سوکا 25 دیا گیا۔اور ماں شریک بھائی کو چھٹا حصہ 16.66 اور ماں شریک بہن کو چھٹا حصہ دیا گیا یعنی سومیں = 16.66 اور باقى 41.68 عصب كودى ديا جائے گا۔

[۳۲۱۱] (۱۳) دادی، مال کی وجهے ساقط مولی۔

ترت مال موجود موتودادي كوهم نبيل ملے گا۔ وهنيس موكى تودادى كوحمد ملے گا۔

تصول میں مقدم اورمؤخر کا اعتبار ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے اس کو حصہ ملتا ہے۔وہ نہ ہوتو بعد والے کو ملتا ہے۔ یہاں مال موجود ہے اس كة وادى وتيس مع كا (٢) حديث يس اس كا ثوت م عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي عَلَيْتُ جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها ام (ج) (ابوداودشريف،باب في الجدة ،ص ٢٥ ، نمبر ٢٨٩٥) اس مديث ميس بكددادى كے لئے چھٹا حصر ب شرطيكه مال ند ہو۔اس لئے مال سے دادی مجوب ہوجائے گی۔

[٣٢١٢] (١٨) دادااور بهائى اور ببنس باب سے ساقط موجاتے ہیں۔

اپ موجود موتودادا کو بھی حصنہیں ملے گا۔اورنہ بھائیوں کو ملے گا اورنہ بہنوں کو ملے گا۔ بیسب باپ کی وجہ سے ساقط موجا کیں گے۔ ہے آیت میں ہے کہ کلالہ ہوتو بھائی اور بہنول کو حصد ملتا ہے۔اور کلالہ کا مطلب میرہے کہ اولا دبھی نہ ہواور باپ بھی نہ ہو۔جس ہے معلوم ہوا

حاشیہ: (الف)اگرآ دی کلالہ ہویاعورت کلالہ ہواوراس کا بھائی یا بہن ہوتو ہرایک کے لئے چھٹا حصہ ہے (ب)حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ ماں شریک بھائی دار پنیس ہوگا اولاد کے ساتھ نہ پوتے اور پوتی کے ساتھ اور نہ دادا کے ساتھ ۔وہ ان کے علاوہ میں ایک کے لئے چھٹا حصہ ہوگا نذکر ہویا مؤنث ۔اور دویا دو سے زیادہ ہوں مذکر یامؤنث توان کے لئے تہائی ہوگی، برابر برابر سبتقسیم کریں مے (ج) حضور نے دادی کے لئے چھٹا حصہ کیا اگر اس سے پہلے مال نہو۔

#### [٣٢١٣] (١٥) ويسقط ولد الام باحد اربعة بالولد وولد الابن والاب والجد.

كه باب بهوتو بهائى اور بهن كاحصه ساقط بهوجائے گا۔ اثر ميں كلاله كانفيراس طرح بـ انسه سسمع ابن عبساس يقول الكلالة الذى لايدع ولدا ولا والدا (الف) (سنن لليه قى ، باب جب الاخوة والاخوات من كانوابالاب والا بن وابن الا بن ، جسادس ، ١٩٣٨ ، غبر لايدع ولدا ولا والدا (الف) (سنن لليه قى ، باب جب الاخوة والاخوات من كانوابالاب والا بن وابن الا بن ، جسادس ، ١٩٣٥ ، غبر معلوم بواكه باب بوتو بهائى بهنول كوصه نهيل مل گا۔

باپ کی وجہ سے داداسا قط ہوجائے گااس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابی بکر قال الجد بمنزلة الاب مالم یکن اب دونه وابن الابن بسنزلة الاب مالم یکن اب دونه وابن الابن بسنزلة الابن ما لم یکن ابن دونه (ب) (مصنف ابن الی شیبة ،۲۲ فی الجد من بحله ابا ،جسادس ، اس ۱۲۲ ، نمبر ۱۲۲ میں اثر میں ہے کہ حضرت ابو یکر نے داداکوباپ کے درجے میں رکھا جبکہ باپ نہ ہو۔اس لئے داداباپ سے ساقط ہوجا کیں گے۔
[۳۲۳] (۱۵) اخیافی بھائی بہن ساقط ہوجاتے ہیں چارکی وجہ سے ،اولاد سے ، پوتے سے ، باپ سے اور داداسے۔

[ ۱۱۱۰ ] رسان احیاق بھاں مان حافظ ہوجائے ہیں جاری دجہے اور درجہ بوجے ہے، باپ سے اور داداد ہے۔ انسری اولا درجن کو مال شریک بھائی بہن، جن کو اخیانی بھائی بہن کہتے ہیں وہ چارتم کے لوگوں سے ساقط ہوجاتے ہیں(ا) بیٹوں سے

(۲) پوتوں سے (۳) باپ سے اور دادا سے لینی ان چاروں میں سے کوئی ایک موجود ہوتو ماں شریک بھائی بہن کو حصہ بیں ملے گا۔

بیٹے اور پوتے سے ساقط ہوتا ہے اس کی ولیل خود آیت ہے۔ وان کان رجل یبورٹ کیلالۃ او امر اُہ و لہ اخ او احت فلکل واحد منہ ما السدس (ج) (آیت ۱۱ سورۃ النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ کاالہ ہوتواخیا فی بہن بھائی کو چھٹا حصد دیا جائے گا۔ اور کاالہ اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد یا پوتا نہ ہواور نہ والد ہو۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد ہو یا پاپ ہوتو اخیا فی بہن بھائی ساقط ہو جا کیس گے۔ اور باپ نہ ہوتو دادا بھی باپ کے درج میں ہے۔ اس لئے دادا ہوتے وقت بھی اخیا فی بھائی بہن ساقط ہوں گے۔ کاالہ کی تغییر اور باپ نہ ہوتو دادا بھی باپ جب الاخوۃ والاخوات اوپر گزر بھی ہے۔ انسه سمع ابن عباس یقول الکلالۃ الذی لا یدع ولدا و لا والدا (د) (سنن للبہتی ، باب جب الاخوۃ والاخوات من کا نوابالاب والابن وابن الابن ، ج سادس ، ص ۱۹ سن میں کا نوابالاب والابن وابن الابن ، ج سادس ، ص ۱۹ سی میں کا نوابالاب والدہ ولد ولد اولا ولد (د) (آیت ۲ کا ، سورۃ النساء) اس آیت میں ہے کہ لیس لہ ولد ولد اولہ اخت فلھا نصف ماترک و ھو یر ٹھا ان لم یکن لھا ولد (د) (آیت ۲ کا ، سورۃ النساء) اس آیت میں ہے کہ اولاد دنہ ہو (اور ای میں پوتا بھی داخل ہے) تو بھائی بہن وارث ہوں گے۔ اور اگریہوں تو وہ ساقط ہوجا کیں گے۔

النت ولدالام: مال کی اولا د،اس سے مراد مال شریک بھائی اور مال شریک بہن ہیں جن کواخیافی بھائی ،اخیافی بہن کہتے ہیں۔

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اولا دبھی نہ ہواور والد بھی نہ ہو(ب) حضرت ابو بکر نفر ماتے ہیں وراخت میں واوا باپ کے درجے میں ہے اگر بیٹا نہ ہو(ج) اگر مردیا عورت کلالہ ہواور اسکو بھائی یا بہن ہوتو ان میں سے ہرا یک کے لئے چھٹا حصہ ہے (د) حضرت ابن عباس نے فرمایا کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو نہ اولا دہوا ور نہ والد ہو ور (ہ) آپ سے فتوی پوچھتے ہیں ، آپ گہد دیجئے کہ اللہ کا لہ کہ بارے میں فتوی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی بلاک ہوجائے اور اس کی اولا دنہ ہواور اس کی بہن ہوتو اس کے لئے ترکے کا آ دھا ہے۔ اور بھائی بھی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولا دنہ ہو۔ اولا دنہ ہواور اس کی بہن ہوتو اس کے لئے ترکے کا آ دھا ہے۔ اور بھائی بھی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولا دنہ ہو۔

# [٣٢١٣] (٢١) واذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن الا ان يكون بازائهن او

[۳۲۱۴] (۱۲) اگریٹیاں دو تہائی لےلیں تو پوتیاں ساقط ہوجاتی ہیں گرید کہ اس کے برابر میں یاان سے نیچے پوتا ہوتوان کو عصبہ بنادےگا۔
مسکے میں گزر چکا ہے کہ دو بیٹی ہویا اس سے زیادہ ہوتو سب کو دو تہائی ہی ملے گی اس سے زیادہ نہیں۔ اس میٹیوں کو شرکت کرنی ہوگ۔ اب پوتیاں ہوں تو ان کو پچھ نہیں ملے گا۔

ہوگی۔ اب پوتیاں ہوں توان کو پچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ دو تہائی بیٹیاں لے چکی ہیں۔ اب پچھ باتی نہیں رہا۔ اس لئے پوتیوں کو پچھ نہیں ملےگا۔

آست میں سے کہ دو سرزیادہ بیٹمال ہوں تر بھی دو تہائی ہی ملے گی مدھ سے کہ دالمدی الذی مذاب سے الدی مذاب سے الدی مذاب سے الدی مدید کے اللہ فرادہ کا دیگر کی دو سے خوالدہ فرادہ کو اس میٹیاں کی اس میں مدید کے اللہ فرادہ کا دو سے الدی مذاب سے اللہ کو اس میٹیاں کی دو سے دو الدی میں الدی مذاب کے اس کے اس کے دو سے دو الدی کو الدی مدی کو الدی مدی کے اللہ فرادہ کو کہ اس کے اس کے دو سے دو الدی کو کہ کے دو الدی کو کہ دو سے دو الدی کو کہ دو کہ د

و آیت میں ہے کہ دوسے زیادہ پیٹیاں ہوں تب بھی دوتہائی ہی ملے گی یو صید کے الله فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانٹیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک (الف) (آیت اا،سورة النماع)

البنة اگر پوتیوں کے ساتھ پوتا ہویااس کے بنچے پر پوتا ہواور بیٹیوں کے دو تہائی لینے کے بعد جوا کیے تہائی پچ گئی ہودہ پوتوں کو بطور عصبہ مل رہی ہوتو پوتیوں کو بھی اس میں سے مل جائے گا۔اس صورت میں پوتوں کو دوگنا اور پوتی کوایک گنا ملے گا۔اور پوتیاں بھی پوتوں کے ساتھ عصبہ بن جائے گی۔

اثر مل ہے۔ عن خارجة بن زید عن اہیه زید بن ثابت ... وان لم یکن الولد ذکر او کانتا اثنتین فاکثر من البنات فائد لا میراث لبنات الابن معهن الاان یکون مع بنات الابن ذکر هو من المتوفی بمنزلتهن او هو اطرف منهن فیر د علی من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضلا ان فضل فیقسمونه للذکر مثل حظ الانثیین فان لم یفضل شیء فلا شیء للم (ب) (سنن للبہتی، باب میراث اولا والابن، جسادس، ص ۲۵۷، نمبر ۱۲۳۱۳) اس اثر میں ہے کہ بیٹیوں کے دوتہائی لینے کے بعد پوتوں کو پھی باب میراث اولا والابن سے یہے پوتا ہو ووہ بطور عصبہ لے گا۔ اور پوتوں کو بھی للذکر مثل حظ الانثیبن دے گا۔ متلاس طرح ہوگا۔

ميت 100

| . پوتا . | پوتی  | دو بیٹیاں |
|----------|-------|-----------|
| 22.22    | 11.11 | 66.66     |

یہاں سومیں سے دو تہائی لینی 66.66 دو بیٹیوں کو دیا۔ باقی ایک تہائی لینی 33.33 جو باقی بگی وہ پوتی اور پوتے کے درمیاں بطور عصبہ تقسیم ہوئی۔ اس لئے اس میں پوتے کو دو گنا 22.22 دیا اور پوتی کو ایک گنا یعنی 11.11 دیا گیا۔ اگر پوتا نہ ہوتا تو اس صورت میں پوتی کو پھے نہیں ہوئی۔ اس

حاشیہ: (الف) تم کواللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے مرد کے لئے عورت کا دوگنا ہے، پس اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو اس کے لئے ترکہ کی دو تہائی ہوگ (ب) زید بن ثابت نے فرمایا گر فہ کر اولا د شہوں اور دویا اس سے زیادہ بٹیاں ہوں تو ان کے ساتھ پوتیوں کو میراث نہیں ہے۔ گریہ کہ پوتیوں کے ساتھ اس درج کا پوتا ہویا ان سے بنچ کے پوتے ہوں تو لوٹائی جائے گی۔ جواس درج میں ہویا اس سے اوپر کی پوتیاں ہوں تو مال زیادہ ہوا ہو پھر اس کو مرد کے لئے عورتوں کے دوگنا کے طور پرتشیم کریں گے۔ اورا گر کھے نہ بچے تو ان پوتیوں کے لئے کچے نہیں ہے۔

اسفل منهن ابن أبن فيُعصّبهن [ ٢ ١ ٣٢] (١ ١ ) واذا استكمل الاخوات لاب وام الثلثين سقطت الاخوات لاب الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصّبهن.

[۳۲۱۵] (۱۷) اگر مال باپ شریک بہنیں دوتہائی وصول کرلیں تو باپ شریک بہنیں ساقط ہوجا کیں گی گریہ کہان کے ساتھ ان کا بھائی ہوجو ان کوعصہ بنادے۔

او پرمسئلہ گزر چکا ہے کہ دوقیقی بہنیں ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گی۔اس سے زیادہ نہیں اب دویا اس سے زیادہ بہنیں تھیں ان کو دو تہائی ورد تہائی دوری گئی۔اس لئے باپ شریک بہنیں جن کوعلاتی بہن کہتے ہیں ان کو پچھنہیں ملے گا۔ کیونکہ کچھ باتی نہیں رہا۔

ہاں ان بہنوں کے ساتھ بھائی ہوتو حقیقی بہنوں کے حصے کینے کے بعد تہائی حصہ جو بچے گاوہ بھائی کوبطور عصبہ ملے گا۔ بہنوں کوللذ کرمثل حظ الانٹیین ملے گا۔ یعنی بھائی کودو گنااور بہن کوایک گنا ملے گا۔

اس الرجم اس کا ثبوت ہے۔ فان کان بنو الام والاب امر أتين فاکثر من ذلک من الاناث فيفرض لهن الثلثان ولا مير اث معهن ذكر بدئ بفر ائض من كانت له فريضة مير اث معهن ذكر بدئ بفر ائض من كانت له فريضة فاعطوها، فان فضل بعد ذلک فضل كان بين بنى الاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شىء فلاشىء لهم فاعطوها، فان فضل بعد ذلک فضل كان بين بنى الاب للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شىء فلاشىء لهم (ب) (سنن لليم قى ، باب ميراث الاثوة والاثوات لاب وام اولاب، جسادس، صام ۱۲۳۲، بنيس الاسم مراث الاثوقة والاثوات لاب وام اولاب، جسادس، من الاسم بنيس كي مسلماس طرح بن گا۔

ايت 100

دوهیقی بهنین باپشریک بهن باپشریک بهمانی 22.22 11.11 66.66

اس مسئلے میں سوسے اصل مسئلہ بنایا۔ اس میں سے دو تہائی بینی 66.66 حقیقی بہنوں کو دیا۔ باتی ایک تہائی بینی 33.33 باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کوبطور عصبردی گئی۔ جس میں سے دوگنا لینی 22.22 بھائی کواور ایک گنا 11.11 بہن کودیا گیا۔

ُ ماشیہ: (الف) اگراؤ کیاں دوسے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کی دو تہائی ہے۔ اور اگر بھائی بہن ندکر اور مؤنث ہوں تو مرد کے لئے عورت کا دوگنا ہوگا (ب)
پس اگر حقیق دو بہنیں یا زیادہ ہوں تو ان کے لئے دو تہائی ہوگی۔ اور ان کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہنوں کی میراث نہیں ہے۔ گریہ کہ بہنوں کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو۔ پس اگر جھائی ہوں کے ساتھ میں میں تقسیم ہوگی۔ اس اصول پر کہ مرد کے لئے عورت کا دوگنا۔ پس اگر کچھ نہ بچے تو ان کے لئے کچھ نہیں ہوگی۔

## ﴿ احوال وارثين ايك نظر مير ﴾ حصد لینے والے بارہ آ دی ہیں ۔ان میں سے جارمرد میں اور آ محمورتیں ہیں۔

| حصه لينے والى عورتيں |     | حصد لينے والے مرد |     |
|----------------------|-----|-------------------|-----|
| يوى                  | (1) | باپ               | (1) |
| صلی بیٹی             | (r) | واوا              | (ř) |
| پوتی                 | (٣) | مان شريك بھائى    | (٣) |
| مال باپشر يک بهن     | (4) | الثوير            | (r) |
| باپشریک بهن          | (۵) |                   |     |
| مال شريك بهن         | (4) |                   |     |
| ال                   | (4) |                   |     |
| دادي                 | (A) |                   |     |

#### € 2000 }

#### (۱) ماكي حالتين: تين بين ب

| س حالت بیل کون ساحصہ طے گا                   | يطورعصب | 2     | 2                       |            |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|------------|
| جب بينا هو يا پوتا هو۔                       | ×       | 16.66 | صرف چعنا حد حے گا       | (1)        |
| جب بيني ۾ويايو تي مويار پوتي مو۔             |         | 16.66 | چھٹا حصداورعصبے عطور پر | <b>(r)</b> |
| جب نه بينا هونه بوتا مونه بيني مونه بوتي مو_ |         | ×     | صرف عصب کے طور پر       | (r)        |

### (٢) دادا كي حالتين : جارين-

| س حالت میں کون ساحصہ ملے گا                 | لطوزعصب | ھے    | . 2                             |     |
|---------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|-----|
| <u>جب بيڻا يا پوتا يا پر پوتا ہو</u>        | ×       | 16.66 | مرف چعٹا حصہ لے گا              | (1) |
| جب بٹی ہویا پوتی ہو یار پوتی ہو             | 33.33.  | 16.66 | چھٹا حصہ بھی اور عصبہ کے طور پر | (r) |
| جب نه مينا مونه پوتا مونه بيني مونه پوتى مو | 100     | ×     | صرف عصبر كے طور پرسب            | (r) |
| جب باپ موجود بو                             | ×       | ×     | واواسا قط بوجائے گا             | (4) |

عصول کی بیز تیب سراجی سے ماخوذ ہے،حصول سے مرادسہام ہیں جوقر آن اوراحادیث میں کی حصد ارکود یے گئے ہیں۔



(س) ماں شریک بھائی کی جانتیں: تین ہیں۔

| مس حالت میں کونسا حصہ ملے گا                  | بطورعصبه | ھے    | ع                 |     |
|-----------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----|
| ایک بھائی ہو یاایک بہن ہو                     | ×        | 16.66 | چھٹا حصہ          | (1) |
| بھائی بہن دونوں ہوں یا دو بھائی یا دو بہن ہوں | ×        | 33.33 | تہائی حصہ         | (r) |
| بيٹايا پوتايا باپ يا دادامو                   | ×        | ×     | ا ساقط ہوجائیں گے | (٣) |

(۴) شوهر کی حالتیں: دوہیں۔

| كس حالت مين كونسا حصيه ملے گا               | لطورعصب | ھے | 2              | -   |
|---------------------------------------------|---------|----|----------------|-----|
| بيٹا، ميٹی، يوتا، يوتی نه ہوں               | ×       | 50 | آ دھا ملے گا   | (1) |
| بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی میں سے کوئی موجود ہو | ×       | 25 | چوتھائی ملے گی | (r) |

﴿ عورتوں کے تھے ﴾

(۱) پیوی کی حالتیں : ووہیں۔

| س حالت میں کون ساحصہ ملے گا                   | لطورعصبه | ع    | ي              |     |
|-----------------------------------------------|----------|------|----------------|-----|
| جب بيٹايا ميٹي يا يوتا، پوتى يا ير يوتانه موں | ×        | 25   | چوتفائی ملنگ   | (1) |
| جب بيايا يني يا يونايا يوتى ہوں۔              |          | 12.5 | آ مخوال ملے گا | (r) |

(۲) صلبی بنی کی حالتیں: تین ہیں۔

| کس حالت میں کون ساحصہ ملے گا | لطورعصبه | ھے ا  | 2                    |     |
|------------------------------|----------|-------|----------------------|-----|
| صرف ایک بینی ہو              | ×        | 50    | آ دھاملے گا          | (1) |
| دویااس سے زیادہ پٹیال ہوں    | ×        | 66.66 | دوتهائی ملے گ        | (r) |
| جب بیٹے کے ساتھ ہو           | 33.33    | ×     | للذكرمثل حظ الانتبين | (٣) |

ایک بیوی کو جنتا حصد ملے گاچار ہوتب بھی اتناہی ملے گا۔اوراس میں چاروں کوتشیم کر کے لیناہوگا۔

(س) يوتى كى حالتين : جيد بين \_

| لطورعصب       | ھ       | ع                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|---------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ×             | 50      | آوها لح                     | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ×             | 66.66   | دوتهائی ملے گی              | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ×             | 16.66   | چھٹا حسہ ملے گا             | (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| · x           | ×       | ساقط، کچنیں ملے گا          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>33.3</b> 3 | ×       | مابتى بطورعصب طع كا         | (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ×             | ×       | ساقط، بحوثبين ملے گا        | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               | بطورعصب | × 50  × 66.66  × 16.66  × x | الطورعمب         العورعمب         العام المحتى         العام المحتى         العام المحتى         المحتى |  |  |

(م) مان باپ شریک بہنوں کی حالتیں: سات ہیں۔

| س حالت میں کونسا حصہ ملے گا    | لطودعصب                | 2     | ڪ                            |             |
|--------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| اگرایک بهن بو                  | ×                      | 50    | آدحا کے گا                   | (1)         |
| اگردویااس سے زیادہ جمینیں ہوں  | ×                      | 66.66 | دوتہائی ملے گی               | (r)         |
| جب بہن کے ساتھ بھائی ہو        | 33.33                  | ×     | للذكرش حظ الانتبين ملے كا    | (٣)         |
| جب دو بيشيال بول               | <b>33.3</b> 3          | ×     | مابقى تنبائى بطورعصبه ملے گا | (m)         |
| جب دویااس سے زیاد و پوتیاں ہوں | <b>33</b> . <b>3</b> 3 | ×     | ماجنى تنهائى بطورعصبه مطي كا | <b>(</b> a) |
| جب بيڻا يا يو تا هو            | ×                      | ×     | ساقط، کچر بھی نبیں ملے گا    | (Y)         |
| جب باپ يا دا داموجود مو        | ×                      | ×     | ساقط، کچر بھی نہیں ملے گا    | (4)         |

(۵) مان شریک بہنون کی حالتیں : تین ہیں۔

| كس حالت بيس كون ساحصه ملے گا        | بطورعصب | e e   | <u>e</u>       |            |
|-------------------------------------|---------|-------|----------------|------------|
| اگرایک بهن ہو                       | ×       | 16.66 | چھٹا حصہ طے کا | (1)        |
| اگرباپ شریک بهن یا حقیق بهن مو      | ×       | ×     | بين ليا        | <b>(7)</b> |
| اگرایک بھائی یاایک بمن سے زیادہ ہوں | ×       | 33.33 | تهائی میں شرکت | (r)        |

(۲) باپشریک بہنوں کی حالتیں: گیارہ ہیں۔

| کس حالت میں کون ساحصہ ملے گا                     | لطورعصب | 2     | ھے                         |      |
|--------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------|------|
| اگرصرف ایک بهن مو                                | ×       | 50    | آ دھا لمے گا               | (1)  |
| دويادوسے زيادہ بہنيں ہوں اور هيقى بہنيں نه ہوں   | ×       | 66.66 | دوتهائی ملے گا             | (r)  |
| اگرایک حقیق بهن ہو                               | ×       | 16.66 | چھٹا حصہ حلے گا            | (r)  |
| اگر دوهیقی بهنیں ہوں                             | ×       | ×     | ساقط، کچھنیں ملے گا        | (r)  |
| دوھیقی بہنوں کےعلادہ باپشریک بھائی ہو            | 33.33   | ×     | ماقمي للذكرمثل حظ الانثيين | (۵)  |
| دوبیٹیاں یااس سے زیادہ ہوں                       | 33.33   | ×     | بطورعصبه باتى              | (r)  |
| جب دویااس سے زیادہ پوتیان ہوں                    | 33.33   | ×     | بطورعصبه بأتى              | (4)  |
| بيٹا يا پوتا موجود ہو                            | ×       | ×     | ساقط، کچینیں ملے گا        | (A)  |
| جب باپ يا داداموجود مو                           | ×       | х     | ساقط، پچینیں ملے گا        | (4)  |
| حقیقی بھائی موجود ہو                             | ×       | ×     | ساقط، کچینیں ملے گا        | (1•) |
| اگر حقیق بهن، بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بنی ہو | ×       | х     | ساقط، کچنیں ملے گا         | (11) |

# (۷) مال کی حالتیں: آٹھ ہیں۔

| كس حالت بيس كون ساحصه مطيع كا                 | لطورعصب | 2      | ھے              |     |
|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----|
| بیٹایا بیٹی ہو                                | ×       | 16.66  | چھٹا حصہ        | (1) |
| پوتاياپو تى، پر پوتاياپر پوتى ہو              | ×       | 16.66· | چھٹا حصہ        | (r) |
| حقیق دو بھائی یا دو بہنیں ہوں                 | ×       | 16.66  | چھٹا حصہ        | (r) |
| علاتی یا خیافی دو بھائی یا دو بہنیں ہوں       | ×       | 16.66  | چھٹا حصہ        | (٣) |
| اگر بیٹایا پوتایا دو بھائی یا دو بہنیں نہ ہوں | ×       | 33.33  | كل مال كى تهائى | (۵) |
| اگر بیوی ہوتو اس کے لینے کے بعداور ہاپ ہو     | ×       | 33.33  | كل مال كى تهائى | (Y) |
| اگرشو ہر ہوتو اس کے لینے کے بعداور باپ ہو     | ×       | 33.33  | كل مال كى تبائى | (4) |
| ا گرشو هر یا بیوی مواور دادامو                | ×       | 33.33  | كل مال كى تهائى | (A) |

كتاب الفرايض

MIM

الشرح الثميرى الجزء الرابع

(٨) دادې کی حالتیں: تین ہیں۔

|     |                     | _•    |         |                                |
|-----|---------------------|-------|---------|--------------------------------|
|     | ھے                  | ھے    | لطورعصب | من حالت مين كون ساحصه ملے گا   |
| (1) | چھٹا حصہ کے گا      | 16.66 | ×       | ایک دادی ہویا بہت اور مال ندہو |
| (r) | ساقط، پچینیں ملے گا | х     | ×       | جبکه مال ہو                    |
| (r) | چھٹا حصہ ملے گا     | 16.66 | ×       | جبكه داداءو                    |

(٩) نانی کی حالتیں: دوہیں۔

| كس حالت بين كون ساحصه ملي گا   | لطورعصب | ھے    | <u>e</u>           |     |
|--------------------------------|---------|-------|--------------------|-----|
| ایک نانی ہویا بہت اور مال ندہو | ×       | 16.66 | چھٹا حصہ ملے گا    | (1) |
| جبکه مال بو                    | ×       | ×     | ساقط بچونیں ملے گا | (r) |

و قاعدہ: جب بھی بھائی بہن دونوں جھے لینے والے ہوں توللذ کرمثل حظ الانٹین ہوجا تا ہے۔ لینی بھائی کودو گنا اور بہن کو ایک گنا۔ چاہے وہ دونوں میت کے لئے بیٹا اور بیٹی ہویا پوتا اور پوتی ہویا بھائی اور بہن ہو۔ البتہ بیدونوں آپس میں بھائی اور بہن ہوں گے۔



## ﴿ باب العصبات ﴾

# [٢١٦] (١) واقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الاب ثم الجد ثم بنو الاب وهم

#### ﴿ باب العصبات ﴾

شروری آن عصبات عصبہ کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے والد کے رشتہ دار، چونکہ بید حصے لینے والے سب باپ کے رشتہ دار بین اس لئے ان کوعصبات کہتے ہیں۔ اس کا شوت اس صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال المحقوا الفو افض باھلھا، فعا تو کت الفو افض فلا ولئی رجل ذکر (الف) (بخاری شریف، باب ابن عم اصد حمااخ لاام والآخر و حج می مجم ۲۲۹۲ رابودا و دشریف، باب فی میراث العصبة میں رحم میں میں اس کا اشارہ ہے۔ میں میں اس کا اشارہ ہے۔ میں میں اس کا اشارہ ہے۔ یہ و صدی کم اللہ فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانٹین (ب) (آیت اا، سورة النہ ایم) س آیت میں بیٹے کے لئے دو گنا اور بیٹی کے لئے اس کے اس آیت میں عصبہ کو دین کا اشارہ ہے۔

#### ﴿ اتسام عصبات ﴾

عصبات كى چارفشمين بين (١) عصبه بنفسه (٢) عصبه بغيره (٣) عصبه ع غيره (٣) عصبه بالسبب -

(۱) عصبہ بنفسہ : جولوگ خود بخو دعصبہ ہول ،کسی دوسرے کے بنانے کی وجہ سے نہ ہوں اس کو عصبہ بنفسہ کہتے ہیں،ان میں بیٹا، پوتا، باب۔دادا، بھائی، جھتیجا، پچا، چھازاد بھائی عصبہ ہیں۔

(۲) عصبه بغیرہ: خودتو عصبہ بیں تھالیکن بھائیوں نے اس کوعصبہ بنادیا اس لئے غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئے۔اس لئے ان کو عصبہ بغیرہ کہتے ہیں۔ان لوگوں کو ہیں۔ان میں بیٹی بیٹے کے ساتھ ، پوتی پوتے کے ساتھ ، حقیق بہن حقیق بھائی کے ساتھ ، علاتی بھائی کے ساتھ عصبہ ہیں۔ان لوگوں کو للذکر مثل حظ الانٹیین ملے گا۔ یعنی مردکودوگنا اورعورت کو ایک گنا۔

(٣) مع غيره: يعورتين خودتو عصبنهين تقيس اورنه كسى نے اس كوعصبه بنايا۔ البنة بينى نے يا پوتى نے اپناا پنا حصه ليا اور عصبه مر كوئى نهيں تفالة حقيقى بهن نے يا بوتى نے اپنا پنا حصه ليا اور عصبه مع غيره كہتے ہيں۔ حقيقى بهن نے يا علاتى بهن نے باتى مال آ دھايا ايک تهائى ليا۔ تو چونكه بينى يا پوتى كے ساتھ عصبہ بنى ہے اس لئے ان كو عصبه مع غيره كہتے ہيں۔ مثلا ايک بينى تقى اور ايک پوتى تھى۔ بينى نے آ دھاليا اور دوثلث پوراكر نے كے لئے پوتى كو چھٹا ديا۔ باتى ايک تهائى بى وه بهن كو بطور عصبه ديا۔ اس لئے بہن عصبه عيره ہوئى۔

(٣) عصبہ بالسبب : آزاد کرنے کے سبب ہے آقا یا سیدہ غلام کے مال کا بطور عصبہ وارث بنے اس کو عصبہ بالسب کہتے ہیں۔ کیونکہ بید نسب کی وجہ سے عصبہ بنیں ایک آزاد کرنے والل آقا (٢) آزاد کرنے والی سبب کی وجہ سے عصبہ بنیں ایک آزاد کرنے والی سبب کے بعد ترجمہ اور شرح دیکھیں۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جھے اس کے لینے والے کو دواور جھے والے چھوڑ دیں تو ند کر عصبات کے لئے ہوگا (ب) تم کواللہ اولاد کے بارے میں ومیت کرتے ہیں کہ مرد کے لئے عورت کا دوگنا ہوگا۔

#### الاخوة ثم بنوالجد وهم الاعمام ثم بنو اب الجد [١٥] ٣١] (٢) واذا استوى بنو اب في

[٣٢١٦](١)عصيوں يس قريب(١) بيٹے بي (٢) پھر پوتے بي (٣) پھر باپ (٣) پھر دادا(۵) پھر باپ كے بيٹے وہ بھائى بي (٢) پھرداداكے بيٹے وہ چا بي (٤) پھرداداكے باپ كے بيٹے جس كوداداكے بھائى كہتے ہيں۔

اس عبارت میں سات قتم کے عصبات کوذکر کیا ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ قریب والاعصبہ موجود ہوتو اس سے بعدوالے کو پھینیس ملے گا۔مثلا بیٹا موجود ہوتو پوتا کونیس ملے گا۔اور پوتا موجود ہوتو باپ کونیس ملے گا۔اور باپ موجود ہوتو دادا کونیس ملے گا۔اور دادا ہوتو بھائی کو نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔اور بھائی ہوتو بچیا کونیس ملے گا۔اور پچیا ہوتو دادا کے بھائی کونیس ملے گا۔

آیت بین اس کا اشارہ ہے۔ یستفتونک قبل الله یفتیکم فی الکلالة ان امرؤهلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ماترک وهو یو ثها ان لم یکن لها ولد (الف) (آیت ۲ کا،سورة النباء م) اس آیت بین ہے که اولا دنہ ہوتی بہن کو ملے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولا دجوقریب کا عصبہ ہوتو اس سے دور کے عصبہ کوئیس ملے گا (۲) اور فد کر عصبہ کودین ہے۔ عن ابن عباس عن النبی قال الحقوا الفوائض باهلها، فما ترکت الفوائض فلا ولی رجل ذکو (ب) (بخاری شریف، باب ابن عم اصدها اخلام والآخرزوج بھی ،نمبر ۲۸۹۸ رابودا و دشریف، باب فی میراث العصبة ،ص ۲۵ ،نمبر ۲۸۹۸) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اصحاب فرائض کے دینے کے بعد جو بیچ وہ فدکر عصبات کودیئے جا کیں گے۔

ان عصبات میں (۱) بیٹا جزومیت ہے اور فروع ہے (۲) پوتا جزوکا جزوہ (۳) باپ اصل میت ہے (۳) دادااصل کا اصل ہے (۵) بھائی اصل کے اصل کا جزو اصل کی باپ کا بیٹا ہے (۷) اور دادا کا بھائی اصل کے اصل کے اصل کا جزو ہے۔

فتفسير ابسى النزناد على معانى زيد بن ثابت قال الاخ للام والاب اولى بالميراث من الاخ للاب، والاخ للاب اولى من الوخ للاب ، وابن الاخ للاب اولى من ابن الاخ للاب ، وابن الاخ للاب اولى من ابن الاخ للاب ، وابن الاخ للاب اولى من ابن الاخ للاب ، وابن الاخ للاب اولى من ابن الاخ للاب والام الخ (سنن ليبقى بابترتيب العصبات، حسادس، ص ١٩٥١، نبر ١٢٣٧٣) اس الريس عصب كى ترتيب بيان كى ابن الاخ للاب والام الخ (سنن ليبقى بابترتيب العصبات، حسادس، ص ١٩٥١، نبر ١٢٣٥٣) اس الريس عصب كى ترتيب بيان كى ابن الاخ للاب والام الخ (سنن الاخ للاب والام الخ (سنن الاخ للاب والام الخرب والام المن الاحتمال المناسبة والام المناسبة والمناسبة والام المناسبة والمناسبة والم

[۳۲۱۷] (۲) جب باپ کے بیٹے درج میں برابر ہوں تو زیادہ مستحق وہ ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہو۔

تشری بھائی بہنوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں(ا) بھائی اور بہن ماں میں بھی شریک ہوں اور باپ میں بھی شریک ہوں ان کواعیان بنی الام کہتے ہیں۔اردو میں حقیق بھائی بھی شریک ہوں اور باپ میں بھی شریک ہوں ان کواعیان بنی الام کہتے ہیں۔اردو میں سوتیل بھائی باسوتیل بہن کہتے ہیں(۳) صرف ماں دونوں کی ایک ہوجس کو الگ الگ ہوجس کوعلاتی بھائی یاعلاتی بہن کہتے ہیں۔اردو میں سوتیل بھائی یا سوتیلی بہن کہتے ہیں(۳) صرف ماں دونوں کی ایک ہوجس کو

حاشیہ: (الف) اوگ آپ سے فتوی ہو چھتے ہیں۔اللہ تم کو کلالہ کے بارے ہیں فتوی دیتے ہیں کہ اگر آ دی ہلاک ہوجائے۔اس کی اولا دنہ ہواوراس کی بہن ہوتواس کے لئے ترکہ کا آدھا ہوگا۔اور بھائی بھی بہن کا وارث ہوگا اگراس کی اولا دنہ ہواب) آپ نے فرمایا جھے والوں کو جھے دواور جو چھوڑ دیے تو فدکر کے لئے ہے۔

# درجة فاولهم من كان من اب وام [١٨ ٢ ٣] (٣) والابنُ وابن الابن والاخوة يقاسمون

اخيافى بھائى يااخيافى بهن كہتے ہيں۔ يامان شريك بھائى بهن كہتے ہيں۔

ماں باپ شریک بھائی، یا ماں باپ شریک بہن سو تیلے بھائی بہن سے زیادہ سخق ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ شریک بھائی یا بہن ہوتو سو تیلے بھائی یا سوتلی بہن کونہیں ملے گاس کی دلیل بیر حدیث ہے۔ عن علی انہ قال ... وان رسول الله علائیہ قضی بالدین قبل الوصیة وان اعیان بنی الام یو ثون دون بنی العلات، الرجل یوث اخاہ لابیہ وامه دون اخیہ لابیہ (الف) (ترفری شریف، باب ماجاء فی میراث الاخوۃ من الاب والام ، ص ۲۹، نمبر ۲۹۰) اس حدیث میں ہے کہ تھیتی بہن بھائی سے مقدم ہوں گے۔ یہ قاعدہ بھیتیا، چیااور چیا کے بیٹے میں بھی چلے گا۔ یعنی تھی بھیتیا مقدم ہوگا سوتیلے بہاں بھائی یا میں مقدم ہول گے۔ اور حقیق چیا سے۔ اور حقیق کی بین مقدم ہول گے سوتیلے چیا ہے۔ ای طرح سوتیلے بھائی یا بہن مقدم ہونگے صرف ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن سے۔ اور سوتیلے بچیا مقدم ہونگے صرف ماں شریک بھائی یا ماں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے صرف ماں شریک بھائی یا ماں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے صرف میں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے صرف میں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے مورف میں شریک بھائی یا میں شریک بھائی یا میں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے مورف میں مقدم ہونگے صرف میں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے مقدم ہونگے صرف میں شریک بھائی یا میں مقدم ہونگے مقدم ہونگے مقدم ہونگے مقدم ہونگے میں مقدم ہونگے مقدم ہونگے مقدم ہونگے میں مقدم ہونگے مقدم ہونگے میں میں مقدم ہونگے میں مقدم ہونگے مقدم ہونگے میں مقدم ہونگے میں

انت استوى : برابردرج كيهول، اولى : مقدم بوگار

[٣٢١٨] (٣) بيٹااور پوتااور بھائي تقسيم كركے ديں گےاپنى بہنوں كو ذكر كے لئے مؤنث كے دوجھے كے برابر

سے چاوت کے کوگ ایسے ہیں کہ مرد کے ساتھ عورت بطور عصبہ دارث بنیں تو مرد کو دوگنا اور عورت کوایک گنا ملے گا(ا) میت کا بیٹا اور بیٹی میت کے دارث بنیں تو اور اصحاب فرائض کے حصہ لینے کے بعد بیٹا کو دونا اور بیٹی کواس کا ایک گنا ملے گا۔ اور بیدونوں بیٹا بیٹی آپس میں بھائی اور بہن ہیں کا اور بہن ہیں کے دارث بیٹے تو اور اصحاب فرائض کے حصہ لینے کے بعد جو بچاس میں سے بچتا کو دوگنا اور بچتی کوایک گنا ملے گا۔ اور بیدونوں آپس میں بھائی اور بہن ہیں۔

اس آیت میں اس کا جوت ہے۔ یہ و صبح مالله فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثین (آیت ا، سورة النمایم) اس آیت میں اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پر پوتا، پر پوتی ہے۔ اس لئے بیلوگ جب بھی مرد عورت وارث بنیں گے تو مرد کو دو گنا اور عورت کو ایک گیا مسئلہ اس طرح بے گا۔

اس مسئلے میں سومیں سے آٹھوال حصہ بیوی کودیا جو 12.5 بے گا۔ باتی 87.5 رہائی میں سے ایک تہائی بیٹی کو 29.16 انتیس پوائنٹ سولہ

حاشیہ : (الف) حضرت علی نے فرمایا..آپ نے قرض کا فیصلہ وصیت سے پہلے کیا۔ اور بیر کہ حقیقی بھائی بہن سے بہلے وارث ہوں گے ۔ آدمی حقیق بھائی کا وارث ہوگا سو تیلے بھائی ہے پہلے۔

#### اخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين [ ٩ ٢ ١ ٣] (٣) ومن عداهم من العصبات ينفر د بالميراث

ديا۔اوراس كى دوتهائى يعنى 33.33 المان يوائن تينتيس بيغ كوديا۔اور يوت اور يوتى كاحساب بھى اس طرح بين گا۔

[س] میت کے حقیقی بھائی اور بہن وارث بنے تو جھے داروں کے جھے لینے کے بعد جو نیچے اس میں سے بھائی کودو گنا اور بہن کوایک گنا ملے گا۔ پیدونوں آپس میں بھائی بہن ہوئے۔

[ م ] میت کے سوشیلے بھائی اور سوتیلی بہن وارث بنے تو بھائی کودو گنااور بہن کوایک گناملے گا۔اور پیدونوں آپس میں بھائی بہن ہیں۔

ی ان دونوں مسلوں کی دلیل اس آیت میں ہے۔وان کانوا اخو ۃ رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانٹیین (ب) (آیت ۲ کا، سورۃ النساء ۲) اس آیت میں ہے کہ بھائی بہن دونوں ہوں تو بھائی کودو گنااور بہن کوایک گناملے گا۔

مسئلهاس طرح بوگا\_

ميت 100

| حقیقی بہن  |            | حقیقی بھائی  | بيوى |
|------------|------------|--------------|------|
| سوتیلی بهن |            | سونتلا بھائی | 25   |
| · C.       | 75         | 4.7          |      |
| 25         | <b>₽ ₽</b> | 50           |      |

اس مسئلے میں اولا دنییں ہے اس لئے ہیوی کوسومیں سے چوٹھائی یعن 25 دیا باقی 75 بچا۔ ان میں سے بھائی کودو گنا یعن 50 دیا اور بہن کوایک گنا یعن 25 دیا۔

صعب لینے والے آپس میں بھائی بہن ہوں توللذ کرمثل حظ الانٹین ہوجا تاہے۔ یعنی بھائی کودو گنااور بہن کوایک گناملے گا(۲) یورتیں عصب بغیرہ ہوئے۔

[٣٢١٩] (٣) ان كے علاوہ عصبات ميں سے مروتنہا ہوتے ہيں ميراث لينے ميں نہ كدان كى عورتيں \_

 ذكورهم دون اناثهم [۳۲۲۰](۵) واذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المُعتِقُ [۲۲۱](۲) ثم الاقرب فالاقرب من عصبة المولى.

عصبہ بیں ملے گا۔

الت عداهم : ان كعلاوه-

٣٢٠٠](٥) اگرميت كانسبي عصيرنه بوتو آزاد كرنے والا آقا عصيه بوتا ہے۔

اس عبارت میں عصبہ بالسبب کا تذکرہ ہے۔ لینی اگرنسی عصبہ موجود نہ ہو۔ اور میت آزاد کر دہ غلام تھا تواس کا آقاجس نے آزاد کیا تھا وہ آزاد کرنے وہ آزاد کرنے والا مردیعنی آقا ہویا آزاد کرنے وہ آزاد کرنے والا مردیعنی آقا ہویا آزاد کرنے والے عرب سیدہ ہو۔ والے عرب سیدہ ہو۔

حدیث میں ہے۔عن عائشة قالت اشتریت بریرة فقال النبی مُلَّلِیُّ اشتریها فان الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق (میراث اللقیط ،ص۹۹۹، نمبرا۷۵۵) اس حدیث میں ہے کہ جس نے آزاد کیااس کوغلام کامال بطور عصبه ملیگا۔ [۳۲۲] (۲) پھرآ قاکے عصبات میں سے سب سے زیادہ جوقریب ہو۔

آزاد کردہ غلام کے عصبات میں عورت کو حصہ نہیں ماتا ہے۔ ہاں! عورت نے آزاد کیا تو وہ ولاءعورت کو ملے گا۔لیکن مثلا باپ نے غلام آزاد کیا تو غلام کا ولاء آقا کے بیٹے کو ملے گاعورت کوئیں ملے گا۔اور یہ بھی ہے کہ جومر دمیت کے قریب کے عصبات ہیں اس کوسب سے پہلے ملے گا۔وہ نہ ہوتواس کے بعد والے کو ملے گا۔البتۃ اگرولاء وراثت میں آگیا تو وراثت کے اعتبار سے عورت کول سکتا ہے۔

اثریس ہے۔عن علی و عبد الله و زید بن ثابت انهم کانوا یجعلون الولاء للکبر من العصبة و لا یو ٹون النساء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن (ب) دوسری روایت یس ہے۔ کان عمر و علی و زید بن ثابت لا یو رٹون النساء من الولاء الا ما اعتقن (ج) (سن للبہتی ، باب لاتر شالنہاء الولاء الا من اعتقن (ج) (سن للبہتی ، باب لاتر شالنہاء الولاء الامن اعتقن او اعتق من اعتقن من عاش ، م مادی ، باب لاتر شالنہاء الولاء الامن اعتقن او اعتقاب من الولاء و ما هو؟ ، ج سادی ، م سادی ، م

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاباندی کوخریدلوولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہوگا (ب) حفزت علیؓ ،حفزت عبداللہ اور زید بن ثابت ولاء عصبہ ش سے بڑے
کے لئے کرتے تھے۔اورعورتیں ولاء کا وارث نہیں ہوگی گرجس غلام کوخود آزاد کی ہویاس کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہواس ولاء کا وارث ہوگی (ج) حضرت عمرؓ ،حضرت علیؓ ،اور زید بن ثابت عورتوں کو ولاء کا وارث نہیں بناتے تھے گرخود آزاد کی ہوتواس ولاء کی وارث ہوگی۔

| S | إدايك نظرمين  | ا سر کی اقعار | 25  |
|---|---------------|---------------|-----|
| 1 | ارایک اگر سال | بات           | 190 |

| 2 | عصبہنفسہ                                        |       | ع | عصب بنفسد              |     |
|---|-------------------------------------------------|-------|---|------------------------|-----|
| × | پھر ماں باپ شر یک چچا                           | (1•)  | x | ليا                    | (1) |
| × | <i>پھر</i> باپشريک چپا                          | (11)  | × | الجر يون               | (r) |
| × | پھر ماں باپ شریک چھا کا بیٹا                    | (ir)  | × | teck                   | (٣) |
| × | <i>ڥر</i> باپشريک <u>چ</u> اکابي <sup>ن</sup> ا | (11") | × | پرياپ                  | (*) |
| × | <u>پ</u> رېاپ کامان باپ شريک چيا                | (14)  | × | <i>پجر</i> دادا        | (۵) |
| × | بعرباپ كاباپ شريك چپا                           | (10)  | × | پعرمان باپ شریک بھائی  | (r) |
| × | پھرباپ کے ہاں باپ شریک چھا کا بیٹا              | (٢١)  | × | پُعرباپ شریک بھائی     | (4) |
| × | پھرباپ کے باپ شریک چیا کا بیٹا                  | (14)  | × | بجرمان باب شريك بعتيجا | (A) |
| × | پردادا کا چیا                                   | (IA)  | × | پحرباب شریک بهتیجا     | (9) |

نو اس نقتے میں عصبات کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔

| ھے | عصبه بغيره                |      | يع ا  | عصبابغيره           |            |     |
|----|---------------------------|------|-------|---------------------|------------|-----|
| ×  | سو تيانې <del>مې</del> ټې | (Y)  | 33.33 | جبكه بيٹاساتھ ہو    | بيثي       | (1) |
| ×  | <i>پ</i> ھوپھی            | (4)  | 33,33 | جبكه بوتاساته مو    | بوتی       | (r) |
| ×  | سوتىلى پھوپچى             | (A)  | 33.33 | جبكه بھائی ساتھ ہو  | بهن.       | (٣) |
| ×  | <u>چا</u> زاد کهن         | (4)  | 33.33 | جبكه بعائي ساتحد مو | سوتنلی بہن | (٣) |
| ×  | سوتىلى چيازاد بهن         | (1•) | х     |                     | سبيجي      | (a) |

| عصبه مع غيره (بيبنيس بين)                   |     | عصبه مع غيره (بيبيس بين)                      |     |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| پوتی کے لینے کے بعد، ماں شریک بمن کو ملے گا | (r) | بني كے لينے كے بعد، مال باب شريك بهن كوسطے گا | (1) |
| بوتی کے لینے کے بعد، پاپ شریک بہن کو طبیکا  | (4) | بٹی کے لینے کے، باپ شریک بہن کو ملے گا        |     |

|          | آزاد کے سبب سے عصبہ |     | آزاد کے سبب سے عصبہ  |
|----------|---------------------|-----|----------------------|
|          |                     |     |                      |
| (i) Tild | آزادكرنے والا آقا   | (r) | آ زاد کرنے والی سیدہ |

#### ﴿ باب الحجب ﴾

# [٣٢٢٢] (١) وتحجب الام من الثلث إلى السدس بالولد او ولد الابن او اخوين.

#### ﴿ بابِ الْحِبِ ﴾

فشروری او جب کے معنی روکنا،اس باب میں بدیبان کیا جائے گا کہ مثلا ماں کواولا دنہ ہونے پر تہائی ملتی تھی کیکن اولا دنے ماں کو تہائی سے جھٹا ملا۔اورا گر سے دوک دیا اور چھٹا دلوایا۔تو گویا کہ اولا دکی وجہ سے مال مجموب ہوگئی۔ یہ جب نقصان ہوا۔ کیونکہ اولا دکی وجہ ہے تہائی سے چھٹا ملا۔اورا گر ایک بیٹی ہوتی تو پوتی کو چھٹا ملتا۔کیکن دوبیٹیاں ہوں تو پوتی کو پھٹیس ملے گا تو دوبیٹیوں کی وجہ سے پوتی محروم اور مجموب ہوگئی تو یہ جب حرمان ہے۔

چ جبنقصان کی دلیل بیآیت ہے۔ولکم نصف ماترک از واجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مساتر کن (الف) (آیت ۱۲ اسورة النماع ۲۰) اس آیت میں اولا دنہ ہوتو شوہر کوآ دھادیا گیا۔اوراولا دبوتو انہوں نے شوہر کوئقصان دے کر آدھا سے چوتھائی پر لے آیا۔ تواس میں جمب نقصان ہوا (۲) اور جمب حرمان کی دلیل بیھدیت ہے۔ عن ابس بریدة عن ابیه ان النبی علی المحدة السدس اذالم تکن دو نها ام (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی الحدة ، ۲۸۹۵ منبر ۲۸۹۵) اس صدیت میں ہے کہ مان نہیں ہوگی تو دادی کو چھٹا ملے گا۔مطلب بیہوا کہ مان ہوتو دادی محروم اور مجموب ہوجائے گی۔ اس میں جمب حرمان ہے۔

[٣٢٢٢](١) مال مجوب ہوتی ہے تہائی سے چھے کی طرف بیٹے یا پوتے یادو بھائیوں کے ہونے کی وجہ ہے۔

تر اگر بیٹا، پوتا اور دو بھائی نہ ہوں تو ماں کوتہائی ملے گی۔اوران میں سے کوئی موجود ہوتو تہائی سے کم ہوکر چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ ججب نقصان ہوا۔

اس آیت میں اس کا شوت ہے۔ ولا بوید لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولدو ورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه السدس (ج) (آیت اا، سورة الناع می) اس آیت میں ہے کہ اولا دنہ مواورای میں پوتا بھی شامل ہے تو تہائی ملے گی۔ اور دو بھائی سے کم موکر چھٹا ملے گا۔ اس طرح دو بھائی نہوں تو تہائی ملے گی۔ اور دو بھائی مول تو تہائی سے کم موکر چھٹا ملے گا۔ اخرة: اخ کی جمع ہود بھائی۔ مسئلہ اس طرح موگا۔

|          | ميت 100 |
|----------|---------|
| دو بھائی | ماں     |
| 83.33    | 16.66   |

حاشیہ: جو پھے تہماری ہویوں نے چھوڑااس کا آ دھا ہوگا گران کی اولا دنہ ہو۔اوراگران کی اولا دہوتو تہمارے لئے ترکے کی چوتھائی ہے(ب) آپ نے فر مایا دادی کے لئے چھٹا ہے اگر ماں نہ ہو(ج) ماں باپ میں سے ہرایک کے لئے چھٹا ہے ترکے میں اگراس کی اولا دنہ ہوتو اس کے ماں باپ وارث ہوں گے۔ پس اس کی ماں کے لئے جھٹا ہے۔

[٣٢٢٣] (٢) والفاضل عن فرض البنات لبنى الابن واخواتهم للذكر مثل حظ الانثيينو ٣٢٢٣] (٣) والفاضل عن فرض الاختين من الاب والام للاخوة والاخوات من

اس مسلے میں مال کو چھٹا حصہ یعنی سومیں سے 16.66 ملے گااور باقی 83.33 دو بھائیوں کو ملے گا۔

[٣٢٢٣] (٢) اورجوباقی فی جائے بیٹیوں کے لینے سے وہ پوتے اوران کی بہنوں کے لئے ہم دکوعورت سے دوگنا۔

دویااس سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گی، باتی ایک تہائی پوتے اور پوتوں کوبطور عصبہ ملے گ۔اس ایک تہائی میں مردکو عورت کا دوگنا ملے گا۔اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو سب مال پوتے اور پوتون کو ملتا ،کیکن بیٹیوں کی وجہ سے پوتے اور پوتوں کو ججب نقصان ہوا کہ صرف ایک تہائی میں ان کوشیم کرنا پڑا۔

الرس الرسات فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن اوهو اطرف البنات فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن اوهو اطرف منهن فيرد على من بمنزلته و من فوقه من بنات الابناء فضلا ان فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فيلا شيء فهم (الف) (سنن لليمقى، باب ميراث اولادالابن، جمادس، مديراث الاسمار ميراث الابناء في يفضل من يحدد الانتيان كوروگورت كادوگنا ملى المسلمال طرح مولاً

ميت 100

| تى  | پو       |     |     | پوتا        | دو بیٹیاں |
|-----|----------|-----|-----|-------------|-----------|
| 7   | <b>→</b> | 33. | .33 | <b>₽</b> .7 | <br>66.66 |
| 11. | .11      | 7   | €,  | 22.22       |           |

اس مسلے میں بیٹیوں کو دو تہائی مین سے 66.66 دیا۔ اور باتی ایک تہائی 33.33 پوتا اور پوتی میں تقسیم ہوئی جس کی بنا پر پوتا کو دوگنا 22.22 اور پوتی کوایک گنا 11.11 ملا۔

[٣٢٢٨] (٣) اورجوباقي رم حقيقى بهنول كے تھے ہے وہ سوتيلے بھائى بہنول كے لئے ہے۔مرد كے لئے عورت كادو گنا ہے۔

اں باپ شریک دو حقیق بہنیں ہوں تو ان کو دو تہائی مل جائے گی۔اور ایک تہائی باتی رہی وہ باپ شریک بھائی اور بہن کے لئے ہوگی۔اس میں بھائی کے لئے دوگنااور بہن کے لئے ایک گناہوگا۔

💂 ار مي بــ فتفسير ابى الزناد على معانى زيد بن ثابت ... فان كان بنو الام والاب امرأتين فاكثر من ذلك من

حاشیہ: (الف) حضرت زیدین ثابت نے فرمایا اگراولا د فد کرنہ ہوں اور دویا زیادہ پٹیاں ہوں تو پوتیوں کاس کے ساتھ میراث نبیں ہے۔ گریہ کہ پوتیوں کے ساتھ اس درج میں متوفی کا پوتا ہو۔ یااس سے نیچے درج کا پوتا ہوتو اس درج کی پوتیوں پر اس سے او پر کی پوتیوں پر نقسیم کی جائے گی اگر فاضل رہے تو اس کوتشیم کریں گے مردکو عورتوں کا دوگنا ہوگا۔ اوراگر کچھ باتی نہیں رہاتو ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔

# الاب للذكر مثل حظ الانثيين [٣٢٢٥] (م) واذا ترك بنتا وبنات ابن وبني ابن فللبنت

الاناث فیفرض لهن الثلثان و لا میراث معهن لبنات الاب الا ان یکون معهن ذکر من اب ،فان کان معهن ذکر بدئ بفرائض من کانت له فریضة فاعطوها فان فضل بعد ذلک فضل کان بین بنی الاب للذکر مثل حظ الانثیین فان لم بفرائض من کانت له فریضة فاعطوها فان فضل بعد ذلک فضل کان بین بنی الاب للذکر مثل حظ الانثیین فان لم یفضل شیء فلا شیء لهم (الف) (سنن للبیقی باب میراث الاثوة والاثوات لاب وام اولاب، جسادل، سام ۱۲۳۲، براث الاثری معلوم ہوا کدووقیق بہنوں کے لیئے کے بعد جو بچگا وہ سو تیلے بھائی اور بہن میں تقییم ہوگا۔ اس طرح کدمردکوثورت کا دوگنا میل گا(۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مموترک و ان کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل کانشیسن (آیت ۲ کا، سورة النہ ایم) اس آیت میں ہے کہ بھائی اور بہن دونوں ہوں تو مرد کے لئے ورت کا دوگنا ہوگا۔ مسئلہ اس طرح ہوگا۔

ميت 100

| ایک سونتلی بهن |          | ايك سوتيلا بھائی | دوحيقي بهبنين |
|----------------|----------|------------------|---------------|
| <u></u>        | 33.33    | <b>₽</b>         | 66.66         |
| 11.11          | <b>₽</b> | 22.22            |               |

اس مسئلے میں دوھیقی بہنوں کے لئے سومیں سے دو تہائی 66.66 ملا۔ باتی ایک تہائی 33.33 سوسیلے بھائی اور بہن میں تقسیم ہوئی۔ جس میں سے بھائی کودو گنا22.22 ، لا اور بہن کوایک گنا 11.11 ملا۔

[۳۲۲۵] (۳) اگر چھوڑی ایک بیٹی اور چند پوتیاں اور چند پوتے تو بیٹی کے لئے آ دھا ہوگا۔اور باتی پوتے اوران کی بہنوں کے لئے ہے۔مرد کے لئے عورت کا دوگنا۔

پہلے گزرچکا ہے کہ ایک بیٹی ہوتو اس کوآ دھا ملے گا۔اور باتی آ دھا پوتے اور پوتی کے لئے بطور عصبہ ہوگا۔اس میں پوتے کے لئے پوتی کادو گنا ہوگا اور پوتی کو ایک گنا ہوگا۔

اگر بٹی نہ ہوتی توسب مال پوتے اور پوتی کا ہوتالیکن بٹی کی وجہ سے ان کوآ دھائی ملاجو ججب نقصان ہے۔

آیت میں ہے کہ ایک بیٹی کے لئے آ دھا ہا س لئے جوآ دھا باقی رہے گاوہ پوتا اور پوتی کوبطور عصبہ ملے گا۔ آیت بیہے۔فسان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ماترک وان کانت واحدة فلها النصف (ب) (آیت اا،سورة النساء م) اس آیت میں ہے کہ ایک

حاشیہ: (الف) حضرت زیدین ثابت نے فرمایا اگر حقیقی بہنیں دویاان سے زیادہ ہوں توان کے دو تہائی متعین ہوگی۔اوران کے ساتھ سوتیلی بہن کومیراث نہیں ملے گر کیر کہ ان کے ساتھ سوتیل بھائی ہوتو حصے والوں کو پہلے حصے دیے جائیں گے۔ پس اگران سے پچھ نے گیا تو یہ بچاہوا سوتیلے بھائی بہنوں میں ہوگا۔مردکو عورت کے دو گئے کے اصول پر۔اورا گرنہیں بچاتو ان کو پچھ نہیں ملے گا (ب) اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کی دو تہائی ہوگی اورا کی ہوتو اس کے لئے آدھا ہوگی۔

النصف والباقى لبنى الابن واخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين[٣٢٢٦](٥) وكذلك الفاضل عن فرض الاخت للاب والام لبنى الاب وبنات الاب للذكر مثل حظ الانثيين.

بٹی ہوتواس کوآ دھا ملے گا۔اور چونکہ پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہےاس لئے باتی آ دھاعصبے طور پر دونوں لے لیس گے۔

الله الفرائس كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة ولكن الفرائس كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الاناث للذكر مثل حظ الانثيين (الف) (سنن الفرائس كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الاناث للذكر مثل حظ الانثيين (الف) (سنن اللهبقى، باب ميراث اولا دالا بن، جسادس، ص ٢٧٤، بمبر ١٣٥٣ الرمصنف ابن البي شيبة ، ٨ في رجل ترك ابنتيه وابئة ابنه وابنا بن اسفل منها، عسادس، ص ٢٢٢، نمبر ١٥٥ السار عملوم بواكه بيلى كآد هي لين كاد هي بعد باقى آدها بوت اور بوتى كدرميان تشيم بوگا مسئله السطر حسن كاد

ميت 100

| پوتی  |       | پپ         | ایک بیٹی |
|-------|-------|------------|----------|
| ₹_    | 50    | <b>-</b> 7 | 50       |
| 16.66 | 47 64 | 33.33      |          |

اس مسئلے میں بیٹی کوآ دھالیعی سومیں سے 50 دیا۔اور باقی آ دھالیعیٰ 50 میں سے ایک تہائی لینیٰ 16.66 پوتی کودیا۔اوراس کا دوگنا 33.33 میں سے 20 دیا۔

[۳۲۲۷] (۵) ایسے ہی جو باقی بچا کیے حقی بہن کے حصے سے وہ سو تیلے بہن بھائی کے لئے ہے، مرد کے لئے عورت کا دوگنا ایک مال باپ شریک بہن ہوتو اس کوآ دھا ملے گا اور باقی جوآ دھار ہاوہ باپ شریک لینی سو تیلے بھائی اور بہن کو بھاگا۔مردکودوگنا اور عورت کوا کے گنا۔

ایک حقق بهن به والد ولد اخت فلها نصف ما ترک (ب) (آیت ۱۷ ما مورة النمایم) اس می می الکلالة ان امرؤ هلک لیس له ولد ولد اخت فلها نصف ما ترک (ب) (آیت ۱۷ ما مورة النمایم) اس می می کرایک حقیق بهن به والد ولد اخت فلها نصف ما ترک (ب) (آیت ۱۷ ما مورة النمایم) اس می می کرایک حقیق بهن به والد ولد اخت فلها نصف ما ترک ولیل بیا شرح د فان کان مع بنات الاب اخ ذکر فلا فریضة لهم و بیدا باهی الفرائی فی فی می فی معطون فرائضهم فان فضل بعد ذلک فضل کان بین بنی الاب للذکر مثل حظ الانثیین

حاشیہ: (الف) پس اگر پوتی کے ساتھ پوتا ہوای درج میں تو پوتی کو چھٹا نہیں ملے گا اور نہ اس کا کوئی با ضابطہ حصہ ہوگا۔لیکن اگر حصد داروں کے لینے بعد پھے باتی رہ گیا تو یہ بقیہ پوتے کے لئے ہوگا۔اور اس کے درج میں جو پوتی ہے اس کے لئے بھی ہوگا۔مرد کے لئے عورت کے دوگنا کے اصول پر (ب) آپ نے فتوی ما نگتے ہیں تو فرماد بیجے کہ اللہ کا لہ کے بارے میں فتوی دیتے ہیں کہ آدمی مرجائے اور اس کی بہن ہوتو اس کے لئے ترکے کا آدھا ہوگا۔

# [٢٢٢٧] (٢) ومن ترك ابنى عم احدهما اخ لام فللاخ السدس والباقى بينهما نصفان.

(ج) (سنن للبہتی، باب میراث الاخوۃ والاخوات لاب وام اولاب، جسادس، ص ۱۲۳۱، نمبر ۱۲۳۲۱) اس اثر میں ہے کہ علاقی بہن بھائیوں کو باقی ملے گا۔ اس طرح کے مرد کے لئے عورت کا دو گنا ہوگا۔ مئلہ اس طرح سے گا۔

ميت 100

| علاتی بہن |        | علاتی بھائی | حقیقی بهن |
|-----------|--------|-------------|-----------|
| ₹,        | 50     | <b>₽</b>    | 50        |
| 16.16     | +7 °C→ | 33.33       |           |

اس مسلے میں حقیقی ایک بہن کوسوکا آدھا 50 دیا۔ باتی آدھے میں سے ایک تہائی 16.66 باپ شریک بہن کودیا۔ اور اس کا دوگنا 33.33 باپ شریک بھائی کودیا۔

[۳۲۲۷] (۲) کسی نے چھوڑے دو چھاڑاد بھائی،ان میں سے ایک ماں شریک بھائی ہے تو ان کے لئے چھٹا حصہ ہوگا۔اور باتی دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

تشری میسکداس اصول ہرہے کہ ایک آدمی کی دوقر ابتیں ہوں تو دونوں قر ابتوں کے الگ الگ حصملیں گے۔

ایک آدمی نے دو چپازاد بھائی چھوڑے۔ایک چپازاد بھائی اس کا ماں شریک بھائی بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے چپاسے شادی کی تھی تو ماں شریک بھائی بھائی کو اخیانی بھائی کا چھٹا 16.66 حصہ پہلے ملے گا۔ پھر جو 83.33 باتی رہے گا اس کو دونوں بھائی بطور عصبہ کے آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔

ال شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملنے کی دلیل ہے آیت ہے۔ وان کان رجل یورٹ کلالة او امر أة و له اخ او اخت فلکل و احد منهما السدس (الف) (آیت ۱۱، سورة النہ ۲۱) س آیت میں ایک مال شریک بھائی کو چھٹا حصہ دیا گیاہے (۲) اور پچپازاد بھائیوں کے درمیان باقی مال طور عصب آ دھا آ دھا ہوگا اس کی دلیل ہے اثر ہے۔ کان عملی و زیسد یقو لان فیی بنی عم احد هم اخ لام یعطیانه السدس و ما بقی بینه و بین بنی عمه و کان عبد الله یعطیه المال کله (ج) (مصنف این ابی طبیۃ ۱۰ افی بنی مم احدهم اخ الام السدس و ما بقی بینه و بین بنی عمه و کان عبد الله یعطیه المال کله (ج) (مصنف این ابی طبیۃ ۱۰ افی بنی مم احدهم اخ الام آدھا آدھا قدیم مائی کو چھٹا حصد یا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں میں آدھا آدھا قدیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں میں آدھا آدھا قدیم کیا جائے گا۔ کو نکہ دونوں برابر درجے کے عصبہ ہیں۔ مسئلہ اس طرح ہوگا۔

حاشیہ: (الف) اگرسوتیلی بہن کے ساتھ بھائی ہوتوان کے لئے باضابطہ حسنیں ہے۔البتہ پہلے جھے والوں کو جھے دیئے جائیں۔اگراس نے چا جائے تو بھائی بہن ہوتو ہرا کے کے جھٹا چھٹا ہوگا (ج) حصرت علی بہن کے لئے ہوگا، مردکو ورت کے دوگئے کے اصول پر (ب) اگر کوئی مردیا عورت کلالہ ہواوراس کے بھائی یا بہن ہوتو ہرا کید کے لئے چھٹا ہوگا (ج) حصرت علی اورزید گرماتے ہیں کہ چپازاد بھائی ماں شریک بھائی بھی ہے تواس کو چھٹا دیا جائے گا۔اور جو باتی رہاتواس کواوردوسر بے چپازاد بھائی کے درمیان ہوگا۔اور حضرت عبد الشرقواس مال شریک بھائی کو پوراہی مال دیتے تھے۔

# [٣٢٢٨](٤) والمشتركة ان تترك المرأة زوجا وأمًّا او جدةً واخو ةمَّن ام واخًا من اب

|              |       | ميت 100                       |
|--------------|-------|-------------------------------|
| چپازاد بھائی |       | مان شريك بھائى - چپازاد بھائى |
|              | 83.33 | 16.66                         |
| 41.66        |       | 41.66                         |
|              |       | 58.32                         |

اس مسئلے میں سومیں سے پہلے اخیافی بھائی کو چھٹا لینی 16.66 دیا۔اور باقی 83.33 دونوں بھائیوں میں آ دھا آ دھاتقسیم کیا تو دونوں کو 41.66 ملا۔اس لئے ماں شریک بھائی کو دونوں کا مجموعہ 58.33 ہوا۔

[۳۲۲۸] (۷) مشتر کے مسئلہ بیہ ہے کہ عورت ، شوہر ، مال یا دادی اور کئی مال شریک بھائی اور حقیقی بھائی چھوڑے تو شوہر کے لئے آ دھا ہوگا اور مال کے لئے چھٹا اور مال شریک اولا دے لئے تہائی اور حقیقی بھائیوں کے لئے کی خیبیں ہوگا۔

یر مسئلہ شتر کہ ہے۔ کونکہ اس میں کئ شم کے بھائی ہیں۔ اور ماں اور دادی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لئے اس مسئلہ کوشتر کہ ہے ہیں۔ مسئلہ کی تفرق اس طرح ہے۔ عورت نے (ا) شوہر، (۲) ماں (۳) ماں شریک کئی بھائی (۴) اور ماں باپ شریک بھائی چھوڑے۔ ایک صورت میں آیت قرآن کے مطابق شوہر کوآ دھا ملے گا۔ کیونکہ میت کی اولا وئیس ہے۔ ولکہ نصف ماترک از واجکہ ان لم یکن لھن وللہ (الف) (آیت ۱۲ مورة النساء ۲) اور ماں کے لئے چھٹا ہوگا۔ آیت میں ہے۔ فان لم یکن لمه وللہ وور ثه ابواہ فلامه الشلث فان کان له اخوة فلامه السلس (ب) (آیت ۱۱ مورة النساء ۲) یہاں کئی بھائی ہیں اس لئے ماں کو چھٹا حصد یاجائے گا۔ اور ماں شریک گئی بھائی ولکو ہمائی کو ہمائی سے گا۔ اور ماں شریک گئی اس کے مان کو چھٹا حصد یاجائے گا۔ اور ماں شریک گئی السلس فان کانوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الشلث (ج) (آیت ۱۲ مورة النساء ۲) اس آیت ہمعلوم ہوا کہ ایک سے المسلس فان کانوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الشلث (ج) (آیت ۱۲ مورة النساء ۲) اس آیت ہمعلوم ہوا کہ ایک ولیور عصب نیاں کو چھٹا کہ اور ماں شریک بھائیوں کو بطور عصب نے لئے بچھٹیس رہا اس لئے وہ محروم ہوں گے۔ کیونکہ شوہر کوآ دھا 50 ملا۔ ماں کو چھٹا 16.66 ملا۔ اور ماں شریک بھائیوں کو ہمائی کو تھائے 33.33 ملا۔ سب ل کرسو 1000 ہوگیا۔

حاشیہ: (الف) تہمارے لئے آ دھا ہے اس میں بے جوتہ ہاری ہویوں نے چھوڑا۔ اگران کی اولاد نہ ہو (ب) اگراڑ کے کواولاد نہ ہواور ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لئے تہائی ہے۔ اور اگرمیت کو بھائی ہوتو ماں کے لئے چھٹا ہے کی ماں کے لئے تہائی ہمن ہوں تو ان میں سے ہرا یک کو چھٹا ملے گا۔ اور ان سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں شریک ہوں گے۔

## وام فللزوج النصف وللام السدس ولاولاد الام الثلث ولا شيء للاخوة للاب والام.

یہاں ماں باپ شریک بھائی اگر چرمیت کے بہت قریب ہیں۔ لیکن وہ عصبہ ہیں اس لئے حصد واروں کے حصے کے بعد بیچ گا تب لیس کے۔ اور یہاں کچھ بچائیس اس لئے ان کو پچھ نہیں ملے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسو اھیم قسال کان عبد اللہ و عمر یشسر کان قال و کان علی گلا یشسر ک قال ابو بکر و ھذہ من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام السدس و للاخوة من الام الثلث و ھو سهمان (الف) (مصنف ابن الی شیبة ، کا، فی زوج وام واخوة واخوات لاب وابن واخوة الام من شرک یشم ، جسادی میں ہے آدھا تین حصی شوہر کودیں۔ اور چھٹا حصہ لین کے جسم ، جسادی میں ہے آدھا تین حصی شوہر کودیں۔ اور چھٹا حصہ لین کے جسم سے ایک حصہ مال کودیں۔ اور ایک تہائی لین چھ میں سے دو حصے مال شریک بھائیوں کودیں۔ اس سے چھ حصے پورے ہوگئے۔ اس کے مسئلہ سے ایک حصہ مال کودیں۔ اور ایک تہائی لین چھ میں سے دو حصے مال شریک بھائیوں کودیں۔ اس سے چھ حصے پورے ہوگئے۔ اس

ميت 100

| كى حقيقى بھائى | كئي اخيافي بھائي | ماں   | شوہر |
|----------------|------------------|-------|------|
| ×              | 33.33            | 16.66 | 50   |

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ماں باپ شریک بھائی ماں شریک بھائی سے زیادہ قریب ہیں اس لئے جب ماں شریک بھائی کو حصہ ملاتو ان کو بھی اس کی تہائی میں شریک کرنا جا ہے۔

اڑیں اس کا جُوت ہے۔ عن شریح و مسروق انہما شرکا الا خوۃ من الاب والام مع الاخوۃ من الام. اوردوسری روایت میں ہے۔ ان عشمان شسرک بینهم (ب) (مصنف ابن الب شیبة الان واخوۃ واخوات لاب وابن واخوۃ لام من روایت میں ہے۔ ان عشمان شسرک بینهم (ب) (مصنف ابن الب فی مشرکۃ ،ج ٹانی میں ۲۸۸۲ ، نمبر۲۸۹ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائی کے حصے میں شریک ہوں گے۔ مسئلہ اس طرح بنے گا۔

ميت 100

| كَنْ حَقِيقَى بِعَالَى |       | كى اخيافى بھائى | دادي  | شوہر |
|------------------------|-------|-----------------|-------|------|
|                        | 33.33 |                 | 16.66 | 50   |
| 16.66                  |       | 16.66           |       |      |

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور حضرت عمر حقیقی بھائی کو ماں شریک بھائی کے حصے میں شریک بھے کرتے تھے۔ اور حضرت علی شریک نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر ٹے فرمایا بیر مسئلہ چھ حصول سے ہوگا۔ شوہر کے لئے آ دھا جو تین جسے ہوئے۔ اور ماں کے لئے چھٹا اور ماں شریک بھائیوں کے لئے تہائی جو چھٹیں سے دوجھے ہوں گے (اور حقیقی بھائیوں کے ساتھ (باقی الگلے صفحہ پر)
سے دوجھے ہوں گے (اور حقیقی بھائیوں کے لئے پھٹیس نے گا) (ب) حضرت شریح اور مسروق حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کے ساتھ (باقی الگلے صفحہ پر)

اس مسلے میں اخیافی بھائیوں کو جو تہائی 33.33 ملی تھی اس میں سے آدھا حقیق بھائی کودیا۔ جس کی وجہ سے دونوں کو 16.66 اور اخیافی بھائیوں کو 16.66 مل گیا۔

المشتركة: السمسكا كومشتر كدمسكد كتبة بيل-ال لئے كه هي بھائى انكار كرديئے جاتے بيل اور بھی شريك كئے جاتے بيل ايك عبارت ميں المشر كدہ،اس كا مطلب بيہ بوگا كہ بعض جمرات نے هيتی بھائى كو مال شريك بھائى كے جھے ميں شريك فر مايا اور بعض حضرات نے شريك نہيں فر مايا۔

( جب نقصان ایک نظرمیں اور ججب حرمان ایک نظرمیں اگلے صفحات پرد کیھئے )



# ﴿ جب نقصان ایک نظرمیں ﴾

|                          | 70    | <i>y 4.02-4.</i>                        |                     |         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|---------|
| حالات                    | حصہ   | كس حالت ميس كتنا ملے گا                 | حصه لينے والا       | نمبرشار |
|                          |       | ۩ڠؙۅٛ۩ڟ                                 |                     |         |
|                          | 50    | اولادنه بوتو آدها ملے گا                | شوهركو              | (1)     |
|                          | 50    | اولا دموتو چوتھا کی ملے گا              | شوېركو              | (r)     |
|                          |       |                                         |                     |         |
|                          |       | <b>ಬಿ</b> ರ್ಲ್ಲಬ್                       |                     |         |
|                          | 25    | اولا دنه بوتو چوتھائی ملے گ             | بيوى كو             | (r)     |
|                          | 12.5  | اولا د موتو آشوال ملے گا                | بيوى كو             | (4)     |
|                          |       |                                         |                     |         |
|                          |       | ないか                                     |                     |         |
|                          | 33.33 | اولاد، پوتااوردو بھائی نہ ہوں تو تہائی  | ماں کو              | (۵)     |
|                          | 16.66 | اولاد بهوتو چھٹا ملے گا                 | مال كو              | (r)     |
|                          | 16.66 | يوتا، يوتى مون تو چھٹا ملے گا           | ماں کو              | (4)     |
|                          | 16.66 | بھائی، بہن ہوں تو چھٹا ملے گا           | ماں کو              | (A)     |
|                          |       |                                         |                     |         |
| ·                        |       | کے پوتی کی ا                            | /"                  |         |
|                          | 50    | صلبی بینی نه ہوتو آ دھاملے گا           | پوتی کو             |         |
| دوتہائی پوری کرنے کے لئے | 16.66 | ا يك صلبى بيني موتو چصال ملے گا         | پوټی کو             |         |
|                          | xxx   | دوبیٹیاں ہوں تو کچھٹیں ملے گا           | پوتی کو             |         |
| باقبی کی تہائی           | 33.33 | پوتاساتھ ہوتو عصبہ نے گ                 | پوق کو              | (11)    |
|                          |       |                                         |                     |         |
|                          |       | ﴿ باپشر یک بهن ۵۰                       |                     |         |
|                          | 50    | ماں باپ شریک بهن نه موتو آ دها ملے گا   | ایک باپ شریک بهن کو | (11")   |
| دوتہائی پوری کرنے کے لئے | 16.66 | مال باپشر يك ايك بهن بهوتو چھٹا ملے گا  | باپ شريک بهن کو     | (14)    |
|                          | xxx   | مان باپشر يك دوبهن مون تو يجينين ملے گا | باپ شریک بهن کو     | (10)    |
| ما قبی کی تبائی          | 33.33 | باپشر یک بہن کے ساتھ بھائی ہوتو عصبہوگی | باپشريك بهن كو      | (ri)    |

#### ﴿ جبر مان ایک نظر میں ﴾

جب حرمان کی دوشمیں ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ دوسروں کو محروم کرتے ہیں لیکن خود دراشت سے محروم نہیں ہوتے۔ بلکہ جھے کے طور پر یا عصبہ کے طور پرٹل ہی جاتی ہے۔ یہ چھ قتم کے لوگ ہیں (۱) بیٹا (۲) باپ (۳) شوہر (۴) بیٹی (۵) ماں (۲) ہیوی۔ یہ دوسروں کو محروم کرتے ہیں لیکن خود عصبہ یا جھے کے طور پر ورا شت لے لیتے ہیں۔

(۲) دوسری قتم وہ لوگ جو ہمیشہ کے لئے وراثت سے محروم ہوجاتے ہیں۔وہ پانچ قتم کے لوگ ہیں (۱) کافر (۲) قاتل (۳) غلام (۴) مرتد

(۵) اختلاف دارین \_ بیمیت کے مال کے ورث نہیں ہوتے \_

( کسی حال میںمحروم نہیں ہوتے )

| كس طرح لماتا ہے                                       | حصے دار | نمبرشار |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| بمیشه عصب کے طور پر لیتا ہے                           | بينا    | (1)     |
| ھے کے طور پر، اور بھی عصبہ کے طور پر                  | باپ     | (r)     |
| بميشه هے كے طور پر عصب كے طور پرنبيل                  | شوہر    | (٣)     |
| جھے کے طور پر ،اوراس کے ساتھ بیٹا ہوتو عصبہ کے طور پر | بيني    | (r)     |
| بميشه هف كيطور بر                                     | ماں     | (۵)     |
| بميشه جفع كيطور بر                                    | بيوى    | (r)     |

(ہمیشہ محروم ہوتے ہیں)

| مسطرح لمثاب                                   | حصےدار         | نمبرشار |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| مسلمان كاوارث تنبيس ہوتا                      | كافر           | (1)     |
| متتول كاوارث نبيل ہوتا                        | قاتل           | (r)     |
| کسی کے دارث نہیں ہوتے                         | غلام يا با ندى | (٣)     |
| کسی کا دار پیس ہوتا                           | مرتد           | (٣)     |
| دارالاسلام والادارالحرب والے كاوارث نبيس ہوگا | اختلاف دارين   | (4)     |

器器器

#### ﴿ باب الرد ﴾

# [٣٢٢٩] (١) والفاضل عن فرض ذوى السهام اذا لم تكن عصبة مردود عليهم بقدر

#### ﴿ باب الرو)

ضروری نوٹ اس باب میں رد کے علاوہ بھی بہت سے مسائل کا تذکرہ ہے۔اس لئے ہاب الردُا یک جزوی نام ہے۔

رد کامعنی ہے واپس لوٹانا۔ حصے والے حصے لے لیس پھر بھی کچھ حصے باتی رہ جائیں اور لینے والے عصبہ نہ ہوں نہ ذوی الارحام ہوں تو باقی حصول کونسبی اور خاندانی حصد داروں پران کے حصے کے مطابق دوبارہ تقسیم کردیں اس کورد کرنا کہتے ہیں۔ چونکہ شو ہراور بیوی نسبی رشتہ داراور حصد دارنہیں ہیں اس لئے ان دونوں کو حصہ لینے کے بعد دوبارہ کچھ نیں ملے گا۔ جوان کے سہام ہیں اس پر ہی اکتفاء کریں گے۔

[٣٢٢٩] (1) جو مال بچاہو جھے والوں کے جھے سے جبکہ عصب نہ ہوتو والپس لوٹا یا جائے گا جھے والوں پران کے جھے کے مطابق سوائے ہوی اور شوہر کے۔ شوہر کے۔

عصبه نہ ہوتو جتنے جھے والے ہیں ان پر باتی مال ان کے جھے کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا سوائے بیوی اور شوہر کے دستله اس طرح

یے گا۔

ميت 100

| بچاہوا | دو بیٹیاں |            | شوہر         |
|--------|-----------|------------|--------------|
| 8.34   | 66.66     |            | 25           |
|        | + 8.34    | Ħ          | بيابوالطوررد |
|        | 75        | <b>-</b> ← | مجموعه       |

اس مسئلے میں عورت نے شوہراور دو بیٹیاں چھوڑی۔ شوہر کواولا دہونے کی وجہ سے چوتھائی کینی سومیں سے 25 ملی۔ اور بیٹیوں کو دو تہائی لیتن 66.66 ملی۔ باقی8.34 جھے باقی چ گئے وہ دو بیٹیوں کو دے دیا۔ اور شوہر کوئییں دیا کیونکہ اثر میں اس کو دینے سے ممانعت ہے۔

فائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چ جائے وہ بیت المال کودیں۔واپس جھےوالوں پر ندلوٹا کیں۔

ان کی دلیل بیا تر ہے۔قال ابواهیم لم یکن احدمن اصحاب النبی عَلَیْنَ پر د علی الموأة والزوج شیئا قال و کان زید یعطی کل ذی فو نس فریضته و مابقی جعله فی بیت المال (الف) (مصنف ابن الی شیبة ،۲۲ فی الردوا ختلاصم فیه، جسمادس، ۲۵۲،

حاشیہ : (الف) حضرت علیٰ ہر مصے دار کود و بارہ بقیہ مال دیتے تھے سوائے شوہراور بیوی کے (ب) حضرت ابراہیم نخفی فرماتے ہیں کہ حضور کے اصحاب (باتی الکے صفحہ پر)

#### سهامهم الاعلى الزوجين.

نمبرے٣١١٦)اس اثر ميں ہے كەحفرت زيد بن ثابت ً باتى مال كوبيت المال ميں داخل كرواتے تھے۔ جھے والوں پرواپس نہيں لوٹاتے تھے۔

نت سہام: سہم کی جمع ہے تھے

#### ﴿ ردكانياطريقه ﴾

کلکیو لیٹر سے رد کا طریقہ بیہ ہے کہ حصہ لینے والوں نے جتنا حصہ لیا ہے تمام حصول کے مجموعے کولمحوظ رکھیں اوراس کے ذریعہ ان حصول میں تقسیم دیں جونج گئے ہیں تقسیم کے بعد جو حاصل تقسیم ہوگا وہ تمام حصہ لینے والوں کا ایک حصہ ہوگا۔ بعد میں اس کے ذریعہ ہرایک حصول سے ضرب دے دیں توسب حصے داروں کو پورا پورا بورا حصہ ل جائے گا۔

نے یا در ہے کہ کلکو لیٹرایک پینس کا حساب ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے اس کئے اس کو بعد میں پینس بڑھا کرسیٹ کرلیا کریں۔ (مثالیں)

جو جھے ن<sup>چ</sup> گئے ہیں ان کو دوبارہ جھے داروں کو کس طرح دیں گے اس کومثالوں سے مجھیں۔

[ پہلی مثال] مثلامیت نے ماں شریک دو بھائی چھوڑے اور ماں چھوڑی تو ماں شریک دونوں بھائیوں کوایک تہائی لیعنی سومیں سے 33.33 طبے گا۔اور 16.66 ملے گا۔اور 50 ماتی کرہ جائے گا۔

بھائيوں نے33.33 ليا ہے اور ماں نے 16.66 ليا ہے جن كا مجموعہ 50 ہوا۔ اب اس 50 سے بچے ہوئے 50 ميں تقسيم دين تو حاصل تقسيم 1 'ہوگا۔

پھرا ' سے 16.66 میں ضرب دیں تو مال کورد کے طور پردو بارہ 16.66 مل جائے گا اور مجموعہ 33.33 ہوجائے گا۔

اور1 ' سے بھائیوں کے حصے 33.33 میں ضرب دیں توان کو بھی دوبارہ رد کے طور پر 33.33 مل جائے گا۔اوران کو 100 میں سے مجموعہ

66.66 مل جائے گا۔ مسلماس طرح بے گا۔

| (ایک حصہ |                          |                                           |                                         | ميت 100                                                                                              |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بان      |                          | ل شريك دو بھائی                           |                                         | حصول كالمجموعه                                                                                       |
| 16.66    |                          | 33.33                                     |                                         | 50                                                                                                   |
| +16.66   | =                        | +33.33                                    | =                                       | بيا بوابطوررو                                                                                        |
| 33.33    | <b>←</b>                 | 66.66                                     | —<br>←                                  | مجوعدهم                                                                                              |
|          | _                        |                                           | ) کورد کا مل                            | مال کورد کاملا<br>مال شریک بھائیول                                                                   |
|          | 16.66<br>+16.66<br>33.33 | 16.66<br>+16.66<br>= 33.33 ←<br>16.66×1 = | ال الله الله الله الله الله الله الله ا | اں ٹریک دو بھائی<br>16.66 33.33<br>+16.66 \pm +33.33 \pm<br>33.33 \phi 66.66 \phi<br>16.66×1 = 16.66 |

حاشيه : (پچھلصفحے آگے) يوى اور شو بركودوبارہ كچھنيس ديتے ہے۔اور حضرت زيد ہر حصد الوحصد دے ديتے اور جو باتى بچاس كوبيت المال ميں جمع كرديتے۔

[دوسری مثال] میت نے ایک بیٹی اور ایک بوتی چھوڑی اس لئے بیٹی کو 100 میں سے آدھا 50 ملے گا۔ اور دو تہائی بوری کرنے کے لئے بوتی کو چھٹا یعنی 100 میں سے 16.66 ملے گا۔ اور تمام حصوں کا مجموعہ 66.66 مبوجائے گا۔

اب66.66 سے 33.33 میں تقسیم دیں تو ایک حصہ 0.5 نکل آئے گا۔ پھر 0.5 سے پوتی کے جھے 16.66 میں ضرب دیں تو پوتی کورد میں سے 8.33 مل جائے گااور مجموعہ 25 ہوجائے گا۔

ای طرح 0.55 سے بیٹی کے مصے 50 میں ضرب دیں تو 25 ہوجائے گا۔اور یہ بیٹی کوبطورردل جائے گا۔اور حصہ اور د ملا کرمجموعہ 75 مل جائے گا۔

مئلاس طرح ہے گا۔

[ تیسری مثال] میت نے دو بیٹیاں چھوڑی اور ماں چھوڑی ۔اس لئے بیٹیوں کو 100 میں سے دوتہائی 66.66 دیا۔اور ماں کو چھٹا حصہ 16.66 دیا۔دونوں حصوں کو ملاکر 83.32 ھے ہوئے۔اور باتی 16.68 ہجا۔

اب83.32 ہے ماں کے 16.66 میں تقتیم دیں تو حاصل تقتیم 0.200 نظرگا۔

پھر 0.200 کو مال کے 16.66 میں ضرب دیں تو 3.33 آئے گاجو مال کوبطوررد ملے گا۔اور مجموعہ 19.99 یعنی 20 ہوجائے گا۔اور 77.99 کو بیٹیول کوبطورروٹل جائے گا۔اور مجموعی جھے 77.99 کوبیٹیول کوبطورروٹل جائے گا۔اور مجموعی جھے 77.99

لین 80 ہوں گے۔ مسلماس طرح بنے گا۔

| 16.68÷83.3 | قصبر) 2=0.200=2 | رايب     |           |          | ئىت 100        |   |
|------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------------|---|
| بچاہوا     | ماں             |          | دو بیٹیاں |          | حصول كالمجموعه |   |
| 16.68      | 16.66           |          | 66.66     |          | 83.32          | • |
|            | +3.33           | _ = .    | +13.33    | _ =      | بجاموابطوررد   |   |
| :          | 19.99           | <b>←</b> | 79.99     | <b>←</b> | مجموعه         |   |

[ ٢ ٣٢٣] (٢) واليرث القاتل من المقتول [ ٣٢٣] (٣) والكفر ملة واحدة يتوارث به

اهله.

ماں کورد کا ملا 16.66×0.200 = 3.33 الکورد کا ملا 16.66×0.200 = 13.33 الکورد کا ملا (دی کا طریقتہ) میں دو بیٹیوں کورد کا ملا

و حاب كلكولير سيث كرليل.

﴿ محروم كابيان ﴾

[۳۲۳۰](۲) قاتل مقتول كاوارث نبيس بے گا۔

[ساس] (٣) برقتم كاكفراكك ملت باس لئے كافردوسر كافركا وارث موكار

یہودی کے رشتہ دار یہودی ہوتو وارث ہوگا ہی لیکن یہودی کا رشتہ دارنصرانی یا مجوی ہوتو وارث ہوگا یانہیں تو اس بارے میں اختلاف ہے۔مصنف کی رائے ہے کہ نصرانی یا مجوی یہودی کا وارث ہوگا۔

کافرچاہے یہودی ہویانھرانی ایک مذہب ہے یعنی کافرہ۔اس لئے دہ ایک دوسرے کے دارث ہوں گ(۲) اثر میں اس کا شہوت ہے۔ حدثنا سفیان الاسلام ملة و الشرک ملة (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ،۸۸ فی النصر انی بیث الیہودی دالیہودی بریث النصر انی من معربی میں ہے۔ میں دس میں میں ہے۔ اس کے دہ ایک دوسرے کے دارث ہوں گے۔

فائد بعض ائمکی رائے ہے کہ میبودی نصرانی کے اور نصرانی میبودی کے وارث نہیں ہول گے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے فرمایا قاتل کے لئے کوئی دراشت نہیں ہے۔اورا گراس کا کوئی دارث نہ ہوتو قریب کے لوگ اس کے دارث ہوں گے۔اور قاتل کسی چیز کا دارث نہیں ہوگا۔اور نصرانی کا دارث نہیں ہوگا۔اور نصرانی مورث نے مایا سلام الگ دین ہے اور شرک الگ دین ہے (ج) حضرت نے فرمایا یہودی نصرانی کا دارث نہیں ہوگا۔اور نصر انگ دیس ہول گے۔
یہودی کا دارث نہیں ہوگا (د) حضور نے فرمایا دورین دالے ایک دوسرے کے دارث نہیں ہول گے۔

[٣٢٣٢] (٣)ولايرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ [٣٢٣٣] (٥) ومال المرتد لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال رِدَّتِه فيءٌ [٣٢٣٣] (٢) واذا غرق جماعة او سقطت عليهم حائط فلم يُعلم من مات منهم اوَّلا فمال كل واحد منهم للاحياء من ورثته

[۳۲۳۲] (۴)مىلمان كافر كااور كافرمىلمان كاوار ينهيس ہوگا۔

اوپر حدیث گزری که دو فد بهب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہونگے۔ یہاں تو کفر اور اسلام بالکل الگ الگ فد بہ ہے اس لئے کسی حال میں وارث نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے۔ عن اسامة بن زید الله المنبی عَلَیْتُ قبال لا یسوث المسلم المحافر و لا السحافر المسلم (الف) (بخاری شریف، باب لایرث المسلم الکافر المسلم بص ۱۰۰۱، نمبر ۲۷ ۲۸ رابودا و دشریف، باب بل یرث المسلم الکافر، ۲۶ بص ۷۲ ، نمبر ۲۹۰۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔

[٣٢٣٣] (٥) مرتد كامال اس كےمسلمان ورشكا ہوگا۔ اور جو پچھكما يا مرتد كى حالت ميں و فينيمت ہے۔

مرتد چونکه کافر ہو چکاہے اس لئے حالت ارتداد میں جو پچھ کمایا اس کا دارث مسلمان نہیں ہوسکتا کیونکہ او برگزر چکاہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوسکتا۔البتۃ اسلام کی حالت میں جو پچھ کمایا اس کا دارث مسلمان ہوگا۔ کیونکہ دونوں کا ند ہب ایک ہے۔

اثريس بے عن على انه اتى بمستورد العجلى وقد ارتد فعرض عليه الاسلام فابى فقتله و جعل ميراثة بين ور ژته من المسلمين (ب) (مصنف ابن الب هية ، ٨٠ في المرتدعن الاسلام، جسادس، مادس، مادس، الاسلام، نبر ١٨٥ منف عبدالرزاق، باب ميراث المرتد، جعاشر، ص ٢٣٩ منبر ١٩٢٩) اس الرسم علوم مواكم مرتدكا اسلام كزماني ميں كمايا موامال مسلمان ورشد كه درميان تقسيم موگا وركفر كزماني كامال كويا كم حربي كامال مواس كئوه في شاركيا جائكا و

[سلسس] (۲) اگرایک جماعت ڈوب گی یاان پردیوارگر گئی اورمعلوم نہیں ہوا کدان میں سے کون پہلے مرا توان میں سے ہرایک کا مال اس کے زندہ ور شد کے لئے ہوگا۔

ایک جماعت کے لوگ آپس میں رشتہ دار بنے اور ایک دوسرے کے وارث بنے ۔ بھی کشتی میں ڈوب کر مرگئے۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ
کون پہلے مرااور کون بعد میں ۔ توالی صورت میں وہ لوگ آپس میں وارث نہیں ہوں گے۔ بلکہ جولوگ زندہ ہیں وہ لوگ وارث ہوں گے۔
عن عدمو بن عبد العزیز انه کان یورٹ الاحیاء من الاموات و لا یورٹ الغرقی بعضهم من بعض (ج) مصنف ائن ابی شیبة ، یہ من قال برث کل واحد منعم وارث من الناس ولا یورث بعض من بعض ، جسادس میں ۲۲۸ ، نمبر ۱۳۳۸ رالداری ، باب میراث الغرقی ، ج ثانی ، ص ۲۷۸ ، نمبر ۱۳۳۷ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غرق ہونے والے ایک دوسرے کے مالک نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بعد جو الغرقی ، ج ثانی ، ص ۲۷۸ ، نمبر ۱۳۳۷ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غرق ہونے والے ایک دوسرے کے مالک نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بعد جو حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا (ب) حضرت علی کے سامنے مستورد بخلی لا یا گیاوہ مرتد ہوگیا تھا۔ پس اس پر اسلام بیش کیا گیا، اس نے انکار کردیا تو اسکوتی کردیا اور اس کی میراث مسلمان ورث کے درمیان تقسیم کردی (ج) عبد العزیز فرماتے ہیں زندہ آدمی مردد کا وارث ہوں گے۔ ہوگا لیکن بعض کے وارث نہیں ہوں گے۔

[٣٢٣٥](ك) واذا اجتمع في المجوسي قرابتان لوتفرقت في شخصين ورث احدهما مع الأخر ورث بهما [٣٢٣٥](٨) ولايرث المجوسي بالانكحة الفاسدة التي يستحلونها في

زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے(۲) پیتہ بھی نہیں ہے کہ کون پہلے مراہے تو کس کوکس کا وارث بنا کیں؟

غ حائظ: د يوار

سے ایک اگر جمع ہوں مجوی میں ایسی دوقر ابتیں کہ اگر وہ متفرق ہوں دو شخصوں میں تو ایک دوسرے کا وارث ہو، تو وارث ہوگا مجوی ان میں سے ایک کے ذریعہ سے۔

اس مسئلے کو بیجھ کے لئے پہلے سیجھ لیس کہ بحوی اپنی ماں اور بیٹی ہے بھی نکاح کرنا جائز سیجھتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ اب مثلا ماں
سے نکاح کرلیا تو وہ ماں بھی بنی اور ہیوی بھی بن گئی۔ اب یہ بحوی مرگیا تو اس عورت کو ماں کی وراشت دیں یا بیوی ہونے کی وراشت دیں یا دونوں طرح کی وراشت دیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو حلال طریقہ کی رشتہ داری ہو وہ وراشت ملے گی۔ اس لئے اس عورت کو ماں ہونے کی وراشت ملے گی۔ بیوی ہونے کی وراشت نہیں ملے گی۔ دوسری مثال لے لیں۔ اس عورت سے بحوی کی بیٹی پیدا ہوگئ تو یہ بیٹی بھی ہے اور ماں شریک بہن بھی ہونے کی وراشت بیٹی بھی ہے۔ اس لئے بیٹی کو کون می وراشت دیں۔ بیٹی ہونے کی یا ماں شریک بہن ہونے کی یا ماں شریک وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح فاسد کی وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح فاسد کی وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح فاسد کی وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح فاسد کی وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح فاسد کی وجہ سے ہاور ماں شریک بہن بننا بھی نکاح ورون قرابتوں کی ورقاشت مت دو۔

کونکداسلامی شریعت کے اعتبار سے اس قتم کی دوقر ابتیں نہیں ہو تئیں۔ ایک قرابت ہو تکی ہے۔ اس لئے ایک قرابت کی وراثت دو

(۲) اثر میں ہے۔ عن المزھری قال یوٹ بادنی النسبین (الف) (دوسری روایت میں ہے۔ سألت حمادا عن میراث

المحوسی قال یوٹون من الوجه الذی یحل (ب) (مصنف ابن الی شیبة ، ۸۳ فی المحوس کیف برثون مجوسیامات و ترک ابنته ، ۲۵ میں میں میں جوقریب تر ہواس قرابت سے وارث بنے گی۔ اور دوسری موایت میں ہے کہ جوقر ابت ملال طریقے پر ہواس قرابت کی وجہ سے دارث بنے گی۔

[٣٢٣٦] (٨) مجوى نبيس وارث موكا نكاح فاسد يرجس كووه اين وين مين حلال سجحتامو\_

آئی ماں سے، بٹی سے، بہن سے نکاح کرنا وہ لوگ حلال بچھتے ہیں ۔لیکن شریعت میں ماں، بٹی بہن وغیرہ ذی رحم محرم سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں گے۔ بلکہ حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں کرنے سے وارث ہوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں کرنے ہوں کرنے سے وارث ہوں کرنے سے وارث ہوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں کرنے ہوں کے ساتھ نکاح کرنے سے وارث ہوں کرنے ہوں کرنے ہوں کرنے سے وارث ہوں کرنے ہوں ک

اويراثر كررچكام\_سألت حمادا عن ميراث المجوسي قال يوثون من الوجه الذي يحل (مصنف ابن الي شية ١٨٣٠ في

حاشیہ: (الف) حضرت زہری نے فرمایا کہ مجوی دونب میں سے جو قریب کا نسب ہاس سے دارث ہوگا (ب) میں نے حضرت ہماد سے مجوی کی میراث کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا جس طریقے سے طال ہے اس نسب سے دارث ہوگا (حرام سے نہیں)

دينهم [٣٢٣٤](٩) وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى امهما [٣٢٣٨](١٠) ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأتُه حملها في قول ابي حنيفة رحمه الله

الحوس کیف برثون مجوسیا مات وترک ابنته ، ج سادس ، ص ۲۸۳، نمبر ۳۱۳۱۲ / ۳۱۲۱۳) اس اثر میں ہے کہ حلال طریقے سے نکاح کیا ہوتو اس سے وارث ہول گے ور زنہیں۔

[ ۳۲۳۷] ( ۹ ) ولد الزنا اور ولد ملاعنه کاعصبه ان دونوں کی ماں کے رشنہ دارہیں۔

زنا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے شرعی اعتبار ہے اس کا باپ نہیں ہے۔ یا جس عورت سے باپ نے لعان کرلیا تو اس بچے کا رفتہ باپ سے ختم ہوگیا۔ ہوگیا۔ اب وہ باپ ہی نہیں رہا۔ اس لئے نہ باپ وارث ہوگا اور نہ باپ کے رشتہ دار دارث ہوں گے۔ بلکہ اس کا تعلق ماں کے ساتھ ہوگیا۔ اس لئے ماں دارث ہوگی اور ماں کے رشتہ دار وارث ہوں گے۔ اور بیلا کا ماں کا دارث ہوگا اور ماں کی جانب سے جورشتہ دار ویں ان کا دارث ہوگا۔ ہوگا۔

عدیث میں اس کا جُوت ہے۔ حدث مل محدول قال جعل رسول الله عَلَیْتُ میراث ابن الملاعنة لامه ولور ثنها من بعدها (الف) (ابوداور شریف، باب میراث ابن الملاعنة ،ص ۲۹، نمبر ۲۹۰۷) (۲) بخاری میں اس طرح ہے۔ عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراته فی زمن النبی عَلَیْتُ و انتفی من ولدها ففرق النبی عَلَیْتُ بینهما والحق الولد بالمرأة (ب) (بخاری شریف، باب میراث الملاعنة ،ص ۹۹۹، نمبر ۲۷۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس عورت سے لعان کیا اس عورت کا وہ بچہ باپ کا وارث نمیں ہوگا۔ اور نہ باب اس کا وارث بی وارث بی کا وارث نمیں ہوگا۔ اور نہ باب اس کا وارث بوگا۔

اورزنا سے پیراشدہ پے کے بارے میں بیحدیث ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان رسول الله عَلَيْتُ قال ایما رجل عاهر بحرة او امة فالولد ولد زنا لا يوث ولا يورث (ج) (ترندی شريف، باب، اجاء في ابطال ميراث ولد الزنا، ص ١٣١٠ منبر ٢١١٣) اس حديث ميں ہے كہ باب كون لا كى وراثت ملى اور ندلز كا باب كا وارث ہوگا۔

ملاعنة : وه عورت جس في زناكي تهمت كي وجه عيشو مرسالعان كيا، مولى : آقا، يهال مال كوشته دارمراديس

[۳۲۳۸] (۱۰) کسی کا انتقال ہواا ورحمل چھوڑ اتواس کا مال موقوف رہےگا۔ یہاں تک کداس کی بیوی حمل جن دے امام ابو حنیفہ کے قول میں۔

ایک آدمی کا انتقال ہوا اس وقت اس کی بیوی حامل تھی ۔ تواس حمل کو بھی باپ کی ورا ثت ملے گی۔ اس لئے اگر یہی ایک بچے ہے توابھی
ورا ثت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ بلکہ وضع حمل کے بعد ورا ثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر دوسری اولا دبھی موجود ہے تواس حمل کولڑ کا مان کراس کا حصہ
الگ رکھ لیا جائے گا۔ کیونکہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اورلڑ کی کا کم ۔ پس اگرلڑ کی کا حصہ مان کر باقی مال تقسیم کر دیا جائے اورلڑ کا پیدا ہوجائے تو

(الف) حضور نے لعان والی عورت کے بیٹے کی میراث اس کی مال کے لئے کیا اور جواس کے بعد درشہ ہیں ان کے لئے کیا (ب) حضرت ابن عرفخر ماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کے زمانے میں ایک عورت سے لعان کیا اور اس کے بچے کواپنے نے فی کی تو حضور کے دونوں کے درمیان تفریق کی اور بچ کوعورت کے ساتھ ملادیا۔ (ج) آپ کے فرمایا کسی مردنے آزادیا باندی کے ساتھ زنا کیا تو بچے زنا کا ہوگا۔ باپ نداس کا دارث ہوگا اور ندوہ باپ کا دارث ہوگا۔

#### تعالى [٣٢٣٩] (١١) والجد اولى بالميراث من الاخوة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى

دوبارہ وارثین سے مال واپس کرنامشکل ہے۔ اس لئے پہلے ہی احتیاط کر کا حصد رکھا جائے۔ تاکہ وارثین سے مال واپس نہ لینا
پڑے۔ اورا گرلز کی پیدا ہوئی تو اس کوحصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ باتی وارثین کو بعد میں دے دیا جائے گا۔ حمل وارث ہوگا اس کی دلیل بیہ
حدیث گزر چکی ہے۔ عن ابسی ہویو تھ عن السنبی عَلَیْتُ قبال اذا استھل المولود ورث (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی المولود
یستھل ٹم بموت، ص ۲۹، نمبر ۲۹۲۰ رابن باجہ شریف، باب ما جاء فی الصلو ق علی الطفل میں ۲۱۵، نمبر ۱۵۰۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ
زندہ پیدا ہوتو وہ وارث ہوگا۔ اس سے رہمی ثابت ہوا کے حمل محمل محمل کو سے گا اور اس کے لئے الگ
کرکے مال دکھا جائے گا۔

[۳۲۳۹](۱۱) دادازیادہ حقدار ہے میراث کا بھائیوں سے امام ابوحنیفہ کے نزدیک ۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ وہ بھائیوں کے برابر پائے گا۔ گریہ کہاس کونقسیم کرنے میں تہائی سے کم پہنچے۔

امام ابوصنیفہ کے فزد یک دادا بھائیوں سے مقدم ہاس لئے پہلے ان کودیا جائے گا۔اس سے بچے گا تب بھائیوں کودیا جائے گا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اصحاب سہام کے بعد جو مال بچااس میں دونوں کو آ دھا آ دھادیا جائے۔البتدا گرآ دھا آ دھادینے میں دادا کو تہائی سے کم ملے تو دادا کو پہلے تہائی دی جائے گی پھر جو بچے گا وہ بھائی کودیا جائے گا۔

ام ابوطنیق کی دلیل بیاتر ہے۔وقال ابو بکو وابن عباس وابن الزبیر الجد اب وقرا ابن عباس یا بنی آدم (آیت ۲۲، سورة الاعراف ک) واتبعت ملة آباء ی ابراهیم واسحاق ویعقوب (ب) (آیت ۳۸، سورة ایوسف۱۱) (بخاری شریف، باب میراث الحجد مع الاب والاخوق می ۹۵، نمبر ۲۷ اس اثر میں ہے کہ وادا کو باپ قرار دیا کیونکہ آیت میں بھی حضرت لیقوب کو باپ کہا حالانکہ وہ وادا ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ دادا باپ کورج میں ہیں۔ اور باپ سے بھائی ساقط ہوتا ہے۔ اس لئے وادا سے بھی بھائی ساقط ہوگا ہے۔ اس لئے وادا سے بھی بھائی ساقط ہوگا کے مدید میں وادا کی اہمیت ہے۔ عن عسر ان بن حصین ان رجلا اتی النبی عُلَیْت فقال ان ابن ابنی مات فمالی من میں واقع کی السدس فلما ادبر دعاہ فقال ان السدس الآخر طعمة میں وائد و وقت باب ماجاء فی میراث الحج میں میں دوادا کو حصہ بھی دیا اور عصبہ کے طور پر بھی چھٹا حصہ دیا اس لئے بھائی کے مقابلی میں وادا کی اہمیت ہے۔

صاحبين كي دليل بياثر بــــ عن الزهرى قال كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والاخ اذا لم يكن غيرهما ويجعل

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا اگر پچرو ہے تو وہ وارث ہوگا (ب) حضرت ابو بکر اور ابن عباس اور ابن زبیر نے فرمایا کرداداباب کی جگہ پر ہے۔ پھردلیل کے لئے حضرت ابن عباس فی آپ نے قرمایا کرداداباب کی جگہ پر ہے۔ پھردلیل کے لئے حضرت ابن عباس فی آپ اور کہا کہ میرے بوتے کا انقال ہوا تو بچھاس کی میراث ہے کیا ملی گی افرمایا تہمارے لئے چھٹا ہے۔ واپس لوٹا تو اس کو بلایا اور کہا تمہارے لئے دوسراچھٹا بھی ہے۔ پھرواپس لوٹا تو اس کو بلایا اور کہا یہ دوسراچھٹا عصب کے طور پر کھانے کے لئے ہے۔

وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقاسمهم الا ان تنقصه المقاسمة من الثلث [ • ٣٢٣] ( ٢ ) واذا اجتمع الجدات فالسدس لاقربهن.

یقاسم: باب مفاعلت سے ہے ایس میں تقسیم کرنا۔

[۳۲۴۰] اگر كى داديال جمع بوجائين توجيها حصد إن حقريب دالى كے لئے ہوگى۔

مثلا دادی بھی ہے اور پردادی بھی ہے اور پرنانی بھی ہے اور پرنانی بھی ہے ایس صورت میں جودادی یا نانی قریبی ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور جودور کی ہے اس کونہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ دور کی نانی اور جودور کی ہے اس کونہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ دور کی نانی ہے۔

اثریں ہے۔عن الحسن انه کان یورٹ ثلاث جدات ویقول ایتھن کانت اقرب فھو لھا دون الاحری فاذا استوتا فھو بینھ ما (ج) (مصنف ابن الب شیبة ،۲۲ فی الجدات لم ترث مصن ،جسادس، ص۲۵۲، نمبر ۱۹۰۵ مصنف عبدالرزاق ، باب فرض الجدات ،ج عاشر، ص۲۵۲ نمبر ۱۹۰۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جودادی یا نانی قریب ہواس کو ملے گا۔اورا گردونوں برابردر ہے کہوں تو چھٹا حصد دونوں میں تقسیم ہوگا۔

ارثين ہے۔ ثم جاءت الحدة الاحرى الى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ... وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما ماخلت به فهو لها (و)(ابوداكوشريف،بابفي الجدة،ص٣٥،

حاثیہ: (الف) حضرت عمر دادااور بھائی کوشریک کرتے اگر دونوں کے علاوہ نہ ہوتا۔ اور دادا کے لئے دو بھائیوں کے ساتھ تہائی ہوتی۔ اور اگر تقتیم کرنا بہتر ہوتا تو تقتیم کرتے بھر بھی تمام مال میں چھٹے ہے کم نہ کرتے (ب) آپ ہے بہلے دوخلیفہ گزر ہے لینی حضرت عمر اور عثان ہے دونوں دادا کے لئے ایک بھائی کے ساتھ آ دھے کا فیصلہ کرتے تھے اور دو بھائیوں کے ساتھ ایک تہائی کا۔ اور اگر اس سے زیادہ بھائی ہوتے تب بھی تہائی ہے کم نہیں کرتے (ج) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین دادیاں وارث ہو تھی ہیں۔ اور جو بھی میت کے قریب ہو وراثت اس کے لئے ہوگی دوسرے کے لئے نہیں۔ اور دونوں دادیاں برابر درج کی ہول آو دونوں کے درمیان ہوگی (د) پھر دوسری دادیاں عشرت عمر کے پاس آ کر دراشت ما نگنے گئی ...فرمایا میں فرائض میں زیادہ کرنے والانہیں ہول لیکن یہ چھٹا ہے اگرتم دونوں جمع ہو

[ ٣٢٣] (١٣) ويحجب الجدُّ أُمَّه[ ٣٢٣] (١٨) والترث ام اب الأم بسهم [٣٢٣]

(۵ ا) و كل جدة تحجب امّها.

نمبر۲۸۹۴ مرتر ندی شریف، باب ماجاء فی میراث الجد ة جس۳۰ نمبر ۲۱۰۰) اس انز میں ہے کد کی دادیاں یا کئی نانیاں جمع ہوجا کیں تو چھٹا حصہ سب کونتسیم کر دیاجائے گا۔

اصول تمام دادیوں اور نانیوں کے لئے صرف چھٹا حصدہی ہے۔

[۳۲۳] (۱۳) داداایی مال کومجوب کریدےگا۔

الرفع داداموجود موتواس کی مال کو پچونہیں ملے گا۔

وادا خودعصبہ ہےجس کی وجہ سے وہ تمام مال جمع کر لیتا ہے۔اس لئے اس کے بعدوالے کو کیا ملے گا۔

[سرمان کی ال کھے بھی۔

الارجام عصین بین ہوتا تو اس کی ماں ، مال کی دادی ہوئی اور میت کی پرنانی ہوئی۔اس میں نانا ذوی الارجام ہے اور وہ نانا کی ماں ہے۔ جب ذوی الارجام عصین بین ہوتا تو اس کی مال عصبہ کیسے بے گی اور نہ اس کو کچھ حصبہ ملے گا۔

[۳۲۳۳] (۱۵) ہردادی اپنی مال کو مجوب کردیت ہے۔

دادی ماں کے درج میں ہے۔اور ماں ہوتو دادی کو یا نانی کو پھیٹیں ماتاوہ مجوب کردیتی ہے۔ای طرح دادی اپنی ماں کو مجوب کردیتی

-

مدیث میں ہے۔عن ابن برید ق عن ابیہ ان النبی عَلَیْنَ جعل للجدة السدس اذا لم تکن دونها ام (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الحبدة، من ۱۸۹۵) اس حدیث میں مال ہوتو دادی کو پھینیں ملتا کے دیکہ مال دادی کو مجوب کردی تی ہے۔ای طرح دادی ہوتو دوای مال کو جوب کردی تی ہے۔



حاشيه : (الف) آپ نے دادی کے لئے چھٹا حصد کیااگر مال ند ہوتو۔

477

## ﴿ باب ذوى الارحام ﴾

# [٣٢٣٣] (١) واذا لم يكن للميت عصبة ولا ذوسهم ورثه ذوو الارحام وهم عشرة ولد

#### ﴿ باب دوى الارحام ﴾

شروری توب الرسمام والے بھی ہوں اور جونہ جھے والے ہوں اور نہ عصبہ ہوکہ حصہ لینے کے بعد بیتمام مال جمع کر لے ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ اگرسہام والے بھی ہوں اور عصبہ بھی نہ ہوں تو مال ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اسکا شبوت اس آیت میں سے۔ و اولسو ا الارحسام بعض ہم اولی ببعض فی کتاب الله این الله بکل شیء علیم (الف) (آیت ۵۷، سورة الانفال ۸) اس آیت میں ہے کہ ذوی الارحام وراثت کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اس لئے عصب نہ ہوتو بیت المال میں داخل کرنے کے بجائے ذوی الارحام کو دیا جائے گا (۲) حدیث میں ہے۔ عن المقدام قال قال دسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ المحال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویو ته (ب) (ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی میراث الحال میں دائل میں داخل کرنے کے بجائے فی میراث الحال میں میں ہوا کہ ذوی الارحام وارث میں ہوا کہ ذوی الارحام وارث میں ہوا کہ ذوی الارحام وارث میں ہول کہ ذوی الارحام وارث میں ہول گے۔

عبدالله بن مسعودً كى رائے ہے كه عصب نه بوتو ذوى الارحام كونه دياجائے بلكه بيت المال ميں داخل كردياجائے ـان كااثر يہ ہے ـعسن مسسووق قال اتبت عبد الله يعنى ابن مسعود فقلت ان رجلاكان فينا نازلا فخوج الى المجبل فمات و توث ثلث مائة درهم فقال عبد الله هل ترك و ارثا او لاحد منكم عليه عقد و لاء ؟ قلت لا قال له ههنا و رثة كثير فجعل ماله فى بيت المال (ج) (سنن لليه بني ، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولامولى فى بيت المال ، جسادس ، ١٩٩٣ ، نمبر ١٣٥٣ مرصنف ابن الى شيبة ، ١٨ من قال للملاعثة الثلث و ما فى فى بيت المال ، جسادس ، ١٢ ٢٠ ، نمبر ١٣١٣ ) اس اثر سے معلوم ، واكه عصب نه ، بوتو مال بيت المال ميں داخل كردياجائة كه عام مسلمانوں كوئل جائے ـ

[۳۲۴۳](۱)اگرمیت کاعصبه نه ہواور نه ذوی الفروض ہوتو اس کے دارث ہوں گے ذوی الارحام اور دہ دس ہیں۔(۱) بیٹی کی اولا د(۲) بہن کی اولا د(۳) بھائی کی بیٹی (۴) چچا کی بیٹی (۵) ماموں (۲) خالہ (۷) نانا (۸) اخیافی چچا (۹) پھویبھی (۱۰) اخیافی بھائی کی اولا د

یدوں قتم کے آدمی ذوی الارحام ہیں جن کو حصے دار ادر عصبہ نہ ہونے پر میت کا مال بالتر تیب ملتا ہے۔ اس میں پہلا بٹی کی اولا دہے جس کونواسا یا نواسی کہتے ہیں۔ بیلوگ میت کی اولا دہے جن کو پہلے دیا جائے گا۔ وہ نہ ہوتو اس کے بعد دالے کو ملے گا (۲) اس کے بعد بہن کی

حاشیہ: (الف) ذی رحم بعض بعض ہے بہتر ہے اللہ کی کتاب میں بقینا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے (ب) آپ نے فر مایا جس کا وارث نہیں ہے ماموں اس کا وارث ہے۔ ماموں بھا نجے کی ویت بھی وے گا اور وارث بھی ہوگا (ج) حضرت مسروق فر ماتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا رکہا کہ ایک آدی ہمارے پاس مہمان آیا وہ بہاڑی طرف کیا اور تین سود رہم چھوڑے معزت عبداللہ نے بوچھا کوئی وارث چھوڑا؟ یا تمہار اس پرکوئی عقد ولاءتھا؟ میں نے کہانہیں فر مایا یہاں اس کے وارث بہت ہیں۔ اس کے مال کوبیت المال میں رکھ دو۔

البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والخال والخالة وابو الام والعم لام والعمة وولد البنت وولد الاخ من الام [٣٢٣٥](٢) ومن ادلى بهم فاولهم من كان من ولد الميت ثم ولد الابوين او احدِهما وهم بنات الاخوة واولاد الاخوات ثم ولد ابوى ابويه اواحدهما وهم الاخوال والخالات والعمات [٣٢٣٦](٣) واذا استوى ولد اب في درجة فاولهم من

[۳۲۴۵](۲) آور جوان سے متعلق ہول توان میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جومیت کی اولا دہو، پھر وہ جو ماں باپ کی یاان میں سے ایک کی اولا د ہو۔اوروہ بھتیجیا آن اور بہنوں کی اولا دبیں، پھر والدین کے والدین کی اولا دیاان میں سے ایک کی اولا داوروہ ماموں اور خالا کیں اور پھو پھیاں ہیں۔

اس مسئلے میں فردی الارحام کی ترتیب بتائی جارہی ہے کہ ذردی الارحام میں سب سے مقدم وہ ہیں جومیت کی اولا دہوجیسے نواسا اور نواسی، پھر ماں باپ کی اولا دھیسے بچپازاد بہن، ماموں، خالہ، پھوپھی ۔ ان لوگوں کو اس ترتیب سے حصلیں گے۔

میت کی اولاد کی اولاد (۲) پھر باپ کی اولاد کی اولاد (۳) پھر دادادادی یا نانانانی کی اولاد (۳) یاان کی اولاد کی اولاد ذی رحم کے اعتبارے متحق ہوگی۔ اس اصول کی دلیل بیآیت ہے۔ واولوا الار حام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (ب) (آیت ۷۵، سورة الانفال ۸) اس آیت میں بعض ذوی الار حام کو بعض سے اولی بتلایا گیا ہے۔

[٣١٣٣] (٣) اگرباپ كى اولا دور ج ميں برابر مول توان ميں سے اولى وہ ب جوميت كے زيادہ قريب موكسى وارث كى در بعد۔ اور قريب

حاشیہ: (الف) حضرت علی اورزیر نے دادیوں کے بارے میں فرمایاان کا حصران کے قریب کے رشتہ داروں کو ملے گا(ب) ذی رحم بعض بعض سے اولی ہے کتاب اللہ میں۔

## ادلى بوارث واقربهم اولى من ابعدهم [٢٣٢] (٣) وابوالام اولى من ولد الاخ والاخت.

والامقدم ہوگا بعیدی رشتہ والے ہے۔

باپ کی اولا دمیں سے دو ذوی الارحام برابر درج کے ہیں۔ لیکن ایک ذی رخم کسی وارث کی اولا دہ اور دوسرا ذی رخم وارث کی اولا دہ ہوں سے دو ذوی الارحام برابر درج کے ہیں۔ لیکن ایک ذی رخم کسی وارث کی اولا دہ وہ مقدم ہوگی۔ مثلا ایک چپازاد بہن ہے اور دوسرا پھوپھی زاد بھائی ہے تو میت کے لئے دونوں درج میں اور شتے میں برابر ہیں۔ لیکن چپاوارث ہے اس کے اس کی لڑکی پچپازاد بہن کو دیا جائے گا اور پھوپھی وارث نہیں ہے اس کے اس کی لڑکی بھوپھی زاد بھائی کونہیں ملے گا۔ مسئلہ اس طرح بنے گا۔

ميت 100

چپازاد بهمانی پیموپیهی زاد بهمانی 100 ×

دوسری مثال ہے ہے: ایک بیٹی کی نواس ہے اور دوسرے بیٹے کی نواس ہے۔میت کے لئے دونوں کی رشتہ داری برابر درجے کی ہے۔ کین بیٹے کی بیٹی یعنی بوتی وارث نہیں ہے اس لئے اس کی نواس کو کہا جائے گا۔اور بیٹی کی بیٹی وارث نہیں ہے اس لئے اس کی نواس کو نہیں دیا جائے گا۔اور بیٹی کی بیٹی وارث نہیں ہے اس لئے اس کی نواس کو نہیں دیا جائے گا۔مسلماس طرح بے گا۔

ميت 100

بیٹی کی نواس بیٹے کی نواسی

اس مسئلے میں بیٹی کی نواس کو پھٹیس ملا۔البتہ بیٹے کی نواس کو بقیہ مال ذوی الارحام کے طور پردے دیا گیا۔ کیونکہ وہ دراخت کی وجہ سے مقدم ہے۔

اصول وراثت والے کی اولا دمقدم ہوگی۔

اس اثرین اس کا اشارہ ہے۔ عن زیادہ قبال انسی لاعلم بما صنع عمر جعل العمة بمنزلة الاب والحالة بمنزلة الام (الف) (مصنف، ۱۹ فی الخالة والعمه من کان پورتھا، ج سادس، ص ۲۵، نمبر ۱۵۰ اس اثریس پھوپھی کو باپ کے درج میں اور خالہ کو مال کے درج میں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو وارث ہے اس کی اولا دمقدم ہوگی۔ کیونکہ پھوپھی باپ کے دشتہ میں ہے۔ اور خالہ مال کے درج میں ہے۔

[٣٢٨٤] م) نانامقدم ہے بھائی کی اولا دے اور بہن کی اولا دے۔

میت کی میتی مویا بھانجا ور بھانجی ہواور نا ناہوتو امام ابوصنیفاً کے نز دیک نا نامقدم ہوگا میتی اور بھانجا، بھانجی ہے۔

حاشيه : (الف) حضرت زياد نے فرمايا ميں جانتا ہوں كدحضرت ممر نے كيا كيا؟ انہوں نے چھوچھى كوباپ كے درجے ميں اور خالدكومال كے درجے ميں كيا۔

[٣٢٣٨](٥) والمعتق احقُّ بالفاضل عن سهم ذوى السهام اذا لم تكن عصبة سواه [٣٢٣٨](٢) ومولى الموالاة يرث.

وہ فرماتے ہیں کہوہ ماں کا باپ ہے جو قریب ہوا۔اور جھنجی یا بھانجا اور بھانجی بھائی اور بہن کی اولا د ہے تو یہ کچھ دور ہوئے۔اس کئے نانا کے مقابلے میں یہ دار شنہیں ہوں گے۔

فائدة صاحبين فرماتے ہیں کہ ججی اور بھانجااور بھانجی ناناہے مقدم ہے۔

💂 پیلوگ صلی اولا دمیں ہیں۔اور نا ناصلی نہیں ہے بلکہ ماں کا باپ ہے اس لیے صلی اولا دنا نا ہے بہتر ہوگی۔

اصول صلبی اولا دذوی الارحام سے بہتر ہے۔

[ ٣٢٣٨] (۵) آزاد كرنے والا زيادہ حقد ارہے بيچ ہوئے مال كاذوى الفروض سے جبكداس كے علاوہ كوئى عصب مند ہو۔

آزادشدہ غلام مرا۔اس نے جھے والوں کو چھوڑ ااور عصبہ کے طور پر آزاد کرنے والے آقا کو چھوڑا۔ آقا کے علاوہ کوئی قریب کا عصبہ نیس تھا۔الی صورت میں جھے والوں کے لینے کے بعد جو مال بچاوہ آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا۔ بیرمال دوبارہ جھے والوں پر واپس نہیں لوٹا یا جائے گا۔

حدیث میں ہے کہ ولاء یعنی آزاد شدہ غلام کی وراشت آقا کو ملے گی۔ عن عائشة قالت اشتریت بریرة فقال النبی علیہ اشتریها فان الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق ومیراث اللقیط بص ۱۹۹۹ بنبر ۱۷۵۱) اس حدیث میں ہے کہ آزاد کرنے والے آقا کو بقیہ مال بطور عصب ملیگا۔
ملیگا۔

تعلم ذوى السهام: حصوالے كا حصد

[٣٢٣٩] (٢) مولى موالات وارث موتاب\_

ایک آدمی کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور یوں کہے کہ آج ہے آپ میرے وارث ہیں۔ اگر میں مرگیا تو آپ میری وراثت لیس کے۔ اور ایس کے۔ اور ایس کے۔ اور ایس کے۔ اور اگر میں نے کوئی جنایت کی یافل کیا تو آپ میری دیت اوا کریں گے۔ اس کومولی موالات کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی اور وارث نہ ہوتو مولی موالات کو وراثت ملے گی۔ مال بیت المال میں واغل نہیں کیا جائے گا۔

آگر جھےدارموجودہویاعصبہویامولی عتاقہ موجودہوت تو مولی موالات کوئیں ملے گا۔اوریدلوگ نہوں تب مولی موالات کو ملے گا۔
آیت میں ہو او لوا الار حام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (آیت ۲۵، سورۃ الانفال ۸) اس آیت میں ہو دول الارحام بعض ہم جودہوتو مولی موالات کوئیں ملے گا۔ کیونکہ یدلوگ نسی طور پروارث ہیں۔اور بعض بعض ہے۔اس لئے ذولی الارحام بھی موجودہوتو مولی موالات کوئیں ملے گا۔ کیونکہ یدلوگ نسی طور پروارث ہیں۔ اور مولی موالات کووراثت ملے گاس کی دلیل بی آیت ہے۔ولکل مولی موالات کووراثت ملے گاس کی دلیل بی آیت ہے۔ولکل عاشیہ : (الف) چھڑت عائش فرمایا میں نے بریرہ کوئر یداتو صفور نے فرمایاس کوئر یدلو، ولاء اس کو ملے گاجس نے آزاد کیا۔

# [ • ٣٢٥] ( ) واذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه فماله للابن عندهما وقال

جعلنا موالی مماترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم (الف) آیت ۳۳، سورة النمایم) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس سے عہدو پیان کیا اس کواس کا حصد دولین وارث نہ ہونے پروہ وارث ہوگا (۳) حدیث میں بھی اس کا جوت ہے۔ عن تسمیم المداری انبه قبال یا رسول الله! ماالسنة فی الرجل یسلم علی یدی الرجل من المسلمین؟ قال هو اولی النباس بسمحیاه و مماته (ب) (ابوداو دشریف، باب الرجل یسلم علی یدی الرجل ، ۲۹۸۸ مرز ندی شریف، باب الرجل یسلم علی یدی الرجل ، ۲۹۸۸ مرز ندی شریف، باب ماجاء ف عمیراث الرجل الذی یسلم علی یدی الرجل ، ۱۳۵۸ مرز بالا علی مدیث سے معلوم ہوا کہ مولی موالات زندگی اور موت میں زیادہ بہتر ہے لین آخر میں اس کو وراثت ملے گی (۲) اثر میں اس کا شوت ہے۔ ان عصر بن المخطبات قبال اذا والی دجل دجلا فله میر اثله وعلیه عقله (ح) مصنف ابن الی شیبة ، ۱۹ افی الرجل یسلم علی یدی رجل ثم یموت من قال بریش، جسادس موالات کیا تو وہ اس کا وارث ہوگا اور دیت بھی دے گا۔

فائده امام شافعي مولى موالات كوورا شت نبيس دية بيل

وه فرماتے بین کداوپر کی آیت۔ اولو االار حام بعضهم اولی ببعض (د) آیت کے بسورة الانفال ۸) کی وجہے آیت۔ والمذین عقدت ایمانکم فاتو هم نصیبهم (ه) (آیت ۳۳ سورة النمائم) منسوخ ہے۔ اس لئے صورار ذوی الارحام اور مولی عمّا قد نہ بھی ہو تب بھی مولی موالات کونیس ملے گا۔ بلکہ مال بیت المال میں داخل کردیا جائے گا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المحسن قال میراثه للہ مسلمین وعقلہ علیهم (و) (مصنف ابن الی عیب ما امن قال اذا اسلم علی پدیفلیس لدمن میراث تی و می مادی بوت مساوی میں ۱۹۵۰ میں داخل ہوگا۔ ۱۳۵۷ اس اثر میں ہے کہ اس کی وراثت عام مسلمانوں کو ملے گی لین بیت المال میں داخل ہوگا۔

[ ۳۲۵ ] ( ) اگر چھوڑا آزاد شدہ غلام نے اپ آقا کے باپ کو اور اس کے بیٹے کو تو اس کا مال بیٹے کا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمر کے نزدیک۔اور امام ابو یوسف نے فرمایا چھٹا حصہ باپ کے لئے اور باقی بیٹے کے لئے۔

آزادشده غلام مراراس کا کوئی نسبی دارث نبیس تھا، آقا بھی زندہ نبیس تھا بلکہ آقا کا باپ ادر بیٹا تھا توامام ابوصنیفہ اُورامام محدُّفر ماتے ہیں کہ باپ کوئیس ملے گا۔ سب مال بیٹے کوئل جائے گا۔

آزادشدہ غلام کامال عصبے کے طور پرملتا ہے اور وارثین میں بھی عصبہ کے طور پڑھیم ہوتا ہے۔ اور بیٹا پہلاعصبہ ہے اس کے بعد باپ کانمبر ہے۔ اس لئے بیٹے کی موجودگی میں باپ کو پچھنہیں ملے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ وقال زید بن ثبابت المسال للابن ولیس

حاشیہ: (الف) ہرایک کے لئے ہم نے مولی بنایا، جو کچھ چھوڑ اوالدین اور رشنہ داروں نے اور جن لوگوں سے تم کاعقد باندھاان کوان کا حصہ دو (ب) حضرت ہمیم داری نے کہا کوئی آ دمی کس مسلمان آ دمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتو آئیس سنت کیا ہے؟ تو فر مایا زندگی اور موت میں وہ لوگوں سے زیادہ بہتر ہے (ج) حضرت عمر نے فر مایا کوئی آ دمی کسی آ دمی سے موالات کرے تو اس کے لئے اس کی میراث بھی ہے اور اس پر دیت بھی لازم ہے (د) ذی رحم بعض بعض سے زیادہ بہتر ہے (ہ) جن لوگوں نے تشم کا عقد باندھاان کوان کا حصد دو (و) حضرت صن فر ماتے ہیں اسکی میراث مسلمانوں کے لئے ہاور انہیں مسلمانوں پر اس کی دیت ہے۔

ابويوسف رحمه الله تعالى للاب السدس والباقى للابن [ ٢٥١](٨) فان ترك جد مولاه واخا مولاه فالمالُ للجد عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف و محمد

للاب شىء (الف)دوسرى روايت ميں ہے۔عن المحسن قال هو للابن (ب) (مصنف ائن الى شيبة ، • اارجل مات وترک ابنہ واباہ ومولاہ، ثم مات المولى وترک مالا، جسادس، ص٢٩٢، نمبر ١١٥١٣/٣١٥١) اس اثر ميں ہے كه وراثت بيشے كودى جائے گى۔

فالم الويوسف فرمات بيس كه چھا حصد باپ كوديا جائ گاور باقى 83.33 بيش كوديا جائ گا۔

وہ فرماتے ہیں کہ عصب تو بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ البتہ باپ بیٹے کے بعد ہے۔ اس لئے جب دونوں جمع ہوئے تو عام وراشت کی طرح بیٹے کی موجودگی میں باپ کو چھٹا حصد دیا جائے گا اور باتی بیٹے کو ملے گا۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن قتادة عن شریع و زید بن ثابت فی رجل مات و ترک ابنه و اباہ و مولاہ ثم مات المولی و ترک مالا فقال شریع لابیه السدس و ما بقی فللابن (ج) (مصنف ابن الی طبیبة ، اارجل بات و ترک ابنه و اباہ و مولاہ ثم بات المولی و ترک مالا، جسادس، م م اس الرجل بات و ترک ابنه و اباہ و مولاہ ثم بات المولی و ترک مالا، جسادس، م م م اس الرجل بات و ترک ابنہ و اباہ و مولاہ ثم بات المولی و ترک مالا، جسادس، م م م اس الله بن سے کہ باپ کو چھٹا حصہ طے گا باتی بیٹے کے لئے ہوگا۔ مسلماس طرح بے گا۔

ميت 100 باپ بي<u>نا</u>

اسمئل مين چھاحصديعن 16.66 باپ كوديا- باتى يائج سدس يعن 83.33 بيغ كوديا-

[٣٢٥١](٨) اگرآ زادشدہ غلام نے آزاد کرنے والے کا دادااور بھائی چھوڑ اتو کل مال دادا کے لئے ہوگا مام ابو صنیفہ کے نزدیک ۔اورامام ابو پوسف ؓ اورامام محدؓ نے فرمایا وہ دونوں کے درمیان ہوگا۔

آزادشدہ غلام نے آقا کے دادا کواوراس کے بھائی کوچھوڑا توامام ابوصیفے فرماتے ہیں کہ سارا مال دادا کے لئے ہوگا اور آقا کا بھائی محروم ہوگا۔

ام م ابوطنیف کی دلیل اثر میں بیہے۔عن الزهری فی رجل توث جدہ و اخاہ قال الولاء للجد لانه ینسب الی الجد ولا ینسب الی الجد ولا ینسب الی الاخ (د) (مصنف ابن الی شیبة ، ا • افی رجل مات وترک مولی له وجده وا خاه لمن الولاء، جسادی بص ۲۹۵، نمبر ۳۱۵۲۵) اس الرحین کے درد یک ارداد کو ملے گا۔ کیونکہ آقادادا کی طرف منسوب ہوتا ہے بھائی کی طرف منسوب نہیں ہوتا (۲) یول بھی امام ابوطنیف کے نزدیک

عاشیہ: (الف) زید بن ثابت نے فرمایا مال بیٹے کا ہوگا، باپ کے لئے کچھنیں ہے (ب) حضرت حسن نے فرمایا مال بیٹے کے لئے ہوگا (ج) حضرت شریج نے فرمایا کوئی آدی مرجائے اور مال چھوڑے؟ تو حضرت شریح نے فرمایا باپ کے لئے چھٹا حصہ فرمایا کوئی آدی مرجائے اور باتی پانچ حصے بیٹے کے لئے ہے۔اس لئے کہ آدی داداکی ہے اور باتی پانچ حصے بیٹے کے لئے ہے۔اس لئے کہ آدی داداکی طرف منسوب ہوتا ہے ہمائی کی طرف منسوب ہوتا۔

## رحمهما الله تعالى هو بينهما [٣٢٥٢] (٩) ولا يباع الولاء ولايوهب.

دادا کی موجودگی میں بھائی کووراشت نہیں ملتی ہے۔

فائدة امام صاحبين كيز ديك دونول كررميان آدها آدها هوگا\_

الرسم الرسم المستقد المن و المستقد المستورك مولى له وجده و اخاه لمن و الاء مو الاه ؟قال عطاء الو الاء بينهما نصفين (الف) (مصنف ابن افي طبية ١٠٠ في رجل مات وترك مولى له وجده واخاه لمن الولاء، جسادس، ٢٩٥٣م، نبر ٣١٥٢٣) اس الرسم من نصفين (الف) (مصنف ابن افي طبية ١٠٠ في رجل مات وترك مولى له وجده واخاه لمن الولاء، جسادس، من المنافق المنا

[٣٢٥٢] (٩) ولاء نه بيجا جائے گا اور نه بهد كيا جائے گا۔

ور حدیث میں ہے۔ عن ابن عسمر قال نھی رسول الله علیہ عن بیع الولاء و عن هبته (ب) ابوداؤدشریف، باب فی بیج الولاء، ص ۴۸، نمبر ۲۹۱۹) اس حدیث میں ہے کہ حضور کے ولاء کو بیچے اور جبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ذوى الارحام ايك نظر مين الطَّ صفحه پرد مَيْحَةِ )



## ﴿ ذوى الارحام ايك نظرين ﴾ (ان لوگوں كونمبرى ترتيب سے دراثت ملے گى)

|                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -00-                   |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| میت کی نسبت             | اردو                                    | غر بی کارجمه           | نمبرشار |
|                         |                                         |                        |         |
| ميت كي اولا د           | نواسا،نواسی                             | بیٹی کی اولاد          | (1)     |
| باپ کی اولا د کی اولا د | بھانجا، بھانجی                          | بہن کی اولا د          | (r)     |
| باپ کی اولاد کی اولاد 🕟 | مجتنجي                                  | بھائی کی بیٹی          | (٣)     |
| باپ کے باپ کی اولاد     | <u>چ</u> ازاد <sup>به</sup> ن           | پچا کی بیٹی            | (r)     |
| ماں کے باپ کی اولا د    | ماموں                                   | مامول                  | (۵)     |
| ماں کے باپ کی اولا د    | خاله                                    | غاله                   | (Y).    |
| ماںکاباپ                | tt                                      | tt                     | (2)     |
| باپ کی ماں کی اولاد     | مان شريك چپا                            | اخيافي چيا             | (A)     |
| باپ کی اولا د           | <u>پ</u> ھو پھی                         | پيمو پيملي             | (9)     |
| ماں کی اولا د           | مان شريك جفتيجا، يتجي                   | اخیافی بھائی کی اولا د | (1•)    |



#### ﴿ باب حساب الفرائض ﴾

[٣٢٥٣] (١) إذا كان في المسئلة نصف ونصف او نصف ومابقي فاصلها من اثنين.

#### ﴿ باب حماب الفرائض ﴾

شروری نوئے پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ پرانے حساب میں پوائنٹ نہیں ناپ سکتے تھاس لئے اصل مسئلہ میں ضرب دے کرعد دھی فکالتے سے پہر ورثہ پر تقسیم کرتے تھے۔ پھر ورثہ پر تقسیم کرتے تھے۔ لیکن اس وقت کلکیو لیٹر ہمیشہ کسر کا حساب کرتا ہے جس کوانگریزی میں پوائنٹ کہتے ہیں اور اردو میں عشاریہ کہتے ہیں۔ اس لئے حساب الفرائفن میں کلکیو لیٹر کا حساب دیا جائے گا۔ اور پرانا حساب بھی دیا جاتا ہے تا کہ دونوں حساب ہجھنے میں آسانی ہو۔ نیا حساب ہمیشہ 100 سے کیا جاتا ہے۔

#### (حصوں کی تعدادا یک نظرمیں)

|           |       |     | -       |     |           |         |         |
|-----------|-------|-----|---------|-----|-----------|---------|---------|
| بځ کاحیاب | نِصد  | גוג | تقتيم   | سو  | اردو      | عربی ھے | نمبرشار |
| 1/2       | 50    | =   | 2 ÷     | 100 | آدها      | نصف     | (1)     |
| 1/4       | 25    | 11  | 4 ÷     | 100 | چوتھا کی  | ريع     | (r)     |
| 1/8       | 12.5  | =   | 8 ÷     | 100 | آ تھواں   | مثمن    | (٣)     |
| 2/3       | 66.66 | =   | 3 × 2 ÷ | 100 | دونتها کی | ثلثان   | (4)     |
| 1/3       | 33.33 | =   | 3 ÷     | 100 | ایکتہائی  | ثكث     | (۵)     |
| 1/6       | 16.66 | =   | 6 ÷     | 100 | جھٹا      | سدس     | (r)     |

[٣٢٥٣] (١) جب مسئله مين دونصف مول ياايك نصف اور ما جي موتواصل مسئله دوسے موگا۔

دوآ دمیوں کوآ دھا آ دھاملتا ہوتواصل مسلد دو ہے ہوگا۔مثلا عورت نے شوہراورا پنی بہن چھوڑی تو شو ہر کوآ دھاملے گا اور بہن کے لئے بھی آ دھا ہوگا۔اور مسلد دو سے بطے گا۔اور دونوں کوآ دھا آ دھا بعنی ایک ایک دے دیا جائے گا۔

مئلهاس طرح بے گا۔

|      | ميت 2 |
|------|-------|
| ن ال | شوہر  |
| 1    | 1     |

كلكو ليثركا حساب اسطرح موكا

## [٣٢٥٣] (٢) وان كان فيها ثلث ومابقى او ثلثان ومابقى فاصلها من ثلثة

|             | ميت 100 |
|-------------|---------|
| <u></u> نان | شوہر    |
| 50          | 50      |

اس مسلے میں شو ہرکوسوکا آدھالینی 50اور بہن کو بھی جھے کے اعتبارے 100 کا آدھالینی 50 دے دیا گیا۔

نصف وسا بقی کی صورت میہ مثلا عورت نے شوہر چھوڑ اتو اس کوبطور حصے کے آدھادے دیا جائے اور جو باقی رہے اس کوبطور عصبہ کے چھا کودے دیا جائے۔

مسئلهاس طرح بے گا،

كلكيو ليثركا حساب اس طرح موكا-

الراب الراب

[٣٢٥٢] (٢) اورا كرمسك مين تهائى اور مابقى مويادوتهائى اور مابقى موتواصل مسكدتين سے موكا۔

مثلاعورت نے ماں اور چچا چھوڑ اتو ماں کوایک تہائی بطور حصہ ملے گی اور باتی دوتہائی چچا کوبطور عصبہ ملے گی ۔اس صورت میں مسلمتین

سے چلےگا۔متلداس طرح سے گا۔

ي ي ان 2 1

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكار

ريت 100 ماں چيا 66.66 33.33

اس مسئلے میں ماں کوایک تہائی بطور حصے کے دی جو سومیں سے 33.33 ہوتا ہے۔ اور باقی دو تہائی بعنی 66.66 بطور عصبہ چیا کودی گئ۔ دو تہائی و مابھی کی صورت سے ہے۔ مثلا میت نے دو بیٹی چھوڑی تو اس کودو تہائی ملے گی۔ اور ایک تہائی جو بچی و چیا کوبطور عصبہ ملے گی۔

| و ربع ونصف فاصلها من اربعة                                               | ع ومابقى ا            | وان كان فيها رب                     | (m)[mraa]                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                                          |                       |                                     | مئلها سطرح بنع گا۔       |
|                                                                          |                       |                                     | ميت 3                    |
|                                                                          |                       | ţ <u>z</u>                          | دو بیٹیاں                |
|                                                                          |                       | 1                                   | 2                        |
|                                                                          |                       | کرح ہوگا۔                           | كلكيو ليثركا حساب اس     |
|                                                                          |                       |                                     | ميت 100                  |
|                                                                          |                       | يَّةٍ.                              | دو بیٹیال                |
|                                                                          |                       | 33.33                               | 66.66                    |
| ديا كيا۔ اور باقى ايك تهائى يعنى سوميس سے 33.33 بطور عصبه چچا كوديا كيا۔ |                       |                                     |                          |
| مف ہوتواس صورت میں مسکہ چارے ہوگا۔                                       | ويا چوتھائی اورنص     | اس میں چوتھائی اور مابقی ہ          | [۳۲۵۵] (۳)اوراگر         |
| ماجی تین چوتھائی بطورعصبہ ملے گی ۔اس لئے مسئلہ جار سے ہوگا۔              | ملے گی اور دا دا کو . | دا چھوڑ اتو بیوی کو چوتھائی .       | تشريح مثلا بيوى اوردا    |
|                                                                          |                       |                                     | مسكداس طرح بنے گا۔       |
|                                                                          |                       |                                     | ميت 4                    |
|                                                                          |                       | واوا                                | بيوى                     |
|                                                                          |                       | 3                                   | 1                        |
|                                                                          |                       | -820/                               | كلكيو ليثركا حساب اسط    |
|                                                                          |                       |                                     | ميت 100                  |
|                                                                          |                       | واوا                                | بيوى                     |
|                                                                          |                       | 75                                  | 25                       |
| چوتھائی تعنی سومیں سے 75 دا دا کو بطور عصبہ دیا۔                         | يا۔اور ہاتی تين       | تفائی لیعنی سے 25و                  | اس مسئلے میں بیوی کو چون |
| ر چپاچھوڑا۔ چونکہ ایک بیٹی ہے اس لئے اس کوآ دھاملے گا۔اوراولا دہونے      | هرادرایک بیش او       | رت بہے عورت نے شو                   | چوتھائی اور نصف کی صور   |
| کے طور پر چیا کو ملے گی۔اورمسکلہ جیا رسے چلے گا۔                         | ب چوتھائی عصبہ۔       | پوتھائی <u>ملے</u> گی۔اور ہاتی ا یا | کی وجہ ہے شوہر کوایک     |
|                                                                          |                       |                                     | مسئلهاس طرح بنے گا۔      |
|                                                                          |                       |                                     | ميت 4                    |
|                                                                          | ĮŽ.                   | ايك بيني                            | شوېر                     |
|                                                                          | 1                     | 2                                   | 1                        |

| و نصف فاصلها من ثمانية.                                   | ومابقی او ثمن                 | وان كان فيها ثمن                     | (4)[412]                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <del></del>                                               |                               | ح بوگا۔                              | کلکیو لیٹر کا مسئلہا <i>س طر</i> |
|                                                           |                               |                                      | ميت 100                          |
|                                                           | پي.                           | ایک بیٹی                             | شوېر                             |
|                                                           | 25                            | 50                                   | 25                               |
| د یا۔اور باقی ایک چوتھائی یعنی 25 چچا کودے دیا۔           | _اورآ دھالعنٰ50 بیٹی کو       | ہے چوتھائی لیعنی 25 شوہر کوریا       | اس مسئلے میں سومیں۔              |
| استلدآ تھے ہوگا۔                                          | تخوال اورآ دها بوتواصل        | يلے ميں آ مھواں اور مابھی ہو يا آ    | [۲۵۲۳] (۲۰) أكرمسط               |
| ، بیٹے کوبطور عصبہ ملے گا۔اوراصل مسئلہ آٹھ سے چلے گا۔     | ملے گا۔اور باقی سات <u>حص</u> | بیٹا چھوڑ اتو ہیوی کوآٹھواں ہے       | تشريح مثلا بيوي اور:             |
|                                                           |                               |                                      | مسلاس طرح بنے گا۔                |
|                                                           |                               |                                      | ميت 8                            |
|                                                           |                               | بينا                                 | بيوى                             |
|                                                           |                               | . 7                                  | 1                                |
|                                                           |                               | طرح ہوگا۔                            | كلكيو ليثركا حساب اس             |
|                                                           |                               |                                      | ميت 100                          |
|                                                           |                               | Ľ.                                   | بيوى                             |
|                                                           |                               | 87.5                                 | 12.5                             |
| قى سات حصے يعنى سوميں سے 87.5 بيٹا كوبطور عصب ديا۔        |                               |                                      |                                  |
| کی وجہ سے بیوی کوآٹھواں ملے گا۔اورایک بیٹی ہےاس کئے اس کو |                               |                                      |                                  |
|                                                           | _                             | ن سہام چیا کوبطور عصبہ <u>ملے</u> گا | آ دھاملے گااور ہاتی تیر          |
|                                                           |                               | ` .                                  | متلهاس طرح بنے گا۔               |
|                                                           |                               |                                      | ميت 8                            |
|                                                           | ţ,                            | ايک بيشي                             | يوى                              |
|                                                           | 3                             | 4                                    | 1                                |
|                                                           |                               | لرح ہوگا۔                            | كلكيو ليثركا حساب اس             |
|                                                           |                               | <b>.</b>                             | ميت 100                          |
|                                                           | <u> </u>                      | ايك بيني                             | بيوى                             |
|                                                           | 37.5                          | 50                                   | 12.5                             |
| **************************                                | **********                    | ***********                          | *********                        |

# [٣٢٥٤] (٥) وان كان فيهاسدس وما بقى او نصف وثلث او نصف وسدس فاصلها من

اس مسئلے میں آٹھوال حصہ یعنی سومیں سے 12.5 ہیوی کودیا۔اور آ دھالین سومیں سے 50 ایک بیٹی کودیا۔اور باقی 37.5 پچا کوبطور عصب دیا۔ [۳۲۵۷] (۵)(۱)اوراگراس میں چھٹااور مابقی ہو(۲) یا آ دھااور تہائی ہو(۳) یا آ دھااور چھٹا ہوتو اصل مسئلہ چھسے ہوگا۔ جوعول کرے گا سات سے اور آٹھ سے اور نوسے اور دس سے۔

آر کینے والے چھٹا حصہ ہواور مابقی ہوتو مسکد چھ سے چلے گا۔ بعض مرتبہ لینے والے چھ حصوں کے اندر ہوں گے۔ لیکن بعض مرتبہ لینے والے استے ہوں گے کہ ان کے حصوں کو جوڑا جائے تو چھ سے زیادہ ہو جا کیں گے۔ اب مسکد بنایا چھ سے اور جھے ہو گئے سات تو اصل مسکد سے جھے زیادہ ہونے کوئل کہ جا کے لئوی معنی ہے مائل ہونا اورظلم کرنا۔ چونکہ باتی حصہ داروں کو اب نقصان ہوگا اس لئے ایسے مسکلے کا نام عول ہے۔ مصنف اس عبارت میں چھ سے مسکلہ بنار ہے ہیں۔ اور ایک صورت میں سات تک عول ہوتا ہے، دوسری صورت میں آگھ تک اور تیسری صورت میں نوتک اور چوتھی صورت میں دس تک عول ہوتا ہے۔ سب کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

تین صورتوں میں مسلہ چھسے چلےگا : (۱) لینے والے چھٹا ہواور مابقی ہو(۲) لینے والے آدھا ہواور تہائی ہو(۳) لینے والے آدھا ہواور چھٹا ہوتو مسلہ چھسے چلےگا۔

# ﴿ عول كَيْسَكليس ﴾

اصل مسئلہ چھسے چلے اور جھے سات ہوجا ئیں اس کی صورت ہیہ ہے۔میت نے شوہر چھوڑ ااور دوخقیقی بہن چھوڑی۔اس میں شوہر کوآ دھاملے گا کیونکہ اولا ذہبیں ہے۔اور دوخیقی بہنوں کو دوتہائی اس لئے مسئلہ چھسے چلے گا۔مسئلہ اس طرح ہوگا۔

|                      | يت 6 عول 7 |
|----------------------|------------|
| دومال باپشریک بهبنیں | شوہر       |
| 4                    | 3          |

اس میں شوہر کوآ دھا تین دے دیااور دو بہنوں کو دوتہائی چھ میں سے جاردے دیا۔ دونوں کا مجموعہ سات ہو گیا تو گویا کہ عول سات سے ہوا۔ کلکیو لیٹر کا حساب اس طرح ہوگا۔

| مول نے بعدایک حصہ 116.66 = 116.66 ÷ 100 | ميت 100 نول 116.66 |
|-----------------------------------------|--------------------|
| دومال باپ شریک بهنین                    | شوہر               |
| 66.66                                   | 50                 |
| 57.13                                   | 42.85              |

#### ستة وتعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.

اس مسئلے میں شو ہر کوسوکا آ دھا 50 دے دیا۔ اور دو حقیقی بہنوں کوسو کی دو تہائی 66.66 دیا۔ دونوں کو جوڑیں تو 116.66 ایک سوسولہ پوائنٹ جھیا سٹھ ہوگیا جوسو سے زیادہ ہے۔ اس کوعول کہتے ہیں۔

البة بميں سوكاندر بى حصدر كھنا ہے اس لئے 116.66 كو 100 ميں تقتيم ديا تو 0.8571 بواريعنى ايك حصو والے كو اتنا ملے گا۔ اس كو 50 سے ضرب ديا 50 × 42.85 = 42.85 ہوا۔ بيراب شوہر كا حصد ہوا۔ اور 66.66 كو 0.8571 سے ضرب ديا 66.66 كو 66.66 كو 66.66 كو 66.66 كا 66.66 كو 66.66 كا 66.66 كا 66.66 كو 66.66 كا 66.

و اب شو ہرکوسودر ہم میں سے 42.85 درہم ،اور بہن کوسودر ہم میں سے 57.13 درہم طے گا۔

عول ہونے کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابسراهیم عن علی وعبد البله وزید انهم اعالوا الفریضه (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ،۳۲ فی الفرایض من قال لاتعول ومن اعالها، جسادی من ۲۵۸، نمبر ۱۸۱۱ سنن للیبقی ، باب العول فی الفرائض، جسادی من ۱۲۳۵، نمبر ۱۲۳۵ ) اس اثر میں ہے کہ بیحضرات عول فرماتے تھے۔

سات تک عول کی دوسری مثال: میت نے شوہر،ایک حقیقی بہن اور ایک باپ شریک بہن چھوڑی۔ چونکہ اولا دنہیں چھوڑی اس لئے شوہر کو آ دھاملیگا۔ایک حقیقی بہن کوآ دھاملے گا۔اور ایک باپ شریک بہن کو دو تہائی پورا کرنے کے لئے چھٹا حصہ دیا جائے گا۔اس لئے مسئلہ چھ

سے چلے گا اور مجموعہ سات ہوجائے گا۔جس کوعول کہتے ہیں۔مسئلہ اس طرح سنے گا۔

ميت 6 عول 7

|              |                                 |                                             | 1000                                          |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | ایک ہاپ شریک بہن                | ايك حقيقي بهن                               | ير شو                                         |
|              | 1                               | 3                                           | 3                                             |
|              |                                 |                                             | كلكيو ليثركا حساب اسطرح بوكا_                 |
| ·            | 100 ÷ 166.66= 0.8571            | عول کے بعدایک حصہ ا                         | ميت 100عول 116.66                             |
|              | ایک باپ شریک بهن                | أيك حقيقي بهن                               | رشو چر                                        |
|              | 16.66                           | 50                                          | 50                                            |
|              | 14.27                           | 42.85                                       | 42.85                                         |
| (عول كاطريقه | 16.66 × 0.8571                  | = 14.27                                     | باپ شریک بہن کوعول کے بعد ملا                 |
|              | 50 × 0.8571                     | = 42.85                                     | حقیق بہن کوعول کے بعد ملا                     |
|              | 50 × 0.8571                     | = 42.85                                     | شوہر کوعول کے بعد ملا                         |
|              |                                 | 99.97                                       | مجروعه                                        |
|              | تعزت زید قریضہ کو مول کرتے تھے۔ | ں کەحفرت علی محفرت عبدالله اور <sup>ح</sup> | عاشيه : (الف) حفرت ابراميم فرمات <del>ب</del> |

ال مسئلے میں شو ہر کوسو میں ہے آ دھا 50 دیا۔ بہن کوسو میں ہے آ دھا 50 دیا۔ اور باپ شریک بہن کو چھٹا حصہ 16.66 دیا۔ ان سب کا مجموعہ 116.66 ہوا۔ جس کو گول کہتے ہیں۔ چونکہ سو سے ہی حساب رکھنا ہے۔ اس لئے 116.66 کو 100 میں تقسیم دیں تو 0.8571 کو 100 میں تقسیم دیں تو 0.8571 کو گا جو ایک حصہ ہے اور حقیق بہن کا بھی حصہ ایک حصہ والے کا حصہ ہے۔ اس کو 50 میں ضرب دیں 50 × 14.285 ہوگا جو شوہر کا بھی حصہ ہے اور تقیق بہن کا بھی حصہ ہے۔ بیدونوں کودے دیں۔ اور 16.66 کو 18571 کو 14.27 نگلے گا۔ یہ باپ شریک بہن کودے دیں جس کا چھٹا حصہ تھا۔ اور سب کا مجموعہ 99.99 ہوگا جو سو کے تریہ ہے۔

اب شوہرکوسودرہم میں سے 42.85 درہم ، حقیق بہن کوسودرہم میں سے 42.85 درہم ملے گا۔اور باپ شریک بہن کوسودرہم میں سے 14.27 درہم ملے گا۔

آ ٹھ تک عول ہونے کی مثال: میت نے شوہر، دوباپ شریک بہن اور مال چھوڑی، چونکہ اولا دنہیں ہے اس لئے شوہر کوآ دھا ملے گا۔اور باپ شریک دوبہنیں ہیں اس لئے شاکو دو تہائی ملے گا۔اور مال کو چھٹا ملے گا۔اس لئے مسئلہ چھ سے چلے گا۔سب حصول کا مجموعہ آ ٹھ ہوگا۔ مسئلہ اس طرح سنے گا۔

> ميت 6 عول 8 شوہر باپ شريک دو بہنيں ماں 1 4 3

> > كلكو ليثركا حباب اسطرح موكار

37.50

49.99

عول ك بعد ما ل كو ملا ( عول كاطريق ) 16.66 × 0.7500 = 12.49 ( عول كاطريق ) عول ك بعد دو بهنول كو ملا ( عول كاطريق ) 37.500 = 49.99 ( عول ك بعد شو بركو ملا ) 37.500 = 37.50 ( عول ك بعد شو بركو ملا ) 99.98

اس مسلے میں شوہر کوسوکا آ دھا 50 دیا، باپ شریک بہن کوسو کی دو تہائی 66.66 دیا۔ اور مال کو چھٹا حصہ 16.66 دیا۔ سب کا مجموعہ 133.32 موگیا۔ جوسو سے زیادہ ہے اور عول ہے۔ چونکہ سو بی سے حساب رکھنا ہے اس لئے 133.32 سے 100 کو تقتیم کر دیا تو 0.7500 میں میں میں جسے والے کو ملے گا۔ اب اس کو 50 میں ضرب دیں 50×0.7500 = 37.50 ہوگا جوشو ہر کا حصہ ہوگا۔ اور 66.66 کو 0.7500 میں ضرب دیا تو 49.99 ہوا جو بہن کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 0.7500 سے ضرب دیا تو 12.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 کو 10.7500 سے ضرب دیا تو 13.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 ہوا جو کو دیا۔ اور 16.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 ہوا جو مال کو دیا۔ اور 16.49 ہوا جو کو دیا۔ اور 16.49 ہو دیا۔ اور 16.49 ہوا جو کو دیا۔ اور 16.49 ہو

12.49

دیا۔اورسب کا مجموعہ 99.98 ہوا جوسو کے قریب ہے۔

نوتک عول ہونے کی مثال: میت نے شوہر، دو باپ شریک بہنیں اور دو ماں شریک بہنیں چھوڑی۔ چونکہ اولا دنہیں ہے اس لئے شوہر کوآ دھا ملا۔ دوباپ شریک بہنیں ہیں اس لئے ان کو دو تہائی ملے گی۔اور دوماں شریک بہنیں ہیں اس لئے ایک تہائی ان کو ملے گی۔مسئلہ چھ سے چلے گا اور مجموعہ نو ہوجائے گا۔ مسئلہ اس طرح سے گا۔

> ميت 6 عول 9 شوہر باپ شريک دوبہيں مال شريک دوبہيں 2 4 3

> > كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكار

ميت 100 عول 149.99 = 0.6667 عول كربيدايك حصه 149.99 = 100 × 149.99

عول ك بعد مان شريك بهنون كو ملا 22.22 = 33.33 × 0.6667 = 22.22 كول كاطريق المواقع الم

اس مسئلے میں شوہر کوسوکا آ دھا 50 دیا، باپ شریک بہنون کو دو تہائی لینی 66.66 دیا۔ اور ماں شریک بہنوں کو ایک تہائی لینی 33.33 دیا۔ اور ماں شریک بہنوں کو ایک تہائی لینی 33.33 دیا جن کو عمر 149.99 ہوگیا۔ چونکہ حساب سوپر ہی رکھنا ہے اس لئے 149.99 سے 100 میں تقسیم دی تو 166.66 کی آیا جو ایک جھے والے کو طلح گا۔ اب 50 کو 766667 میں ضرب دیں تو 33.33 ہو تا ہو ہر کا حصہ کو ل ہو کر ہوگا۔ اور 66.66 کو 766667 میں ضرب دیں تو 22.22 ہوگا جو ماں شریک دو بہنون کا حصہ ہوگا۔ اور 23.29 ہوگا جو ماں شریک دو بہنون کا حصہ ہوگا۔ اور سب کا مجموعہ 99.99 ہوگا۔

دں تک عول کی صورت بیہ : میت نے شوہر، دوباپ شریک بہنیں، دوماں شریک بہنیں اور مان چھوڑی ۔ چونکہ اولا ونہیں ہے اس لئے شوہر کو آدھا ملے گا۔ دوباپ شریک بہنون کو دونہائی ملے گا۔ اور دومان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مسئلہ چھسے جھٹے گا اور مجموعہ دس ہوجائے گا۔ مسئلہ اس طرح بنے گا۔

ميت 6 عول 10

روباپ شریک بهنیں دومان شریک بهنیں ماں 1 2 4 3 [۳۲۵۸] (۲) وان كان مع الربع ثلث او سدس فاصلها من اثنى عشر وتعول الى ثلثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا

| 100 ÷ 16 | يد تقد 60.65 = 66.65 | 166.65           | ميت ١٥٥ ول |
|----------|----------------------|------------------|------------|
| ماں      | دو مال شريب بهنيس    | دوباب شريك بهنيس | شوهر       |
| 16.66    | 33.33                | 66.66            | 50         |
| 9.99     | 19.99                | 39.99            | 30.00      |

عول کے بعد مال کوملا بول كاطريقته × 0.60006 9.99 16.66 عول کے بعد ماں شریک بہنوں کو ملا × 0.60006 19.99 33.33 عول کے بعد بایشریک بہنوں کوملا × 0.60006 39.99 66.66 عول کے بعد شوہر کوملا × 0.60006 30.00

اس مسئلے میں شو ہرکوسو میں سے 50 ملا ، دو باپ شریک بہنوں کو دو تہائی لینی 66.66 ملا۔ اور دو ماں شریک بہنوں کوسو میں سے ایک تہائی لینی 33.33 ملا۔ اور مان کو چھٹا حصہ و میں سے 16.66 ملا۔ اور سب کا مجموعہ 36.65 ہوا۔ چونکہ حساب سو سے ہی رکھنا ہے اس لئے لینی 33.33 ملا۔ اور مان کو چھٹا حصہ و میں من میں من میں منز ہے جھے 50 میں ضرب دیا تو 30.00 ہوا جوشو ہرکودیا جائے گا۔ اور دو باپ شریک بہنوں کا حصہ ہوگا۔ اور ماں شریک بہن کا حصہ ہوگا۔ اور ماں کا حصہ ہوگا۔ اور ماں شریک بہن کا حصہ ہوگا۔ اور ماں کا حصہ ہوگا۔ اور ماں کا حصہ 66.66 کو 0.60000 میں ضرب دیا تو 99.99 ہوا یہ بہن کا حصہ ہوگا۔ اور ماں کا حصہ 66.66 کو 0.60000 میں ضرب دیا تو 99.99 ہوا جو سے قریب ہے۔ صدب دیا تو 99.99 ہوا ہے گا۔ ان سب کا مجموعہ 99.99 ہوا جو سوسے قریب ہے۔

اس حساب کا مطلب بیہ ہوگا کہ سو درہم تر کہ ہوتو اس میں سے شوہر کو 30.00 دو، باپ شریک بہنوں کو 39.99 دو، مال شریک بہنوں کو 19.99 دو۔ اور مال کو 99.99 درہم ملے گا۔

[۳۲۵۸] (۲) اگر چوتھائی کے ساتھ تہائی ہو یا چھٹا ہوتو اصل مسئلہ بارہ ہے ہوگا اورعول کرے گا تیرہ ، پندرہ اورسترہ کی طرف۔

آگر چوتھائی کے ساتھ تہائی لینے والا ہو، یا چھٹا لینے والا ہوتو مسئلہ بارہ سے چلے گا لیکن بھی ایسے بھی لینے والے ہوں گے کہ ان کا حصہ زیادہ ہوکر بارہ کے بجائے تیرہ ہوجائے گا، بھی پندرہ ہوجائے گا اور بھی سترہ ہوجائے گا تفصیل پنچے دیکھیں۔

تیرہ کی طرف عول کی صورت ہیہے: میت نے بیوی اور دو حقیق بہنیں اور ماں چھوڑی تو بیوی کو چوتھائی، دو حقیق بہنوں کو دو تہائی اور ماں کو چھٹا ملے گا، مسئلہ بارہ سے چلے گا۔ کیکن تمام حصل کرتیرہ حصے ہوجائیں گے جس کوعول کہتے ہیں۔

| ريد بالمراكب                                      | 1/02                                  |                     | رو                      | ؤء الراد                   | الشرح التميري الج                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   |                                       |                     |                         |                            | مئلهاس طرح ہوگا۔                                   |
|                                                   |                                       |                     |                         |                            | ميت 12 عول 13                                      |
|                                                   |                                       | ماں                 | ئیں                     | دو حقیقی بهز               | بيوى                                               |
|                                                   |                                       | 2                   |                         | 8                          | 3                                                  |
| ·                                                 |                                       |                     |                         |                            | كلكيو ليثركا حساب اسطرح بوكا-                      |
|                                                   | 100 ÷ 108                             | 3.32 = 0.923        | ندایک صه 1              | عول کے بع                  | ميت 100 عول 108.32                                 |
|                                                   | ماں                                   |                     | يقى بہنیں               | رو<br>رو                   | יינט                                               |
|                                                   | 16.66                                 |                     | 66.6                    | 6                          | 25                                                 |
|                                                   | 15.37                                 |                     | 61.5                    | 3                          | 23.07                                              |
| (عول كاطريقه)                                     | 16.66                                 | × 0.9231            | _ =                     | 15.37                      | عول کے بعد ماں کو ملا                              |
|                                                   | 66.66                                 | × 0.9231            | _ = _                   | 61.53                      | عول کے بعد حقیقی بہنوں کوملا                       |
|                                                   | 25                                    | × 0.9231            | _ = _                   | 23.07                      | عول کے بعد بیوی کوملا                              |
|                                                   |                                       |                     |                         | 99.97                      | مجموعه                                             |
| سے 66.66 دیا۔اور مال کو چھٹا حصہ بعنی 16.66       | ہائی تعنی سومیں ۔                     | وحقيقي بهنول كودوته | 2دیا۔اورد               | س<br>سے 5                  | اس مسئلے میں بیوی کو چوتھائی :                     |
| ہے، ی رکھنا ہے اس لئے 108.32 کو 100 میں           | ب چونکه حساب سو                       | ہاورعول ہے۔اب       | <u>سے زیا</u> دہ نے     | . ہوا جوسو۔                | ديا۔سب كامجوعه 108.32                              |
| 23.07 ہوا جو بیوی کا حصہ عول کے بعد ہوا۔ اور      |                                       |                     |                         |                            |                                                    |
| ں کا حصہ 16.66 کو 0.9231 میں ضرب دیا تو           | کا حصہ ہوائے اور ما                   | بواجو دونول بهنول   | 61.53                   | ننرب ديانة                 | 66.66 كو 0.9231                                    |
|                                                   | 1                                     |                     |                         |                            | 15.37 ہوا۔اورسب کا مجموء                           |
| پُھوڑی۔اس لئے ہوی کو چوتھائی، دوحقیقی بہنوں کو دو |                                       |                     |                         |                            |                                                    |
| چروں موجا کیں گے۔مسکداس طرح بنے گا۔               |                                       |                     |                         |                            |                                                    |
| عرب المراه الم                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نا ہے اس کے اسلام   | ادل جائے                | وايدهان                    | مهان اوروده مان تریف بهون<br>میت 12 عول 1 <u>5</u> |
|                                                   | بېنىن                                 | دومان شر بک         | بنیں                    | دو هيقي سبر<br>دو هيقي سبر | يوى                                                |
|                                                   |                                       | 4                   |                         | 8                          | 3                                                  |
|                                                   |                                       |                     |                         |                            | كلكو ليزكاحساب اسطرح موكا                          |
|                                                   | 100 × 124.99                          | 9 = 0.80006         | بعدایک حصر              | عول_                       | ميت 100 عول 124.99                                 |
|                                                   | دومال شريك بهبنيل                     |                     | قیق بہنیں<br>مینی ہینیں |                            | یوی                                                |
|                                                   | 33.33                                 |                     | 66.66                   | 6                          | 25                                                 |
|                                                   | 26.66                                 |                     | 53.33                   | 3                          | 20.00                                              |
| ***********                                       | ********                              |                     |                         | *****                      |                                                    |

|            | •                                       | $\overline{}$ |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1 11 .     | 11 . 411                                | 4 11          |
| وعاله النع | الثميري الج                             | السب          |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |

| _  |       |   |
|----|-------|---|
| ,  | NA    | ۸ |
| 1  | (7/3) | ١ |
| ١. | 1 10/ | ď |

|      |        |      | . 1     |
|------|--------|------|---------|
| انضا | . : 11 | حساب | . 11 .  |
| رسس  | ,,     | ÷-   | <u></u> |

(عول كاطريقه)

| 33.33 | × | 0.80006 | = | 26.66 | عول کے بعد ماں شریک بہنوں کو ملا |
|-------|---|---------|---|-------|----------------------------------|
| 66.66 | × | 0.80006 | = | 53.33 | عول کے بعد حقیقی بہنوں کوملا     |

25 × 0.80006 = 20.00

99.99 .....

عول کے بعد ہوی کوملا

اس مسئے میں یوی کوسو کی چوتھائی 25 دیا، دوحقیق بہنوں کو دو تہائی 66.66 دیا۔ اور دو ماں شریک بہنوں کو ایک تہائی 33.33 دیا۔ سب کا مجموعہ 124.99 ہوا۔ اس سے سو کوتشیم کیا تو 80.006 آیا۔ پھر 25 کو 0.80006 میں ضرب دیا تو 20.000 آیا جو یوی کا حصہ ہے۔ اور 66.66 کو 0.80006 سے ضرب دیا تو 53.33 ہوا۔ ورحقیق بہنوں کا حصہ ہوا۔ اور 33.33 کو 0.80006 سے ضرب دیا تو 66.66 ہوا جو دو حقیق بہنوں کا حصہ ہوا۔ اور 26.66 کو 26.66 ہوا جو دو کو تو 20.000 ہوا جو دو کا جو دو 25 ہوا ہوا جو دو کا جو دو 25 ہوا۔ ورسے کا جموعہ وگا۔ اور سب کا مجموعہ و 99.99 ہوا جو سو کے قریب ہے۔

اس حماب کا مطلب میہ ہوا کہ میت نے سودرہم چھوڑ ہے تو اس میں سے بیوی کو 20.00 ہقیقی بہنوں کو 53.33 اور مال شریک بہنوں کو 26.66 درہم ملیں گے۔اورا یک بہن کواس کا آ دھا 13.33 ملیں گے۔

سترہ تک عول کی صورت بیہوگ: میت نے بیوی، دو هیقی بہنیں، دو مال شریک بہنیں اور مال چھوڑی، بیوی کو چوتھائی ملے گی کیونکہ اولا دنہیں ہیں، دو هیقی بہنوں کو ایک بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس لئے مسئلہ بارہ سے چلے گا اور حصوں کا مجموعہ سترہ ہوجائے گا۔ مسئلہ اس طرح سنے گا۔

ميت 12 عول 17

| دومال شريك بهبنيں | دوحقیقی بہنیں        | بيوى                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 4                 | 8                    | 3                    |
|                   | دومال شريك بېنيس<br> | دوهان شريك بهيس<br>8 |

كلكو ليثركاحساب اسطرح بوكا

ميت 100 عول 141.65 عول كي بعدا يك حصه 0.70596 = 141.65 × 100

| ال .        | دومان شريك بهبنين | دوخقیقی تبهنیں | بيوى  |  |
|-------------|-------------------|----------------|-------|--|
| 16.66 33.33 |                   | 66.66          | 25    |  |
| 11.76       | 23.52             | 47.05          | 17.64 |  |

(عول كاطريقه)

عول ك بعد مان شريك بهنول كو لما 23.52 = 0.70596 × 33.33

عول كه بعد هقي بهنول كولا = 47.05 = 0.70596 عول كه بعد مقتقى بهنول كولا

عول <u>کے بعد ی</u>وی کوملا <u>17.65 = 0.70596</u> = <u>25</u>

99.97 .....

اسمسلے میں ہوی کوسوکی چوتھائی 25 دیا، دوحقیق بہنول کوسویس سے دوتہائی 66.66 دیا، دوماں شریک بہنول کوایک تہائی 33.33 دیا۔ اور

#### [ ٣٢٥٩] ( 2) واذا كان مع الثمن سدسان او ثلثان فاصلها من اربعة وعشرين وتعول الى

ماں کوسوکا چھٹا حصہ 16.66 دیا۔ ان سب کا مجموعہ 141.65 ہوا۔ اس سے سوکھتیم کیا تو ایک جھے میں 16.66 دیا۔ ان سب کا مجموعہ 141.65 ہوا۔ اس سے سوکھتیم کیا تو ایک جھے میں 16.66 دیا۔ ان سب کا مجموعہ 16.66 کو 0.70596 میں ضرب دیا تو 17.64 ہوا جو دو حقیقی بہنوں کا حمد ہوا۔ اور 0.70596 کو 0.70596 ہوا جو دو مال شریک بہنوں کا حصد ہوا۔ اور 0.70596 کو 0.70596 ہوا جو دو مال شریک بہنوں کا حصد ہوا۔ اور 16.66 کو 0.70596 ہوا جو دو مال شریک بہنوں کا حصد ہوا۔ اور 16.66 کو 0.70596 ہوا جو سوکے قریب ہے۔

[ ٣٢٥٩] ( ٤ ) اگر آ تھویں کے ساتھ دو چھٹے جھے ہوں یادو تہائی ہوں تو اصل مسلہ چوبیں سے ہوگا اور ستائیس کی طرف عول کرے گا۔

جب سیلے میں آخوال حصہ لینے والا ہواوردوآ دی چھٹاچھٹا لینے والے ہوں تو مسئلہ چوبیں سے چلے گا اور ستائیس کی طرف ول کر یگا۔
ستاکیس کی طرف عول کرنے کی صورت یہ ہوگی: میت نے بیوی، دوبیٹریاں اور ماں باپ چھوڑ ہے۔ تو اولا دہاں لئے بیوی کوآٹھوال حصہ
علے گا۔ اور دوبیٹیوں دو تہائی اور باپ کو چھٹا حسہ اور ماں کو چھٹا حصہ۔ اس لئے مسئلہ چوبیں سے چلے گا۔ اور تمام کے حصے ملا کرستائیں ہو
جا کیں سے جس کوعول کہتے ہیں۔ مسئلہ اس طرح چلے گا۔

|     |     |          | يت 24 يال 27           |
|-----|-----|----------|------------------------|
| مال | باپ | دو بثيال | এছ                     |
| 4   | 4   | 16       | 3                      |
|     |     | -6×2     | كلكيو لينزكا حساب اسطر |

ين 100 عل 112.48 عول كي بعدايك صد 0.8890 = 112.48 ÷ 100

| مان   | باپ   | دو بينيال | بيول  |  |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| 16.66 | 16.66 | 66.66     | 12.5  |  |
| 14.81 | 14.81 | 59.26     | 11.11 |  |

اس مسئلے میں بیوی کو آخواں حصہ یعنی سومیں سے 12.5 دیا گیا۔ اور لڑکیوں کو دونہائی سومیں سے 66.66 دیا گیا۔ اور باپ کوسومیں سے چھٹا اللہ 112.48 دیا گیا۔ اور سب کا مجموعہ 112.48 ہوا۔ اس سے سو کو تقسیم کریں تو 0.8890 دیا گیا۔ اور سب کا مجموعہ 11.11 ہوا جو بیوی کا حصہ ہوگا۔ اور 66.66 کو 0.8890 میں ضرب دیا تو 11.11 ہوا جو بیوی کا حصہ ہوگا۔ اور 66.66 کو

سبعة وعشرين[ • ٢٦٣]( ٨) واذا انقسمت المسئلة على الورثة فقد صحت وان لم تنقسم سهام فريق منهم عليهم فاضرب عددهم في اصل المسئلة وعولها ان كانت عائلة

0.8890 میں ضرب دیا تو 59.26 ہوا جو دو بیٹیوں کا حصہ ہوگا۔اور 16.66 کو 0.8890 سے ضرب دیا تو 14.81 ہوا جو باپ کا حصہ ہوگا۔اور ماں کا حصہ 16.66 کو 0.8890 میں ضرب دیا تو 14.81 ہوا جو ماں کا حصہ ہوگا۔اور سب کا مجموعہ 99.99 ہوا جو سو کے قریب ہوا۔اور ماں کا حصہ میں کلکیو لیٹر تو ایک نئے بیسے کا ہزار وال حصہ کرتا ہے لیکن سہولت کے لئے باتی کوچھوڑ دیا۔

اس حساب کا مطلب میہ ہوا کہ اگرمیت 100 درہم چھوڑ ہے تو بیوی کو 11.11 ، دوبیٹیوں کو 59.26 ، باپ کو 14.81 اور مال کو 14.81 دراہم ملیں گے۔

#### ﴿ ورثة كوعدد يرتقسيم كرنے كاطريقه ﴾

[۳۲۲۰] (۸) جب مسئلتقسیم ہوجائے ورشہ پرتوضیح ہے۔اورا گرتقسیم نہ ہوان میں سے سمی فریق کا حصہ لینے والے پرتو اس کے عدد کواصل مسئلہ میں ضرب دو۔اوراس کے عول کوا گرعول والا ہو۔ پس جو حاصل ضرب ہواس سے مسئلہ حیج ہوگا۔ جیسے بیوی اور دو بھائی۔ پس بیوی کے لئے چوتھائی ہے ایک حصہ اور دو بھائی وں کے لئے بقیہ تین جھے ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے ۔ پس دو کو ضرب دیں اصل مسئلہ میں تو بیآ مجھ ہو جا نئیں گے۔اوراس سے مسئلہ می تو بی گا۔

جتنا حصہ فریق کو ملاوہ اس کے عدد پر تقسیم ہوجاتا ہوت تو اصل مسئلہ میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا دوسہام ملے تھے اور لینے والے دو بھائی ہیں تو دو کو تین سہام ملے اور لینے والے دو بھائی ہیں تو دو کو تین سہام در بھائی ہیں تو دو کو تین سہام در بھائی ہیں تو دو کو تین سہام در بھائی ہو سکے مثلا میت در بھائی ہو سکے دہ بھائی کو اصل مسئلہ میں ضرب دے کر اصل مسئلہ کو بڑھا کیں تا کہ دو بھائیوں پر تقسیم ہو سکے مثلا میت نے بیوی اور دو بھائی چھوڑے اس لئے مسئلہ چارہ ہے ہے گا۔ جس میں سے ایک چوتھائی بیوی کو دی جائے گی۔ اور تین چوتھائی بھائی کو بطور عصب دی جائے گی۔ چونکہ بھائی دو ہیں اس لئے تین اس پر تقسیم نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے دوکواصل مسئلہ چارہیں ضرب دو۔ جس سے اصل مسئلہ میں جو جائے گا۔ اور دونوں بھائیوں کو اس میں چھ ملیں گے اور ہر ایک بھائی کو تین تین ٹل جائیں گے۔ مسئلہ اس طرح سے گا۔

| 4×2=                    | 8        | 8 8 | ميت 4 |
|-------------------------|----------|-----|-------|
|                         | دو بھائی |     | بيوى  |
|                         | 3        |     | 1     |
| ایک بھائی کو 3 ملیں گے۔ | 6        |     | 2     |

فما خرج صحت منه المسئلة كامرأة واخوين للمرأة الربع سهم وللاخوين مابقى ثلثة اسهم لاتنقسم عليهما فاضرب اثنين في اصل المسئلة فتكون ثمانية ومنها تصح المسئلة.

كلكو ليركا حساب اسطرح موكار

کلکو لیٹر چونکہ کسر کا حساب کرتا ہے اور ایک عدد کا ہزارواں حصہ پوائنٹ کرنے نکالتا ہے اس لئے کلکو لیٹر کے حساب میں تھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ميت 100 يوى دوبعائى 25 75 الك بعائى كو 37.5 طرگار

اس حساب میں دو بھائیوں کو 75 ملاتھااس لئے اس کو 2 ہے تقتیم دیا توایک بھائی کو 37.5 یعنی ساڑھے پینتیس ملیں گے۔

عول کی صورت میہ ہوگی: میت نے شوہراور تین حقیق بہنیں چھوڑی۔اولا دنہ ہونے کی وجہ سے شوہر کوآ دھاملے گا۔اور تین حقیق بہنیں ہونے کی وجہ سے دوتہائی ملے گا۔اور تین حقیق بہنیں ہونے کی وجہ سے دوتہائی ملے گا۔اصل مسئلہ چھ سے حلے گا۔لیکن سب کے حصال کرسات ہوں گے جوعول ہے۔مسئلہ اس طرح بنے گا۔

ميعة 6 على 7 هيم 21 21×3×20 ميعة 6 على 7 هيم 3 ميعة 6 على 7 هيم 3 ميعة 6 على 7 هيم 3 ميعة 6 على 12 ميم 3 ميعة 9 ميم 4 ميم 3 ميم 4 م

الشيخ كي بعد شو بركو ملا ..... <u>9 = 3×3</u> الشيخ كي بعد تين بهنول كوملا ...... <u>12 = 4×4</u> برايك بهن كوملا ...... <u>12 = 4×4</u>

اس مسلے میں بہن تین ہیں اور جھے چار ہیں جوتھ پیم نہیں ہوں گے۔اس لئے تین بہنوں کوعول کےسات میں ضرب دیا جس سے سے اور 4 کوتین سے ضرب دیا تو12 ہوگیا۔اور ہر بہن کو4 مل جائیں گے۔

كلكيو ليثركا حساب اسطرح بوكار

ميت 100 عول 116.66 عول ك بعدايك همد 108.571 -100 ÷ 116.66

شوہر 3 حقیقی بہین 66.66 50 57.13 42.85 ایک بہن کو 19.04 ملیں گے۔

### [ ٢ ٢ ٢] ( ٩ ) فان وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في اصل المسئلة كامرأة

| (قال كاطريقه | 66.66 | × | 0.8571 | . = . | 57.13 | عول کے بعد بہنوں کوملا |
|--------------|-------|---|--------|-------|-------|------------------------|
|              | 50    | × | 0.8571 | = .   | 52.85 | عول کے بعد شو ہر کوملا |
|              | 57.13 | ÷ | 3      | = .   | 19.04 | بر مهن كوملا           |

اس مسئے میں 57.13 کو لینے والی تین بہنیں تھیں اس لئے 57.13 میں 3 سے تقسیم دیا جس کی وجہ سے 19.04 نکلا جوا یک بہن کا حصہ ہوا۔ لینی میت نے 100 دراہم وراثعت چھوڑی تو شو ہرکو 42.85 دراہم اور ہرا یک کو بہن کو 19.04 دراہم ملیں گے۔

[۳۲۷۱](۹) پس اگر توافق ہوسہام اور عدد رؤس میں تو ضرب دے وفق عدد کواصل مسئلہ میں بیصی اور چھ بھائی بیوی کے لئے ' چوتھائی ہے اور بھائیوں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد یعنی دوکواصل مسئلہ میں ضرب دیں اس سے مسئلہ سے جو اس کے دور کا اس کے دور کھائیں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد یعنی دوکواصل مسئلہ میں ضرب دیں اس سے مسئلہ سے دور کا اس کے دور کھائیں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد یعنی دوکواصل مسئلہ میں ضرب دیں اس سے مسئلہ سے دور کھائی ہوتے توان کے ثلث عدد کی دور کھائیں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد کی دور کھائیں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد کیا تھائیں کے لئے تین سہام ہیں جوان پرتقسیم نہیں ہوتے توان کے ثلث عدد کی دور کو اصل مسئلہ میں خراج کی دور کی تھائیں کے دور کھائیں کہ کو دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کو دور کھائیں کی دور کھائیں کر دور کی کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کی دور کھائیں کے دور کھائیں کو دور کھائیں کے دور کی تو کھیں کی دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کی دور کھائیں کے دور کھائیں کی دور کھائیں کے دور کھائیں کی دور کھی کھی کے دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کھیں کے دور کھائیں کے دور کھائیں کے دور کو دور کے دور کے دور کے دور کو کھائیں کے دور کے دور کے دور کے دور کھائیں کے دور ک

تین میں توافق کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو برابر سے تقسیم کردے۔ جیسے تین چھود و برابر میں تقسیم کرتا ہے۔ اس لئے دو سے چھاور تین میں توافق ہے۔ اس کومصنف ؓ نے فرمایا کہ حصہ لینے والوں کی تعداد میں اوراس کے حصوں میں توافق ہوتو جس عدد سے توافق ہے اس سے اصل مسئلہ میں ضرب دیں تو مسئلہ مجھ ہوجائے گا۔ مسئلہ اس طرح سنے گا۔

|                            | 2×4=8   | 8 25 4 | ميت 4 |
|----------------------------|---------|--------|-------|
|                            | 6 بھائی | U      | يود   |
|                            | 3       |        | 1     |
| ایک بھائی کو 1 دیاجائے گا۔ | 6       |        | 2     |

اس مسئے میں لینے والے چھ بھائی تھے اور سہام کل تین تھے۔البت تین اور چھ میں تو آفق تھا کیونکہ تین دومر تبدیس چھ کوفنا کردیتا ہے۔اس لئے دو کے عدد سے تو افق ہوا۔اس میں سے چھ بھائیوں کو ملا،اور ہرایک بھائی کوایک

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا

|                                 |          | ىت 100 |
|---------------------------------|----------|--------|
|                                 | 6 بما کی | بيوى   |
| أيك بهائي وكو 12.5 ديا جائے گا۔ | 75       | 25     |

كلكيو ليٹرك حساب ميں يہ موكاكه 75 چه بھائيوں كوملاتو چھ سے 75 كوتھيم كريں۔ ہرايك بھائى كو 12.5 مل جائے گا۔

وستة اخوة للمرأة الربع وللاخوة ثلثه اسهم لاتنقسم عليهم فاضرب ثلث عددهم في اصل المسألة ومنها تصح [٣٢٢٢] (١٠) فان لم تنقسم سهام فريقين او اكثر فاضرب

تماثل (۲) مدافل (۳) توافق (۴) تباین کیا ہیں؟ اوپر کے مسئلے کو سجھنے کے لئے ان چار محاورات کو سجھنا ضروری ہے۔ تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔

(۱) تماثل : دوعددایک جیسے ہوں ان کوتماثل کہتے ہیں۔ جیسے چاراور چار کد دونوں عددایک جیسے ہیں، دس، دس کہ دونوں عددایک جیسے ہیں۔اس صورت میں کسی ایک عدد سےاصل مسئلہ میں ضرب دینا کافی ہوگا۔

(۲) تداخل: جیموٹاعد دبڑے عدد میں داخل ہوجائے ایک مرتبہ کے ساتھ، چاہے دومرتبہ کے ساتھ، چاہے تین مرتبہ کے ساتھ، جیلے ہیں اور چار ۔ کیونکہ چار ہیں تین مرتبہ داخل ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں تداخل کی نسبت ہوئی۔ اس کے بڑے عدد کواصل مسئلہ میں ضرب دینے سے تھے ہوجائے گی۔ مثال مذکور میں ہیں سے اصل مسئلہ میں ضرب دینے سے تھے ہو مائے گی۔

(٣) توافق: دوعدد کسی تیسر بے عدد سے موافق ہواس کوتوافق کہتے ہیں۔ مثلا آٹھ اور دس ہے۔ اس میں آٹھ دس میں داخل نہیں ہے لیکن دوکا عدد جا رس میں آٹھ دونوں کوفنا کیااس لئے دوکا عدد توافق کے عدد جا رسم رہب میں آٹھ کوفنا کرتا ہے اور پانچ مرتبہ میں دونا کرتا ہے۔ تو چونکہ دونے دس اور آٹھ دونوں کوفنا کیااس لئے دوکا عدد توافق کے ہوا۔ اور آٹھ اور دس میں توافق کی نسبت ہوئی۔ اس میں جوتوافق کا عدد ہے جیسے مثال ندکور میں دو، اس سے فنا شدہ عدد کو ضرب دے کر جو ما حصل ہواس سے اصل مسئلہ میں ضرب دینے سے تھے ہوگ ۔

(٣) تباین: دوعددول کے درمیان نہ توافق کی نسبت ہواور نہ تداغل کی نسبت ہواس کو تباین کہتے ہیں۔ مثلانو اور دس، ان دونوں عددول کو کی تیسر اعدد بھی نہیں کا فئا۔ اس لئے ان دونوں عددول کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ ان دونوں عددول کو تباین کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں عددول کو ایک دوسرے سے ضرب دیں بھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں اس سے تھیجے ہوگی۔ مثال نہ کور میں نو کو دس سے ضرب دیں توقعیج ہوگی۔ سے ضرب دیں توقعیج ہوگی۔

[٣٢٦٢](١٠)اگرتشیم نہ ہوں دوفریق یااس سے زیادہ کے سہام میں تو ضرب دے ایک فریق کے عدد کو دوسرے میں ۔ پھر عاصل ضرب کو ضرب دے تیسر بے فریق کے عدد میں پھر حاصل ضرب کواصل مسئلہ میں۔

صدینے والے گی فریق ہوں۔اور ہرایک فریق کی تعداد کھالی ہو کہ حصد لینے والوں کی تعداد میں اوران کے حصوں کے درمیان تابع و نہ چھوٹاعد دبڑے عدد میں داخل ہوتا ہواور نہ تو افق کے طور پر کوئی تیسر اعدد دونوں کو کا تنایا فنا کرتا ہو۔الی صورت میں تمام عددوں کو ایک ہو ۔نہ چھوٹاعد دبڑے عدد میں داخل ہوتا ہواور نہ تو افق کے طور پر کوئی تیسر اعدد دونوں کو کا تنایا فنا کرتا ہو۔ الی صورت میں تمام عددوں کو ایک دوسرے سے ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا۔جس سے تھی جھوگ ۔مثلا میت نے دو ہویاں ، تین دادیاں اور پانچ بھائی چھوڑے اس لئے مسئلہ بارہ سے چلے گا۔

#### احد الفريقين في الأخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في اصل المسئلة.

صورت مسئلهاس طرح موگا۔

| 5×3×2=30×12 | = 360       | ميت 12 تقيح 360 |
|-------------|-------------|-----------------|
| 5 بھاكى     | 3 داديال    | 2 بيويال        |
| 7           | 2           | 3               |
| 210         | 60          | 90              |
| برایک کو42  | ہرایک کو 20 | ہرایک کو 45     |

یہ مسئلہ ہارہ سے چلایا۔اس لئے دو بیو بیوں کو ہارہ کی چوتھائی تین دیا۔تین داد بیوں کو ہارہ کا چھٹا حصہ دودیا۔اور ہاقی سات حصیپانچ بھائیوں کو بطور عصب دیا۔ دو بیو بیوں میں تین حصےتقسیم نہیں ہوسکے کیونکہ اس صورت میں کسر لازم آئے گا یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ ہوگا۔ پھر دواور تین میں توافق یا تداخل نہیں ہے۔ بلکہ تباین کی نسبت ہے۔

تین دا دیول کو دو جھے ملے جوان رتھ پیمنہیں ہو سکتے ، پھرتین اور دو کے درمیان تباین ہے۔

پانچ بھائيول كوسات حصے ملے جوان پرتقسيم نہيں ہوسكتے كيونكه كسرلازم آئے گا۔ پھر پانچ اورسات ميں تباين كى نسبت ہے۔

دوسری بات پیہے کہ عدورؤس دو، تین اور پانچ کے درمیان بھی تباین ہے۔اس لئے پانچ کوتین میں ضرب دیں پندرہ ہوگا، پھر پندرہ کو دومیس ضرب دیں توتمیں ہوگا۔اورتیس کواصل مسئلہ بارہ میں ضرب دیں تو تین سوساٹھ ہوگا۔اس لئے تھیج تین سوساٹھ سے ہوگی۔

برایک حصد دارول کوحصه کس طرح دیا جائے:

چونکہ تیں سے اصل مسئلہ بارہ میں ضرب دیا تھا اس لئے تیں سے دو ہیو یوں کے جھے تین میں ضرب دیں تو نوے ہوں گے۔ بینوے دو ہیو یوں کو دیں اور ہرایک ہیوی کو پینتالیس ملیں گے۔ اس تین دادیوں کے جھے دو ہیں ضرب دیں تو ساٹھ ہوں گے۔ اس کو تین دادیوں پر تقسیم کریں تو ہرایک دادی کو ہیں ملیں گے۔ اس تین سے پانچ بھائیوں کے جھے سات میں ضرب دیں تو دوسودی ہوں گے۔ اس کو پانچ

## [٣٢ ٢٣] (١١) فان تساوت الاعداد اجزأ احدهما عن الأخر كامرأتين واخوين فاضرب

بھائیوں پڑتقسیم کریں توہرایک بھائی کو بیالیس بیالیس ملیں گے۔

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا\_

ہرایک کو 12.5

|         |         | 100 =   |
|---------|---------|---------|
| 5 بھائی | Bele 11 | 2 يويال |
| 58.34   | 16.66   | 25      |

برایک کو 5.55 برایک کو 5.55

اس حماب میں کسی فریق کے مصد داروں کو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ کلکیو لیٹر پوائٹ ناپتا ہے اس لئے کسر اور پوائٹ سے تقسیم کردیں۔ ہرایک مصد دارکو پوائٹ کے حماب سے حصر ال جائے گا۔ مثلا ہر بیوی کو ساڑھے بارہ ملا تو 12.5 لکھ دیا۔ یعنی سورو پیرمیت کی میراث ہوتاس میں سے ایک بیوی کو 12.5 یعنی ساڑھے بارہ روپیے ملیں گے۔اس پر آگے قیاس کرلیں۔

ہے۔ پیتاین کی مثال ہے۔

اس مسئلے میں دو بیویاں اور دو بھائی ہیں۔ دونوں میں تماثل ہے یعنی دونوں عددایک ہی تتم کے ہیں۔اس لئے دونوں سے اصل مسئلہ میں ضرب دینے کے قبی ہے۔ بلکہ صرف ایک عدد سے اصل مسئلہ میں ضرب دینے سے تھیج ہوجائے گا۔

مسئلهاس طرح ہوگا۔

| 2×4=8     | ميت 4 تسجيح 8 |
|-----------|---------------|
| 2 بھائی   | 2 يويال       |
| 3         | 1             |
| 6         | 2             |
| برایک کو3 | برایک کو 1    |

# اثنين في أصل المسئلة [٣٢٦٣] (١٢) وان كان احد العددين جزءً من الأخر اغنى الاكثر

اس مسئلے میں دو بیو بیوں کو ایک حصه ملا جو دو پرتقسیم نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح دو بھائیوں کو تین حصے ملے جو دو بھائیوں پرتقسیم نہیں ہو سکتے کیکن دونوں میں دودو ہیں اس لئے ایک عدد لیعنی دو سے اصل مسئلہ چار ہیں ضرب دیا اور تھیج آٹھ ہوا۔

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا

|               | حيث 100       |
|---------------|---------------|
| 2 بھائی       | 2 بيوياں      |
| 75            | 25            |
| برايك كو 37.5 | برايك كو 12.5 |

چونکہ کلکیو لیٹر پوائٹ ناپاہاس لئے دو بیو یوں کو 25 ملاتواس کو آدھا آدھا کر دیا۔اس لئے ہربیوی کو 12.5 مل گیا۔ای طرح دو بھائیوں کو 75 ملے تواس کو آدھا آدھا کر دیا تو ہرایک بھائی کو 37.5 ملے۔

یتاثل کی مثال ہے۔

[۳۲۷۳] (۱۲) اگر دوعد دوں میں ہے ایک جز ہو دوسرے کا تو بڑا عد د بے نیاز کردے گا چھوٹے عدد کو چیسے چار بیویاں اور دو بھائی۔ جب آپ ضرب دیں چار سے تو کافی ہوجائے گا دوسے۔

سے اور دو چار میں دومر تبد کے ساتھ داخل ہے۔ اس مسئلے میں جار بڑا عدد ہے۔ اور دو چھوٹا عدد ہے۔ اور دو چار میں دومر تبد کے ساتھ داخل ہے۔ اس لئے بڑے عدد سے اصل مسئلے میں ضرب دینا چھوٹ عدد کے لئے بھی کافی ہے۔ اس سے چھے ہوگی۔

مئلاس طرح سنے گا۔

| 4×4=16    | ميع 4 هي 16 |
|-----------|-------------|
| 2 بھائی   | 4 بيويال    |
| 3         | 1           |
| 12        | 4           |
| برایک کو6 | برایک کو 1  |

عن الاقل كلوبع نسو 3 وانحوين اذا ضربت الاربعة اجزأك عن الأخوين[٣٢١٥](١٣) فان وافق احد العدين الأخر ضربت وقق احدهما في جميع الأخر ثم ما اجتمع في اصل المسئلة كاربع نسوة واخت وستة اعمام فالستة توافق الاربعة بالنصف فاضرب نصف احدهما في جميع الأخر ثم ما اجتمع في اصل المسئلة تكون ثمانية واربعين ومنها تصح

تقسيم كے بعد ہرا يك بعالى كوملا <u>6</u> = 2÷21 تقسيم كاطريق

تقسیم کے بعد ہرایک ہوی کوملا 1 = 4÷4

اس صورت میں اولا دنہیں ہیں اس لئے چاروں ہو یوں کو پورے مال کی چوتھائی دی گئی اور باقی تنین چوتھائی دو بھائیوں کوبطور عصبد دے دیا گیا اور مسئلہ چارسے بنایا گیا۔

اس مسئلے میں چار بڑا عدد تھا اور دو چھوٹا عدد تھا۔اور دو چار میں تداخل تھا۔اس لئے چار سے اصل مسئلہ چار میں ضرب دیا۔جس سے سولہ ہوگیا۔اور سولہ سے تھیج ہوئی۔

ككليو ليثركاحساب اسطرح بوكار

4 يوياں 2 بھائی 75 25

برایک کو 6.25 برایک کو 37.5

چار ہو یول کو پچیس ملے تھے چاروں پر تقسیم کردیا۔ ہرایک ہوی کو 6.25 ملے۔ دو بھا ئیوں کو 75 ملے تھے اس کو 2 سے تقسیم کردیا تو ہرائی بھائی کو 37.5 مل گیا۔

يەشال تداخل كى ہے۔

[۳۲۹۵] (۱۳) اگرتوافق مودوفریقوں کے عدد میں تو ضرب دے دومیں سے ایک کے وفق سے دوسرے کے کل میں ۔ پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ۔ جیسے چار بیویاں اور ایک بہن اور چھ چچا ہوں ۔ کہ چھا ور چار میں توافق بالصف ہے توان میں سے ایک کے فصف کو دوسرے کے کل میں ضرب دے۔ پھر اصل مسئلہ میں ضرب دے توبیا اڑتالیس ہوں گے اور اس سے مسئلہ جھے ہوگا۔ جب مسئلہ جج ہوجائے تو ہر وارث کے سہام ضرب دیے ترکیمیں پھرتقیم کرے حاصل ضرب کو اس پرجس سے مسئلہ ہوا۔ تو ہر وارث کاحق نکل جائے گا۔

اس طرح ہے گا۔

اس طرح ہے گا۔

المسئلة فاذا صحت المسئلة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث.

| 6×2=12×4 = 48 |            | ميت 4 هج 48 |
|---------------|------------|-------------|
| <u>ķ</u> .6   | 1 بهن      | 4 بيوياں    |
| 1             | 2          | 1           |
| 12            | 24         | 12          |
| برایک کو2     | برایک کو24 | برا مک کو 3 |

اس مسئے میں چھاور چار میں توافق تھا۔ دو کی عدد دونوں کو فنا کر رہا تھا۔ اس کئے چھکو دو سے ضرب دینا کافی تھا۔ چار سے دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ چھکودو سے ضرب دیا توبارہ ہوا۔ پھر بارہ کواصل مسئلہ چار میں ضرب دیا تو اڑتا لیس ہوا۔ بارہ سے اصل مسئلہ چار میں ضرب دیا تھا اس کئے بارہ سے بیویوں کا حصہ ایک میں ضرب دیں تو بارہ آئے گاجو چار بیویوں کا حصہ ہوگا۔ پھر بارہ کو چار سے تقسیم کریں تو ہرایک بیوی کو تین تین جھے لی جا کیں گے۔ اس طرح بارہ سے بہن کے جھے دو سے ضرب دیں تو چوہیں ہوں گے جوایک بہن کا حصہ ہوگا۔ اور بارہ سے چھ پچا کا حصہ ہوگا۔ پھر بارہ کو چھ سے تقسیم دیں تو ہرایک بچپا کے جھے میں دودوآ کے گاجو ہر ایک کا حصہ ہوگا۔

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا

|              |             | 100 02        |
|--------------|-------------|---------------|
| <u>ķ</u> .6  | 1 نازن      | 4 بيويال      |
| 25           | 50          | 25            |
| برایک کو4.16 | ہرایک کو 50 | مرايك كو 6.25 |

# [٣٢٢٦] (١٣) وأذا لم تقسم التركة حتى مات احد الورثة فان كان مايصيبه من الميت

تقسیم کے بعد ہرایک چچاکو ملا ماریقہ تقسیم کے بعد ایک بہن کو ملا ماریقہ تقسیم کے بعد ایک بہن کو ملا ماریک یوی کو ملا ماریک میں کو ملا ماریک یوی کو ملا ماریک یوی کو ملا ماریک میں کا ماریک میں کیا کہ ماریک میں کا ماریک میں کا ماریک میں کا ماریک میں کا ماریک میں کیا کہ ماریک میں کا ماریک میں کامیک کا ماریک میں کا ماریک کا مار

لین سورو پیئے ترکہ چھوڑا توایک ہوی کو 6.25 ملیں گے۔اور بہن کو 50رو پیئے ملیں گے۔اور ہرایک چھاکو 4.16رو پے ملیں گے۔

فاذا صحت المسئلة الخ ؛ یہاں ہے مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کھیج کے بعد ہرایک وارث کا حصہ کیے نکالا جائے گا۔ مثلا چار بیویاں ہیں تو تھیج کے بعد ہر بیوی کواڑ تالیس میں ہے کتنا کتنا ملے گا؟ اور اس کا حساب کیے کریں گے؟ اس کے لئے مصنف نے تھوڑ اسالمبا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن آسان ترکیب ہیہ کہ جس عدد سے اصل مسئلہ میں ضرب دیا تھا۔ جس سے اڑ تالیس سے تھیج ہوئی تھی۔ تو اسی بارہ سے بویوں کا حصہ نکل آئے گا۔ مثال مذکور میں بارہ سے اصل مسئلہ چار میں ضرب دیا تھا۔ جس سے اڑ تالیس سے تھیج ہوئی تھی۔ تو اسی بارہ سے بویوں کا حصہ ہوگیا۔ اب اس کوچار سے تقسیم کریں تو ہرایک بیوی کو تین تین مل جا کیں گے۔ یہ ہر بیوی کا حصہ نکل گیا۔

یا مثلا چھ بچا کا حصدایک تھا۔ تو ہارہ کوایک سے ضرب دے قوبارہ آئے گا۔ یہ چھ بچا کا حصہ ہو گیا۔ اب چھسے ہارہ میں تقسیم دیں تو ہرایک بچا کو دودول جائیں گے۔ یہ ہر پچا کا حصداڑ تالیس میں نکل آیا تھیج کے طریقہ میں حساب کی تفصیل دیکھ لیس۔

و کلکیو لیٹر کے حساب میں اتنالمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کسر اور پوائنٹ سے تقسیم کردیں۔

[٣٢٦٦] (١٢) ابھی تر کتقسیم نہیں ہواتھا کہ کوئی وارث مرگیا۔ پس جتنا کہلی میت کوملاتھا و تقسیم ہوجاتا ہودوسرے میت کے ورثہ کی تعداد پر تو دونوں مسئلے اس سے جم ہوجائیں گے جس سے پہلامسئلہ سجح ہواتھا۔

ایک میت کا انقال ہوا۔ ابھی اس کی درا ثت تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے در شیس سے کسی کا انقال ہو گیا۔ اس لئے اب دونوں کی درا ثت تقسیم ہوگی۔ ایسے حساب کومنا سخہ کہتے ہیں۔

اگر پہلی میت سے ور شہ کو جو ملاتھا دوسری میت کے ور شہ کی تعدا دائی تھی کہ بغیر کچھ حساب کئے اس پرتقسیم ہوجاتی ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری میت کے ور شہ کو بھی اسی سے دیے دیا جائے گا۔ مثلا ایک بیوی ، ایک باپ شریک بہن اور پانچ بچپا چھوڑ اتو مسئلہ چارسے ہے گا۔ اور چونکہ پانچ بچپاہیں اس لئے تھے ہیں ہے ہوگی۔ مسئلہ اس طرح ہے گا۔

| 5×4=20      |             | ميت 4 مي 20 |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>3</b> ,5 | باپشریک بہن | بيوى        |
| 1           | 2           | 1           |
| 5           | 10          | 5           |

چونکہ ایک حصہ پانچ چھا پتقسیم نہیں ہوسکتا تھااس لئے پانچ سے اصل مسلہ چار میں ضرب دیا جس سے بیس ہوااوراس سے تھے ہوئی۔اب ہوئی

باب حساب الفرائض

14

الاول ينقسم على عدد ورثعه فقد صحت المسئلتان مما صحت الاولى[٢٢٢](١٥) وان لم ينقسم صحت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرنا ها ثم ضربت احدى

كايك حصكويانج مضرب دياتواس كويانج لل كف

بعد میں بیوی کا انقال ہوگیا اور اس نے پانی باپ شریک بھائی چھوڑ ہے تو چونکدان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے بطور عصبہ سارا مال انہیں کو طلق علیہ میں بیائی ہے اور اس نے بھائی بھی پانچ ہی چھوڑ ہے ہیں۔ اس لئے ہرایک کوایک ایک اس جائے گا۔ اس لئے ہیں بی سے مسئلہ سے ہے۔ دوبارہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ميت 5 ميت (يون) كه باتحوش 5 ب 5 بايثريك بحائي 5 برايك كولما

تقيم كے بعد برايك بھائى كوملا <u>1</u> = <u>5÷5</u> كالمريق كلكيو ليٹركا حساب اس طرح ہوگا۔

> يوى مرى رميت باتھ شن 25 قلا 5 بھائی 25 برایک کو 5

تقیم کے بعد ہرایک ہمائی کوملا 5 = 5 <u>25 = 0</u> [۳۲۹۵] اور اگر تقیم نہ ہوتو صحیح ہوگا میت ٹانی کا فر بعنہ اس طریقے ہے جس کوہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر ضرب دو ایک مسئلے کو دوسرے میں اگر میت ٹانی کے سہام میں اور جس سے میچ ہوا ہے فریعنہ موافقت نہ ہو۔

مہلی میت کی وراثت تقتیم ہونے سے پہلے کسی وارث کا انتقال ہو گیااور وارث کو جو حصے ملے ہیں ان میں اور ان کے ورثہ کی تعداد میں

## المسئلتين في الاخرى ان لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضة موافقة.

موافقت نہیں ہے بلکہ تبائن ہے تو وارث ٹانی کی تعداد کواصل مسئلہ میں ضرب دیں۔اور جھے جو جھے ملیں گےاس کو وارث ٹانی کی تعداد پڑ قتیم کریں تو مسئلہ بھی جو جائے گا۔ اور تھے جارہ سے ہوگی۔مسئلہ کا مسئلہ بھی جو جائے گا۔ اور تھے جارہ سے ہوگی۔مسئلہ اس طرح بنے گا۔
اس طرح بنے گا۔

| 3×4=12×5=60 | 4 منتج 12 ر منتج 60 |      |
|-------------|---------------------|------|
| <b>ķ</b> .3 | ايك حتيق بهن        | بيوى |
| 3           | 2                   | 1    |
| 3           | 6                   | 3    |
| 15          | 30                  | 15   |

يوى مرى / ميت 5×12=60 باتھ شن 3 بى يەك كى يېڭ كى يەك كى يەك كى يەك كى يەك كى يەك كى يەك كى يېڭ كى ي

التنجي ك بعد 3 بي كولما التنجي كاطريق التنجي ك بعد بهن كولما التنجي كاطريق التنجي ك بعد بهن كولما التنجي ك بعد به دى كولما التنجي كاطريق التنجي ك بعد به دى كولما التنجي كالمراق التنجي كاطريق التنجي كالتنجي كالتنج

اس مسئے میں تین چپا تھے اوران کوایک ملاتھا۔ اس لئے تین سے اصل مسئلہ چار میں ضرب دیا تو ہارہ سے تھیج ہوئی۔ پھر بیوی کوایک ملاتھا تو اس کو تین سے تین میں ضرب دیا تو اس کو چھ ملا۔ اور پچپا کوایک ملا اب اس کو تین سے ضرب دیا تو تین ملا۔ اور چرا کی کوایک ایک ہوجائے گا۔ ضرب دیا تو تین ملا۔ اور جرا یک پچپا کوایک ایک ہوجائے گا۔

# [٣٢٦٨] (١١)فان كانت سهامهم موافقة فاضرب وفق المسئلة الثانية في الاولى فما

#### اجتمع صحت منه المسئلتان

ور شقسیم ہونے سے پہلے ہیوی کا انقال ہوگیا۔اوراس نے پانچ بھائی چھوڑے۔اب ہیوی کے ہاتھ میں صرف تین جھے ہیں اور بھائی پانچ ہیں جن پر تقسیم نہیں ہو کئی۔اب دونوں میت جن پر تقسیم نہیں ہو کئی۔اب دونوں میت کے دار ثین کوساٹھ سے حصلیں گے۔اور جن کو پہلے ملا ہے ان کے حصوں کو یانچ سے ضرب دیں گے۔

چنانچہ بیوی کو پہلے بارہ سے تین ملے تھاس کو پانچ سے ضرب دیں تو پندرہ ہوجائیں گے۔تو گویا کہ بیوی کے ہاتھ میں اب پندرہ جھے ہو گئے۔اورعصبہ کے طور پر مال لینے والے پانچ بھائی ہیں تو ہرا یک بھائی کوتین تین ملیں گے۔او پر کے حساب کوغور سے دیکھیں۔

نو یمثال دونوں میت کے دار ثین میں تباین کی ہے۔

كلكيو ليثركا حساب اسطرح موكا

|            | •              | ميت 100 |
|------------|----------------|---------|
| <u>ķ</u> 3 | ا يك حقيقى بهن | بيوى    |
| 25         | 50             | 25      |

يوى مرى ر ميت 25 ہاتھ ييں ہے 5 بھائی 25 125÷5=5 - گا - 25÷5=5

کلکیو لیٹر کے حساب میں تبائن، تماثل، تداخل اور توافق کا اعتبار نہیں ہے۔ کسر کے ذریعہ سے سب پرتقبیم کر دیا جائے گا۔ [۳۲۲۸] (۱۲) اورا گران کے سہام میں موافقت ہوتو ضرب دے دوسر مے مسئلے کے وفق کو پہلے مسئلے میں ۔ پس جو حاصل ضرب ہواس سے سیح ہوں گے دونوں مسئلے۔

سون کی مثال ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو وارث مراہ اس میں اور جس سے مسئلہ چلے گااس میں تو افق کی نبیت ہو تو افق کی نبیت ہو تو افق سے دونوں مسئلوں کی تھیج ہو جائے گی۔ مثلا میت نے ایک تو افق سے پہلے میت کے اصل میں ضرب دیں۔ جو حاصل ضرب ہوگا اس سے دونوں مسئلوں کی تھیج ہو جائے گی۔ مثلا میت نے ایک بوی ایک باپ شریک بہن اور پانچ چی چی چی کھی ہوگا۔ اس لئے مسئلہ چارسے چلے گا۔ لیکن پانچ چی کوایک حصہ ملے گا جوان پر تقسیم نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے مسئلہ سے مرب دیا جائے گا تو ہیں ہوگا۔ اور اس بیں سے میت اول کی تھیج ہوگی۔

مسكاس طرح بنے گا۔

| 5×4=20×6    | =120     | 120 % / 20 % 4 3 |      |   |
|-------------|----------|------------------|------|---|
| <b>Ļ</b> .5 | مريك بهن | باپ              | بيوى |   |
| 1           | 2        |                  | 1    |   |
| 5           | 10       |                  | 5    |   |
| 30          | 60       |                  | 30   | , |

ابھی تقسیم ہوئی بھی نہیں تھی کہ باپ شریک بہن مرگی اور شوہر، ماں ، ایک بیٹی اور چپا چھوڑا۔ اس لئے مسئلہ بارہ سے چلے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ' بہن کے ہاتھ میں دس جھے ہیں اور مسئلہ بارہ سے چل رہا ہے جوزیادہ ہے۔ البتہ دس اور بارہ میں توافق ہے۔ دونوں دو سے فنا ہوجاتے ہیں۔ اس لئے بارہ کا آ دھا چھ سے میت اول کے اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ایک سوہیں ہوجائے گا۔ اور بہن کے ہاتھ میں دس کو چھ سے ضرب دیں گے توسا ٹھ ہوجائے گا۔ اب ساٹھ بہن کے وارثوں پرتقسیم ہوگا۔ مسئلہ اس طرح سبنے گا۔

| 1 ہاتھ میں ہے | 0×6=60   |     | ميت 12 تقييح 60 |
|---------------|----------|-----|-----------------|
| ţţ            | ایک بیٹی | مان | شوہر            |
| 1             | 6        | 2   | 3               |
| 5 `           | 30       | 10  | 15              |

اس مسئلے میں چونکہ دوسے توافق تھااس لئے دس کا آ دھا پانچ ہوگا۔اورتمام دارثوں کے حصول کو پانچ سے ضرب دینے سے سب دارثوں کے حصول کو پانچ سے ضرب دیا تو تھی چیندرہ سے ہوا۔ادر مال کے دو حصول کو پانچ سے ضرب دیا تو تھی چیندرہ سے ہوا۔ادر مال کے دو حصول کو پانچ سے ضرب دیا تو پانچ ہوگیا۔اور مجموعہ ساٹھ جھے ہوگیا۔اور مجموعہ ساٹھ جھے۔

كلكيو ليشركا حساب اسطرح موكا

بہن مرحمی

|             |             | ميت 100 |
|-------------|-------------|---------|
| <b>Ļ</b> ,5 | باپٹریک بہن | پيوي    |
| 25          | 50          | 25      |

| <u></u>   | ايك صد0.5=100 ÷50 باتھ يس ب |       |       |  |  |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|--|--|
| ું.<br>કુ | ایک بیٹی                    | مان   | شو پر |  |  |
| 8.34      | 50                          | 16.66 | 25    |  |  |
| 4.17      | 25                          | 8.33  | 12.5  |  |  |

# ﴿ مناسخه كانياطريقه ﴾

کلکو لیٹر سے مناسخہ بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ جو پہلے مراہے اس کے وارثین کو 100 سے تقسیم کرکے اپنا اپنا حصد ویدیں۔ اوپر کی مثال میں 100 سے مسئلہ بنایا اور بیوی کو 25 ، بہن کو 50 اور پیچا کو 25 دیا۔

اس دوران باپ شریک بہن زاہدہ مرگئی اوراس کے ہاتھ میں 50 تھا۔ اور وارثین میں شوہر، ماں، ایک بیٹی اور بچا چھوڑا۔ تو پہلے ان وارثین کو 100 سے اس طرح شوہر کو چوتھائی 25 ملے گا، مال کو چھٹا 16.66 ملے گا، بیٹی کو آ دھا 50 ملے گا اور جو 8.34 ہور کا معلوں عصب ملے گا۔

اب ہاتھ میں ہے 50 اور حصر تقسیم کیا ہے 100 سے۔اس لئے طریقہ یہ ہے کہ 50 کو 100 سے تقسیم دیں اور جو پچھ تقسیم کے بعد نکلے گاوہ ایک حصہ ہوگا۔ پھراس سے تمام وارثین کے حصول سے ضرب دیں تو ہرایک وارث کو ہاتھ میں جورتم ہے اس سے حصر ال جائے گا۔

|                        |       | מפוג          | 0.5 يېرهم | =100÷50     | ملرح ہوگا | تقيماس |
|------------------------|-------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| نكلاجو چيا كو ملے گا   | 4.17  | منرب ديا تو   | 8.34 ے    | ع کے لیج    | 0.5       | ابا    |
| کلا جو بیٹی کو ملے گا  | 25.00 | ہے ضرب دیا تو | 50.00     | _ بیٹی ھے   | 0.5       | اب     |
| نكلاجومال كوسلے كا     | 8.33  | ہے ضرب دیا تو | _16.66    | _ ال کے تھے | 0.5_      | اب     |
| نكلا جوشو ہر كو ملے گا | 12.5  | ہے ضرب دیا تو | 25.00     | شوہر کے تھے | 0.5ء      | اب     |
|                        | 50    | كالمجموعه جوا | مب        |             | •         |        |

اب مثلا بیٹی راشدہ مرگئ اور شوہر، ایک بیٹا اور ایک بیٹی زینب چھوڑی۔ تو مسئلہ 100 سے بنا کر شوہر کو چوتھائی 25 دیا۔ اور باقی 75 بیٹا اور بیٹی للذ کر مثل حظ الانٹیین دیا یعنی بیٹا کودو گنا 50 دیا اور بیٹی کوایک گنا 25 دیا۔ لیکن بیٹی راشدہ کے ہاتھ میں وراشت سے صرف 25 ملا ہے اس لئے 25 کو 100 سے تقسیم دیں تو 0.25 کے گاجوا کے حصہ ہوگا۔

[7777](21) وكل من له شيء من المسئلة الاولى مضروب فيما صحت منه المسئلة الثانية  $(14)^m 77](10)$  ومن كان له شيء من المسئلة الثانية مضروب في وفق تركة الميت

مئلاس طرح بے گا۔

| منابخه کا طریقه |      | 25÷100=0.25 |            | ايك حصه بوا |                                         |                                         |
|-----------------|------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0.25            | ×    | 25          | _ =        | 6.25        | انينب كوملا                             | مناسخه کے بعد بٹی                       |
| 0.25            | ×    | 50          | _ = .      | 12.50       | كوملا                                   | مناسخه کے بعد بیٹاً                     |
| 0.25            | ×    | 25          | _ = .      | 6.25        | ركوملا                                  | مناسخه_ك بعدش                           |
| 40              | فعير | ه کے ہا?    | جوبيش راشد | 25          | *************************************** | *************************************** |

[٣٢٩٩] (١٤) جس كو كي مملا بي كيليم مسلد في و و ضرب ديا جائ كاس سي جس سيدوسرامسله مي مواج -

مثلا مسئلہ نمبر ۱۱ میں دوسرا مسئلہ بارہ ہے میں ہوا تھا تو پہلے مسئلے کے تمام حصوں کو بھی بارہ سے ضرب دیں گے۔ یا اس کے وفق سے ضرب دیں گے۔ یا اس کے وفق سے ضرب دیں گے۔ تا کہ پہلے مسئلہ کے وارثین کا حصہ بھی میں ہو۔ اور دوسرے مسئلہ کے وارثین کا حصہ بھی میں ہو۔ اور دوسرے مسئلہ کے وارثین کا حصہ بہلے مسئلے میں اصل مسئلہ کو ضرب دیا تھا۔ چنا نچہ باپ شریک بہن کا حصہ پہلے مسئلے میں صرف دیں تھا۔ تو دوسرے مسئلے کے چھے میں رب دینے کی وجہ سے ساتھ ہوگیا۔

[ ١٨ ] (١٨) اورجس كو مجهملا ب دوسر عسلد يد وهضرب دياجائ كاميت ثانى كر كد كوفق ميس -

مسئلہ ٹانیے کے ورشہ کے جو جھے ہیں ان کومیت کر کہ کا جو وفق ہے اس سے ضرب دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر ۱۷ کی مثال میں باپ شریک بہن کے ہاتھ میں دس تھا اس کا وفق پانچ ہوتا تھا۔ اس لئے میت ثانی کے ورشہ کے حصوں کو پانچ ہی سے ضرب دیا گیا ہے۔ چنانچہ شوہر کواصل

الثانى [ ا ٣٢٧] ( ٩ ) واذا صحت مسئلة المناسخة واردت معرفة ما يصيب كل واحد من حساب الدراهم قسمت ماصحت منه المسئلة على ثمانية واربعين فما خرج اخذت له من سهام كل وارث حبةً. والله اعلم بالصواب.

مسئلہ بارہ سے تین ملاتھا تو اس کو پانچ سے ضرب دیا تو پندرہ ہوگیا۔اور مال کو دو ملاتھا اس کو پانچ سے ضرب دیا تو دس ہوگیا۔اور بیٹی کو چھ ملاتھا اس کو پانچ سے ضرب دیا تو تیس ہوگیا۔اور چچا کو ایک ملاتھا اس کو پانچ سے ضرب دیا تو پانچ ہوگیا۔حاصل میہ ہے کہ میت ثانی کے ہاتھ میں جو کچھ ترکہ ہے اس کے وفق سے میت ثانی کے ور شد کے حصول کو ضرب دیا جائے گا۔

[ا۳۲۷](۱۹) جب مناسختیج ہوجائے اوراس حصہ کومعلوم کرنا چاہیں جودرہم کے حساب سے ہرایک کو پہنچتا ہے۔ توجس سے مسلمتیج ہوا ہے اس کوتنسیم کریں اڑتالیس سے۔ پھر جوخارج قسمت ہو ہروارث کے سہام سے اس کا حصہ لے لے۔

یاس زمانے کا حساب تھا۔اب اس دور میں ساری دنیا میں روپید، پونڈ، درہم وریال سونٹے پیسے سے بنرآ ہے۔اس کے اڑتا کیس سے نہیں بلکہ سوسے حساب ہوگا۔

اس کی صورت ہیہ کہ جواصل مسئلہ کاعدد ہے اس کوسو سے تقسیم کریں۔ پھرتقسیم کے بعد جو پچھ آئے اس سے ہروارث کے جھے کوتقسیم کریں تو یہ نکل جائے گا کہ ایک پونڈیا ایک روپیئے میں ہروارث کا کتنا کتنا پینیہ یا کتنا کتنا پینیں ہوگا۔

مثلامئل نبر ۱۱ میں اصل مئلہ 120 ہے چلاتھا اس لئے 120 کوسے تقییم دوتو خارج قسمت 1.2 آئے گا۔ پھراس ہے ہوی کا حصہ 30 میں تقییم دیں تو 25 ہیں۔ ملے گا (۲) باپ شریک بہن کو 60 ملا ہے میں تقییم دیں تو 25 آئے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ میت نے ایک روپیہ میں بچپاس پیدے ملے گا۔ بچپا کو 30 ملاتھا۔ اس کو 2.2 سے تقسیم دیں تو 25 آئے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روپیہ ملے گا۔ ای بر ہزاروں اور لاکھوں کا حساب کرلیں۔

اس وقت رات کا ڈھائی نج رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری اہلیہ قلم رو کئے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں ہوئی ہے اور دل سے دعاء کر رہی ہے کہ شرح اختیام تک پہنچے اور عنداللہ وعندالناس مقبول ہواور دونوں کے لئے اجرآ خرت کا ذریعہ ہے۔

محتر مدنے اس ناچیز کو گھر کی بہت می ذمددار یول سے سبکدوش کر کے شرح لکھنے کے لئے فارغ کر دیا ہے۔رب کریم کی بارگاہ میں دلی دعاء ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا بھر پور بدلہ عظا فر مائے اور اپنی جوار رحمت میں دونوں کو جگہ عطا فر مائے اور اس کتاب کو دونوں کے لئے ذریعہ ننجات بنائے۔ آمین یارب العالمین!







﴿ تمت بالخير ﴾





احقر شمیر الدین قاسمی غفرله ولوالدید سابق استاد عدیث جامعه اسلامیه ما نجستر و چیئر مین مون ریسرج سینفر، یو، کے ۵، رمضان المبارک ۲۲۲۲ اله ۱۳،۱ کتوبر ۲۰۰۳ و







# ختم نبوت اکیدهی (بندن) مخضرتعارف

قصرِ نبوت پرنقب لگانے والے راہزن دور نبوت سے لے کر دور حاضر تک مختلف انداز کے ساتھ وجود میں آئے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی کا تاج صرف اور صرف آمنداور عبداللہ کے بیٹے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سرپر سجایا اور دیگر مدعیان نبوت مسیلہ کذاب سے لے کرمسیلہ قادیان تک سب کوذلیل و رسوا کیا۔ امت کے ہر طبقہ میں ایسے اشخاص منتخب کئے جنہوں نے ختم نبوت کے مزاع میں اپنی جانوں تک کے نذرانے دیئے اور شب وروز اپنی محنقوں اور صلاحیتوں کو بغضل اللہ تعالی ناموس رسالت وختم نبوت کے مقدس رشتے کے ساتھ منسلک کردیا۔

ختم نبوت اکیڈی (لندن) کے قیام کا مقصد بھی من جملہ انہی اغراض و مقاصد پر محیط ہے، چنانچہ عالمی مبلغ ختم نبوت ' حضرت عبدالرحمٰن یعقوب باوا' نے قادیا نبت کی حقیقت سے مسلمانوں کو خبر دار کرنے کے لئے جس طرح اپنی زندگی کو اس کار خبر کے لئے وقف کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ، انہی کی انتقاف محنت و کا ویثوں سے اکیڈی کا وجو بظہور یذیر ہوا۔

الحمد للداس ادارہ نے عالمی سطح پر ختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ تقاریر ، لٹریج ، اخبارات وجرا کد اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سلمانوں کو قادیا نبیت اوران کی ریشہ دوانیوں سے باخبر کیا اور پوری دنیا میں ختم نبوت کی کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین ٹم آمین!
مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ادارہ کے ساتھ بھر پور تعاون فرمائیں۔

انظاميه: ختم نبوت اكيرى (اندن)

#### **KHATME NUBUWWAT ACADEMY**

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.